

كريا المنظمة المعرف والتحفيل والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

مر المرام المحرول المراجم





مَحَضِيَّ فَيْ الْمَا جِمْ الْمَا جَمْ الْمَا جَمْ الْمَا جَمْ الْمَا جُمْ الْمَا جُمْ الْمَا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ

مُتَرْجِعَ ملا محمّه منه ظفرا

صيث بر: ۱۸۲۵۸ تا صيد بر: ۲۰۰۰۰

منتب بحانث

الْرَأَ مُسْمَعَ مِنْ مُسْرَقِي مِسْرَقِيقِهِ الْحَارِ بِالْأَلَالِيَّةِ وَلَا الْمُورِدُ الْمُعَالِدُ ( 1724-4228 -3735) عون: 743-5743 -3735 ( مون : 433-5743)





جمله هقوق ملكيت بحق ناشر معفوظ هيس

نام كتاب: مندام المربين التي المنطقة المنطقة

الله تعالی کے فعنل وکرم سے انہائی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت ا طباعت جھے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔ بھری تقاضے ہے اگر کوئی فلطی نظر آئے یا منحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ ان شاماللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندی کے لیے ہم بے عد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)







# المستذكرالكوفيتين

| 16         | معزمة مغوان بن مسال مرادي نافقة كي مديش                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 14         | حعرت کعب بن مجر و ظافذ کی مدیثیں                                             |
| 72         | دعرت مغیره بن شعبه فائلة کی مدیثیں                                           |
| 41-        | حسرت مدی بن ماتم طائی تناش کی مدیثیں<br>حسرت مدی بن ماتم طائی تناش کی مدیثیں |
| 44         | حضرت معن بن بزيد ملى تلافظ كي حديث                                           |
| 4          | حفرت محد بن حاطب ظافة كي مديثين<br>عفرت محد بن حاطب ظافة كي مديثين           |
| ۷۵         |                                                                              |
|            |                                                                              |
| <b>4</b> 5 | ايك محالي المنظ كي روايت                                                     |
| 41         | حفرت سلمه بن فيهم فالمنظ كي مديث                                             |
| 41         | عفرت عامر بن شهر علي كاحديثين                                                |
| 44         | بولیم کے ایک محالی عائظ کی روایت                                             |
| 44         | معرت ابوجيره بن ضحاك علية كاحديث                                             |
| 44         | ایک محالی نگاش کی روایت                                                      |
| ۷۸         | بوافیع کے ایک محالی الکٹا کی روایت                                           |
| ۷۸         | حطرت اغرطرتی المائن کی مدیشیں                                                |
| 49         | ایک محانی پخانظ کی روایت                                                     |
| ۷٩         | ایک مها جرمحانی ناتالهٔ کی روایت                                             |
| 49         | معنرت عرنجد الكنيز كامديث<br>معنرت عرنجد الكنيز كامديث                       |

| 3    | فهرست                                     | <b>``^</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     | <u>~</u> ``}**                | منافا أفرين بيته مترقم                  |       |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| ۸+   |                                           | ·                                                  |                               | فماره بن رويبه فائلة كي حديث            | معزت  |
| AL   | ,                                         | * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *            | مديش                          | بحروه بن معنزس طائی دیجنز کی            | معفرت |
| Ar   | **************                            | *494*1*413**************                           |                               | ابوحازم ٹکٹڑ کی مدعث                    |       |
| AF   | ************                              | AU CA S LA B L C C C C C L C C C C C C C C C C C C |                               | مغوان زہری فائن کی حدیثیر<br>۔          |       |
| AF   |                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |                               | بمليمان بن مرد نظفت كي حديث             |       |
| ۸m   | 400111144000011000                        | ,                                                  | ن عرفط والله كالميا كي مديثير |                                         |       |
| AD   | ***************************************   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |                               | . فمارین یامر تفاقهٔ کی مرویات<br>ر     |       |
| 90"  |                                           | 55544547756496794654566666                         |                               | عبدالله بن ابت الأثراك كي مد            |       |
| 90   | *4*************                           |                                                    |                               | عماض بن حمار ناتانهٔ کی حدیثیر          |       |
| 94   |                                           |                                                    |                               | ، خلله کا تب اسیدی نماننا کی و          |       |
| 94   | *****************                         |                                                    |                               | بعمان بن بثير فكالأ كي مرويا            |       |
| 1171 |                                           | **,****************                                |                               | اسامه بن شريك فاتنو كي عد               |       |
| ift  | P00120000000000000000000000000000000000   |                                                    |                               | بحروبن حارث بن مصطلق تلا                |       |
| 177  | ******************                        |                                                    |                               | ، مارث بن ضرارخز ا فی جائز ک            |       |
| IFA  |                                           |                                                    |                               | ، جراح اورا بوستان التجعي يُثابُنه كَ   |       |
| 12   | 5364461204561004565                       |                                                    |                               | قيس بن الب فرزه ناتُنْهُ كل حد ،<br>    | -     |
| IFA  | *************                             |                                                    |                               | براه بن عازب نافظ کی مرویا              | -     |
| FIF  |                                           |                                                    | _                             | ابوالسناعل بن بعكك ثافة كي              |       |
| rir  |                                           |                                                    | ل الأنثر كي مدينتين           | عبدالله بن عربی بن همرا وزهر کا<br>د ه: | *     |
| FILE |                                           |                                                    | p=p;qp=n==111==n==+++4#4b74#4 | البونورنجي الأشؤ كي حديث                |       |
| *10" | 1.44.44.00.44.00.00.00.00.00.00.00.00.00. |                                                    |                               | جرمله عبری فاتنهٔ کی مدیث               | •     |
| 710  | ******************                        | 44                                                 | ************************      | ببيط بن شريط بخائدٌ كي حديثير           |       |
| MA   |                                           |                                                    |                               | الوكالل الأثانة كي مديث                 |       |
| riz  | **************                            |                                                    |                               | مارشه بن وبهب مثانة كي حديث             |       |
| PIA  |                                           |                                                    |                               | 1 20 S me Sing 20 5 3                   | -, 20 |

| 43         | فپرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                         | مُناكا أَمْنُانِ لِي مِيهِ متوا                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>714</b> | #**#**#**#**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                         | حفرت معیدین تریث بی تن کی مد ،                                      |
| **         | P4:44:015P+++440000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *******************                                       | کی مدیثیں                               | حعرت عبدائلدين يزيداتصارى بالغ                                      |
| rr.        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                         | معرسة الإلخيد فالناكل مديثين                                        |
| <b>***</b> | P* >+44411* >+7   +7   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441   +4441 | >>++++++++++++++++++++++++++++++++++++                    | ريثيل                                   | حفرت عبدالحمن بن تعر الخافزك                                        |
| ተተለ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | ·                                       | معرت علية رعى فينت كي مديث                                          |
| TTA        | .1.40.0.0(************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | <b>~</b>                                | بوثقيف كالك محاني فكالاك روا                                        |
| 779        | 101000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                   |                                         | معرت معربن ميله الأثناك مديث                                        |
| <b>**</b>  | **-! ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                         | معربت ابوامية فزارى فأفظ كي حديما                                   |
| ۲۳۰        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                         | معزت عبدالله بنعكيم بطفؤ كماحده                                     |
| rri        | **************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t d d d d d d d a a o a do a so a a a a a a a a a a a a a |                                         | حعرت طارق بن سويد بخافظ ك حدي                                       |
| rff        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***************************************                   |                                         | حطرت فداش ابوسلامه وتأثؤ كي حد                                      |
| 1-3 A      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                         | حضرت ضرارین از در نگانند کی صدیمه                                   |
| FFF        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | ,                                       | معفرت دميدكبي تفاقط كاحديث                                          |
| ****       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P4444466666666666666666666666666666666                    |                                         | ايك محاني ين تنظ كي مديث                                            |
| A.BL.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *********************                                     |                                         | معرت جندب فالذك مديثين                                              |
| rrq        | ********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | *************************************** | حفرت سل بن قيس برينين كي مديد                                       |
| rr•        | 42/b001440144831b2447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.                                                       | **************************************  | ايك محالي تأثقة كي حديثين                                           |
| tur<br>Hut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ******************************                            |                                         | حضرت طارق بن شهاب نگانهٔ کی ط<br>بهرین در داده کرد.                 |
| 760        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***********************                                   |                                         | ایک محانی ڈاٹٹ کی روابت                                             |
| 700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | -                                       | ز کو 3 دصول کرنے والے ایک محالی<br>حضرت واکل بن تجر جائلا کی مرویات |
| 101        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **************************                                |                                         | معرت وال بن برعالة ل مرويات<br>معرت عارين ياسر غافة ك مديثير        |
| ***        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4444                                                      |                                         | مسترت مارین پاسر عاد ن مدیمیر<br>چندمحایه مخالفا کی روایت           |
| rte        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                         | پینو خابه ادامدان اروایت<br>حضرت کعب بن مرویمنری شانند کی           |
| P 4P       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                         | معرب في ميرين فاتك الله كان موا                                     |

| 43           | فبرست                                   | _ <b>``^</b>                             | <u> </u>                               | منافأ المؤن بل مينة متوم            | <b>X</b> |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ***          | ***********                             | ***************************************  |                                        | بقطبه بن ما لكب يُخْتُنُو كي معديد  | معزست    |
| CFT          | **************                          | ····                                     |                                        | واکل کے ایک آ دی کی رواہے           | بجرين    |
| ***          | 11/14:0144                              | ****************                         | ******************                     | بغرادين ازور الأثلا كي حديث         | معزرت    |
| 744          | ************                            |                                          |                                        | بمبدالله بن زمعد الأفظ كاحد         | معرب     |
| 114          | *************************************** |                                          | بن محم عُلْمُة كى مرويات               | بمسورين مخرمه فأثلثا ورمروان        | معزب     |
| 740          | *******                                 | <b></b>                                  | ين                                     | مسبيب بن سنان نكفت كي حد            | معرب     |
| <b>P*+</b> { | *************                           |                                          | <                                      | ، ناجيتزاى على كالمديث .            | معرست    |
| <b> "</b> *  |                                         | ******************                       |                                        | فرای پیمتوکی صدیت                   | معفرت    |
| 7-1          |                                         | ********************                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | والوموي عافقي ظافظ كي حديث          | معرت     |
| r.r          | 151010441010401040104                   |                                          | ر سے روایت                             | بابوالعشر اءدارى كى اين وال         | معزت     |
| <b>  -</b>   | ***********                             |                                          | ریثیں                                  | عبدالله بن الي دبيب الكثر كي م      | حعترت    |
|              |                                         | ######################################   | خــ                                    | عيد الرحمٰن بن يعمر يَحْتُونُ كي حد | معزب     |
| h-iv         | ****************                        | #44##*############################       |                                        | بشربن مجيم فاتنة كي مديثين          | معزب     |
| F+0          | *****************                       | >>1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1  | 14010042100481600044012010190          | ، خالدعدواني بي نتائة كي مديث.      | معفرت    |
| Park.        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | #014c.kba#14k4bb#41484#####              |                                        | ، عامر بن مسعود حي پڙڻيئا کي مد     | معزت     |
| P** Y        | 11140000000000000000000000000000000000  | >014P1#100#4########                     | 14010122044421101824244444             | .كيمان عُنْ تُوَكَّرُ كَ حديث       | معزب     |
| r.2          | ***************                         | ******************                       | ***********************                | وبن معبد فالنز كي حديث              | جددجر    |
| r=4          | 181520001815404149180                   |                                          |                                        | بنصله ان عمرو المناتذكي عديث        | معزت     |
| r-A          | *************                           | 44444444444444444444444444444444444444   | *************************              | اميدين في ينفذ كي مديث.             | معرت     |
| r•A          |                                         | ********************                     | بديث                                   | عيدالله بن وبيدللي طَكْلُوْكِ       | معفرت    |
| F+ 9         | 6=666:484c6#64=0 <b>4</b> 8£#6          | +60454=0+404545454546464464              |                                        | فرات بن حیان مجل می الله کی و       | معترست   |
| r-4          |                                         | wn                                       |                                        | . حذیم بن عروسعدی نقاتنا کی ه       | معزب     |
| <b>1</b> -1. | 4*1001004004000000000000000000000000000 | ^^^^                                     |                                        | کے آیک خاوم کی صدیث                 | ي وا     |
| 1"(1         | ****************                        | 1. 41. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1 | )&014130+4444448130+9+9313+            | راین اورع الفت کی مدیث              | _        |
| FIF          |                                         |                                          | لا كامديثين                            | ، تافع بن عتبه بن الى وقاص الى      |          |

| 43  | من المراق |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir | حعزت مجن بن اورع نظف كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110 | حضرت مجحن خلط کی آیک اور حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710 | حفرت ممر وبن تعليد تلافظ كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FTY | حضرت ضرار بن از در بشخهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FIT | حعرت چعدا فافته کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F14 | حضرت علاء بن حضري عُنْ عَمْ عُلَا كَيْ حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | حفرت سلمه بن قيس المجعى الألمر كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MA  | حضرت رفاعه بين رافع زرتي هي شو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rti | حضرت راقع بن رفاعه طافيل كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr | حفرت عرفجه بن شرت فالتؤ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr | حضرت عوير بن افتقر تكافئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FFF | قريظ كے دوبيۇل كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 222 | حفزت فصين بن محصن علي كالمديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr | حضرت ربیدین عبادد یلی نفات کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra | حفرت عرفچه بن اسعد فافت كي عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra | حفرت عبدالله بن سعد خاتف كا عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rry | حضرت عبيدائله بن أسلم وفافظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FTY | حفرت ما عز ﴿ فَالْقُوا كَيْ مِد يَثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 412 | معترت احمر بن جزء الخفير كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772 | حضرت عتبان بن ما لک انصاری شاننز کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PPZ | عفرت سان بن سنه بلطنا کی عدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FFA | حضرت عبدالله بن ما لك اوى الفلط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P79 | معترت حادث بن ما لک بن برصا و نافظ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P79 | حضرت اول بمن حد يفد رفائظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P*+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | من المائون بل يومو من المحالي من |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rri         | حفرت ابواروي فالنوا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rri         | حغرت فضاله بني ذائنة كي عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rri         | حعزت ما لک بن حارث الله می مدیشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr          | حعرت الى بن ما لك يَشْفُهُ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr         | حضرت مالك بن عمر وتشيري الأثلثة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr         | معزت فشخاش منبري فالشوك كاصديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣          | حضرت الجووب جشمي الأنتأ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | جعزت مها جرقتفذ وكالله كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro         | معزت خريم بن فاتك اسدى المنظ كى حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr4         | حضرت ابوسعيد بن زيد رفائد كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrz         | نى ماينا <u>ا</u> كے موردن كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۸         | حضرت حظله كاتب الأنواكي بقيدهديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | حضرت انس بن ما لک الانتام سے ایک اور صحانی کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr•         | حضرت عياش بن الي ربيعه المائلة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rri         | حفرت الوعقرب فأتذ كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اکا         | هنرت عمر وبن عبيد الله رفاقة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الام        | حضرت بيز داد بن فساء و ين شي عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۲         | هنرت ابوليلي ابوعبد الرحمٰن بن ابي ليليٰ علينًا كل حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ماماسا      | حضرت ابوعبد الله منابحي الأفتاكي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rcz         | حضرت الورجم غفاري فأتنز كي صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrrq        | حضرت عبدالله بن قرط التفند كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.         | حضرت عبدالله بن مجش الفط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r</b> 4• | حفرت عبدالرحنٰ بن از ہر نگائذ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ror         | عفرت منا بحي المسى الألفا كي مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ror         | حعزت اسيد بن حنير عائدً كي حديثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

.

| <b>%</b> _   | فهرست                                     |                                         | · <b>J.</b>                             | مناكا أفرين بل يحدمنوم               | <b>)</b> |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| roo          | ************************                  | *****************                       |                                         | مويدين قيس وكالذك مديثين             |          |
| ron          |                                           |                                         |                                         | . جابراتمس طافظ کی حدیثیں            | حعرت     |
| <b>704</b>   |                                           | P/***********************               | <u>ويا</u> ت                            | مبدالله بن الي اوفي من الله كل مر    | معفرت    |
| <b>*</b> Z+  |                                           | *************************************** |                                         | ,جرمر بن عبدالله علينة كي مرويا      | معتربت   |
| <b>179</b> A | ***************************************   | *************************************** | ************************                | وزيد بن ارتم عنفظ كى مرويات          | معرت     |
| MALE.        | ######################################    |                                         | يات                                     | بعماك بن بشير عثثة كى بقيدم          | معرسة    |
| ۵۲۳          | 19795511144474798556141                   | **************                          | لى مديثين                               | , عروه بن الي الجعد بارقى ثالثة      | حعزت     |
| mr4          | ***************************************   |                                         | يات                                     | عدى بن عاتم فالنز كى بقيدمرو         | معزت     |
| (P)(P)       | ******************                        | *************************************** | رويات                                   | عبدالله بن الي او في ثلاثنة كي مر    | حفزت     |
| 17179        | *177*************                         | ********************                    | ين                                      | وابوقناه والعهاري وينتؤ كاحديث       | حضرت     |
| ra•          | ***************************************   | ····                                    | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | . مطيه قرعی نظفهٔ کی حدیث            | حفزيت    |
| rai          | *****************                         |                                         | <b>.</b>                                | ، عقبہ بن حارث الخافظ کی مرویا<br>کس |          |
| ror          | · • - 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • 6 • | *************************************** |                                         | ، ابوقتى ملى الفئة كى صديث           | *        |
| ror          | P1414/9818P3PP4:16798:1                   |                                         | **************************************  | معر عامدي فالذكي بقيدهد بدخ          | -        |
| <b>የዕ</b> ዮ  | ****************                          |                                         | }                                       | بهغيان تقنى طائنة كاحديث             | *        |
| ۳۵۳          |                                           |                                         |                                         | وعروبن عبسه فانتؤكى مرويات           | •        |
| NA PM        | P#914937112##############                 | *************************************** |                                         | وجرين ملى فانظ كي مديث.              | _        |
| L, A L.      | 11114114(88)8/11/                         |                                         |                                         | د بزید بن ابت الآلاکی حدیث<br>منابع  | -        |
| CYD          |                                           | **************                          | 7 .                                     | بشريد بن سويرثقفي نظينة كي مر        |          |
| 121          |                                           | # 1 A A A                               |                                         | د مجمع بن جار بدانعساری نظف ک        | -        |
| <b>1</b> 41  | ***************************************   |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ومحر عامري فائت كى مديشي .           |          |
| 121          | <b>***************</b>                    | ***********                             | ب                                       | ل الدموي اشعري الأثنة كي مرويا       | معزب     |

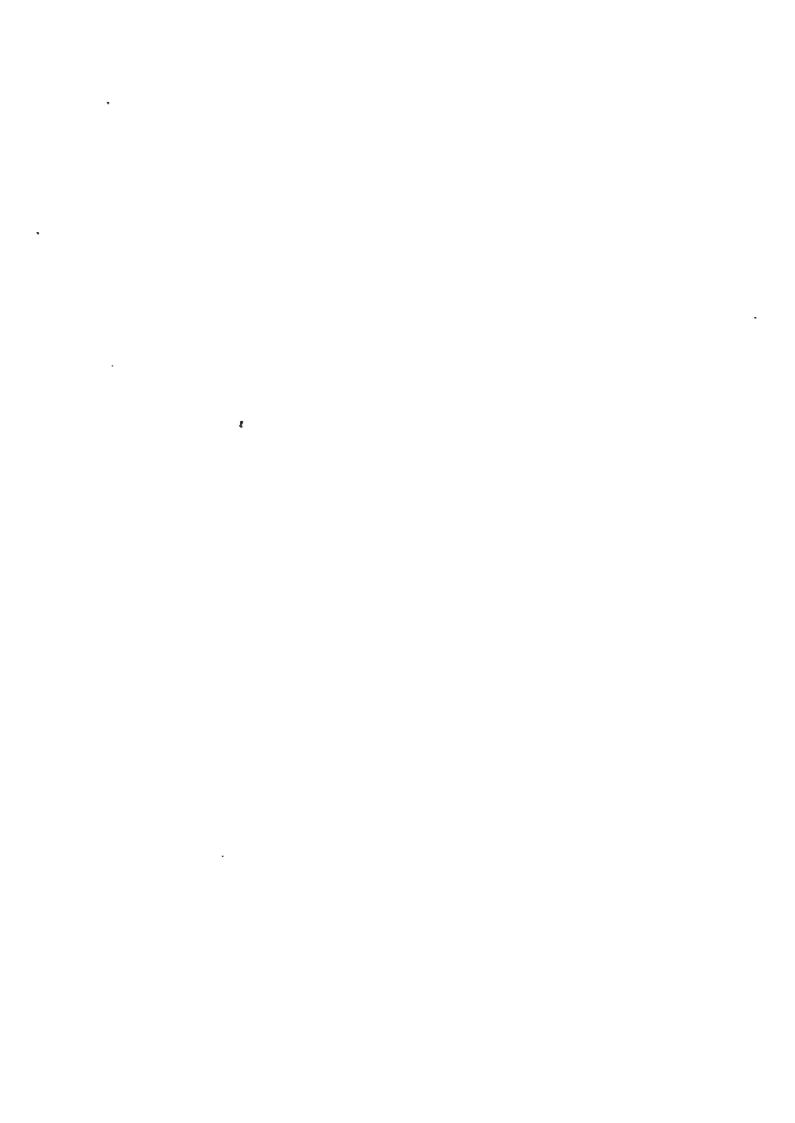

#### 

#### مسند الكوفيين

## كوفى صحابه كرام إليانية فأنكأ كي مرويات

اؤل مسند الكوفيين

## حَديثُ صَفُوانَ بْنِ عَسَالِ الْمُرَادِيُ الْأَنْفَةُ حصرت صفوان بن عسال مرادي النفظ كي حديثين

(١٨٤٥٨) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَبَرَانَ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ خَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَّادِى أَسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَفَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْنِعَاءَ الْعِلْجِ فَالَ الآ أَبَشُّرُكَ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ ٱجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْمُعْرِيكَ وَلَيْ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ ٱجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْجِ رَضًا بِمَا يَعْلَلُهُ فَذَكُو الْحَدِيثَ (انظر: ١٨٢١ ١٨٢١ ١٨٢٦ ١٨٢٥ ).

(۱۸۲۵۸) ذرین تبیش بکتا کہتے ہیں کہ ایک دن میں معترت مقوان بن عسال بھٹنے کے پاس سے علی الحقین کا تھم ہو چھنے کے کئے حاضر ہوا تو انہوں نے ہو جھا کیے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے ہیں حاضر ہوا ہوں ، انہوں نے فر ما یا کیا ہی تہم ہیں خوشنجری نہ سناؤں؟ جناب رسول الفرنی فی آئے ارشا وفر ما یا اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے '' طلب علم پر خوشی نا ہر کرتے ہوئے''اپنے پر بجھا دیتے ہیں ، پھر اوری حدیث ذکری۔

( ١٨٦٥٩ ) حَذَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَذَّنَا هَمَّامٌ حَذَّنَا عَاصِمُ إِنُ بَهْدَلَةَ حَذَّقِنِي زِرُ بُنُ حُبَيْشِ قَالَ وَقَدْتُ فِي خِلَاقَةٍ عُنْمَانَ بَنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلِنِي عَلَى الْوِقَادَةِ لُعِيُّ أَبَى بُنِ كُفْ وَآصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ رَافَعَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعَمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ فَلَقِيثُ صَفُوانَ بَنَ عَسَّالٍ فَقَلْتُ لَهُ هَلُ رَآيَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّهُ عَنْهُ وَ صَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَعَزَوْتُ مَعَهُ النَّيْ عَشْرَةً قَوْدُ وَقَ

(۱۸۲۵۹) زربن توش میند کتے ہیں کہ میں معزرت علمان فی بیٹنے کے دورخلافت میں مدید منورہ حاضر ہوا، سنر کا مقصد معزت افی بن کعب بیٹنا اور دیگر صحالہ کرام بخالفات علاقات فی میری ملاقات معزرت مغوان بن مسال بیٹنو ہے بھی بوگی ، میں نے

ان سے ہو جہا کہ کیا آپ نے نبی اللہ کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فر مایا اللہ ایش نے نبی ماینا کے ساتھ بار وغز وات سی بھی حصالیا ہے۔

( ١٨٢٦) حَدَّقَنَا يَحْيَى بَنُ آدَمَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرْ بَنِ حُبَيْشِي قَالَ آتَيْتُ صَفْوَانَ بَنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَ قَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنّا نَكُونُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنّا نَكُونُ مِعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ عِنْ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنّا نَكُونُ مِعْ عَلَيْهِ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ [صححه ابن عزيمة: (١٩٣٦ و ١٩٣١) وابن حبان بخيانة أيّامٍ إلّا مِنْ جَتَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَانِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن عزيمة: (١٩٣٦ و ١٩٣١) وابن ماحة: (١٩٣٠ و ١٣١٠ و ١٣٣١ و ١٣٣١) وقال الترمذي: حسن صحيح فيره وهذا اسناد حسن. (ابن ماحة: مناه عنه الشرمدي: ٩٦ و ٢٥٣٩ و ٢٥٣٦ النسائي: ١٨٣٨ و ٩٨). فال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن. (راحم: ١٨٤٥).

(۱۸۲۷) اورایک بلند آ واز دالا دیمباتی آیا اور کنے نگااہے محمہ! نگاؤیل، اگرایک آدمی کی قوم ہے محبت کرتا ہولیکن ان جی شامل شہوتو کیا تھم ہے؟ نی مینا نے قرمایا انسان (قیامت کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس ہے دہ محبت کرتا ہے۔

(۱۸۲۱) حَلَدُنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةُ وَحَدَّنَنَاهُ يَوِيدُ الْحُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِهِ بَنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ يَوِيدُ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِي يُصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَلْ لَا تَقُلُ لَهُ نَبِي إِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتُ لَهُ الْرَبْعَةُ الْعُبْنِ فَسَالًاهُ فَقَالَ النّبِي وَلَقَدْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَهْنًا وَلَا تَشْوِفُوا وَلَا تَوْتُوا وَلا تَفْعَلُوا النّهُ مَا اللّهُ إِلّا مَصْلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَشْرِكُوا الرّبًا وَلا تَمْشُوا بِيرِى وَإِلَى فِى سُلُطَانِ لِيقَتْلُهُ وَلا تَفْدِوْا مَعْمَعَةً أَوْ قَالَ النّبِي عَرُوا مِنْ الرّحْفِ شُعْبُهُ الشّاكُ وَآتَتُم يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَةً أَنْ لاَ تَعْتَدُوا قَالَ يَوْيِدُ تَعْدُوا فِى السّبْتِ فَقَبّلا يَعْدُوا مِنْ الرّحْفِ شُعْبُهُ الشّاكُ وَآلَتُمْ يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَةً أَنْ لاَ تَعْتَدُوا قَلَ يَوْيِدُ تَعْدُوا فِى السّبْتِ فَقَبّلا يَعْدُوا مِنْ الرّحْفِ شُعْبُهُ الشّاكُ وَالْ قَدَا يَشْعُدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَرِجُلّمُ وَلَا لا يَوْ مَنْ عَرْبِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٥ - ٣٧، الترمذي: ٣٧٣٣ و ١٣٤٤)]. [انظر: ١٨٣٧٣].

(۱۸۲۹۲) حضرت مفوان خار است ہے جہتے ہیں کہ 'نہم نے موئی کو واضح نشانیاں دی تھیں' اس نے کہا کہ آؤااس ہی کے ہاں ہل کر اس آئے سے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کونکہ اگر اس آئے سے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کونکہ اگر انہوں نے بی مائی سے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کونکہ اگر انہوں نے بی مائیا سے اس آئے سے کہتمائی دریافت کیا تو انہوں نے بی مائیا سے اس آئے سے کہتمائی دریافت کیا تو ہی مائیا ہے اس کی تفصیل بتا ہے ہوئے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر کی مت تفہراؤ، چوری مت کرو، زیامت کرو، کسی ایسے محفی کوناحی فرائی مت کرو بی مائی کو ناحی کی مت تفہراؤ، چوری مت کرو، نیامت کرو، کسی ایسے مت کوناحی کوناحی کی است کرو ہے گئی کہتا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی ہے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت سے جاؤ کہ وہ اسے آل کردا دافتیار نہ کرو) اور سے جاؤ کہ وہ اسے آل کردے، کسی ہا کہ اس برد ہوا جسی خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطے میں عدے تجاوز شکرو۔

بين كران دونوس نے بى طاب كوست مبارك چد سے اور پاؤل كو بى اور كے با اور كينے سے كريم آپ كے بى ہوئى كوان وسية بيل ، نى طاب كے فرما يا بھرى بيرى بيرى بيرى بيرى كول بيل كرت انهوں نے جواب ويا كر معزت واؤو وائد نے بيوعاء فرمائى تى كر بير بي بيل الديشر ہے كماكريم نے اسلام ببول كرايا تو يبودى بيري تي كرويں ہے۔ فرمائى تى كر بيري بيري الديشر ہي كا كريم نے اسلام ببول كرايا تو يبودى بيري تي كرويں ہے۔ (١٨٢٦٢) حَدَّقَة عَبْدُ الوَّزَاقِ حَدَّقَة مَعْمَرٌ عَنُ عَاصِم بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ النَّبِ صَفْوانَ بْنَ عَسَالِ الْمُوادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقَلْتُ جِعْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ قَالِمَ يَسَعِفْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا عَلْمُ وَسَلَمَ بَعُولُ مَا مِنْ خَادِج يَنْحُوجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا يَعْلَى وَسَلَمَ بَعُولُ مَا مِنْ خَادِج يَنْحُوجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وِصًا بِمَا يَعْلَى وَسَلَمَ بَعُولُ مَا مِنْ خَادِج يَنْحُوجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِيكَةُ الْجَنِحَتِهَا وَصًا بِمَا وَمَا مِنْ خَادِج يَنْحُوجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَصَعَتْ لَهُ الْمَلَادِي : حسن صححه ابن حيان (١٣١٩)، وابن عزيسة: (١٩٣) وقال الترمذي: حسن صحيح، فال الألباني: حسن المحة: ٢٢٦)، والترمذي: ٥ ٣٥٦ و ٣٥٦ الوَ ١٩٠٥). [دامع: ١٨٥٥). [دامع: ١٨٥٥).

( ١٨٣٦٤) قَالَ جِنْتُ أَسَالُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْمُعَقِّنِ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْمُعَقَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَذْ خَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيُومًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَحْلَمُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ (راجع: ١٨٢٥٨).

(۱۸۲۷۳) زرین حیش بیند کتے بین کرمل نے ان سے عرض کیا کرمی آپ ہے مع علی الخفین کے متعلق ہو چھنے کے لئے آپا ہوں ،انہوں نے فرمایا اچھا، میں اس لشکر میں تھا جسے نبی دائیا نے بھیجا تھا، نبی دائیا نے بھیں بیتھم دیا تھا کہ اگر جم نے طہارت کی حالت میں موزے بہنے ہوں اور جم مسافر ہوں تو تمن دن تک اور اگر متیم ہوں تو ایک دن رات تک ان پرکٹ کر سکتے ہیں ،الآپ ككى كوجنابت لاحق موجائے الكن بيشاب، بالحانے اور تيندكى حالت بين اس كا تاريخ كا تكم نبيس تغا۔

( ١٨٢٦٥) قَالَ وَسَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَعْوِبِ بَاياً مَفْتُوخًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتَهُ سَبُعُونَ سَنَةً لَا يُفْلَقُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ نَحْوِهِ [صححه ابن عزيمة: (٩٣ و ١٩٢١). قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠٠٠) الترمذي: ٥٣٥٦ و ٢٥٣٦ و ٢٥٣١). وانظر: ١٨٢٧٩ (١٨٢١).

(۱۸۲۷۵) اور ش نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ مغرب ش ایک درواز و ہے جوتو بر کے لئے کھلا ہوا ہے ،اس کی مسافت ستر سال برمجیط ہے، وہ اس وقت تک بتربیس ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٣٦٦) حَذَقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ آخَبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي رَوْقِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْقَرِيفِ حَدَّتَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَايِلُونَ آعُدَاءَ اللَّهِ لَا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَايِلُونَ آعُدَاءَ اللَّهِ لَا يَعْدَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْهُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ صَلَّةُ وَلِي الللّهُ عِلْمُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَا وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

(۱۸۲۱۱) معفرت مفوان ٹائٹ سے مروی ہے کدا کی مرجہ ٹی مایٹ نے جمیں کمی وسے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کا ام لے کررا و غدایش روانہ ہوجا کہ اللہ کے دشمنوں سے قال کرو، خیانت کرواور نہ ہی کئی بیچے کوئل کرو۔

(١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ إِذَا أَدُخَلُ رِجُلَيْهِ عَلَى ظُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَنَيْلَةٌ [انظر: ١٨٢٧٦٠١٨٢٧٤].

(۱۸۲۷۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمسے کرسکا ہے جب کہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پینے ہوں اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

(۱۸۲۱۸) حَذَّتُنَا سُفُیانُ بُنُ عُینَهُ فَالَ حَدَّتَ عَاصِمْ سَمِعَ وَرَّ بُنَ حُبَیْشِ فَالَ الْبَتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالِ الْمُرَادِی فَقَالَ
مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبِعَاءَ الْمِلْمِ فَالَ فَإِنَّ الْمَكْرِيكَةَ تَصَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْمِلْمِ وَضَّا بِمَا يَعْلَلُ إِراسِمِ ١٨٧٨]
مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبِعَاءَ الْمِلْمِ فَالَ فَإِنَّ الْمَكْرِيكَةَ تَصَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْمِلْمِ وَضَّا بِمَا يَعْلَلُ إِراسِمِ ١٨٧٨]
مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبِعَاءَ الْمِلْمِ عَلَى الْمُكْرِيكَةَ تَصَعُ وَان بَن عَسَالَ الْمُتَعْدَ كَ فِي إِلَى عَاصَرِ بَوا اللهِ لِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٨٢٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِى مَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَقَالَ صُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدْدِى بَعْدَ الْقَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ الْمُرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْمَثْكَ أَشَالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَهْنًا قَالَ نَعَمُ الْمُرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْمَثْكَ أَشَالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَهْنًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا لَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْمٍ [واحع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۲۲۹) زربن حیش بین کی کے جی کہ میں حضرت مقوان جی فی فدمت جی حاضر ہوا اور ان ہے موض کیا کہ میرے دل علی جی اس اس اس کا نے کے بعد موزوں پر سے کرنے کے حوالے سے کھنگ پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نی وہ اک صحافی جی اس اس کے جس آپ سے یہ ہوئے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس خوالے سے نی این کو بچوفر ماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ نی دائی اس کے ساتھ سفر جی ہوئے سنا ہا ہوں کہ فر مایا کہ ہم لوگ نی دائی اس کے ساتھ سفر جی ہوئے سے تھے تو آپ تا ایک اس میں اس کے اتار نے کا تھم نیس تھا۔

یہ کہ کی کو جتا بہ الاتن ہوجائے ایکن بیشا ب، یا محالے اور خیند کی حالت جی اس کے اتار نے کا تھم نیس تھا۔

( ١٨٢٧) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمُ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْوَابِي بِصَوْتٍ جَهْوَدِي قَلَالَ بَا مُحَمَّدُ فَقُلْنَا وَبُحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ الْإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَهْطُعْسُ مِنْ صَوْتِكَ الْإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَهْطُعْسُ مِنْ صَوْتِكَ الْإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَهْطُعْسُ مِنْ صَوْتِكَ الْإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَهْطُعْسُ مِنْ صَوْتِكَ الْإِنَّكَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَشَالِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَأَجَابَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَشْالِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَشَالِيهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَأَجَابَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَشَالِيهِ وَقَالَ سُفَيَانُ مَوْقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۸۷۵) میں نے ان سے کہا کہ کہا آپ نے ٹی طال کوا خواہش اور کرتے ہوئے ستا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طال کے ہمراہ کس سفر میں سفے، کہ ایک بلند آواز والا و یہاتی آیا اور کہنے لگا ہے ہے! انگائی ہم نے اس سے

کہاار ہے او! آواز پہنی کر ، اس کی ممانعت کی گئی ہے ، اس نے کہا کہ میں تواٹی آوز پست نہیں کروں گا، ٹی طال آئے آپی

ہات کرو، اور اس انداز میں اسے جواب دیا جسے اس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا یہ تا ہے کہا گرایک آوی کس تو محبت

کرتا ہوئی ن ان میں شامل میرو تو کیا تھم ہے؟ ٹی طال انسان (قیامت کون) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت

کرتا ہوئی ن ان میں شامل میرو تو کیا تھم ہے؟ ٹی طال انسان (قیامت کون) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت

(۱۸۲۷۱) قَالَ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُحَدِّنُنَا حَتَى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَهَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ عَامًا فَعَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٥]. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُعْلِقُهُ حَتَى نَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٥]. (١٨٢٥) كِروه بِي سَلْ مِدينَ سَلْ مِدينَ مِن كَنْ لَهُ إِلَا مَعْرِب عِن اللهُ عَروه الله والله والله

(۱۸۲۷) حَدَّثُنَا يَهُمِنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِى عَمْرُو ﴿ سُرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَغْوَانَ بْنِ عَسَالٍ فَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ﴿ حَرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النِّبِى قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَالَ قَالَ قَالَ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فَالَ قَالَ لَا يُشْوِكُوا بِاللَّهِ صَيْنًا وَلَا قَالُ فَاللَّهُ مَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ قَالَ لَا تُشْوِكُوا بِاللَّهِ صَيْنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَلِّ وَلَا تَشْوِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَهُورُوا مِنْ الرَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَقُدُّوا النَّهُ وَلَا تَشْوَى وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَقُولُوا الزَّهَا وَلَا تَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَالَا لَا الرَّهَا وَلَا تَقُورُوا بِيرَى عِ إِلَى ذِى سُلْطَانِ لِيَقْتَلُهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ [راجع: ١٨٢٦٢].

(۱۸۲۷) معرت مقوان النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤااس ہی کے پاس چلتے ہیں ، اس نے کہا کہ انہیں ہی مت کہو ، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات س لی تو ان کی جار آ تھیں ہوجا ہیں گی ، ہر حال اانہوں نے ہی مینا ہے اس کی تفصیل بتاتے نے ہی مینا ہے اس آ بیت کے متعلق در یافت کیا کہ ہم نے موئی کو قو واضح نشانیاں دی تھیں ، تو نی مینا نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فی ما اللہ کے ساتھ کی کوشر یک مت تفہراؤ ، چوری مت کرو ، زنا مت کرد ، کی ایسے فیص کو ناحق قبل مت کرو جے قبل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جاد دمت کرو ، سودمت کھاؤ ، کی ہے گاہ کہ کی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ دو اسے قبل کرد ہے ، کن اللہ سے حرام قرار دویا ہو، جاد دمت کرو ، سودمی ان چرک سے داوقرار احتیار نہ کرو) اور اس یہود ہے انہیں فصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ ہفت کے دن کے معالم میں حد سے تجاوز نہ کرو۔

يك كروه دونوں كينے كے كرہم آپ كے ني جونے كى كواى ديتے ہيں۔

(۱۸۲۷۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوْقٍ عَطِيَّهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْفَرِيفِ قَالَ بَعَثَنَا رُسُولُ اللَّهِ الْفَرِيفِ قَالَ بَعَثَنَا رُسُولُ اللَّهِ الْفَرِيفِ قَالَ بَعَثَنَا رُسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلُمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَغَلُّوا وَلَا تَغُيْرُوا وَلَا تُعَلِّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعَلِّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا لَهُ لِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَغَلُّوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تُعَلِيلُوا وَلَا تُعْلِيلُوا وَلَا تُعْلُوا وَلَا

(۱۸۲۷۲) معزمت مغوان التخف مروى بكرايك مرتبرتى الناان جمين كى وست كرماته رواندكرت بوسة قرمايا الله كام في المدروة والمدروة والدرك تربيط النه كام في كردا و تعدال رواند موجاد النه كرد و تعدول و تعدال الله عنه كردا و تعدال المدروة و تعديد و تعديد و تعديد و تعدال المدروة و تعدال المدروة و المدرو

(۱۸۲۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کدوہ تمن وان وات تک اپنے موزوں برمسے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک وان رات کی اجازت ہے۔

(١٨٢٧٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ صَغُوانَ بْنِ عَسَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاكِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْمِلْمِ رِضًا بِمَا طَلَبَ [راسع: ٥٥ ١٨٦].

(١٨٢٥٥) حطرت مقوان بن عسال المنظر عصروى ب جناب رسول الله المنظرة ارشادفر ما يا الله كفر عنظ طالب علم ك المنادع م رخوشي ظامر كرت موسك السين يربيها وسية بيل-

( ١٨٢٨ ) حَدَّنَنَا سُرَيُّجٌ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاجِدِ عَنْ أَبِي رَوُقٍ عَطِيَّةً بْنِ الْحَادِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكَرٌ مِثْلَ حَدِيثِ بُونُسَ إِراحِين

£1441×4544}

(۱۸۲۷) مدیث تمبر (۱۸۲۷) ای دوسری سند ہے جمی سردی ہے۔

(١٨٢٧٠) حَلَكَ حَسَنُ إِنَّ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ إِنْ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِن بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ فَالَ أَنَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِئَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَقَنِى أَنَّ الْمَلَارِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۱۷۷) زربن حوش بُرنیک کیتے ہیں کہ ایک دن جی دھزت مفوان بن عسال نگافذک پاس ماضر ہوا تو انہوں نے یو چھا کیے آٹا ہوا؟ ہیں نے کہا حصول علم کے سلسلے ہیں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا جھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فریقے طالب علم کے لئے '' طلب علم پرخوشی کا ہرکرتے ہوئے''اینے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٨ ) فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [داسع: ٦١٨٦٦].

(۱۸۲۷۸) نی دینا نے فر مایا انسان ( قیامت کے دن )ای کے ساتھ ہوگا جس سے وام بت کرتا ہے۔

( ١٨٢٧٩ ) قَالَ فَهَا بَرِحَ يُحَدِّنُنِي حَتَّى حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةً عَرُضِهِ سَهُعُونَ عَامًا لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ لَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ لَا يَعْفَى مَا لَهُ مَا لَكُمْ الشَّالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي يَعْضُ الْمَاعِ رَبِّكَ لَا يَالِمُ اللَّهِ عَزَلُ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْلِي لِيمُانِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَ

(۱۸۶۷) تیرده جمیں سلسل حدیثیں ساتے رہے تی کے قربایا مغرب میں ایک درواز و ہے جوتو بہ کے لئے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پر محیط ہے، اللہ نے اس آ سان وزیبن کی تحلیق کے دن کھولا تفاء وہ اس دقت تک بندئیں ہوگا جب تک سورج معفرب سے طلوع ندہو جائے ہی مطلب ہے اس ارشاد باری توالی کا ایوم کا تیلی بعض آیات رہائی ۔۔۔۔ "

#### حَدِيثُ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةً لِيُنْظُ

#### حضرت كعب بن عجر وطافظ ك حديثين

(۱۸۲۸) حَلَكَنَا هُتَهُمُ الْحَيْرَانَ آبُو بِشُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةً لَالَ كُنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيِّيَةِ وَنَحْنُ مُحْوِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشُوكُونَ وَكَانَتُ لِي وَفْرَةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ الْهُودَةُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُودَةُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُودِيكَ هَوَامٌ وَأُسِكَ قُلْتُ لَيْعَ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُودِيكَ هَوَامٌ وَأُسِكَ قُلْتُ لَيْكُو فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُودِيكَ هَوَامٌ وَأُسِكَ قُلْتُ لَيْكُونَ عِنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْهُودِيكَ هَوَامٌ وَأُسِكَ قُلْتُ لِي وَفَرَقَ لَنَا وَنَوْلَتُ هَذِهِ الْلَهُ قَمْنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ وَأُسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ عِيهَامٍ أَوْ فَعَمْ فَلَالُ وَنَوْلَتُ هَذِهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ وَمَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْكُولُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ وَاللَّهُ وَلَا وَنَوْلَتُ هَذِهِ الْلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ الْمُعَلِيدِ وَاللَّهُ مُعْمُولُ وَالْدَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ عَالَى وَمَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَالِهُ وَلَا مُعْمَالًا وَالْمَالِ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْمَالًا وَلَا مُعْمَالًا وَالْمُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعُولُ وَلَا مُعْمَولُولُ وَلَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْمَالِي عَلَيْكُ مَا مُعْمَلِقُولُولُ وَلَالْمُ عَلَيْكُ مُعْمُولُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ مُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مُعْلِقًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْرِيطُولُولُ وَلَا لَا مُعْمَلُولُ وَالْمُعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُ وَلَا مُعْمِولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّا عُلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُول

ہمیں گیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے دہے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو ہُیں نگل نگل کر چیرے پر کرنے لگیں، ٹی نائیا میرے پاسے گذرے تو فرمایا کیا تہمیں جو ہمی تھک کردی ہیں؟ میں نے عرض کیا تی بال! ٹی نائیا نے تھم دیا کے مرمنڈ والو، اس موقع پریة بت نازل ہوئی کہ' تم میں سے جو تنس بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روز سے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدا داکرے۔''

( ١٨٦٨١) حَدَّلُنَا هُنَيْمٌ آخْبَرَنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ طَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمْلُ مِنْ آصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَآمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ قَالَ احْلِقُ وَنَزَلَتُ الْآلِهَ قَالَ آطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لَلَائَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ [مكرر ما نبله].

(۱۸۲۸۱) دھزت کعب بن مجر و المائن سے مروی ہے کہ میرے سر میں آئی جو کمی ہو گئیں کہ میر اخیال تھا میرے سر کے ہر بال میں جڑے لے کرشاخوں تک جو کیں ہمری پڑی ہیں، ٹی طائبائے یہ کیفیت دیکھ کر جھے تھم دیا کہ بال منڈ والو، اور فدکورہ آیت نازل ہوئی تو ٹی طائبائے قربایا چوشکینوں کو تین صاع مجوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨٢ ) حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَذَّنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَيَا لُمَامَةَ الْحَنَّاطَ حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَوَ ضَا أَحَدُكُمْ فَآحْسَنَ وُصُونَهُ ثُمَّ حَرَّجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

(۱۸۲۸) حضرت کعب بن عجر و دی گفت مروی ہے کہ عمل نے نبی ملاقا کو بیاد شاوفر ماتے ہوئے شاہے کہ جب تم عمل سے
کوئی فتص دضو کرے اور خوب اچھی مطرح کرے ، پھر ٹماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک
دوسرے میں داخل شکرے کیونکہ وہ ٹماز میں ہے۔۔

(۱۸۲۸۲) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَلَكَ فَلَكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ السَّارى اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصحم البحارى (٢٢٧٠) ومسلم (٢٠٤٠)]. [انظر: ١٨٢١٤ - ١٨٢١٥ - ١٨٢٨ (١٨٢٥ - ١٨٢٨)].

(۱۸۲۸۳) حضرت كعب بن مجر و تُنْ فُرْ عروى بكرايك آوى فى بالياس يو بجايار سول الله المسيس آب كوسلام كرف كا طريقة تو معلوم بو كيا بردرووكي بجباكري؟ في طيا الفرايل كها كرواللهم حسل على مُحمّد وعلى آل مُحمّد وعلى آل مُحمّد وعلى آل مُحمّد وعلى آل مُحمّد كما اللهم بالدف على مُحمّد وعلى آل مُحمّد كما بالرف على مُحمّد وعلى آل مُحمّد كما بالرفت على إنْراهدم إنْك حيد من بعد من بالرفت على إنْراهدم إنْك حيد من بعد من بالرفت على إنْراهدم إنْك حيد من بعد اللهم بالرف على مُحمّد وعلى آل مُحمّد كما

( ١٨٩٨٤ ) حَلَّكَ يَحْيَى بُنَّ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي

( ١٨٢٨٥) قَالَ وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقُو الْحَبَرُانَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَيِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى قَالَ لَقِينِى كَفْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَعْفَو قَالَ آلَا أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةٌ حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَ عَلِيْنَا أَوْ عَرَفْنَا كُنْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكُنْفَ الصَّلَاةُ قَالَ فُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَكُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ آراجع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸) حضرت کعب نافت مروی ہے کہ ایک مرتبدوہ ٹی نیاا کے امراہ تنے، انیس ان کے سری جووں نے بہت تلک کر رکھاتھا، ٹی نافیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھانو، یا چرسکیٹوں کوئی کس دومہ کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو مے تبہاری طرف سے کائی ہوجائے گا۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّلُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُّلُنَا أَبُوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ أَنِي عَلَى وَجُهِي أَوْ قَالَ عَلَىٰ وَمُولًا وَالْقَمْلُ يَتَنَاقَرُ عَلَى وَجُهِي أَوْ قَالَ عَلَىٰ عَاجِبًى فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاقَرُ عَلَى وَجُهِي أَوْ قَالَ عَلَىٰ عَلَى مَا حِبَى فَقَالَ آيُودِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقَهُ وَصُمْ لَلالّةَ أَيّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِنّةَ مَسَاكِينَ أَوْ النّسُكُ نَسِيحُةً قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِى بِأَيْجِهِنَّ بَدَأَ (راجع: ۱۸۲۸).

(۱۸۲۸) حضرت کعب طافزے مروی ہے کہ ایک موتبہ تی بایٹا میرے پاس تشریف لائے تو بس ہانڈی کے بیٹج آگ جلار ہا تفااور جو کیں میرے چیرے چرکر رق حمیں ، نبی بایٹا نے فر مایا کیا تہمارے میرکے کیڑے (جو کیں) تہمیں تک کردہے ہیں ، می نے عرض کیا جی ہاں! نبی بایٹا نے انہیں سر منڈا نے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھاو، یا چو سکینوں کوئی کس دو مہ کے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ ( ۱۸۲۸۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱلْخُبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجُرَةً فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ۱۸۲۸۳].

(۱۸۲۸۸) مدیث نمبر (۱۸۲۸۳) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٨٢٨٩) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَهِ حَذَّنَا هُعَبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُجْرَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَالْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَهِدُيَّةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكِ قَالَ فَقَالَ عَبْ كَعْبُ نَزَلَتْ فِي كَانَ بِي آذَى مِنْ رَأْسِي فَحْمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ بَتَاقَرُ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَنْجِدُ شَاةً فَقَلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَهِدْيَةً مِنْ صِيَامِ وَجُهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَنْجِدُ شَاةً فَقَلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَهِدْيَةً مِنْ صِيَامِ وَجُهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَنْجِدُ شَاةً فَقَلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ بَتَاقَرُ عَلَى مَنْ عِيامِ وَجُهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَنِ الْجَهْدَ بَلَغَ فِلْ مَا أَرَى أَنْجِدُ شَاةً فَقَلْتُ لَا فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ عَلْمَهُ وَالْعَامُ مِنَامٍ فَعَنْ فَعَلَا وَنَوْلَتُ مَا أَنْ مُسَلِّينِ قَالَ فَنَوْلَتُكُ لَا مِسْكِينِ قَالَ فَنَوْلَتُهُ أَنْ مِنْ عَلَا فَنَوْلَتُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ فَنُولَا فَالْ فَنَوْلَتُهُ أَنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْعُمْ مُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلْعَامُ لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَالًا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

(۱۸۲۸) مبداللہ بن معلل ہونے کہتے ہیں کہ ایک مرجہ میں صفرت کوب بن بھر وہ ٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا ہو سمید میں تنے اوران سے اس آیت ' فدید دے دے یعنی روز ورکھ لے یاصد قد دے دے یا قربانی کر لے' کے متعلق ہو جھا، انہوں نے فربایا یہ ہے ہیں میں ان فربانے ہوئی ہے، میرے سرجی تکلیف تھی ، جھے نی طیا اکے سامنے چیش کیا گیا، اس وقت جو تیں میرے یہ ہے ہے کہ رکھی باری قصر ہے ؟ میں پہرے پہرے پرکر رہی تھیں ، نی طیا انے فربایا میں تیس محتا تھا کرتمہاری تکلیف اس حد تک بھی اس کی مرب کی میں تمری کری میسر ہے ؟ میں نے عرض کیا تیس، اس موقع پر بدآ ہے تازل ہوئی کہ ' تم میں سے جو تھی تیار ہو، یا اس کے سرجی کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روز ہے دکھ کر، یاصد قد دے کریا قربائی دے کراس کا فد ہا داکر ہے۔' یعنی تمن روز ہے دکھ لے، یائی کس نصف صاح گذم کے حساب سے چوشکینوں کو کھانا کھلا دے ، بدآ ہت میرے واقع ہیں خاص تھی اور تہادے لیے عام ہے۔

﴿ ١٨٢٩. ﴾ حَذَّلُنَا عَفَّانُ حَذَّنَا شُعْبَةُ حَذَّلُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ فَمَدُتُ إِلَى كَفْبٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته مدیث اس دوسری سند میمی سردی ہے۔

( ١٨٢٩١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ قَالَ فَعَدُّثَ إِلَى كَفْبٍ بْنِ عُجْرَةً فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ آطْعِمْ سِثَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته صدیت ای دوسری سند سے بعی مروی ہے۔

( ١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ رَجُّلٍ مِنْ يَنِي سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذْهِ عَنْ

كُفُّ بَنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُو جُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة (٤٤٣). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر و نگافت مردی ہے کہ نی مالیا اے فرمایا جب تم میں ہے کوئی فخض وضوکرے اور خوب انہی طرح کرے، پھرتماز کے دوران طرح کرے، پھرتماز کے دارادے سے لیکے تو وہ تماز سے فارغ ہوئے تک تماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ، تماز کے دوران ایج ہاتھوں کی الگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

(١٨٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ إَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَفُّ الْمَهِ مَنْ عَبُورَةَ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَمْلِي يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ أَتُو فِيكَ هُواطُكَ هَذِهِ قَالَ قُلْمُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ اللّهُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ أَتُو فِيكَ هُواطُكَ هَذِهِ قَالَ قُلْمُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَيِّنُ لَهُمُ اللّهُ مَدِيقًونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ آنُ اللّهَ اللّهُ عَلَى طَمَع آنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَطْهِمَ فِرْقًا بَهُنَ سِتَةٍ مَسَاكِينَ يَدُخُلُوا مَكُمَ قَالُولَ اللّهُ الْهُدْيَةَ قَامَرُ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَطْهِمَ فِرْقًا بَهُنَ سِتَةٍ مَسَاكِينَ أَنْ أَصُومَ قَلَائَةَ آيَّامِ أَوْ أَذْبَعَ شَاةً (راجع: ١٨٣٨).

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر و التخاص مردی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدید میں ہی عظامے ہمراہ ہے ہمرکین نے ہمیں گھیرد کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں وے دہ ہے ) میر سے مرکے بال بہت بڑے ہے اس دوران میر سے مرکی نگل ذکل کر چیرے پر گرنے گئیں، نی عظام ہمرے پاس سے گذر سے قوفر مایا کیا تہمیں جو نیس تک کرری ہیں؟ میں نے عوض کیا جی مالی نظر کی اور اور ای موقع پر ہے آ ہے تا زل ہوئی کے ''تم میں سے جوفن یار ہو، یااس کے مرکس کی گئی تا ہو و دوروزے دکوکر، یا صدقہ دے کریا تربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر و بی شخص مروی ہے کہ تبی ایک اسے فرمایا جب تم میں ہے کوئی فخض وضو کرے اور خوب المجھی طرح کرے، پھر نماز کے اراوے سے لکے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

(١٨٢٥) حَكَثُنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامِ آبُو تَمَّامِ الْآسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَجِيدِ بْنِ آبِي سَجِيدٍ عَنْ كُفْبِ بْنِ عَجْرَةً قَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَطَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُصُوءَكَ لُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى عُجْرَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَطَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُصُوءَكَ لُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا تُشَبِّحُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أَرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ (صحبت الله عربسه (١٤٤٤). قال

الألباني: ضعيف (٤٦٧). قال شعيب: حسن]، [انظر: ١٨٣١].

(۱۸۲۹۵) حطرت کعب بن ججر و نظافظ سے مروی ہے کہ نی نظامات فرما یا جب تم میں سے کوئی فنص وضو کرے اور خوب امھی طرح کرے ، پھر تماذ کے ارادے سے نظے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی الکلیاں ایک دوسرے میں داخل شرکے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٦٩٦) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ إِنْ بَكُم الْحَبَرَانَا ابْنُ جُرَيْجِ الْحَبَرَانِي عَمْرُو بْنُ دِينَاوِ عَنْ يَحْتَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ كُفِيًّا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ مُكَيِّنِ مُكَيِّنِ مُكَيِّنِ أَوْ الْحُبَحْ

(۱۸۲۹۲) حصرت کعب المنظر سے مروی ہے کہ بی الفال نے انہیں مرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور قربایا تین روزے رکھالو، یا جے مسکینوں کوئی کس دو مدکے حساب ہے کھانا کھلا وو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٩٧) حَلَّنَا عَفَانُ حَدَّنَا وُحَيْبٌ حَلَّنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عَلَمُ وَمَنَ الْحُدَيْئِيَةِ وَانَا كَبِيرُ الشَّمْ فَقَالَ كَانَّ هَوَامُّ عُمْرَةً قَالَ آتَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْئِيَةِ وَآنَا كَبِيرُ الشَّمْ فَقَالَ كَانَّ هَوَامُ وَسَلَّمَ وَانَا كَبِيرُ الشَّمْ فَقَالَ كَانَ هَوَامُ وَانْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْأَلَةَ أَيَّامٍ أَوْ فَصَلَّقُ بِثَلَاقَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَبْنَ وَالْمَا كَانَ فَاخْلِفُهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَافَةَ أَيَّامٍ أَوْ فَصَلَّقُ بِثَلَاقِةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَبْنَ وَالْمَا كُولُ فَالَ فَاخْلِفُهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَافَةً أَيَّامٍ أَوْ فَصَلَّقُ بِثَلَاقِةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَبْنَ

(۱۸۲۹) حضرت کعب النظارے مروی ہے حدیدے قرائے بیل نی طابع میرے ہاں آئے ایم رے ہاں آئے ایم رے بال بہت ذیادہ ہے ، کی طابع شاید حمیدی بھرائے ہوں ہے ایک کر دکھا ہے؟ بیل نے عرض کیا تی ہاں! نی ایجا نے انہیں سر منڈانے کا تھم و سے دیا، اور فر مایا تین روز سے دکاو، یا چے سکینوں کو تین صارح مجود بھی مدقہ کردو، یا کیک کری کی قربائی و سدو۔ منڈانے کا تھ بھٹ تھ کو الکی کری کی قربائی و سدو۔ کھی بین عُدور آ قال ڈکر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِينَةً فَقَرَّبَهَا وَ عَظَمَهَا قَالَ نُمْ مَرُ وَجُلُ مُتَقَنِّ فِي مِلْحَقَةٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمَولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِينَةً فَقَرَّبَهَا وَعَظَمَهَا قَالَ نُمْ مَرُ وَجُلُ مُتَقَنِّ فِي مِلْحَقَةٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمَولُ اللّهِ عَلَى الْحَقِّ فَانْ كَافُلَقُتُ مُسْرِعًا أَوْ قَالَ سُحُورِرًا فَاتَحَلْتُ بِعَدَبُعَيْهِ فَقُلْتُ عَذَا يَا وَسُلُمَ فَاللّهُ عَنْهُ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد منقطعہ ، تال الائبانی: وَسُولُ اللّهِ قَالَ هَذَا فَاقِدُ مَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد منقطعہ ، تال الائبانی: صحیح داین ماجا: ۱۱۲) ، قال شعیب: صحیح ، غیر ان اسنادها ضعیف بالانقطاع] ، وانظر: ۱۲۹۹ (۱۸۲۹) .

(۱۸۲۹۸) حضرت کعب بن جر و چینو سے مروی ہے جی بیدا نے ایک مرتبہ فتہ کا ذکر فر مایا ، ای دوران دہاں ہے ایک فناب پوٹی آ دی گذرا، نی بایدا نے اسے دیکے کر فر مایا کہ اس دن ساور اس کے ساتھی تن پر بھوں گے ، میں اس کے بیچے چا کیا ، اس کا مواج حا بکڑا اور نی بیدیا کی طرف اس کا رخ کر کے بو چھا بیدا دی؟ نی بیدا نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عان نی بین تنافی ہے۔ د ۱۸۲۹۹) حَدَّفَ اللهُ مُن إِسْمَاعِيلَ حَدَّفَ اسْفَيانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ الْاَصْبَهَائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُفَرِّنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ الكَافَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُعْلِمِمَ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَلُبَّحَ شَاةً [راسع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۲۹۹) حضرت کعب نظائدے مروی ہے کہ ٹی نظایانے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکولوہ یا چیر مسکینوں کوئی کس دو مدے حساب سے کھانا کھلاوو، یا ایک بحری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۲۰) حَلَّنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا سُلِيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُصْهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْجُرَةً يَعُولُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِي نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهِ مَعْمَرةً فَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْمَتِي وَحَاجِئَى الْآيَةُ حَرَّجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْمَتِي وَحَاجِئَى الْآيَةُ حَرَّجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَلَتَانِي فَلَتَا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهً وَسَلَّمَ فَارْسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِي قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهً وَسَلَّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِي قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهً وَسَلَّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِي قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهً وَسَلَّمَ فَارُسُلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِي قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهً وَسَلَّمَ فَارَسُلَ إِلَى فَلَتَا رَآنِي قَلْلَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَحُونَ عَلَى نَصْفَى مَاعَ مِنْ تَعْمِ [راحع: ١٨٦٨] فَلُهُ مُ لَا قَلْ لَيْ فَلَا لَهُ عَلَى لِكُلُ مِسْرِينَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَهُو [راحع: ١٨٦٨].

(۱۸۳۰۰) عبدالله بن معقل بُرَيْدُ کَتِ بِن کوایک مرتبدی معفرت کعب بن بجر و دائن کی خدمت می ما ضربوا جومجدی سے اوران سے اس آ ہے ' فدید ہے وے لین روز ہ رکھ لے یا مدقد وے دے یا قربانی کر لے' کے متعلق ہو چیا ، انہوں نے فرایا بیا ہت میرے میں بیا ہت میرے میں میرے میں ایک کو است بی کیا گیا ، اس وقت بوئی میرے بیا ہت میرے برگردی تھی ، نی مایش کی بازل ہوئی ہے ،میرے میں بھتا تھا کرتباری تکلیف اس مدتک بی جائے کی برکی تعلیم بری میں بیا بی میں بیا ہی میں ہوتو وہ فیرے برائی کی بائی ہی بری بیا ہوئی دہ چیز ہوتو وہ نے عرض کیا نیس ، ای سوقع پر بیا ہے تازل ہوئی کہ ' تم بی ہے جوشن بیار ہو، یا اس کے سرین کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ دوزے دو کو کر، یا صدق وے کریا فریدادا کرے۔ ' ' لینی تمن روزے رکھ لے ، یا فی کس نصف صاع گدم کے حداب سے چیمکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیا بیت میرے واقعے میں خاص تھی اور تبہارے لیے عام ہے۔

(١٨٣٨) حَلَّنْنَا عَفَانُ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ الْخُبُرَانَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي لَلْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ نَزَلَتْ فِي [واحد: ١٨٣٨] (١٨٣٠) حضرت كعب بن مجر وثنافز مروى من كم آيت فديه مير منتعلق بى نازل بولى حى -

(١٨٣.٢) حَلَّثُنَا عَفَّانُ حَلَّنَا حَمَّادٌ عَنْ دَارُدَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) كُذشته مديث الدومري سند بجي مردي بـ

( ١٨٣.٣ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفِلٍ عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ٱلْعِيمُ الْمُسَاكِينَ لَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَشْوٍ بَيْنَ صِتَّةٍ مُسَاكِينَ (راحع: ١٨٢٨٩).

(۱۸۳۰۳) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٠٤ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ تَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِتَّى إِنَّ كُعْبًا

آخرَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَاهُ وَقَالًا ثَلَاثَةٌ آصُعٍ مِنْ تَمْ إِبَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (عَالَ الألباني: صحبح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۳۰) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعُبًّا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَذْبَحُ ضَاةً أَوْ يَصُومَ لَلَائَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَّاكِينَ (راحع: ١٨٢٨).

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب فائن ہے مروی ہے کہ نبی نائیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تین روز ے رکھالو، یا چیے مسکینوں کو ٹی کس دوید کے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بھری کی قربانی دے دو۔

(١٨٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلِنِي آبُو حَصِينِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْقَدَوِيِّ عَنْ كَفْبِ بَنِ عُجْرَةً قَالَ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ بِسْحَةً وَبَيْنَا وِسَادَةً مِنْ أَدَم فَقَالَ عُجْرَةً قَالَ خَوَجَ عَلَيْنَا وِسَادَةً مِنْ اللّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ بِسْحَةً وَبَيْنَا وِسَادَةً مِنْ أَدَم فَقَالَ إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَغْلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْ وَلَيْسَ بِوَادِدٍ عَلَى الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَادِقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْ وَلَوْ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ [صححه ابن حبان (۲۸۲)، والحاكم (۲۹/۱). وقال الترمذي: صحبح خراب ۱۲۲۰، النسائي: ۲/۱۰).

(۱۸۳۰ ) حضرت کعب بڑا تھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طینا جارے پاس تشریف لائے، ہم نو آ وہی تھے اور ہمارے ورمیان چڑے کا ایک بحلیہ پڑا ہوا تھا، نی طینا نے فرما یا میرے بعد پکھا ہے امراء بھی آئیں کے جو دروغ بیانی ہے کام کیں گے اور ممارا وظلم کریں گے ،سوجو آ دمی ان کے پاس جا کران کے جھوٹ کو بی قرار دے گا اور ظلم پران کی مدد کرے گا ،اس کا جھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پر بھی نہیں آ سکے گا اور جوشی ان کے جموث کو بی اور ظلم پران کی مدن ہے کہ مار کی مدن سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پر بھی نہیں آ سکے گا اور جوشی ان کے جموث کو بی اور ظلم پران کی مدن سے کرے تو وہ جھے سے باور بیس اور وہ میرے پاس حوش کو ٹر پر بھی آ ہے گا۔

(۱۸۲.۷) حَلَثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلِمُمَانَ الْحَبُرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمُحْمِعِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةً

انَّ رَجُلًا سَالَ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَتَنْفَ الصَّلَاةُ

قالَ فَعَلْمَةُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبَتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَعِيدٌ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ وَعِلَى آلِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ وَعَلَى أَلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّدًا وَلَوْلُونَا مِعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمِّد

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(۱۸۲.۸) حَدَّتَ يَخْمَى عَنْ مَنْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّثِنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْسِةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَاقَتُ فَمَلَّ قَالَ آيُؤِدِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ قَرْأُسُهُ يَتَهَاقَتُ فَمَلًا قَالَ آيُؤِدِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ قَامُونِي وَسُلَمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِذَيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ فَلَتُ نَعَمْ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُّ نُسُكِ قَالَ فَالَورَنِي وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُّ مُسَلِي قَالَ فَالَ فَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُّ مِنْ وَالْمِ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَنِنَ وَسُلَمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُّ مُسَلِي قَالَ فَلَمْ وَسُلِكُ مَا تَكَثَّلُ وَمَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيَامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَنِنَ وَسَلَمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُ مُن مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاقَةً آيُهِ مِنْ وَالْمَوْقِ بَيْنَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ مُهُ مَلْ فَقَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ مُمْ ثَلَاقَةً آيُّ مُن مِن وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ مُسْمَ ثَلَاقَةً آيُّ مُنْ مَا يَعْمَلُونُ مِن وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ مَا تَنْهُ وَلَا لَا لَا لَهِ مِنْ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ مَا تَعْمَلُولُ مُنْ مَا تَعَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ مِلْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُهُ مِلْكُولُولُ مُنْ مُولِقًا لَا مُلْمُ مُنْ مُولِقًا لَا مُعْمَلُولُ مُلْكُولُولُكُولُكُولُكُولُولُ مُولِلُكُمُ فَقَالَ مُعْمَلُكُ فَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ فَاللّهُ مُولِقًا لَا مُعْمَلًا فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ مُولِكُولُ فَاللّهُ فَاللّهُ مُولِمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالَالُولُولُولُولُكُولُ مُعْلَالًا مُولِقًا لَا مُعْمَالًا فَاللّهُ مُولِقً فَا لَا لَا م

(۱۸۳۰۸) حفرت کعب بن مجر و المائن مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدید یم نی الله کامراہ تے ، مشرکین نے اسی تحمرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نیں وے رہے ہے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تے ، اس دوران میرے سرکے بال بہت بڑے تے ، اس دوران میرے سرکے ہیں نکل نکل کر چرے پر کرنے گئیں ، نبی البھا میرے پاسے گذر ہے قرمایا کیا تہیں جو نمی نک کردی ہیں؟ میں نے عرض کیا تی بال ابنی مائیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پر بدآ یت نازل ہوئی کہ ''تم میں ہے جو محف بیار ہو، یا اس کے سرکوئی تکافیف دو چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربائی دے کراس کا قدیدا داکرے۔'' چنا تی نی ایس ان بھے تھم دیا کہ تن روزے رکھ کو، یا صدقہ دے کریا قربائی دے کراس کا قدیدا داکرے۔'' چنا تی نی ایس ان ہو۔

( ١٨٣٠٩) حَلَّنَا يَزِيدُ الْحُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ كَفْبٍ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَكُرَ فِيْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَتِذٍ عَلَى الْهُذَى قَالَ فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى آخَذْتُ بِطَبْعَيْهِ فَحَوَّلْتُ وَجُهَةً إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بُنْ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ١٨٣٩٨].

(۱۸۳۱) حضرت کعب بن مجر و الخافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نظیا مجد ش میرے پاس تشریف لائے ، اس وقت ش الجی الگلیاں ایک ووسرے میں وافل کرر ہاتھا، نی نظیانے محصے فرمایا کعب! جب تم مسجد میں بوتوا ہے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرد کیونکہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گے ،تم نمازی میں تارہو ہے ۔

(١٨٣١) حَنَّانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَذَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاقَةَ آيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ فِوْقًا بَيْنَ سِئَّةٍ مَسَاكِمِنَ (راجع: ١٨٢٨).

(۱۸۳۱) حضرت کعب بڑگانا ہے مروی ہے کہ نی طینا نے انہیں مرمنڈانے کا تھم دے دیا ، اور قرمایا تین روزے رکھاو، یا چھ مسکینوں کوئی کس دوید کے حساب ہے کھانا کھلا دو، یا ایک بھری کی قربانی دے دو۔

المنتخب و الله على الله على الله عليه و المستب البتجلى عن الشغيرى عن تحفي ان عجرة قال بينما أنا جالس في منتجد وسول الله صلى الله عليه وسلم منتجد وسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلم سنعة ومو الله صلى الله عليه وسلم صلاة النظم حتى الته وسلم صلاة النظم حتى الته والنه و

نی طینا نے فر مایا تمبادار ب کہتا ہے کہ جوفض اپنے وقت پرنماز اوا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے اور اسے بلکا سجو اس کاحق ضائع نہیں کرتا، میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جوفض پروفت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اور اسے بلکا سجھ کراس کاحق ضائع کرویتا ہے تو اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور جا جول تو معانے کردوں۔

( ١٨٣١٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَاثِكُنَهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمُّ صُلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى

#### حَدِيثُ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اللَّهُ

#### حضرت مغيره بن شعبه المنفظ كي حديثين

( ١٨٣١ ) حَدَّلُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَوَنَا أَيُّوبٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ النَّقَفِي قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُئِلَ هَلْ أَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ غَيْرَ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ فِي سَغَرٍ قَلَمًا كَانَ مِنْ السَّحَرِ صَرَبٌ عُنُقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرِّزْنَا عَنْ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنَّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَّتَ طُوِيلًا لُمْ جَاءَ لَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُعِيرَةً قُلْتُ مَا لِي حَاجَةً لَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءً فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُمْتُ إِلَى فِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ قَالَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ فَأَحْسَنَ غَسْلُهُمَا قَالَ وَأَشُكُ ٱلكالَ دَلَكُهُمَا بِتُرَابِ أَمُ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ لُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً طَيْقَةُ الْكُمَّيْنِ فَطَاقَتُ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَقَسَلَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ فَالَ فَيَجِيءٌ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا أَنْدِى أَهَكُذَا كَانَ أَمُ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيِّهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعُمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعُمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُغَيِّنِ وَرَكِبْنَا فَأَذْرَكُنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِهِمَتُ الطَّالَةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكَعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهَبْتُ أُوذِنُهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَذُرَّكُنَا وَقَصَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِفْنَا وانظر: ١٨٣٤١ -١٨٣٤٨ ،١٨٣٤١]. (۱۸۳۱۳) عمرو بن وہب اکافیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹاٹٹز کے ساتھ تھے کہ کی مخض نے ان سے بع جیا حصرت ابو برصدیق الفظ کے علاوہ اس است میں کوئی اور بھی ایسافنص ہواہے جس کی ایامت میں نی الفارے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ ئی مالیا کے ساتھ کی سفر میں تھے، میچ کے وقت ٹی مالیا نے میرے فیے کا وروازہ بجایا، می سمجھ کیا کہ نبی مالیا تضاء حاجت کے لئے جاتا جا ہے ہیں، چتانچے ہیں نبی مایدا کے ساتھ نکل ہڑا، یہاں تک کہ ہم اوك ملتے ملتے اوكوں سے دور ملے كئے۔

پھر تی بالیہ اپنی سواری ہے اترے اور قضاہ صاجت کے لئے چلے مجے ، اور میری نظروں ہے غائب ہو گئے ، اب بی پی مائیہ کوئیں دیکے سکتا ہتوڑی دیر گذر نے کے بعد نی مائیہ اوالی آئے ، اور فر مایا مغیرہ اتم بھی اپنی شرورت پوری کرلو، بی بے موض کیا کہ جھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی مائیہ ان پی تیمارے پاس پانی ہے؟ جس نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہ کر مشکیزہ لاتے چلا کیا جو کیا دے کے بچھلے جسے میں انکا ہوا تھا، میں نبی مائیہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پائی ہی خدمت میں پائی لے کر حاضر ہوا، اور پائی ان از رہا ، نبی مائیہ ان ان اور پائی ہوا تھا، میں نبی مائیہ ا

اس کے بعد نی طینا اپنے باز و وں ہے آسینس او پر چڑ ھانے گے ،کین نی طینا نے جوشای جبرزیب تن فر مار کھا تھا،
اس کی آسینس تھے تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چٹا نچہ نی طینا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چیرہ اور ہاتھ وجوئے، پیشانی کی مقدار سر پرس کیا، آپ تھا ہے پرس کیا، اور موزوں پرس کیا، اور دالیس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چک تھی ، اور حضرت عبدالرجن بن عوف اللہ آگر آگے بڑھ کرایک رکھت پڑھا جا جنے ، اور دوسری رکھت جن میں تھے ہو ہو تھی ، وہ تو پڑھ لی اور جورگ دیا اور جم نے جورگھت یائی ، وہ تو پڑھ لی اور جورگ دیا اور جم نے جورگھت یائی ، وہ تو پڑھ لی اور جورہ تی طینا کے بات کے بات بھر کے بعد ) اوا کیا۔

(١٨٦٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ فَيْسِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١)]. إانظر: ١٨٣٩، ١٨٣٤].

(۱۸۳۱۵) حضرت مغیرہ نگاتی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نگافی نے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہیں اوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تھم آ ہے گا انب بھی وہ غالب ہی ہوں ہے۔

(١٨٣١) حَذَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبُحِ حَذَلَيْنِي هِنَمَامٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ حَذَكَ عَنِ ابْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شَعْمَةً عَنْ عُمْوَ أَنَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ شَعْمَةً عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ السَّعَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُعِيرَةُ فَطَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمَرٌ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً تَ وَشِولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِهِ مَا حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِهِ

` (۱۸۳۱۱) حضرت مغیرہ فیکن ہروی ہے کہ ایک برتبہ حضرت عمر فیکن نے صحابہ کرام شیکی ہے مشورہ کیا کہ اگر کس سے حاملہ عورت کا بچہ ساقط ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ فیکن نے فرمایا کہ ہی دیا نے اس صورت میں ایک غلام یا یا تدی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر فیکنڈ نے فرمایا اگر آپ کی بات سے جو کوئی محاہ ہیں کیجئے جو اس حدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت جمیز بن سلمہ فیکنڈ نے شہادت دی کہ نی دائیا ہے ہی قیصلہ فرمایا تھا۔

(١٨٣١٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ بَكْوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤَنِينَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ النّبُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا كُرْتُ لَهُ امْرَاةً الْحَطَّبُهَا فَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنّهُ آجُدَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَبُرُ تُهُمّا بِغَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَهُمَا كُوهَا فَلَلْ فَالْمَعْمَ ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرُ وَإِلّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُ تَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرُ وَإِلّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا أَشْدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُ أَو إِلّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا أَعْدَالًا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَّا فَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُوكَ أَنْ تُنْظُرُ فَانْظُرُ وَإِلّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَا فَيَعْمَلُونَ إِلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُوكَ أَنْ أَنْظُرُ فَإِلَّا فَإِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا فَهُمَا وَحِدَهُ إِلَّا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ أَوْلُولَ عَلَى فَعَلَمُ فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ فَعَلَمْ وَيَقِلْكُ عَلَيْهِ فَا لَكُولُولُ أَنْ أَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا فَلْكُولُولُ عَلَى فَا لَا فَا فَا فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا لَا فَاللّهُ فَا فَا فَا فَا فَا فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا فَا فَا لَكُولُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا فَا فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

(۱۸۳۱۷) حضرت مغیرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ علی الیہ کی خدمت جی حاضر ہوا اور مرض کیا کہ جی فلا سے ورت ا ہے شاوی کرنا چا ہتا ہوں ، نبی الیہ انے قربایا جا کر پہلے اسے ویکھو، کیونکہ اس سے تہارے درمیان محبت ہوسے گی ، چنا نچہ علی افساد کی ایک مورت کے پاس آیا اور اس کے والدین کو پیغام نکاح ویا اور نبی الیہ کا ارشاد بھی ساتا ، غالبًا انہوں نے اسے پند مسیس کیا ایکن اس مورت نے پاس کیا ایکن اس مورت نے پردے کے بیجے سے بیات من فی اور کہنے گی کہ اگر نبی مایا اس نے مہم ویا ہے کہ ویکھوتو چھرتم ویکھوتو چھرتم ویکھوتو پھرتم ویکھوتو پھرتم ایسانی کرتے تو جس میں خدا کی تھم ویل ماس نے بیات بوی مجھی میں ، چنا نچ جس نے اسے ویکھوت کا دیکھوتا اور اس سے شاوی کرلی ہی اور کیا گیا ہے۔

(١٨٣١٨) حَدَّتُ عَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئُ عَنْ سُفَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيْدِ بْنِ نُعَيْلَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُحُبَّةً أَنَّ امْرَاتَيْنِ ضَرَبَتَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهَ عَلَي عَصَبَةِ الْفَاتِلَةِ وَلِيمًا فِي بَعْلِيهَا عُرَّةٌ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْتُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلُ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجْع الْأَعْرَابِ وَبِمَا فِي بَعْلِيهَا عُرَّةٌ وَصِحه مسلم (١٨٣٨). [انظر: ١٨٣٦١ ١٨٢٢، ١٨٣١].

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیره النظام مروی ہے کدو دورتوں کی لا ائی ہوئی ، ان میں سے ایک نے دوسری کواپ نیے جیے کی چوب مارکر

تل کردیا ، پی طیابا نے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلے فر مایا اوراس کے پیٹ بھی موجود ہے کے صافع ہونے پرایک باعدی یا
غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیم ائی کہنے لگا کہ آپ جھ پراس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا ، چیخا اور نہ چلایا ،
الی جان کا معالمہ تو تال دیا جاتا ہے ، نی وایلا نے فر مایا دیم اتیوں جیسی تک بندی ہے ، لیکن فیصلہ پر بھی وی ہے کہ اس بے کے
قصاص بیں ایک غلام یا باعدی ہے۔

﴿ ١٨٣٩ ﴾ حَذَّتَنَا عُبُدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُم قَالَا أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا رَوْحٌ خَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَبْمَةً بْنُ آبِي لُبَايَةَ أَنَّ وَزَّادًا مَوْلِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ آغْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ كَتَب إِلَى مُعَاوِيَةً كُتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَزَّادٌ إِنِّي صَعِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَّهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا ضَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَرَّادٌ ثُمَّ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَرَّادٌ ثُمَّ وَقَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقُوْلِ وَيُعَلِّمُهُمُّوهُ [سمحه البحارى (٦٦١٥)، ومسلم (٦٣ ٥)، وابن خزيمة: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣١١، ١٨٣٦٧، ١٨٣٧، ١٨٢٨٥، ١٨٢٧، ١٨٢٨٥، ١٨٢٧،

(۱۸۳۱۹) حضرت مغیرہ بڑائیڈ نے ایک مرجہ حضرت معاویہ بڑائیڈ کو خطاکھا ''جوان کے کا تپ وڑا دیے لکھا تھا'' کہ بیل نے بی طینیا کو سلام بھیرتے وقت برکلمات کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبورٹیس، وہ یکی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، طومت اس کی ہی ہے اور تمام تعریفی بھی اس کی ہیں، اے اللہ! جسے آپ ویں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس اسے کوئی ورک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس اسے کوئی و سے نہیں سکتا، اور آپ کے سامنے کس مرجے والے کا مرجہ کا مرجہ کا مرجہ کا مرجہ کے اور کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک مرجہ میں حضر سے مواجبہ بیل اور آپ کے سامنے کس ماضر ہوا تو ہیں نے برسر منبر انہیں اوگوں کو یہ کلمات کہنے کا تھم دیتے ہوئے سنا، وہ کوئی کو یہ کھا ت کھا دیتے ہوئے سنا، وہ کوئی کو یہ کھا ت کھا دیتے ہوئے۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّلَنَا قُرَّانُ بِنُ تَمَّامٍ عَنْ سَعِيدِ بِنِ عُبَيْدٍ الطَّائِقِ عَنْ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِى قَالَ مَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ

يُقَالُ لَهُ قَرَّطُةُ بُنُ كُعْبٍ قَنِيحَ عَلَيْهِ فَحَرَجَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً قَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا

بَالُ النَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ أَمَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبٍ

عَلَى أَحَدٍ آلَا وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْهَتَبَوَّأَ مَقْعَدَةً مِنْ النَّارِ (صححه البحاري (١٢٩١)، ومسلم (١٤)].

وانظر: ١٨٣٨٨].

(۱۸۳۲۰) علی بن ربید بینی کتے ہیں کہ طری کعب نامی ایک انساری فوت ہو گیا ،اس پر آ ہ دیکا وشروع ہو گی ،حضرت مغیرہ
ان شعبہ بڑا فٹا ہے گھرے نظے ادر منبر پر چڑ ھر کراللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فر مایا اسلام میں یہ کیمیا تو دی میں نے ہی ایا او کو یہ
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پر جموث با ندھنا عام آ دی پر جموث ہو لئے کی طرح نہیں ہے ، یا در کھو! چوتھی مجھ پر جان ہو جھ کر
جموٹ با ندھتا ہے ،اے اپنا ٹھکا شرج نم میں تیا رکر لیٹا جا ہے۔

(١٨٣١) أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَتَحْ عَلَيْهِ يَعَذَّبْ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البحاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)]. [انظر: ١٨٤٨٦، ١٨٤٦].

(۱۸۳۲) یا در کھوا میں نے نبی طیا کو بیرارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے جس مخص پر نوحہ کیا جاتا ہے،اے اس نوحے کی وجہ عذاب ہوتا ہے۔

(١٨٣١٢) حَذَّفَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيْمَانَ آبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّفَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَفَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا ٱلْزِعُ خُفَيْكَ قَالَ لَا إِنِّي ٱذْخَلْتُهُمّا وَهُمَا طَاهِرُقَانَ ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ ثُمَّ صَلَّى

صَلَاةَ الصَّبْح

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیره بانت مروی ہے کہ جس نے ایک سفر جس نی دائیا کو وضو کرایا، نی دائیا نے اپنا چرو اور باز ورحوے اورمراورموزوں برسے فرمایا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا تیل آپ کےموزے اٹارندووں؟ تی والا سنے فرمایا نہیں می نے بیدونسو کی حالت میں پہنے تھے ، پھر میں انہیں اتار کرٹیس چلا ، پھر آ پ ٹاکٹائی نے بھر کی تماز ای طرح پڑھ لی۔

( ١٨٣٣ ) حَدَّلَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَّوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ضَحْوَةً حَتَّى الْمُتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا لَقَامَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَلْدُرْ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ الْمَنَانِي فُمْ رَكِعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَكِعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قَلْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَعِدَ الْمِنْيَرُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كُسَفَتْ يَرْمَ تُرُقِّي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ أَهَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَنَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذًا انْكُسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَّا لَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ نُزَلَ فَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُ إِنَّ النَّارَ أَدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِي فَرَآيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَّذِي بَحَرَّ الْبَحِيرَةَ وَصَاحِبَةُ حِمْيَرَ صَاحِبَةُ الْهِرَّةِ [انظر ما بعده].

(۱۸۳۲۳)عامر كيتے بيں كدا كيد مرتبه وإشت كو وقت سورج كرجن موكيا ،اورة سان انتهائى تاركي موكيا ،حضرت مغيره بن شعبہ التفاديد كيرافي اورلوكول كونمازيز حانے كے انہول نے اتفاظويل تيام كيا كدجس من "مثانى" كى ايك سورت يرحى جاسکی تھی ، اتنا ہی طویل رکوع کیا ، رکوع ہے سراٹھا کرا تنا ہی طویل رکوع دوبارہ کیا ، پھرسراٹھا کراتی ہی در کھڑے رہے ، اور دوم ی دکعت مجمی ای طرح پڑھی۔

اتنی و رہے سورج بھی روش ہو گمیا ، پھرانہوں نے مجد ہونماز سے قراغت یائی اورمنبر پرج مدھے ، اور فرمایا کہ جس دن تی النا کے صاحبزاوے معرت ابراہیم والنو کا انتال ہوا تھا ،اس دن مجی سورج کر بن ہوا تھا اور نی الناک کمڑے ہو کر خطب دية موعة فرمايا تما كرسورج اورجا عركسي كي موت عنبيل كبنات ،يوالله كي تشاغول على عدونشانيال مي ، البذاجب ان میں ہے کسی ایک کو گہن گھے تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے منبر سے بنچے از کر بیرمدیث بیان کی کہ نی ایڈا جب نماز کموف پڑھا رہے تھے آو ای دوران آب تُلْ الله الماسة الموكس ارتاشروع كردي، محرة بالفياك ابنا باتعال المرة برها إجيكوني جيز بكرنا جاورب موں ،اور نمازے قارغ ہو کرفر مایا کہ جہتم میرے استے قریب کردی گئی کہ جس پھوتلیں مارکراس کی گرمی اپنے چہرے ہے دور

### هي سُناڳا مَيْنَ بُل پِينِهُ مَرَّا ﴾ ﴿ هُوَ لِي هُو ﴾ ٢٦ ﴿ هُو ﴿ كُلُّ هُمْ الْمُونِينِ ﴿ هُمُ الْمُونِينِ ﴿ هُ

کرنے لگا، میں نے جہتم میں لائٹی والے کو بھی ویکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ایجاد کرنے والے کو بھی ،اور ملی کو باند جنے والی تمیری عورت کو بھی دیکھا۔

> ( ۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَّوِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِ مِنْلَهُ (۱۸۳۲۳) گذشته مديث ال دومري مند سے بھي مروي ب\_

( ١٨٣٣ ) حَدَّلَنِي أَبُو النَّصِّرِ الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ فَضَى رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْمُصَيَّةِ وَآنَّ الْمِيرَاتِ لِلْوَرَلَاةِ وَآنَ فِي الْمُخْذِينِ غُرَةً الْجَنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حضرت مغیرہ پی ان کے مردی ہے کہ نبی طیاباتے ہو بندیل کی دوجورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فرمایا اور ورشکے لئے میراث کا اور اس کے پہیٹ میں موجود سے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ قرمایا۔

( ١٨٣٢١) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَذَّنَا بُكُيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نَعْمٍ حَذَّنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغِبَةَ آنَةُ سَافَرَ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيا فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ فَآتَاهُ وَسُلِم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيا فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ فَآتَاهُ وَسُلِم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيا فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ فَآتَاهُ لَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَادِيا فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمْ حَرَجَ فَآتَاهُ لَا فَا فَعَرَجَ فَتُوصَنَّا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَتَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعُلْمُ لَقُومَنَا فَلَمَ فَرَحُ مَا فَلَا لَكُلُا بَلُ الْمُن نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَوَّ وَجَلَّ [قال الألباني: ضعبف نَبِي اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ قَخُلُحُ الْخُقَيْنِ قَالَ كَلَا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَوَّ وَجَلَّ [قال الألباني: ضعبف (ابو داود: ٢٥١)]. [انظر: ١٨٤٠٧].

(۱۸۲۲) حفرت مغیرہ نتائذہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طفیا کے ساتھ کی سفریس تھے، نی طفیا ایک وادی میں قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لیے ، وہاں ہے والی آ کروضو کیا اور موزے اتا رکروضو کیا ، وضوے فارغ ہونے کے بعد خروج حاجت کے لئے تشریف لیے گئے ، واپس آ کروضو کیا اور اس مرتبہ موز وال پر ای سے کرنیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید آ ب بحول مجھے کہ آ ب نے موزے نہیں اتا رے؟ نی طفیا نے قرما یا قطعا نہیں ، تم جول مجھے ہو، جھے تو میرے رب نے می تھے و

( ١٨٣٢٧) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلْمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيكَ مِنْهَا أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَسَّلَ مَيْنَا فَلْيَغْسَلْ

(١٨٣٢٥) حفرت مغيره الخالف مروى بكرانهول في مؤيلها كوبيفر مات الوع سناب كد جوفض ميت كونسل د مدات خود المحافس كرانهول و مدات المحافس كرانها ما مين كونسل د مدات المعرفس كرانها ما مين المرابع المامية المرابع المامية المرابع ا

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّلْنَا ضَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَالًا فِيلَ وَقَالَ وَكَثْرُةَ الشُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبُنَاتِ وَعُقُولَ الْمُهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٨٤٤)، ومسلم (٩٣٠) وصححه ابن حزسه: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣٦، ١٨٣٧، ١٨٣٧، ١٨٣٧، ١٨٤١، ١٨٤٢، ١٨٤٢١].

(۱۸۳۲۸) حعزت مغیره بختؤ سے مردی ہے کہ جتاب رسول اللہ تختیج نے ارشاد قرمایا اللہ نین چیز وں کوتمبارے حق بیں تا پسند کرتا ہے قبل وقال ، کثر سے سوال اور مال کوشا کع کرنا اور نبی مائیٹائے تم پر بچیوں کوزندہ ورگورکرنا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کردکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(١٨٣١٩) حَذَّقَنَا آبُو سَعِيدٍ حَذَّقَا زَالِدَةً حَذَّقَا مَنْصُورٌ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُطَيَّلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَ الْمُرَاّةُ طَرَبَتُهَا امْرَأَةً بِعَمُودٍ فَدُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا آنْدِى مَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا آنْدِى مَنْ لَا طَعْمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُبِيدًا إِرَاهِمِ: ١٨٣١٨ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُبِيدًا إِراهِمِ: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ دفافلا ہے مروی ہے کدو حورتوں کی الوائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواہی نیے کی چوب مارکر قبل کردیا ، نی افزان نے قاتلہ کے مصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود یکے کے ضائع ہوئے پرایک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیمیائی کہنے لگا کہ آپ جمعے پراس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا ، الی جان کا معاملہ تو ٹائی و یا جاتا ہے ، ٹی نظر آپ نے فر بایا دیمیا تیوں جب کک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پر مجی و بن ہے کہ اس بے کے قصاص جس ایک غلام یا بائدی ہے )۔

(١٨٣٣٠) حَذَنَا عَفَانُ حَذَنَا شُغْبَةً قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدُّثُ عَنْ عُيَّدِ بْنِ نُصَيْلَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ امْرَانَيْنِ كَانَنَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَنَا فَضَرَيَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ امْرَانَيْنِ كَانَنَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَنَا فَضَرَيَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَبُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَاحَ فَاسُتَهَلَّ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْآغَرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْآغَرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْآغَرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْآغَرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِهُ اللّهُ أَوْ إِلَا مُرَاقً إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُرْأَةِ إِلَى مَرْدِم مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرُاقِ إِلَيْهِ الْمَرْأَةِ إِلْمَالِهُ إِلَيْهِ الْمَالِ الْعَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّه

(۱۸۳۳۰) معزت مغرو النزاع مروی ہے کردو کورتوں کا لڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپے خیمے کی جوب مار کرتی کر دیا ، نی مالیہ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود ہے کے ضائع ہونے پر ایک با عدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیم آئی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا تہ بیا ، چینا اور نہ جان کا معاملہ تو نال دیا جاتا ہے ، نی نیا اس نے قر مایا دیم اتیں جس کہ اس

منتج کے قصاص میں ایک غلام یا با عمری سے اور نبی ماینا سفے بید بہت مورت کے عاقلہ پر لازم فرمادی۔

(١٨٣٣٠) حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى عَلَى سُبَاطَةٍ يَنِي فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَفَحَّجُ وِجُلَيْهِ وصححه ابن حزيمة: (٦٣). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٣).

(۱۸۳۳) حفرت مغیره بن شعبہ بن شعبہ بن شعبہ بن شدہ اور کی میں ایک تو م کے کوڑ اکر کٹ بھیننے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑے ہوکر چیٹا ہے گیا۔

(١٨٣٣٢) حَذَّقَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَذَّقَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَبَّنِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ رَايْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ آبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بْنَ آبِي سَهْلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [صححه ابن حبان (٤٤٢). وقال انبوصبرى: هذا اسناد صحبح قال الإنباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥٧٤) اسناده ضعيف إ. وانظر: ١٨٣٧١، ١٨٣٧٢ ، ١٨٣٧١).

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگافزے مروی ہے کہ عمل نے نبی طیبی کوسفیان بن انی سبل کی تمریکز کریہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن انی سبل! اپنے تہبند کومخنوں سے بینچے مت نشاؤ، کیونکہ اللہ مختوں سے بینچ تببند لٹکانے والوں کو پسندنیس کرتا۔ وجود میں کے نگافیا رسی قریب کائی ہے ان کہ اُنٹر کی گار کا اُنٹر کے ایسال میں اُنٹر کی انٹر کی اُنٹر کی انٹر کی انٹر کی انٹر کی انٹر کی کرنے کی کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کی کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کرنے کی کہ کا کہ کو کہ کو کہ کرنے کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کی کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کی کے کہ کی کرنے کو کہ کا کہ کا کہ کی کرنے کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کر کو کہ کا کہ کیا گیا گائے کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ ک

( ١٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةً بِنُ نَوْقُلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُفْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُغْبَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(١٨٣٣٣) حضرت مغيره التأذيب مروى برك ني عيدان لاشول كي اكن اورد يكرا عضا وكاف يد مع فرماياب

المعاد) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَهُ صَحِبَ قُومًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَرَجَدَ مِنْهُمْ عَفْلَةٌ فَقَتَلَهُمْ وَآخَذَ آمُوالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُمْ وَآخَذَ آمُوالَهُمْ فَجَاءً بِهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُمْ [احرحه النسائي في الكبرى (٨٧٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳۳) حظرت مغیره دی شخص مردی ہے کہ ایک مرجده ومشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ تھے ، انہوں نے جب مشرکین کو غافل پایا تو انہیں کر دیا اور ان کا مال ودولت کے آئے اور نبی طفیا کی خدمت میں بیش کیا ، لیکن نبی فیا نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

( ۱۸۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُومُهَا وِبَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ بَكُرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعُبَةً قَالَ خَطَبْتُ امْرَاةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظَرُ تَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ قَانُظُرُ إِلَيْهَا قَلِنَّهُ أَخْرَى أَنَّ يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا راسِ: ١١٨٣١ ) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظرت مغيره اللهُ عَلَيْ مَرادى ب كرايك مرات على الله عام الله على إلى بينام إلى الله على الله عنها من الله على الله عنها من الله عنها الله

( ١٨٣٧ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّنْنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ آحَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُثَرَ مِمَّا سَالُتُ أَنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرُّ وَكَذَا وَكَذَا قَالَ هُوَ ٱهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ وصححه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان (۲۷۸۲)ع. [انظر: ۱۸۳۹، ۲۸۳۹۱].

(١٨٣٢٤) معرت مغيره المنتز عدروي ب كدر جال كمتعلق جتني كثرت كم ساتحد على في المناه عدوال يو وقع جين، مس فرنس ہو جعے، بی طالب نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہمیں کھ نقصان نہ پہنچا سے گا، میں نے مرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھوا کی نہم بھی ہوگی اور فلال فلال چیز بھی ہوگی ، تی دایٹائے فر مایا وہ اللہ کے نزد یک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٦٨ ) حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُفِّةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إصحت الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١- الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واستاده حسن في المتابعات]. وانظر: ١٨٢٣٩، ٥ ١٨٤١، ١٨٤١٦.

(۱۸۳۲۸) معفرت مقیره المافذے مردی ہے کہ بی نے ٹی مانہ کوموزوں برس کرتے ہوئے دیکھاہے۔

(١٨٣٣٩) حَذَّكَاه سُرَيْج والْهَاشِيقُ آيْطُ

(۱۸۳۲۹) گذشته مدین ای دوسری سند سے مجی مردی ہے۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّكَا سَمِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اللَّهِ قَالَ حَصْلَنَانِ لَا أَمْالُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلَّاهُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَدْ رَآيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّينِ [العرجة الطيالسي (٦٩١). قال شعيب: صحيح واستاده هذا فيه ضعف وانقطاع].

(۱۸۳۴۰) حفرت مقیره افاقت مروی ہے کدو چیزوں کے متعلق تو بس کس سے سوال نہیں کروں کا ، کیونک بس نے تی راہا کا دو کام کرتے ہوئے ویکھا ہے، ایک توامام کا بی رعایا میں سے کسی کے چھے تماز پڑھنا، میں نے تی مایا کوایک مرتبہ فجر کی ایک رکعت حعرت عبدالرحلن بن عوف را الزائد على بيت بوت ديكها به اورودس اموز ول يرسط كرما كيونكه جل في مينا كو كل موزوں یمسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٨٣١٦ ) حَدَّثْنَا رُرُّح حَدَّثْنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَآنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَآنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُعِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى

الْمُغِيرَةِ الْكُتُبُ إِلَى بِنَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَعَ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَذُّ (راحع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۴۱) حفرت امیرمعاویہ نگافذ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ نگافذ کو تطالکھا کہ جھےکوئی اسی چیز لکھ کر بھیجے جوآپ نے ہی ایک ا سے تی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نی طینا جب نمازے فار فی ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ یک ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفی بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جسے آپ ویں اس ہے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اسے کوئی وے نہیں سکتا ، اور آپ کے ساسنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣٤٣ ) حَلَّكَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغْمَشِ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَغَرٍ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جِنْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً قَالَ فَلَمْ يَغُدِرُ أَنْ يُنُورِجَ يَدَيُهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَآخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ نَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۲) حطرت مغیرہ بن شعبہ نگافذے مردی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ تھے، نبی طبقائے قضا ہے حاجت کی، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا، نبی طابقال پے ہازؤوں ہے آسٹینیں اوپر چڑھائے گئے، لیکن نبی طبقائے جوشای جب زیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آسٹینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنانچہ نبی طبقائے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے، وضوکر کے موزوں پرمسے کیا۔

(١٨٦٤٣) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُيَثَةُ عَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ لِحَاجَدِهِ فِي عَزُوَةٍ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَكُبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَفَسَلَ وَجُهَةً ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ فَلَمْ يَسْتَعِلْعُ مِنْ ضِيقٍ كُمَّ الْجُنَّةِ فَآخُوجَهَا مِنْ تَحْدِ جُبَّتِهِ فَفَسَلَ وَجُهةً ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْدِ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَعِلْعُ مِنْ ضِيقٍ كُمَّ الْجُنَّةِ فَآخُوجَهَا مِنْ تَحْدِ جُبَّتِهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحِ رَأْسَةً وَسَلّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ وَمَسْحَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ وَقَدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكْعَة الْيَى يَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمًا فَرَعُ وَسُلُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكْعَة الّي يَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمًا فَرَعُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكْعَة الّي يَهِيمُ فَلَمًا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعُهُمُ الرَّكُعَة الّي يَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمًا فَرَعُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَة الّي يَهِيمُ وَسَلّمَ فَلَكُ وَسَلّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمًا وَرَعُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَ قَرَعُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَعْهُمُ الرَّكُعَة الْيَى يَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَا فَرَعُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ قَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلُكُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلُمُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَكُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَمُ قَرْعُ وَسُلُكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَكُ عَلَيْهِمْ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَكُمْ فَرَعُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَرَعُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَلَمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس کے بعد نی مینا اے بازووں سے آسٹین اور چران کے انکن نی مینا نے جوشای جبزیب تن فرمارکھا تھا،

اس کی استینیں تک تھیں اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیں ، چنا نچہ نی فائدا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے ، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے ، پیشانی کی مقدار مر پر کے کیا ، اور حدی ہے ہم دھوئے ، پیشانی کی مقدار مر پر کے کیا ، اور حدی ہے ہم اور حصل میں ہے لئے سوار ہو میے ، جب ہم اوگوں کے پاس کینچے تو نماز کھڑی ہو ہی تھی ، اور حضرت عبدالرحلن بن عوف بڑائڈ آ مے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا ہے تھے ، اور دومری رکعت میں تھے ، جم نے جورکعت پائی ، وہ تو پڑھ فی اور جورہ گئ تھی ، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا اور نماز سے فارغ ہوگر نی طائی اس نے ، جم کے اجما کیا۔

( ١٨٣٤٤ ) حَذَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّانَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّلَنِي مَالِكُ بْنُ انْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ زِيَادٍ مِنُ وَلَدِ الْمُهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبُ وَأَخْطَأَ فِيدِ مَالِكَ حَطَأً فَبِيحًا

(۱۸۳۴۳) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٣١٥) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ ذَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْبِعِنَازَةِ وَالْمَاشِي خَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ (انظر: ١٨٣٥٥، ١٨٣٥).

(۱۸۳۲۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ عافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله فائل ارشاد فرمایا سوار آدی جنازے کے بیچے چے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا بیچے، دائی جانب چلے یابائیں جانب) اور نابالغ یکے کی ٹماز جناز و پڑھی حائے گی۔ حائے گی۔

(١٨٣٤٦) حَذَّفَ يَزِيدُ أَخْبَرُنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَى بِنَا الْمُغِيرَةُ بَنُ ضُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَى رَكُعَيَّنِ فَمَ قَامُ وَلَمْ يَجُلِفُهُ فَأَصَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَالْمَ وَلَمُ يَجُلِسُ فَسَبَحَ بِهِ مَنْ حَلْفَهُ فَأَصَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَيْنِ ثُمَّ فَالْمَ مَنْ حَلْفَةً فَأَصَّارَ إِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَيْنِ ثُمَّ فَالْمَا وَمِنْ مَا لَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال النرمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح إلى داود: ٣٧ د ١٥ الترمذي: ٣٦٥). قال شعيب: صحيح بطرقه ]. [انظر: ٣٠ / ١٨١].

(۱۸۳۳۲) زیاد بن علاقد بین کی کی بین کرایک مرتبه حضرت مغیره بین شعبہ کانٹو نے بھی نماز پر حاتی ، دورکھیں پر حانے کے بعدوہ بیٹے بیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، حقد ہو باز ، جب نماز نے بعدوہ بیٹے بیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، حقد ہول نے سمال اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا اللہ بی طائے ہے الارے ساتھ اس کھڑے ہو جاز ، جب نماز نے فارغ ہوست تو انہوں نے سلام پھر کر سے دوجہ سے کے اور فر مایا کہ نمی طائع بھی مارے ساتھ اس طرح کرتے ہے۔ ( ۱۸۲۲۷) حَدَّقَا الْحَدِیْ الْحَدِیْ الْحَدِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰهُ عَلْم وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم وَ اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم وَسَلَّم وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم وَسَلَّم وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه مِنْ عَدْم وَاللّٰم وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه اللّٰم وَسَلَّم وَجُلُو اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰه عَلْم اللّٰم اللّٰم وَاللّٰم مِنْ اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّم وَجُلٌ مِنْ عَدْم اللّٰم اللّٰم وَلَم اللّٰم اللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَلَمْ اللّٰم وَاللّٰم وَلَم اللّٰم اللّٰم وَاللّٰم وَلَمْ اللّٰم وَلَمُ اللّٰم وَلَامُ اللّٰم وَلَمُ اللّٰم وَلَمُ اللّٰم وَلُم اللّٰم وَلَمُ اللّٰم وَلُمُ اللّٰم وَلَمْ اللّٰم وَلَمُ اللّٰم وَالْمُ اللّٰم وَلُم اللّٰم وَالْم

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ كُنَا فِي سَفَرِ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ ضَرَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاعْلَقَ فَتَبِعْتُ عَنْهُ فَعَسَبْتُ عَنْي سَاعَةً لُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لِبَسَتْ لِي حَاجَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ وَكَانَتُ قَالَ عَلَيْهِ فَصَيْبُتُ عَنْهِ فَقَسَلْ يَدَيْهِ لُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً لُمَّ فَعَبَ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ خَلَيْهُ كَاحُورَ جَهُمَا وَنْ تَحْتِ الْجُبَةِ فَقَسَلَ وَجُهَةً وُعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جَمَّةً لَهُ شَاعِبَةً فَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُحْقَيْنِ لُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلِيمَتُ الصَّلَاةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَةِ وَعَلَى الْمُحَقِّنِ لُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلِيمَتُ الصَّلَاةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَةِ وَعَلَى الْمُحَقِّنِ لُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلِيمَتُ الصَّلَاةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَةِ وَعَلَى الْمُحَقِّنِ لُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلِيمَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَة وَعَلَى الْمُحَقِّنِ لُمَّ لَحِقْنَا النَّي سُوعَة وَعَلَى الْمُحَقِينِ لَمُ لَحِقْنَا النَّي وَقَدْبُنَا الْمَلَاقِ وَعَلَى الْمُحَقِّنِ لَمُ لَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُعَلِّنَا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُعَلِّلُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّنَا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِم والْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُع

پھر نبی وہ اور میں اور کے اور نفناہ حاجت کے لئے بیلے گئے ، اور میری نظروں سے خائب ہو گئے ، اب بیل نبی وہ کئے ، اب بیل ایس کے میں وہ کیے سکتا تھا ، تعوزی در گذرنے کے بعد نبی ایٹ اوالی آئے ، اور فر مایا مغیرہ اہم بھی اپنی خرورت پوری کرلو، بیل نے عرض کیا کہ بھی اس وقت حاجت نبیں ہے ، نبی مائٹ نے پوچھا کیا تہارے پاس پانی ہے؟ بیس نے عرض کیا تی ہاں! اور سے کہ کر میں وہ مشکیز والانے چا گیا جو کھا دونوں ہا تھ خوب انہی طوری وحوث ، کا جرج و وحویا۔

یانی ڈالٹارہا، نبی مائٹ کے بہلے دونوں ہا تھ خوب انہی طرح وحوث ، کا جرد و وحویا۔

اس کے بعد نی ایا نے اپنے باز ووں ہے آسینی اوپر چڑھانے گے ،لیس نی ایشانے بوشای جہزیب تن فر مار کھا تھا ،اس کی آسینیس بھلے تھیں ،اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں ،چنانچہ نی طینائے ووٹوں ہاتھ بنچ ہے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ وصوئے ، چیٹانی کی مقد ارمر پر سم کیا ، اپنے عمامے پر سم کیا ، اور موزوں پر سم کیا ، اور دواپس کے لئے موار ہو گئے ، جب بم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو جکی تھی ، اور دھڑت مبد الرحن بن فوف ناہند آ کے بڑھ کر ایک رکعت بڑے ، اوپ سے ، اور دومری رکعت بن اور دوتو پڑھا نے بھے روک و یا اور ہم نے جورکعت بائی ، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئے ، اور اور جورہ گئے ، اور اور ہوگئے ، بیس انہیں بنانے کے لئے جانے لگا تو تی نائیا نے بھے روک و یا اور ہم نے جورکعت بائی ، وہ تو پڑھ ل اور جورہ گئے ، اے (سلام پھرٹے کے بعد ) اواکیا۔

( ١٨٣٤٨ ) حَدَّلَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّلَتِي رَجُلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِي فَذَكَرَ نَحْرَهُ

(۱۸۳۴۸) گذشته مدین ای دومری سندے می مروی ہے۔

(١٨٢٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِهٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراسِمِ: ٣ ١٨٣١).

(۱۸۳۴۹) حضرت مغیره نگافزے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقط کے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیں آلل کرتی اور لاگوں پر غالب میں ہول ہے۔ کرتی اورلوگوں پر غالب میں ہول ہے۔

( ١٨٣٥٠) حَذَنْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ الْحَدُّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الدَّجَالِ الْحَرَّ مِمَّا سَأَلَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْحُبُزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُوَ أَهُونَ عَلَى اللّهِ عَزْ عَمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْحُبُزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُوَ أَهُونَ عَلَى اللّهِ عَزْ وَجَلّ مِنْ ذَاكَ وَرَاحِهِ: ١٨٣٢٧).

( • ۱۸۳۵) معزت مغیرہ نگانڈ سے مروی ہے کہ د جال کے متعانی جتنی کثر ہے کے ساتھ یں نے ٹی ماہیں ہے سوال ہو جتھے ہیں ،کسی نے نہیں ہو جتھے، ٹی پیٹیا نے ایک مرتبہ قربایا کہ وہ تہہیں کی تقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پیاڑ اور پانی کی نہریں بھی ہوں گی، ٹی ماؤال نے قر مایا وہ اللہ کے فزد کی اس سے بہت تغیر ہے۔

(۱۸۲۵۱) حَدَّثَنَا هِشَامٌ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو عُوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَابِي الْمَفِيرَةِ عَنِ الْمُفِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ سَعُدُ بَنُ عُبَادَةً لَوْ رَآيُتُ رَجُلًا مَعَ الْمَرَاتِي لَضَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ عَيْرٌ مُصْفَحِ فَيلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللّهِ ثَانَا آغَيرُ مِنْهُ وَاللّهُ آغَيْرُ مِنْهُ وَاللّهُ آغَيرُ مِنْهُ وَاللّهُ آغَيرُ مِنْهُ وَاللّهُ آغَيرُ مِنْ عَيْرة سَعْدِ وَاللّهِ ثَانَا آغَيرُ مِنْهُ وَاللّهُ آغَيرُ مِنْ وَمَنْ اللّهِ عَرْمٌ اللّهِ وَلا شَعْصَ آخَتُ إِلَيْهِ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آغَيْرُ مِنْ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ وَعَدَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللّهِ مِنْ آجُلِ فَيْكَ وَعَدَ اللّهُ الْجُنَّة [صححه البحارى (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٦)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵) معرت مغیرہ بھٹنے ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ معرسہ معدین عیادہ چھنے کہا کہ اگر میں اپنی بیدی کے ساتھ کسی اجنی مردکود کھلوں تو گلوارے اس کی گردن اڑا دول، ٹی میٹیا تک بدیات پیٹی تو فر مایا کہتم سعد کی غیرت سے تبجب کرتے ہو؟

بخدا! میں ان سے زیادہ غیور ہوں ، اور اللہ جھ سے زیادہ غیور ہے ، ای بناء پر اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کوحرام قرار دیا ہے ، اور اللہ سے ، اور اللہ سے ، اور اللہ سے دیا دہ غیرت مندکوئی محصر ہیں ہوسکیا ، اللہ سے زیادہ عذرکو پیند کرنے والا کوئی محتی ہوسکیا ، اس وجہ سے اللہ نے فوقتی نہیں ہوسکیا ، اس وہ سکیا ، اس وہ باللہ کی ہوسکیا ، اس وہ سکیا ، اس وہ باللہ سے زیادہ تعریف کو پیند کرنے والا کوئی محتی ہوسکیا ، اس وہ سے اخذ ہے جنت کا وعدہ فر مایا ہے۔

( ١٨٣٥٢ ) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقُوَارِيرِيُّ حَذَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ صَوَاءً [راسع ما فبله].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِ فَى لَيْسَ حَدِيثُ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللہ تو ارس کی بیٹ کہ اس مدیث سے زیادہ مخت مدیث فرق جمید کے زوریک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصل ایسانیس ہے جھے اللہ سے زیادہ تعریف پسندہو۔

(۱۸۲۵) حَدَّنَا هِنَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَا عَيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ سَيِعْتُ إِيَادًا بُحَدَّفَ عَنْ فَيِصَةَ بْنِ بُوْمَةَ عَن الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ خَوَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ بُسَافِرُ فَسِرْنَا حَتَى إِذَا كُنّا فِي وَجُهِ السّخوِ الْعَلَقَ حَتَى تُوَارَى عَنَى فَصَرّبَ الْعَكَاءَ ثُمَّ جَاءً فَدَعًا بِعَلَهُورٍ وَعَلَيْهِ جَبّة شَاعِيةً صَاعِبًة مَا مَعَيْدُ السّفَلِ الْجُبّة ثُمَّ عَسَلُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَسَسَحَ بِرَأُمِهِ وَسَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَمَسَعَ بَرَأُولِ وَعَلَيْهِ جَبّة شَاعِيةً صَاعِبًة اللّهُ عَلَى الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَسَعَ بِرَأُولِ وَعَلَيْهِ وَسَسَعَ بِرَاللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَ بِكُالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَ بَعِلْهُ وَسَعَ بَعْمِ وَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَ بَعْضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهِ وَمَعْتُ بُنُ عَمْرِو عَن آبِي سَلّمَةً عَنِ الْمَعْرَةِ بْنَ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ سَعَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللله

(۱۸۳۵۵) گذشته صدیث اس دوم ری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٥٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَة بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنْ أَبِهِ قَالَ تَخَلَفَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَى حَاجَتَهُ فَقَالُ هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ فَاتَبَعْتُهُ بِعِيصَاقٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبٌ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْمُجَبَّةِ فِيقَ فَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْمُجَبَّةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبٌ يَحْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْمُجَبَّةِ فِيقَ فَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْمُجَبَّةِ فَعَسَلَ فِي يَدَى الْمُجَبَّةِ فِي يَدَى الْمُجَبِّةِ فَلَى عَمَامَتِهِ وَحُقَيْهِ وَرَكِبُ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَتَاخُومُ وَقَدْ صَلّى بِهِمْ عَبُدُ الرّحُمَنِ بْنُ عَوْلُهِ وَكُومًا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الطَّلَاةَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَتَاخُومُ وَقَدْ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَتَاخُومُ وَقَدْ قَالُومًا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الطَّلَاقُ فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَتَاخُومُ وَقَدْ وَلَا لَهُ أَنْ أَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَالِكُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبُ يَتَاخُومُ وَلَومًا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَ الْعَلَاقُ وَقُومًا إِلَيْهِ أَنْ يُعْمَلُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَعَبُ يَعْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُكُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ ا

والظرة ١٨٣٨١].

(۱۸۳۵۷) حطرت مغیرہ بن شعبہ ظائف مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی بایا اپنی سواری سے اتر سے اور تعفاء حاجت کے لئے جلے سے سکے اتھوڑی دیر گذر نے کے بعد نمی بایا اوالی آ ہے ، نبی باینا نے یو چھا کیا تمہار سے پاس پانی ہے؟ میں نبی ماینا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا ، اور پانی ڈال رہا ، نبی باینا نے مسلے دولوں ہاتھ خوب اچھی طرح دعوے ، پھر چرو دحو یا۔

اس کے بعد ٹی الینہ نے اپنے ہاڑؤول سے آسینیں اوپر چڑھانے گے، نیکن ٹی ایدہ نے جوشائی جہزیب تن قربار کھنا تھا ،اس کی آسینیں تک قیس ،اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنا نچہ نی الیہ انے دونوں ہاتھ نچے سے نکال لیے ،اور چیرہ اور ہاتھ وہوئ ، جیشانی کی مقدار سر پر سے کیا ،اور موزوں پر سے کیا ،اور دالیس کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم لوگول کے پاس پہنچ تو تماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف الی ڈور ایک رکعت پڑھا چکے تھے ،اور دوسری دکھت بڑھا جے تھے ،اور دوسری دکھت بڑھا ہے تھے ،اور دوسری دکھت بڑھا ہے تھے ،اور دوسری دکھت میں تھے ،وہ بیچے ہے تھے ،اور دوسری دکھت میں تھے ،وہ بیچے ہے گئے تو نہیں اشار سے تماز کھل کرنے کے لئے فرمایا ،اور نماز سے قار غ ہو کر مایا ،اور نماز سے قار غ ہو کر قربایا تم نے اپنے کیا کہ و۔

( ١٨٢٥٧ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَيْنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَيْنِ الْمُؤْدِينِ بَغْدَ التَسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا الرَّكُعَيْنِ الْمُؤْدِينِ بَغْدَ التَسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا فَضَى صَلَاقَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَغْدَ التَسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفَالِ الأَلِيانِي: صحيح (الترمذي: ٢٦٤). قال شعيب: صحيح بطرفه إ

(۱۸۳۵۷) قعمی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنزت مغیرہ بن شعبہ نگاؤٹے ہمیں نماز پڑھائی، دورکعتیں پڑھائے کے بعدوہ مینے نیں بلکہ کھڑے ہو مجتے ہمتندیوں نے سجان اللہ کہا، کیکن والبیں ہینے، جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرکر سہوکے دو مجدے کیے اور فریا یا کہ نمی ناڈیا ہمی۔

( ١٨٧٥٨ ) حَلَّنْنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ حَلَّنْنَا الْمُبَارَكُ قَالَ آخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ آخْبَرَنِي آبِي عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ النِّيِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسَّقُطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِنَالِ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني:

صحيح (ابو داود: ٢١٨٠) ابن ماحة: ٧٠٥ ١٠ الترمذي: ٢٠١١ ١٠ النسالي: ١٨٣٤ و ٥٥)]. إراجع: ١٨٣٤٥).

(۱۸۳۵۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ناتھ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا سوار آدی جنازے کے بیجے بطے، پیدل چنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا بیجے، داکیں جانب چلے یا ہائیں جانب) اور نا بالغ بیج کی نماز جنازہ پرمی جائے گی،جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور دھت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثُنَا سَعْدٌ وَيَفْقُوبُ قَالَا حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَعْدُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ تَحَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ فَبَرَّزَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ رَجَعَ إِلَى وَمَعِي الْإِذَاوَةُ فَالَ فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فُمْ اسْتَنْفَرَ قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَالَاتَ مَرَّاتٍ فَمُ أَرَادَ أَنْ يَغْيِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُغْرِجَهُمَا مِنْ كُتَّى جُيِّهِ لَصَاقَ عَنْهُ كُمّاهَا فَأَخْرَجَ يَدَةً مِنْ الْجُبّةِ فَعَسَلَ بُدَةً اللّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُغْرِجَهُمَا مِنْ كُتَى جُيِّهِ لَصَاقَ عَنْهُ كُمّاهَا فَأَخْرَجَ يَدَةً مِنْ الْجُبّةِ فَعَسَلَ بُدَةً الْيُعْمَى فَلَاتُ مَوْاتٍ وَيَدَةً الْمُسْرَى فَلَاتَ مَوَاتٍ وَمَسَحَ بِحُفْيَهِ وَلَمْ يُنْرِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النّاسِ فَوَجَدَهُمْ ظَدْ فَلَدُهُ وَسَلّمَ إِلَى النّاسِ الرَّحُمَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدُ الرَّحْمَةِ فَالْوَعَ بِيصَلّى بِهِمْ فَاذُولَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ صَلّاتُهُ فَالْوَعَ الْمُسْلِعِينَ فَاكُورُوا التَّسُيعِ فَلَمَّا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ صَلّاتُهُ فَالْوَعَ الْمُسْلِعِينَ فَاكُورُوا التَّسُيعِيعَ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ صَلَامً اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْرِعُهُمُ أَنْ صَلّوا الصَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْرِفُوا السَّدِي عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمَ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَالِقُ اللّهُ الْمُعْلَلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۳۵۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاؤے مروی ہے کدایک مرتبہ ہی ایشا ہی سواری سے اتر ہے اور قضاء حاجت کے لئے چنے کئے ، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد ہی ایشا والیس آئے ، تی ایشا نے بوجھا کیا تمہارے پاس پائی ہے؟ بس تی ایشا کی خدمت میں یائی ہے کہ جرود مویا۔
این کے رحاضر جواء اور یائی ڈالٹار ہا، تی ایشانے پہلے وونوں ہاتھ خوب انجھی طرح دحوے ، چر جرود مویا۔

اس کے بعد نی پینائے اپنے بازؤوں ہے آسینیں او پر چڑھانے گے، کین نی بائنائے بوشامی جہزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں تک تھی، اس لئے وہ او پر نہ ہو تکیں، چنا نچے نی بائنائے ووٹوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوے، چیشانی کی مقد ارمر پر سے کیا، اپ عمارے پر سے کیا، اور موزوں پر سے کیا، اور والیس کے لئے سوار ہو گئے، جب بم لوگوں کے پاس مینچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نائڈ آ کے بڑھ کر ایک رکھت پڑھا جے ، اور و در کی رکھت پڑھا نے انہیں اشاد سے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فاد نی ہو کو کر ایک رکھت پڑھا نے انہیں اشاد سے سے نماز کھل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فاد نی ہو کہو کہوں کر ایک اور نماز سے فاد نی ہو کر ایک کو تھی ہو کہا کہ دور کی رکھت جی اور کھڑ مایا ہو کہا کہ دور کی کہوں کو کہا تھی ہو کہا تھی ہو کہا کہ دور کی دور کو کہا تھی ہو کہا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی ہو کہا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی ای دور کی کھر کے کہا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کہا کہ دور کی دور کھر کی دور ک

١٨٣٦.) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدَثَنَا أَبُو هِلَالِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً
 قَالَ انْتَهَیْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنْی رِیحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ النُّومَ قَالَ فَاخَدُتُ بِنَدَهُ فَآذُ خَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِی مَعْصُوبًا قَالَ إِنَّ لَكَ عُلْرًا وَانظر: ١٨٣٩٢].

(۱۸۳۱۰) حفرت مغیرہ افٹاؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ اس می مایدا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی مایدا کو میرے مندے لبسن کی بدیو حسوس ہوئی تو فر ما یا لبسن کس نے کھایا ہے؟ اس نے نی مایدا کا ہاتھ پکر اور اپنی قیص میں داخل کیا تو نبی مایدا کومعلوم ہوا کہ میر سے بینے پر پنیاں بندھی ہوئی ہیں، نبی مایدا سنے فر مایا تم معدد رہو۔ (١٨٣١) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُغْيَانَ حَدَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا سُغَيَانُ الْمَغْنَى عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِلْوَاهِمَ عَنْ عُنْدِهِ بِنِ نُطَيْلَةَ قَالَ زَيْدُ الْحُزَاعِيُّ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتْ إِخْدَاهُمَا الْمَاخْرَى بِعَمُودِ عَنْ عُنْدٍ بْنِ نُطْعِيلَةً فَانَ وَيَدُ الْمُحْرَاعِيلَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتْ إِخْدَاهُمَا الْمَاخْرَى بِعَمُودِ فَي عُلْمِهِمَ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْفَاتِلَةِ وَقِيمًا فِي بَطْمِهَا عُرَّةً فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَصَبَةِ الْفَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجْع الْآغُوابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا خُرَّةً (راجع ١٨٣١٨).

(۱۸۳۹۱) حطرت مغیرہ افکانت مردی ہے کہ دو جورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان اس ہے ایک نے دوسری کواپنے نیے کی چوب ارکر گئی کردیا، نی علیہ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود نیچ کے ضائع ہوئے پرایک یا ندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک و بہائی کہنے لگا کہ آپ جھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا، ایک جان کا معاملہ تو ٹال ویا جات ہے، نی ملیہ اس نے فر مایا دیہا تیوں جسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پر بھی وہی ہے کہ اس نیچ کے قصاص میں ایک علام یا بائدی ہے۔

(١٨٣٦٢) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا زَائِدَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَقُولُ انْكَسَفَتُ السَّمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ الشَّمْسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِيُواهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِيمُولُ اللَّهِ فَاذَعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ [صححه البحارى (٢٠٠٠)، وسلم لِمُونِ آخَدٍ وَلَا لِيحَوَايِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَاذُعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ [صححه البحارى (٢٠٠٠)، وسلم ليون جاذ (٢٨٢٧)]. [انظر: ١٨٤٥].

(۱۸۳۷۲) حفرت مفیره بن شعبہ ناتن سے مروی ہے کہ جس دن نی ظیا کے صاحبز اوے حفرت ابراہیم ناتن کا انقال ہوا تھا،
اس دن سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے، نی دیا نے کمڑ ہے ہو کر
خطبہ دیج ہوئے فر مایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے تیں گہنا تے ، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، البذا جب
ان میں ہے کسی ایک کو جمن کے تو تم فورانماز کی طرف متوجہ و جایا کرویہاں تک کریڈتم ہوجائے۔

(١٨٣١٢) حَكَانَنَا إِشْمَاعِيلُ حَلَّانَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَلَائِنِي اَبْنُ الشَّوَعَ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ حَذَّئِنِي كَاتِبُ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنُ اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ صَيغْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالُ أَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَعُولُ إِنَّ اللّهَ عَي وَقَالَ وَإِضَاعَةُ وَصَلَّمَ فَعُولُ إِنَّ اللّهَ عَي وَ لَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ النَّهُ وَصَلَّمَ فَكُولُ إِنَّ اللّهَ عَي وَلَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمُعَالَ وَصَلَّمَ فَكُولُ إِنَّ اللّهَ عَي وَلَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمُعَالُ وَسُلَّمَ فَكُولُ إِنَّ اللّهَ عَي وَلَا وَإِضَاعَةُ الْمُعَالُ وَالْمَعَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَعُولُ إِنَّ اللّهُ عَلِيهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۸۲۹۳) ایک مرتبد معاوید فائل نے معرت مغیرہ بن شعبد فائل کو دوالکھا کہ جھےکوئی ایک چیز لکے کرجیجیں جوآ پ نے نی طیا ہے۔ نیا ہے۔

الميندكر تاب قبل وقال ، كثرية سيسوال اور مال كوضا فع كرنا \_

( ١٨٣٦٤) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوُ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ القَّوْخُلِ (قال الترمذي: حسن صحبح. وقال الألباني:

صحيح (ابن ماحة: ٤٨٩)، الترمذي: ٥٠٠٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٤٠٨ - ٤٠١٨٤ - ١٨٤٠٨].

(۱۸۳۷۳) معرت مغیرہ انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلَاقِيْن في ارشاد فر مايا جو تنس اين جسم كو آگ سے دانے يامنتر يوسع ، د و تو كل سے برى ہے ۔

(۱۸۳۷۵) حعزت مغیرہ بن شعبہ نگاز ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائل نے ارشاد فر مایا سوار آ دی جناز ہے کے پیچیے چلے ، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ کے چلے ، یا چیچے ، واکی ہانب چلے یابا کی جانب ) اور تا بالغ بیچ کی تماز جناز و پرجی جائے گی ، جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور دست کی دعا وکی جائے گی۔

(۱۸۳۱) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ آخَيْرَنَا اليُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بُنِ وَهْبِ النَّقَفِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغِيَةً قَسُيلَ عَلُ الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُم قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَادَهُ عِيْدِى تَصْدِيقًا اللَّذِى قَرَّبَ مِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَمِ قَلْمَا كَانَ مِنْ السَّحِرِ صَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَطَنَعْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقُ تَعْيَى مَوْرَةً قُلْتُ مَا أَرَاهُ فَمَكَ طويلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَجَّيْكَ يَا مُغِيرَةً قُلْتُ مَا يُعْمَلُ إِلَى عَرِّبَةٍ أَنْ قَلَ سَطِيحَةٍ مُعَلَقَةٍ فِي آجِرَةِ الرَّحْلِ فَلْتُنَعْ بِهَا لَمَعْبَتُ مَلَى حَاجَةً لَقَالَ عَلَى عَامَ اللَّهُ عَلَى مَعْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعِرَةُ فَلْتُ مَا يَعْمَلُونَ فَتَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عِلَى عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَجُعَةً لَهُ مُن اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَجُهَةً لَوْ مَن عَلْقَةً وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِ وَعَلَيْهِ جُبُلُةً شَامِيَّةً صَلَى الْمُولِقِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۸۳۷۱) عمرو بن وہب بکتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ معفرت مغیرہ بن شعبہ ناتی کے ساتھ تھے کہ کی تخص نے ان سے

بع چھا معفرت ابو بکر حمد بی بڑی نائی کے علاوہ اس است ہیں کوئی اور بھی ایسا تخفی ہوا ہے جس کی امامت ہیں نی بڑیا انے نماز پڑھی

ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نی طین کے ساتھ کی سفر میں تھے ، سبح کے وفت نی طین نے میرے نیے کا
وروازہ بہایا، ہی بجھ کمیا کہ نی طینہ قضاء حاجت کے لئے جاتا جا ہے جیں، چنا نچے ہیں تی طین کے ساتھ نگل پڑا، یہاں تک کہ ہم
لوگ جلتے جاتا ہوگے سے اوگوں سے دور جلے گئے۔

اس کے بعد ٹی میڈیا نے اپنے ہاز دُول ہے آسینیں او پر چڑھانے گے، کین ٹی میڈا نے جوشائی جبرزیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسینیس نگ تھیں ، اس لئے وہ او پر تہ ہو کیس ، چنانچہ نی مایٹا نے دونوں ہاتھ نے ہے نکال لیے ، اور چیرہ اور ہاتھ وہوئے ، چیشانی کی مقدار سر پر سے کیا ، اور موزوں پر سے کیا ، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو تماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑیڈا آگے بر مدکر ایک رکعت پڑھا جے تھے ، اور دوسری رکعت بن ما اور جو گئے تھے ، اور دوسری رکعت بین سے ، میں انہیں بتائے کے لئے جانے لگا تو نی مایٹا نے جھے روک و یا اور ہم نے جور کھت پائی ، ووتو پڑھ ل اور جورہ دی تھی ، اور جورہ تی مادہ کیا ۔

( ١٨٣١٧) حُدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مُنْصُورٍ قَالَ شَيِعْتُ الْمُشَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّافٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَادِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِلَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُ (راجع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۷) حفرت ایر معاویہ ٹائٹ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ٹائٹ کو خط تکھا کہ بھے کوئی ایسی چیز کھ کر بھیجے جو آپ نے بی طیخا ہے تی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طیخا جب نمازے فارخ ہوتے تھے تو بول کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معیود تیس ، وہ یکنا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، فکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اے اللہ ایسے کوئی روک تبیس سکنا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی و مے میس سکنا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی و مے میس سکنا ، اور آپ کے منا سے کس سے دا کے امر شہر کا مرتبہ کا کہ میں تھے گئا کہ میں تبیس سکنا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی و مے میس سکنا ، اور آپ کے منا سے کس سے کہ ایس کا مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کا کہ میں تبیس کی میں تبیس کی ایس کی تبیب این آبی قابیت قال ابن جعلقم قال مسیعت

مَيْمُونَ بُنَ أَبِى شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالٌ مَنْ رَوَى عَنَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى إَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكُذَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٢)]. [انظر: ١٨٤٣٠ / ١٨٤٣ / ١٨٤٩).

(۱۸۳۷۸) معرت مغیره بن شعبه بن شعبه بن شعبه بن شعبه بن که جناب رسول الله فالتی ارشاد قرمایا جو تنص میرے دوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ بچھنا ہے کہ وہ جموٹ بول رہا ہے تو دودویس سے آیک جموٹا ہے۔

(١٨٣٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْآزُرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَلْسِ بْنِ آبِي حَازِمِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شَمْعَةَ قَالَ كُنَا نُصَلِّى مَعَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِوسِدِى:

هدا اسناد صحیح رحاله نقات، قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ١٨٠)، قال شعیب: صحیح و هذا اسناد صعیف]. (١٨٣ ٢٩) حضرت مغیره در فرز است مردی ہے کہ ہم لوگ نبی البنائے کے ساتھ ظہر کی نماز دو پہر کی گرمی جس پڑھتے تھے، نبی مابنائے ا ایک سرتیہ ہم ہے قر مایا تماز کو تھنڈے وقت جس پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آپش کا اگر ہوتی ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ لَا تُسُيلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ (انظر: ١٨٣٣).

(۱۸۲۷) حفرت مغيره بن شعبه بن فرنس مروى ب كه يس في بن الإله كومغيان بن الي بهل كى كمر يكر كريد كهية بوت سناا ب مفيان بن الي بهل إلى تهبند كوفخول سے بيج مت الفكاؤ، كيونك الشرفخول سے بيج تهبند لفكانے والول كو پسندتيس كرتا۔ (۱۸۲۷۱) حَدَّفَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُ مَا شَوِيكُ عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ أَنِ عُفْهَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ [راجع: ١٨٢٣٢].

(۱۸۳۷) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَارُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷) گذشته حدیث ای وومری سندے میمی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته صدیث ای دومری سند سے جمی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَارِيَةً حَدَّتُنَا الْأَغْمَسُ عَنُّ مُسْلِمٍ عَنْ مَسُووِقٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِي يَا مُعِيرَةً خُذَ الْإِدَاوَةَ قَالَ فَآخَذُنُهَا قَالَ ثُمَّ الْطَلَقْتُ مَعَهُ فَالْطَلَقَ حَمَّهُ فَالْطُلَقَ حَمَّةً فَالْطَلَقَ حَمَّةً الْكُمَيْنِ قَالَ قَذَعَبَ يُخْوِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا حَتَّى تَوَارَى عَنِي فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ صَبِّقَةُ الْكُمَيْنِ قَالَ فَذَعَبَ يُخُوجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

## ٠٥٠ منالها مُن تَنْبِل بَيْدِ مَوْم الله وَلِي هُو الله وَلِي مَنْ الله وَنِين الله وَنِين الله وَنِين الله وَ

قَطَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحاري (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۷۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ شافیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی النبائے ہمراہ کی ستر میں تھا، کہ ہی منبائے ہے ہے تر مایا مغیرہ! پائی کا برتن پکڑاو، میں اے پکڑ کر نبی ماینا کے ہمراہ جل پڑا، نبی ماینا تضاء حاجت کے لئے چلے مجئے ،اور میری نظروں سے مائی کا برتن پکڑاو، میں اے آسٹینیں اور چڑ حانے عائی متعوری ویر گذر نے کے بعد نبی ماینا والی آئے ،اور پائی متعوایا ،اوراپنی باز دُوں سے آسٹینیں اور چڑ حانے کے ایک نبیان نبی ایک آسٹینیں تک تھیں ،اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں ، چنا نبی نبیان نبی ایک ایک ایک ایک اور موز وی برت کیا اور جرواور ہاتھ وجوئے ،مر برس کیا ،اور موز وی برس کیا۔

( ١٨٢٧٥) حَلَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ فَالَ كَتَبَ مُعَاوِيّةً إِلَى الْمُغِيرَةِ الْمَ سُغَبَةَ أَنُ اكْتُبُ مُعَاوِيّةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ بْنِ شُغْبَةَ أَنُ اكْتُبُ إِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ فَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ فَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ فَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ فَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ فَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَرَّمَ اللّهُ عَنْهُنَ فَقِيلً وَقَالَ وَإِلْحَافُ السّرَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷) ایک مرتبه معاویہ خافز نے معارت مغیرہ بن شعبہ جائز کو نظامیا کہ یکھے کوئی ایسی مدیث لکھ کر جھجیں جوآپ نے خود نی طابقا سے بنی ہواوراس بیل آپ کے اور تبی طابقا کے درمیان کوئی داوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا تکھوا بھیجا کہ بیل نے نبی طابقا کو یہ فرات ہو کا اللہ تین چیزوں کو تبیارے تا میں ناپند کرتا ہے قبل د قال ، کثر سیاسوال اور مال کوشا نع کرنا اور نی طابقا نے بی طابقات کے اللہ تا ہورکہ کا ماؤں کی نافر مائی کرنا اور مال کو دوک کر رکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام تراددیا ہے۔

(١٨٢٧١) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَنِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِغْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَى عَدِيرٌ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) اور جناب رسول الله مُنْ فَاقَعْلِم نے کتر ت سوال اور مال کوشائع کرنا ، پیچیوں کوزند و در کورکرنا ، ماؤس کی نا فر مافی کرنا اور مال کوروک کرر کھناممنوع قراوردیا ہے۔

( ١٨٣٧٨) حَدَّتَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عُرُولَة بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ [راسع: ١٨٣٥] ( ١٨٣٧٨) كُذُ شَدَه يشاس ووسرى سند يجي مردى بـ.

(۱۸۳۷۹) وَعَنِ ابْنِ سِيوِينَ وَلَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنّا مَعَ النِّيِّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَمُو فَهُوَ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ الْمَعْكَ مَاءً كَيْهِ وَسَلّمَ حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ الْمَعْكَ مَاءً فَلُكُ مَعْهُ قَالَ وَتَبِعْتُهُ فَقَصَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ الْمَعْكَ مَاءً فَلُكُ نَعَمْ وَمَعِي سَطِيحَةً مِنْ مَاءٍ فَفَسَلَ وَجْهَةً وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبّةٌ شَاهِبَةً طَنَيْقَةً الْكُمَّيْنِ فَآذُخَلَ بَدَهُ فَرَلَعَ الْمُجَبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَآخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَآخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِمَامَةِ قَالَ وَذَكْرَ النَّاصِيةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَآخُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمِمَامَةِ قَالَ وَذَكْرَ النَّاصِيةَ بِشَى عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَ الْفَيْوَ فِي صَلَاةٍ الْعَدَاةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً وَقَصْلُهُ مَا وَقَدْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَوا رَكْعَةً اللّهُ وَالْمَدَاةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَوا رَكْعَةً وَقَعْمَ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْمَاءَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاءِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَوا وَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَقَعْمَا لِهُ اللّهُ وَلَهُ مَا وَاللّهُ وَلَوْمُ فِي صَلّاقًا بِهَا إللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَقَدْ مَلَوْا وَلَا مَعْهُ وَلَوْمَ فِي صَلّاقًا بِهَا إللْهِ مِنْ الللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَوْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَلْمُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

(۱۸۲۷) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طابقا کے ساتھ کسی سفر بیس تھے، مسیح کے وقت ٹی نائیٹائے میرے خیسے کا دروازہ بچایا ، بیس بچھ کمیا کہ ٹی بائیٹا تضاء حاجت کے لئے جاتا جا ہے جیں ، چنا ٹچہ بی ٹی مائیٹا کے ساتھ نکل پڑا ، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں ہے دور چلے گئے ۔

پھر نی اینا پی سواری ہے اگر ہے اور قضا و حاجت کے لئے چلے سے بھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی مینا واپس آئے، اور فر مایا کیا تہارے پاس پانی ہے؟ یس نے عرض کیا بی بال اور بہ کہد کریس نی ماینا کی خدمت یس پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا وا در پانی ڈالٹار ہا ، نی ماینا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چیرودھویا۔

اس کے بعد نی وہ اور ہے۔ اسٹینس او پر چر ھانے گے، لین نی وہ انے جوشائی چہزیب تن فر مار کھا تھا،

اس کی آسٹینس جگ تھیں ، اس لئے دہ او پر نہ ہوسکیں ، چنا نچہ نی وائی انے ووٹوں ہاتھ نچے سے نکال لیے ، اور چیرہ اور ہاتھ دوھوئے ، چیشانی کی مقدار سر پرسے کیا ، اور موزوں پرسے کیا ، اور والہی کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم نوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو پکی تھی ، اور حضرت عبدالرحن بن عوف جو تھ آگے بوھ کرایک رکعت پڑھا تھے ، اور دوسری رکعت بی میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی وائی ان جھے دوک ویا اور ہم نے جو رکعت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جور وہ تی وہ تھی دوک ویا اور ہم نے جو رکعت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جور وہ تی میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی وائی ان ایک ویا اور ہم نے جو رکعت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جور وہ تی کی دولا وہ ہم نے جو رکعت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جور وہ تی کھی ، اسے (سلام پھرئے کے بعد ) اوا کیا۔

١٨٣٨ عَذَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُو لَالا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ فَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعِيرَةُ فَجَرَّزُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبْلَ الْقَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبْلَ الْقَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ

إِذَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَخَذْتُ أُعَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِذَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيُهِ ثَلَاكَ مِرَارٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَطَاقَ كُمَّا جُرَّتِهِ فَاذْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخُرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْ لَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ الْجُلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَالْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَلْ لَلنَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلَّى بِهِمْ فَآثُولُ إِخْدَى الرَّكُعَيَّنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَمُّ صَلَالَهُ فَالْحُرْعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْتَوُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ الْخُلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ آخْسَنتُمْ أَوْ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْيِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْيِهَا [راحع: ١٨٣٥]. (۱۸۲۸۰) حضرت مغیره ان شعبه طابق سے مروی ہے کدایک مرتبہ فزور تبوک میں نبی علیا الی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے جلے محے بھوڑی دیر گذرنے کے بعد تی دائیا والی آئے ، ٹی دینا نے یو جھا کیا تہارے یاس یانی ہے؟ میں ني ناينا كي خدمت ش ياني في كرحاضر مواءاور ياني والآار ماءني ويناسف يهل ودول إنحد خوب اليمي طرح وهوئ ، پهر جره وهويا-اس كے بعد ني عليه نے اپنے باز ووں سے آستينس اوپر چرا حانے كے ليكن ني عليه ان جوشامي جياز ميتن قرمار كما تها، اس كى آستينس تك تصر، اس لئے وہ او پر ند اوسكيس ، چنانچه تى الله الله دونوں باتھ نے سے شكال ليے، اور چرواور باتھ وحوے، بیشانی کی مقدار مر پرسے کیا، اپنے عماے پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور واپس کے لئے سوار ہو مجتے، جب ہم لوگوں کے پاس بیٹے تو نماز کھڑی ہو چک تھی ،اور معفرت عبد الرحل بن موف اللہ آھے برد مدکر ایک رکھت برد ما بیکے تھے ،اور دوسری رکعت میں سے ،وہ پیچے بی می اور تی دائیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ،اور نمازے الى موارغ مو كرفر ما ياتم في اجها كيا وا ك طرح كيا كرو\_

( ١٨٣٨) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَذَّتَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُعِيرَةُ وَآوَدُتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ دَعُهُ [راحع: ٢ ١٨٣٥].

(۱۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٨٢) حَذَّقَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةً بُنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِنَلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ أَمْعَكَ مَاءً قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَثْنَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِي سَوَادِ اللَّيلِ ثُمَّ جَاءً فَافْرَ غُتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَارَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ مَنْ عَنِي تَوَادِ اللَّيلِ ثُمَّ جَاءً فَافْرَ غُتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَارَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ صَنِّى فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَآخُوجَهُمَا مِنْ السَّفَلِ الْمُجَيِّةِ فَقَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَلِّقِ فَلَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاحْرَجَهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَاحْرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاحْرَاعِيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وراحِع: ١٨٣٥٩ عَلَى وَمَلَاهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا والحَد: ١٨٣٥ عَلَيْهِ مَا وَاحْرَجُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا واحِد: ١٨٥٤ و ١٨٣٤).

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ بنافذے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں بایشا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی طینا نے جھے ہے

یو چھا کرتمیارے پاس پائی ہے؟ میں نے عرض کیا جی پاں! پھر نبی طینا اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے
گے، اور میری نظروں سے عائب ہو گئے، اب میں نبی طینا کونیس دیکھ سکتا تھا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی طینا اوالی آئے،
اور میں نبی طینا کی خدمت میں پائی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹا رہا، نبی طینا نے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح وجوئے،
پھرچرہ وجو یا۔

اس کے بعد ٹی نظیا اپنے بازؤوں ہے آسٹینس اوپر جڑھانے گے، لیکن ٹی نظیا نے جوشا می جبزیب تن قرمار کھا تھا،
اس کی آسٹینس تک تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں ، چنا نچہ نبی نظیا نے دوتوں ہاتھ نیچ ہے نکال لیے ، اور چہرہ اور ہاتھ وہوئے ، چیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا ، اسپنے محاسے پرمسے کیا ، پھرش نے ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو ان کی مقدار سر پرمسے کیا ، اسپنے محاسے پرمسے کیا ، پھرش نے ان کے موزے اٹارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو ان کی مقدار سر پرمسے کرایا۔

( ١٨٣٨٣ ) حُدَّتُنَا الْوَلِيدُ بِّنُ مُسْلِمٍ حَدَّتُنَا لَوْرٌ عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُعِيرَةِ عَنِ الْمُعِيرَةِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَحَّنَا فَمُسَحَ الشَّفَلَ الْمُحْتَ وَأَعُلَاهُ إِقَالَ الْبِحَارِى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله، وقال الترمذي: هذا حديث معلول. وقال التارقطني: لا يثبت، وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥ ، ابن ماجة: ٥٠ ٥ ٥ الترمذي: ٩٧)].

(۱۸۳۸۳) حفرت منجره الكافز عروى من كذي الخااف ايك مرتبدونسوكيا اورموز عدى تلح اوراو بروالے على برام فرمايا۔ (۱۸۳۸۳) حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ الرّهُ اكْمُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَى نُورَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَقَرَ اللّهُ لَكَ مَّا تَقَدّمٌ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ آوَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَى نُورَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَقرَ اللّهُ لَكَ مَّا تَقَدّمٌ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ آوَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وصححه المحارى (٤٨٣١)، ومسلم (٢٨١٩)، وابن حبان (٢١١)، وابن عزيمة: (١١٨٢ و ١١٨٢)]. [انظر:

(۱۸۳۸۳) معرت مغیره نظافت مردی ہے کہ نبی طیالا آئی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک فقدم سوج جاتے ، لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے بچھلے سارے کمناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھراتی عمنت؟ نبی طیالا فرماتے کیا ہی شکر گذار بندہ نہ ہوں؟

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدَةً وَعَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعًا وَرَّادًا كُتَبَ إِلَهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كُتَب إِلَهِ مُعَاوِيَةُ اكْتَبُ إِلَهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَكُتَبَ إِلَهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَكُتَبَ إِلَهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَكُنَّ يَغُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۸۵) حطرت امیر معاوید فائلائے ایک مرتبہ حطرت مغیرہ ٹاٹلا کو تعالکھا کہ جھے کوئی ایکی چیز لکھ کر جیجے جوآپ نے نجی طفااے کی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طفاا جب نمازے فارخ ہوتے تھے تو بوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معیورٹیس، وہ یکا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریقیں بھی اس کی نیس ،اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

(١٨٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آيِدِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ بَعُو كُلُ مَنْ اسْتَرُقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّكَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راجع: ١٨٣٦].

(۱۸۳۸۱) معرت مغیره نانوسے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفائل انداز ایا جوفض اینے جم کوآ کے سے دانے یامنز پر مصدوق کی سے دانے یامنز پر مصدوق کی سے دانے استر

(۱۸۲۸۷) حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنَ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَلْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَة أَنِ وَالِلِ عَنِ الْمُعِيرَةِ أَنِي شَمْرَانَ قَالَ الْقَالُوا الرَّآيَتَ مَا تَغُورُونَ يَا أَخْتَ شُكْمَة قَالَ بَعَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَالُوا الرَّآيَةِ مَا تَغُورُونَ يَا أَخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلُ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَذَكُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الآهِ الْحَبَرُتَهُمُ النَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الآهِ الْحَبَرُتَهُمُ النَّهُمُ كَانُوا يُسَمَّونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلُهُمْ [صححه مسلم (٢١٣٥)، وابن حبان (١٩٥٠). وقال الترمذي: صحيح غريب].

(۱۸۳۸) حضرت مغيره فقائف مروى بكراك مرتبه في الخااف يحد المحارات كي المرتب المحد المراك المحد ال

(۱۸۳۸۸) علی بن رہید کاللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ناٹھا ہے گھرے لکے اور مغیر پر پڑ ہو کر اللہ کی حمدہ خاتھ اس پر نوحہ ہور ہاتھا'' جس نے ہی ناٹھ کو کا اور کا اللہ کی حمدہ خات کی ایس کی اس کے اور کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کے بی ناٹھ کو ایس کی ایس کے بی ناٹھ کو بیٹر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جھے پر جبوٹ ہا تد متاعام آدی پر جبوٹ ہو گئی طرح نہیں ہے ، یا در کھو! جو محض جھے پر جان ہو جو کر جوٹ ہا تد متاعام آدی پر جبوٹ ہوئے کی طرح نہیں ہے ، یا در کھو! جو محض جھے پر جان ہو جو کر جوٹ ہا تد متا ہے ۔

(۱۸۲۸۹) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَعَذَبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (راحع: ١٨٣٨١) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَعَذَبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (راحع: ١٨٣٨٩) الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ ع عَلَيْهِ عِلْمُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ۱۸۲۹) حَذَّتُنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْوُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ إِراسِعِ ١٨٣١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْوُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ إِراسِعِ ١٨٣٩٠) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرِه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لَهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِهُ مَا لَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَ

(١٨٣٩١) حَدَّفَ يَحُنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ أَحَدُّ أَكُثَرَ مِمَّا سَأَلَتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَصَّرُّكَ مِنْ قَالَ فَلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُيْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣٧].

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ رفیق ہے مروی ہے کہ دجال کے متعلق جنتی کثرت کے ساتھ میں نے نبی مایندا سے سوال ہو جھے ہیں ، می نے نہیں ہو جنھے، نبی طائع نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ تنہیں کھی نقصان نہ بہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ رو ٹی کے پہاڑا وریانی کی نہریں بھی ہوں گی ، نبی طائع انے فرمایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت تقیر ہے۔

( ١٨٣٩٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي يُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً قَالَ الْكُاعِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي يُرْكُعَةٍ فَلَمَّا صَلَى قُمْتُ افْضِى الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَ كُعَةٍ فَلَمَّا صَلَى قُمْتُ افْضِى فَوْجَدَ رِيحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبُقُلَةُ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا حَتَى يَذُهَ بَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا فَصَيْتُ فَوْجَدُنَا خَتَى يَذُهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَدْحَلْتُهَا الصَّلَاةَ الْتَيْعَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوْجَدُنَهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَذْحَلْتُهَا الصَّلَاةَ الْتَيْعَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوْجَدُنَهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَذْحَلْتُهَا فِي كُمْنِي إِلَى صَدْرِى فَوْجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا (صححه ابن عزيمة: (١٦٧٢)، وابن حبان (٩٠٥) في

ورجع الدارقطني: ارساله. قال الألباني: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعيب: رحاله ثقات]. [راجع: ١٨٣٦٠].

(۱۸۳۹۲) حضرت مغیرہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نبی طینا کی خدمت ہیں حاضر ہوا، ہیں نے لہس کھایا ہوا تھا،
نبی طینا ایک رکعت وز تھا بچکے تھے، جب نبی طینا نماز سے قارغ ہوئے تو ہیں اٹھ کرا پی دکعت قضا وکرنے لگا، نبی طینا کومیر سے
منہ ہے لہمان کی بدیومسوس ہوئی تو فرمایا جو تھی بیمبزی کھائے وہ اس وفت تک ہماری مجد کے قریب نہ آئے جب سک اس کی
بدیودور شہوجائے، میں چی نماز کمل کر کے نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ! میں معذور ہول، بجھے اپنا
ہاتھ پڑا ہے، میں نے نبی طینا کیا ہم کہ اور اپنی تھیں میں داخل کیا تو نبی طینا کومعلوم ہوا کہ میرے تینے یہ پٹیاں بندھی ہوئی
ہیں، نبی بینا نے فرمایا تم حذور ہو۔

(۱۸۲۹۲) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا سُغُيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغِيّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَظَّا وَمُسَعَ عَلَى الْمُغُورَبَيْنِ وَالتَّعْلَيْنِ (صححہ ابن خزيسة: (۱۹۸)، واس حبان (۱۳۲۸)، ونفل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الحرد وقال سفيان الثوري: ضعيف او واه، وقال الاباني: الترمذي: حسن صحيح، وتعقبه النووي بان من ضعفه مقدمون عليه، وصححه ابن حبان التركماني وقال الالباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹) ابن ماحة: ۱۹۵۹ الترمذي: ۹۹)، قال شعيب: ضعفه الائمة).

(١٨٣٩٣) حضرت مغيره وكانزے مروى يے كدا يك مرتبرني النائے وضوكيا توجرابون اور جوتيوں يرمنع فرماليا۔

(۱۸۲۹۱) حَدَّفَ وَكِيعٌ وَرَوْحٌ فَالَا حَدُّفَ سَعِدٌ بَنُ عَنْدِ اللّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى 
زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةً عَنْ أَبِدِ عَنْ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَّاكِبُ حَلْفَ الْمِعنَازَةِ وَالْقَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا رَالطَّفُلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ إِداحِهِ ١٨٥٥٨].

(١٨٣٩٣) حفرت مغيره بن شعيد النَّذَ عمروى على جار برول الفَرَقِيَةُ إِنْ النَّاوَةِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِداحِهِ بَعْلَالِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِداحِهِ بَعْلَالُ عَلَيْهِ إِدَاحِهِ بَعْلَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِداحِهِ بَعْلَالُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْيَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبُّ الْمُوّاتِ إِفَالِ الأَلْبَانِي: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(١٨٣٩٥) حَعْرَتُ مَغِيرُهِ مَن شَعِبَهُ فَيْمُوْكَ مِرُولَ بِهِ كَهُ جِنَابِ رسولَ الشَّرُكُا فَيْلَ عُردون كوبرا بَعَلا كَتِّ سَعْمُ فَرمايا بِ ـ (١٨٣٩٥) حَدَّقَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْكُورَاتُ لَتُؤُذُوا الْآَحُهَاءَ

(۱۸۳۹۱) حفرت مقيره بن شعبه التنظيم وي ب كه جناب رسول القد في في مردول كو برا بهلا كين سامع فرمايا ب كه اس سازندول كو تكليف بينجي ب-

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُعِبرَةِ بْنِ شُفْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَسُبُّوا الْأَمْرَاتَ لِمُؤْدُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مقیره بن شعبه نظفتند ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه ظافی گائے مردوں کو پرا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف مینچی ہے۔

( ١٨٣٨ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَهُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ آبِي قَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ ٱحَدُ

الْكُلُّالِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۹۸) حضرت مغیره بن شعبہ الفقات مردی ہے کہ جناب دسول الفظائی نے ارشاد قرمایا جوفنی میرے دوالے سے کوئی مدیث نقل کرتا ہے اورو و مجمعتا ہے کہ دہ جموت بول رہا ہے تو وہ دویس سے ایک جمونا ہے۔

(۱۸۲۹۹) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا مِسْعُرٌ عَنْ آبِي صَخْرَة جَامِع بِنِ شَدَّادٍ عَنْ مُعِيرَة بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بَنِ شَعْبَة قَالَ وَغَنْ مُعِيرَة بَنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بَنِ شَعْبَة قَالَ وَغَنْ بَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامَرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَاكَ الشَّفُرة وَعَلَ يَحُزُّ لِي مِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَة بِلَالٌ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشَّفْرَة وَقَالَ مَا لَهُ تَوْبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُعِيرَة وَكَانَ شَارِبِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَة بِلَالٌ يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشَّفْرَة وَقَالَ مَا لَهُ تَوْبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُعِيرَة وَكَانَ شَارِبِي وَمَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى صِوَاكٍ أَوْ قَالَ الْفَصْهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ وَالله الألبانى: صحيح (ابو داو د: ۱۸۸ ). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۸۳۹۹) حضرت مغیرہ نظافت مردی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی طیفا کے بہاں مہمان تھا، ٹی نظیا نے تھم دیا تو ایک راان بھوٹی گئی، ٹی نظام تھری پکڑ کر چھے اس میں ہے کا شد کا دینے کئے، ای دوران حضرت بلال ڈیٹٹ نماز کی اطلاع دسینے کے لئے آھے، ٹی طیفا نے تھری ہاتھ ہے دکھ دی اور فر مایاس کے ہاتھ فاک آلو دووں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ نگافت کہتے ہیں کہ میری موجھیں بڑھی ہوئی تھیں، ٹی طیفان نے ایک مسواک بچے رکھ کرائیں کتر دیا۔

(١٨٤.١) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ حَذَّلْنَا طَعْمَةُ بُنُ عَمْرٍ و الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْدُهِيرَةِ النَّقْفِيِّ عَنْ الْمَعْدَ وَالْجَعْفَرِيُّ عَنْ الْمَعْدَ وَالْمَعْدَ وَالْمَعْدَ وَالْمَعْدَ وَالْمَعْدَ وَالْمَعْدُونَ الْمُعْدَ وَالْمَعْدُونَ الْمُعْدَ وَالْمَعْدُونَ الْمُعْدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْمُعْمَرَ لَلْلَهُ مَنْ إِي يَعْنِي يُغَصِّبُهَا (عال عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْمُعْمَرَ لَلْلَهُ مَنْ الْمُعَدَّ الْمُعَدِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْمُعْمَرَ لَمُلْلِكُمْ الْمُعَدَّ الْمُعْدَالِقِيرَ يَعْنِي يُغَصِّبُهَا (عال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ النَّعْمِرُ لَلْلُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ النَّعْمِرُ لَلْمُعْدَ الْمُعْدَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ النِّعْمِرُ لَلْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ النَّعْمُرَ لَلْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ بَاعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۸۴۱) حفرت مغیرہ بن شعبہ انگلاے مروک ہے کہ نبی طابع ارشاد فر مایا جو مخص شراب عج سکتا ہے قو مکراہے جا ہے کہ خزر کے بھی کلزے کر کے دیجنا شروع کردے۔

(١٨٤٠٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَّيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِمُعْجَزَةٍ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ النَّقَيْعِيُّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْيِلِينَ [راحع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۴۰) حفرت مغیره بن شعبہ نگافتا سے مروی ہے کہ ش نے نبی الیا کوسفیان بن افی الی کر پکڑ کر بہ کہتے ہوئے سااے سقیان بن الی بل! این تبید کونخنوں سے بیچے مت اٹھاؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بیچے تبیند اٹھانے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

( ١٨٤٠٣ ) حَلَّكُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِي الرَّكُعَيِّنِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَثَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهْوِ وَقَالَ مَرَّةً فَسَيَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَاشَارٌ أَنْ فُومُوا

(۱۸۴۰۳) حضرت مغیره بن شعبه الله کتے میں کہ آیک مرتبہ تی نظار تہمیں تماز پر حالی ، دورکعتیں بر حالے کے بعدد و میشے نہیں بلکہ کمڑے ہو سے مقتدیوں نے سجان اللہ کہا ، لیکن نی ملینا کمڑے ہو سے ، جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے ملام مجيم كرميوك ووجد بكر لي\_

( ١٨٤٠ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّلْنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدَّثُ قَالَ حَدَّنَنِي عَفَّارٌ بُنُ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِينًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أَمْعِنُ حِفْظَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَقِيتُ حَسَّانَ إِنَّ أَبِي وَجْزَةً وَقَلْدُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءً بِكَ فَقُلْتُ كُذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَذَّكَاهُ عَقَّادٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَمْ يَتُوكُلُ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْفَى [راجع:١٨٣٦٤]

( الم ١٨٣٠) حضرت مغيره بخافظ عروى بكرجناب رسول الله فالفخفي في ارشاد فرما يا جوفف اين جسم كور ك ي داف يامنتر يرم ووتوكل عرى ب

( ١٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَذَٰتَنَا شَهَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَاذْعُوا اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٦٦].

(۱۸۴۵) حفرت مغیره بن شعبہ ملائد سے مردی ہے کہ جس دن نی طال اے صاحبز ادے معفرت ایرا ہیم ملائد کا انقال ہوا تھا، اس دن سورج گربن ہوا تھا اورلوگ کئے کے کہ ایرائیم کے انتقال کیجہ سے سورج گربن ہو گیا ہے، نی طفا نے کھڑے ہو کر خطبدو ہے ہوئے قربایا کہ مورج اور جاند کی کی موت سے نیس گہناتے ، بیتو اللہ کی نشاغوں میں سے دونشانیاں ہیں ،البذاجب ان من سے كى ايك كوكمن كي قوم فرانمازاورد عامى المرف متوجه وجايا كرويها ل تك كرية موجائد

( ١٨٤٠٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْوَلِهِدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سُرِّحَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

هُ عُهُةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أَفِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَمَ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَمَ صَلَّى فَصَكُونُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ فَالنَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَلِكَ فَمَ صَلَّى فَصَكُونُ فَالَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهِ فِي نَفْسِلَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءً إِلَّا حَيْقُ وَلَكِنُ النَّانِي بِمَا عِ التَوَضَّا وَإِنَّمَ الْكُونُ فَعَلُنُهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءً إِلَّا حَيْقُ وَلَكِنُ النَّانِي بِمَا عِ التَوَضَّا وَإِنَّمَ الْكُونُ فَعَلُنُهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءً إِلَّا حَيْقُ وَلَكِنُ النَّانِي بِمَا عِ التَوَضَّا وَإِنَّمَ الْكُنْ طَعَامًا وَلُو فَعَلُنُهُ فَعَلْ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ بہتنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابعات قاول فر مایا ، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئی ، ہی طابعات پہلے ہے وضوفر مار کھا تھا اس لئے آپ خار کھڑ کھڑے ، جس نی طابعات پاس وضوکا پانی لے کرآیا تو نہی بابعات جھے جھڑ کتے ہوئے فرمایا بیچے ہٹو، بخدا! جھے سے بات بہت پر بیٹان کرنے تھی ، جب نماز سے فراخت ہوئی تو ہیں نے معرت عمر خاتی ہے اس کا فکوہ کیا ، وہ کہنے گئے اے اللہ کے نبی ! مغیرہ کوآ ہے کا جھڑ کنا بہت پر بیٹان کر دیا ہے ، اے اند بیٹ ہے کہیں واس کے متعلق آپ کے دل میں کوئی ہو جو تو شہیں ہے؟ نبی طیبا نے فرمایا جیرے دل ہیں تو اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور پکونیس ، البتہ میرے پاس وضو کے لئے پائی لائے تھے جبکہ میں نے تو صرف کھانا کھایا تھا ، اگر ہیں وضوکر فیٹا تو میرے بعد لوگ بھی اسی طرح کرنا شروع کروستے۔

( ١٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمْرَنِي رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٢٦].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بختی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی مانیہ کے ساتھ کی سنر بھی تھے، نی میں ایک وادی بھی قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لیے رواں سے واپس آ کروضو کیا اور موزوں پر بن سح کرلیا، بھی نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آ پ بھول مسے کہ آپ نے موزے تبیں اتا رے؟ نی عالیہ نے فر مایا قطعاً نہیں، تم بھول مسے ہو، جھے تو میرے رب نے بہی تکم ویا ہے۔

(۱۸۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَهَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَادٍ بَنِ الْمُعِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ السَّرَقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّلِ إراحي: ١٨٣٦].
(١٨٣٠٨) حضرت مَتِره ثَلَّنْ عروى م كرجناب رسول اللَّمْ تَلَاثَمُ المَا وَفَر مَا يَا جُونَ السِّحَ بَمَ كوا ك دائة يامنتر يرحده وقو كل سے برى سے۔

(١٨٤٠٩) حَلَّكُنَا أَسُودُ إِنَّ عَامِرٍ حَلَّكُنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ أَمَّنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الظَّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَغْنِى قُومُوا فَقُمْنَا قَلَمًّا فَرَعُ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ ٱحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْجِمَّ قَائِمًا فَلْيَجُلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجُلِسُ [انظر: ١٨٤١].

(۱۸۳۰۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ التا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی طابع نے ہمیں ظہریا عصری نماز پڑھائی ، دورکھتیں پڑھانے کے بعد وہ بینے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی بعد وہ بینے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے گئے ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کرسہوکے دو بحد ہے کر لیے اور فر مایا اگر منہیں کھل کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کرسہوکے دو بحد ہے کر لیے اور فر مایا اگر منہیں کھل کھڑا ہوئے ہے بہتے یا وہ جائے تو بیٹے جائے کر وہ اور اگر کھل کھڑے ہوجاؤ تو پھر نہ ہینے کرو۔

( ١٨٤١٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَانِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَاتِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْرِ [مكرر ما قبله].

(١٨٣١٠) حفرت مغيره بن شعبه فاتنا عروى ب ك أي النا أرشاد فرما إجب تم من سكول فض دوركتول بر فيضى بها عبائه كمر ابوجائة واكروه سيدها كمر انبيل بواتو بين جائز ادرا كركمل كمر ابو چكابولو بحرند بين اور العدم بجرة سبوكر له بها عرف الواهيم من إلواهيم حدّت ها بين منحمد بن المن هابيم من عمد من المحمد بن المواهيم من المحمد من المحمد بن المحمد المعامد المحمد المعامد المحمد المعامد المحمد المعامد المحمد المحمد المعامد المحمد المعامد المحمد المعامد المعامد المحمد ال

(۱۸۴۱) حضرت مغیرہ بی فقے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائدہ اور سے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں تیا مت تک جیش آنے والے واقعات کی خبر دے وی ، جس نے اس خطے کو یا ورکھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔

(١٨٤١٠) حَدَّتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّتَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّتَنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدٌ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِمَاءٍ فَأَتَبْتُ جِبَاءٌ فَإِذَا فِيهِ الْمَرَأَةُ أَعْرَابِيَّةٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو بُرِيدٌ مَاءٌ يَتَوَصَّا فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأَمْى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو بُرِيدٌ مَاءٌ يَتَوَصَّا فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأَمْى وَسُلُم وَهُو بُرِيدٌ مَاءٌ يَتَوَصَّا فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتْ بِأَبِي وَأَمْى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُقُلُل السّمَاءُ وَلَا يُقِلُّ الْارْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلَا وَسُلُم وَهُو بُرِيدُ مَاءً يَتُوسُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَجَعْتُ إِلَى السّمَاءُ وَلَا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَجَعْتُ إِلَى السّمَاءُ وَلَا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُقُلُل السّمَاءُ وَلَا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَجَعْتُ إِلَى السّمَاءُ وَلَا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَرَجَعْتُ إِلَى السّمَاءُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوْبُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوْبُولُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوْبُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْتِيهِ وَلَلْله لَقَدْ وَبَعْتُهُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ذَبَعْتُهُ فَلَ الْ فَوْرَضَا فَلَ مَنْ مَعْنِ جُعْلَى الْجَعْمَارِ وَالْعُقَيْنِ وَعَلَيْهِ عَلَى الْجَعْمَارِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَالِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْعُولُ وَاللّه اللّه عَلَى الله عَلَى مِنْ تَعْتِ الْمُعْتَلِي عَلَى الْمِعْمَارِ وَاللّه عَلَى اللله عَلَى مَلْ وَعَلَى مَلْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَلْ عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمُ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَ

(۱۸۴۱) حفرت مغیره نگافٹات مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی نایا نے جھے ہے پانی منگوایا، میں ایک نیمے میں پہنچا، وہاں ایک دیماتی عورت تعی میں ایک نیمے میں پہنچا، وہاں ایک دیماتی عورت تعی میں نے اس سے کہا کہ یہ نی مانیا آئے جی اور وضو کے لئے پائی منگوار ہے ہیں تو کیا تمہارے ہاں پائی ایک عورت تعی میں تو کیا تمہارے ہاں پائی مانیا ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پرمیرے نزو کی تی مانیا سے وہ میں برمیرے نزو کی تھی مانیا کہ اس سے تا مانیا کی مانیا کہ میں نہیں جا جی کہ اس سے تی مانیا کی کروں۔

یں نی طینا کی خدمت میں واپس آیا اور بیساری بات بتا دی ، تی طینا نے فرمایا واپس جاؤ ، اگر اس نے کھال کو دیا خت دے دی تقی تو دیا خت میں اس کی پاکیزگی ہے ، چنا نچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ کیا اور اس سے بیسنلدؤ کر کردیا ،
اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباخت تو وی تھی ، چنا نچہ میں اس میں سے پانی لے کر نبی طینا کے پاس آیا ، اس ون نبی طینا نے ایک شامی جبر نبی میں اس میں میں میں میں اس کی طینا نے بیا تھ کا لے کو نکہ اس کی ایک شامی جبر نبی طینا نے جے کے بیچے سے ہاتھ کا لے کو نکہ اس کی آسٹینس تک تھیں ، پھروضو کیا اور مجا میا ور موڑوں رمسے فر لمیا۔

(١٨٤١٢) حَدَّلْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّلْنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِبَعْضِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِبَعْضِ خَاجَةِهِ ثُمّ جَاءَ فَسَكُمْتُ عَلَيْهِ الْمُعَامَّ لُكُمْ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (راحع: ١٨٣٥٩).

الْمُحْرَجَهُمَا مِنْ قَحْتِ الْجُبَّةِ فَفَسَلَهُمَا لُكُمْ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (راحع: ١٨٣٥٩).

(۱۸۳۱۳) معترت مغیرہ بن شعبہ بڑائٹو سے مردی ہے کہ تی طبیع قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی طبیع والیس آئے میس تی طبیع کی خدمت میں پانی کے رحاضر جواء اور پانی ڈالٹار ہا، تی طبیعات پہلے ووٹوں ہاتھ خوب انہی طرح دھوئے۔ طرح دھوئے ، مجرچے، دھویا۔

اس کے بعد نی طینوا پنے یاز ڈوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے گے ،لیکن نی طینوانے جوشائی جبیزیب تن فرمار کھا تھا ، اس کی آسٹینیں جگ تھیں ،اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں ، چتا نچہ نبی طینوانے دونوں ہاتھ پنچے سے نکال لیے ،اورانیوں دھوکرموزوں پڑسے کیا۔

( ١٨٤١٤) حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَلَّكَ بُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَوْ يَسْتَجِبُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى فَوْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ [صححه اس حزيمة: (١ - - ١): والحاكم (١/١٥٢). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٥٥).

(١٨٣١٣) حفرت مغيره المنظف مروى بيك أي الإهاد باغت دى موكى يوشن يرنمازين هالياكرت تهد

( ١٨٤٥) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عُرُوّةَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُودِ الْخُفَيْنِ [راسع: ١٨٣٣٨].

### 

(١٨٣١٥) حعرت مغيره الثانة عمروتي بكرش في اليا كوموزول يرسح كرت موع ويكما بـ

ا ١٨٤١٦ ) حَدَّثُنَّاه سُرَيْج وَ الْهَاشِيعِيُّ أَيْضًا

(۱۸۳۱۱) گذشته مدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَلَكُنَا مُلَمَّمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِيعَ حَلَكُنَا إِنْسَاعِيلُ يَغْنِي ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْرَنِي شَرِبُكُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّالِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حُعْبَةَ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَتَيَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَخَّنَا وَمُسَحَ عَلَى الْمُعْمَيْنِ

(۱۸۳۱) حعرت مغیرہ بھائوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی طافیا کسی ستر پرروانہ ہوئے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر بیٹھے چلا کمیا، اور پانی ڈال رہاجس ہے تبی عائیا نے وضو کیا اور موزوں پرسے کرلیا۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتٍ رَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأَمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راجع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیرہ نظافت مروی ہے کہ جناب دسول الله فالفؤل نے ارشادفر مایا قبل وقال، کشر بسوال اور مال کوضا کع کرنا اور بچیوں کو زندہ ور گورکرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کر دکھنا اور دست سوال وراز کرنا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ٧٤١٩) حَلَّكَ حَجَّاجٌ جُلَّتِي شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُفْفِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَلَّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمُ الْمُعْدَرِةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ سَجْدَ يَحَدُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْمُ قَالَ فَأَرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَعْمَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَّتَيْنِ بَعُدَمًا سَلَّمَ فَقَالَ هَكُذَا فَعَكَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَكَّ فِي سَبَّحَ [راجع: ٩-١٨٤].

(۱۸۳۱۹) قیم بن انی حازم محفظ کیتے ہیں گرایک مرتبہ حضرت میرہ بن شعبہ ناٹھ نے بمیں آماز پر حائی ، دورکھیں پر حانے کے بعد وہ بیٹے ٹیمل اکر کھڑے ہوگئ ، مقتری ل نے سوان اللہ کہا ، کین انہول نے اشارہ ہے کہا کہ کھڑے ہوجا وَ ، جب نماز ہو ارخ ہوئے وائی سے سام کھر کر سے ہے اور فر ایا کہ نی دلیا بھی ہارے ساتھ ای طرح کرتے ہے۔ سے فارخ ہوئے آئی ان عاصب حکات المشیر و ان شبل عن عام عن وراد کابیب المشیر و ابن شعبة قال کتب مقاویة بلی ان عاصب حکات المشیر و ان شبل عن عام عن وراد کابیب المشیر و ابن شعبة قال کتب مقاویة بلی المشیر و ابن شعبة المحتب إلی به سیمت من رسول الله صلی الله علی الله علیه و سلم قد عانی المشیر و الله مسلم الله علیہ و سلم الله علیه و سلم قال آئے بلا الله علیہ الله علیہ و سلم قال آئے بلا الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم قال آئے بلا الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم الله و سلم الله و سلم الله الله الله الله و سلم الله و سلم

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مُعْطِي لِمَا مُعْطِي لِمَا مُعْطِي لِمَا مَنْفُتُ وَاحِمِ ١٨٣١٩.

(۱۸۳۲) حظرت امير معاديد بالتنزية ايم مرتب مفرو بالتن كو خطاكها كه يجه كو كا ايك چيز لكو كرجيج بوآپ نے بي ماينه ي ماينه ي مرد امير معاد مي الله بي الله بي الله ي الله ي ماينه ي مينه اور وه بر چيز پر قادر به اسال الله! جه آپ دي اس اس كاكوئي شركي بي اور وه بر چيز پر قادر به اسال الله! جه آپ دي اس سال كاكوئي شركي بي اسال ادر جس مي دوك بي اسال كاكوئي د بيس سكا اور آپ كسام خير مرجوا كام رتباكام نيس آسال سكوئي د بيس سكا اور آپ كسام خيري مرجوا لكام رتباكام نيس آسال سكاد و محقوق الله تاب و مينه و الله و الله و مينه و مينه و مينه و الله و مينه و

(۱۸۳۳) اور جناب رسول الله فالفظ الله فالمنظم نتي سوال اور مال كو ضائع كرنا ، بيجوں كوزند ، ورگوركرنا ، ماؤں كى نا قرمانى كرنا اور مال كوروك كرركمنام نوع قرار ديا ہے۔

( ١٨٤٢٢ ) حَلَّكَ عَلِيَّ الْبَالَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَلْدَةً عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنِ شُغْبَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَلْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَفْتَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَدَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۲) حصرت مغیره ناتش سروی ہے کہ ٹی عائد اسلام پھیرتے دنت یکھات کہتے تھے کہ اللہ کے ملاد دکوئی معبود نہیں ،وو یک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت ای کی ہے اور تمام تعریفیں بھی ای کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قا در ہے، اے اللہ! جے آپ دس اس ہے کوئی روک نہیں سکیا ۔۔۔۔۔

(١٨٤/٣) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّلْنَا التَّبِيقُ عَنْ بَكُو عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنُ ابِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمُسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَلْ سَمِعْنَهُ مِنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَوَضًا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمُسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَلْ سَمِعْنَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ [صححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۲۳) معنرے منیرو چین سے مروی ہے کہ نبی مینا نے وضو کیا تو چینانی کے بعدرسر پرسے کیا اور موزوں پر اور مما ہے پر بھی مسے کما۔

(١٨٤٠٤) حَلَّلْنَا يَحْنَى بِّنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَلَّلَنِى عُرُرَةً بْنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَمِيدٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءً لُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ نُمَّ ذَهَبْ عَنِّى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَمِيدٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءً لُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ نُمَّ ذَهَبْ عَنِّى اللَّهِ فَلَ وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَحَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْ أَشْفَلِ الْجُبِّةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْ عُخْيُهِ قَالَ وَعُهُمَا فَإِنِّى مِنْ أَشْفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْ عُخْيُهِ قَالَ وَعُهُمَا فَإِنِّى

أَذْخُلُتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَكَانِ فَمَسِّحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ بن شعبہ بن شارے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نبی اینا کے ساتھ کس مفر میں تھا، نبی اینا نے جھ ہے ہو چھا کہ تبہارے پائی بن بائی ہے جس کے عرض کیا جی بال ایکر نبی اینا اپنی سواری ہے اثرے اور قضاہ حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میرکی نظروں ہے فائب ہو گئے ، اب میں نبی اینا کوئیس و کھے سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرتے کے بعد نبی اینا اور آئی آئے ، اور میں نبین اور میں نبین کی خدمت میں پائی نے کر حاضر ہوا ، اور پائی ڈالٹا رہا ، نبی النبیا نے پہلے ووٹوں ہاتھ خوب ام می طرح وجوئے ، اور میں نبین اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں باتھ خوب ام می طرح وجوئے ، اور میں باتھ خوب ام میں طرح وجوئے ، اور میں او

اس کے بعد نی مایٹا اپ یازوں سے آسٹین اور چر حانے کے الین نی مایٹا نے جوشای جہزیب تن قرمار کھا تھا،
اس کی آسٹینس تک تھیں ، اس لئے وہ اور شہو سکیں ، چنانچہ نی مایٹا نے دونوں ہاتھ نے سے نکال لیے ، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے ، چیشانی کی مقدار سر رسم کیا ، اپ عاست پرسم کیا ، گھریں نے ان کے موزے اتاد نے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نی مایٹا نے موزے اتاد نے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نی مایٹا نے ان کے موزے اتاد نے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نی مایٹا نے ان کرم کرایا۔

( ١٨٤٢٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنُ آبِي صَخْرَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ صُعْبَةً قَالَ بِتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَآمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوعَى ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ بَحُوُّ لِي بِهَا مِنْهُ فَجَاءً بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَآلُقَى الشَّغْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تُوبَتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي عَلَى مِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقْصُهُ لِكَ عَلَى سِوَاكِ إِراحِينَ ١٨٣٩٩].

(۱۸۳۲۵) حضرت مغیرہ نگان ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نی بایا کے بہاں مہمان تھا، نی مایا نے تھم دیا تو ایک ران بھوٹی گئی، نی مایا چھری بالکر جھے اس میں سے کاٹ کاٹ کرو ہے لگے، ای دوران حضرت بال جائن نماز کی اطلاع د ہے کے لئے آ گئے ، نی مایا گئے تھری ہاتھ سے رکھ دیا در قرفایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں ، اے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ نائن ا کہتے ہیں کہ میری موٹھیں بوھی ہوئی تھیں، نی مایا اے ایک مسواک نے کہ کہ کائیس کتر دیا۔

( ١٨٤٣) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عُيَيْدٍ الطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ قَيْسِ الْآسَدِيُّ عَنُ عَلِيٌ بَنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ قَالَ إِنَّ أُوَّلَ مِنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةُ بَنُ كَعْبِ الْمُنْصَادِئُ لَقَالَ الْمُعِيرَةُ بَنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٣٦].

(۱۸۳۲۱) معزرت مغیرہ بن شعبہ اللہ اسے مروی ہے کہ بیل نے نبی طابقا کو سارشاد قرماتے ہوئے ساہے جس مختص پرنو حد کیا جاتا ہے اسے اس نوسے کی وجدسے عذاب ہوتا ہے۔

(١٨١٢٧) حَدَّثَ وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدْمَاهُ فَفِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راجع: ١٨٣٨١].

# مَنْ الْمُأْمَةُ وَثَالَ الْمُؤْمِنِ لَهُ مُعْلِكُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَيُعِيلُ اللَّهُ وَلَيْنِي اللّ

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ نگانڈے مروی ہے کہ نبی ایڈائے اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے میادک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے (پارسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے اس کلے پچھلے سارے گناہ معاف فرماد بیئے ہیں، گھراتنی محنت؟) نبی طاق افر ماتے کیا ہی شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٤٦٨ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُزُولَةٌ بْنِ الْمُفِرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِسَ جُنَّةً رُومِيَّةً صَيُّقَةَ الْكُمَّيْنِ [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸۲۸) حضرت مغیره (نافذے مروی ہے کہ نی مانا نے روی جبازیب تن فرمایا جس کی آسٹینیں تک تھیں۔

(١٨٤٣٩) حَذَّنَنَا وَكِيمٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي هَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ لَهُو ٱحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ (راسع: ١٨٣٦٨).

(۱۸۲۲۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائزے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله الله الله الله الله علی جرے حوالے ہے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ مجھنا ہے کہ وہ جموٹ بول رہاہے تو وہ دوش سے ایک جمونا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ فَذَكَّرَ نَحْوَهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۳۳۰) گذشته مدیث اس دوسری سندے یمی مروی ہے۔

(۱۸۳۲) دعرتُ مغیرہ بن شعبہ اللہ است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں الیا اے ساتھ کی سفر میں تھا، نی طیا اے جھے ہو چھا
کرتب ارے پاس پائی ہے؟ میں نے عرض کیا تی بال! بھر ہی طیا الی سواری سے اتر ساور فضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ،اب میں نی طیا اکوئیس و کچہ سکنا تھا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نی طیا اواپس آئے ، اور میں نی طیا ایک کی قدمت میں پائی لے کر حاضر ہوا ،اور پائی ڈال رہا ، نی طیا انے پہلے دولوں پاتھ خوب المجی طرح دھوئے ، ہر چیرہ دھویا۔
اس کے بعد نی طیا است باز دول سے آستین او پر چڑ حانے کے ایکن نی طیا نے جوشائی جہدز برب تن فر مار کھا تھا،
اس کی آستین سے تھی میں ،اس لئے وہ او پر نہ ہو کیس ، چنا نچہ نی طیا نے دولوں پاتھ ہے ہے تکال لیے ، اور چیرہ اور پاتھ

### 

وحوے، پیشانی کی مقداد مر پر سے کیا ، اپنے ماے پر سے کیا ، پھر میں نے ان کے موزے اتار نے کے لئے ہاتھ بو حائے تو نبی طائبا نے فر مایا انیس رہنے دو، میں نے وضو کی حالت میں انیس پہنا تھا ، چنا نیر نبی بیانا نے ان پر سے کرلیا۔

( ١٨٤٣٢) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَغِيلَ لَهُ اليُّسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ٱلْلَا ٱكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ نگافتہ سردی ہے کہ نی مائیا نے اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یارسول اللہ!اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پیچلے سارے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پھر اتن محنت؟ نی مائیا فرماتے کیا ہی شکر گذار بندہ نہ بنول؟

# حَدِيثُ عَدِى بْنِ حَالِمِ الطَّائِيِّ الْأَثْرُ حضرت عدى بن حاتم طائي الْأَثْرُ كي حديثين

( ١٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُفْهَةَ حَدَّلَنِي سِمَاكُ عَنْ تَمِيمٍ بِّنِ طُرَفَةَ عَنْ عَلِي بِّنِ حَالِمٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَآى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر: ١٨٤٦)، ١٨٤٤١، ١٨٤٥٤، ١٨٤٤٢].

(۱۸۳۳) معرت مدى بن حاتم ناتند عدى ب كدجناب رسول النفظ الخوائ ارشادفر ما يا جوفف كى بات رحم كهائه، پركى اور چيز بس بهترى محسوس كري تووى كام كري جس بس بهترى بو (اور هم كا كفار دورے دے)

( ١٨٤٢٠) حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُ سَجِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكْمِيّاً قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِ وَقَالَ يَحْمَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِي بُنُ حَامِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْوَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبُت بِحَدْهِ فَكُلْهُ وَمّا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَٱلْتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكُ وَاللّهُ عَنْ صَيْدٍ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكُ وَلَمْ يَأْكُلُ فَعَلَ وَمَا أَصَلْتَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ فَعَلَ وَمَا أَصَلْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ فَعَالَ وَمَا أَصْلَتُ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكُونَ الْمَالِكَ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنَّ أَخْدُهُ وَإِنْ وَجَدْت مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ يَكُولُ فَكُلُ فَعَالَ وَمَا أَصْلَتُ عَلَيْكُ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكُونَ السَمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ فَإِنْ الْمَالِكَ وَلَمْ الْمَالِكَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُكُ وَلَكُ إِنْكَ إِنْكَ إِنْكَ وَلَمْ السَمَ اللّهِ عَلَى كُلُبِكَ وَلَمْ كُلُوكُ فَالَ الْمُوسَالُ عَلَى كُلُهِ فَي وَلَمْ الْمَالِكَ عَلَى كُلُولُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ وَلَمْ الْمَالِكَ عَلَى كُلُولُ الْمُولِقُ وَلَمْ الْمُولِقُ وَلَمْ الْمُولِي السَمْ اللّهِ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُهُ وَلَا اللّهُ مِنْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلْمِ وَاللّهِ الْعَالِقُ وَلَوْلُوا اللّهُ الْمُولِي الْمُولِي السَمْ اللّهِ عَلَى كُلُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَم عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى ع

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن حاتم المفتر سے مردی ہے کہ اس نے ٹی مالیا ہے اس شکار کے متعلق ہو جھا بو تیر کی چوڑائی ہے مر جائے تو نبی علیا نے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھارے مارا ہوتو اے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑائی ہے مارا ہو، وہ موقو وہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تکم عمل ہے، پھر عمل نے نہی طفالا سے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (پی طفال نے مرنے والے جانور) کے جوشکار پڑاہو (نہی طفال نے بالے جوشکار پڑاہو اورافلہ کا نام لے لوتوا سے کھا تھے ہو) اس نے تمہار سے لیے جوشکار پکڑا ہو اورخود نہ کھایا ہوتو اسے کھائو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذرح کرنا ہے، اورا گرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسرا کی جی پاؤ اور تمہیں اندیشے ہو کہ اس دوسر سے کئے نے شکار کو پکڑا اور تی کہا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کو تجوڑ تے وقت النہ کا نام لیا تھا، دوسر سے کے لئے بڑیس لیا تھا۔

(۱۸۳۳۷) معزت عدی بی فت سے مردی ہے کہ ایک آدی نے ٹی دیا ہے گی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کا میاب ہوجاتا ہے اور جوال "ووٹول" کی نافر مانی کرتا ہے ، وہ گراہ ہوجاتا ہے ، ٹی دیا ہے فرمایا تم بہت پرے خطیب ہو، یوں کہو" جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے "

اللّه اللّه اللّه عَدْانَ اللّه عَدَانُ اللّه عَنِي عَنِ اللّهِ عَلِيفَةَ الطَّائِي عَنْ عَدِى بَنِ حَالِم عَنْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النّارَ قَلْيَتُصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقٌ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَيكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النّارَ قَلْيَتُصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقٌ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَيكلِمَةٍ طَيْبَةٍ السّحِد البحارى (١٤١٢). [انظر: ١٨٤٤٣].

(١٨٣٣٤) حضرت عدى الخافظ سے مروى ہے كہ ني مايلا نے ارشا وفر ماياتم بل سے جو محض جبتم سے ني سكما ہو ' وخوا م مجور ك

#### مِرْ مُنِالِمَامِينَ بِلَيْدِينِ إِنْ الْمُولِينِينِ إِنْ الْمُولِينِينِ إِنْ الْمُولِينِينِ إِنْ الْمُولِينِين مِنْ مُنِالِمَامِينَ بِلِيْدِينِ إِنْ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ

ایک کڑے ہی ہے وض ' تو وہ ایسای کرے ، اگر کمبی کو رہی شد لے تو اچھی بات ی کرنے۔

(١٨٤٧٨) حَلَكُ وَكِمْ حَلَكُ أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِي بَنِ حَامِمٍ فَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَامْزِقَ [انظر: ٥ - ١٨٢٥ ، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١،

(۱۸۳۸) حضرت عدی اللہ ہم وی ہے کہ علی نے نبی الفظامے اس شکار کے متعلق ہو جما جو تیم کی چوڑ ائی ہے مرجائے تو نبی الفظائے فرمایا اسے مت کھاؤ، اللہ یہ کہ تیم اسے ذخی کردے۔

(۱۸۲۹) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُرَى بَنِ ظَلَمِ فَى عَنْ عَدِمًا بَنِ حَامِمِ الطَّائِمَ قَالَ فُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّنَّ فَلَا نَجِدُ سِكَنَا إِلَّا الطُّرَارَ وَشِقَةَ الْقَصَا ظَفَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّنَّ أَمَرُ اللّهِ إِنَّ الطَّنَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ إِنَّا الطَّرَارَ وَشِقَةَ الْقَصَا ظَفَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنَا فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُلَّمَ آمَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسُلَّمَ اللّهُ وَسُلَّ اللّهُ وَسُلَّمَ أَمُنَّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۳۳۹) حفرت عدى تلاف مروى ہے كہ بش فے ايك مرتبه بار كاور سالت بش عرض كيايار سول الله اجم وب شكار كريے ميں تو بعض اوقات چمرى نيس لمتى ، سرف نو كيلے ناتر يالانمى كى تيز وهار ہوتى ہے تو كياكريں؟ ني مين اللہ نے قر مايا اللہ كانام لے كر جس چيزے بھى جا دورخون بہادو۔

( ١٩١٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو مَوْلَى الْتَحْمَنِ بْنِ عَلِى يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَامِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى عَبْرَهَا عَيْرًا مِنْهَا فَلْتَأْتِ اللَّذِى هُوَ عَيْرٌ وَلِيكُفُّرُ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (الساني: عنديد (الساني: مديح النظر: ١٩٥٩ ٩٠).

(۱۸۴۴-) معزت عدى بن عاتم نگالؤے مردى ہے كہ جناب رسول الله كالمؤلئ أن شاد قرما يا يوفض كى بات برتم كھائے ، بكر كى اور چيز جى بہترى محسوس كرے قودى كام كرے جس جى بہترى بواور تتم كا كفار دو سے دے۔

(١٨٤١) حَدُّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدُّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَفْقِلِ عَنْ عَدِى بْنِ حَالِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ (صححه البحارى (١٤١٢)، ومسلم (١٠١٦)، وابن حبان (٢٣١١)). [انظر: ١٩٥٦، ١٨٤٦٢، ١٩٥٩].

(۱۸۳۳) حضرت عدى اللظ عدوى بكرتى القالف ارشاد فرماياتم عن مد الخض جنم مدي سكا موانوا و كورك ايك كور يا كوف الوده ايما ي كريد-

(١٨٤٤٢) حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ عَيْشَنَةَ عَنْ عَيْسَ بْنِ خَالِمٍ قَالَ

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ نُمَّ قَالَ النَّارَ وَالْ النَّارَ وَلَوْ النَّارَ وَالْ النَّارَ وَالْ النَّارَ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَراسع: ١٨٤٣٠].

(۱۸۳۲) حضرت عدى النافذے مردى ہے كہ تى مالا اللہ ارشادفر ماياتم ميں سے جوفض جہنم سے بنا سكا ہوا مخور كايك كار سے بى كے وض " تو دوايدا ى كرے واكر كى كويہ مى نہ لے تواجى بات بى كر لے۔

(١٨٤٢) حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُبِحِلٌ بْنِ خَلِيفَة قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ حَالِيمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِيثِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيَكُلِمَةٍ ظَيْبَةٍ وَقَالَ ابْنُ جَمْفَرٍ فَيكُلِمَةٍ [راحع: ١٨٤٣٧].

(۱۸۴۳) حفرت عدی جانئے ہے مردی ہے کہ نبی طاق نے ارشاد فر مایاتم بن ہے جو فض جہنم سے نج سکتا ہو" خواہ مجور کے ایک کلاے می کے موش " تو وہ ایسائل کرے ،اگر کس کو یہ بھی نہ سلے تو اچھی بات می کرلے۔

( ١٨٤١٤) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمَعَمْ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُونِ قَالَ حَدَّقَا الشَّغْيِيُّ قَالَ سَيفَتُ عَدِى بْنَ حَامِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَعِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْوَيْنِ اللَّهُ سَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْسِلُ كُلْبِي قَاجِدُ مَعَ كُلْبِي كُلْبُ قَدْ الْحَدَ لَا أَدْرِى أَيْهُمَا آخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَتَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى خَيْرِهِ (راجع: ١٨٤٢٤).

(۱۸۳۳) حضرت عدى بن ماتم ظافئے مردى ہے كدائمدن نے ئي طالات ہو جماكدا كريس شكار پراناكا جوڑوں اور وہاں بنج كرا ہے كئے كے ساتھ ايك دوسراكنا بھى باؤں، اور جھے معلوم ندہوكدان دونوں بل ہے كس نے اسے شكاركيا ہے توكيا كروں؟ تي عاليہ نے فرماياتم اسے مت كھاؤ كيونكرتم نے اپنے كئے كوچبوڑتے دفت اللہ كانام ليا تھا، دوسرے كے كئے ہ تبيس ليا تھا۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَّلْنَا شُغْبَةُ عَنِ الْعَكَمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَالِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۳۵) گذشته مدیداس دوسری سندے محی مروی ہے۔

(١٨٤٤٦) حَلَّكَ بَهُوْ حَلَّكَ هُمُّنَهُ الْمُرَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُكَبْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يُحَدُّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَالِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوْ خَيْرٌ وَلُيْعُرُكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٢].

(۱۸۳۳۱) حضرت عدی بن حاتم نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله کالفائم نے ارشاد فرمایا جو فنص کی بات پرتسم کھائے، مجر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وی کام کرے جس میں بہتری بواور شم کا کفارہ وے دے۔ (۱۸٬۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ إِنْ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَيْمٍ عَنْ عَدِى إِن حَاتِمٍ فَالَ النَّتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَمْنِي الْإِسْلاَمَ وَتَعَتْ لِى الصَّلاَةَ وَكُنْتُ أَصَلَى كُلّ صَلاَةٍ لِوَ أَنِهِ لَمْ قَالَ إِنّهُ النَّتَ يَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلُورَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَآيَنَ عَلِيهُ فَعُودٍ النّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ سِوَاهًا قَالَ أَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّا قُومٌ تَتَصَيّلُهُ بِهَذِهِ مَعْلَمُ مِنْ الْجَوَارِح مُكْلِينَ تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح مُكْلِينَ تُعَلّمُونَةً مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح مُكْلِينَ تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُهُ مِنْ كُلُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلْمُتُمْ مِنْ الْجَوَارِح مُكْلُونَ مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ كُلُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُهُ مِنْ كُلُولُ وَلَمْ عَلَى الْمُسْكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ كُلُولُ وَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُ مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ فَمَا عَلَمْ وَلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَ لَا لَا تَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا أَصُلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَا

(۱۸۳۷) معزت عدى بن حائم المحلظ عدى بن حائم المحلظ به المحلف في طبيع كى خدمت بن حاضر بواتو آب المحلظ في اسلام ك تعليم دى اورنمازك كيفيت بيجه بتائى كرس طرح برنمازكواس كوفت پراداكرون، پر بجه بر بجه فرمايا اسايان حاتم إاس وقت تبارى كيا كيفيت بوگى جب تم يمن كرملات سے سوار ہو كے انہيں الله كے علاوہ كى كاخوف ند ہوگا يهان تك كرتم جروك محلات بن جا اتروك ، من فير من كيايا رسول الله افهار على كے بها در اور جنگجو پر كهاں جائيں ہے؟ ني الله فرمانيا الله تعالى بولى دفيروست تبارى كفاعت فرمائيں كے۔

( ١٨٤٨ ) حَكَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ عَلِيْ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِى الْرَضُ صَهْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلَيْكَ وَإِنْ فَحَلَ وَسُمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلَيْكَ وَإِنْ فَحَلَ وَاللهِ إِنَّ أَرْضُكَ عَلَيْكَ وَاللهِ إِنَّ أَرْضُكَ عَلَيْ اللهِ وَإِذَا أَرْسُلْتَ كُلُبَكَ فَخَالَطُهُ أَكُلُ لَا تَلْمِى أَيُّهَا فَلَا الْمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسُلْتَ كُلْبَكَ فَخَالَطُهُ أَكُلُ لَا تَشْرِى أَيُّهَا فَلَكُ أَواحِع: ١٨٤٢٤.

(١٨٥١٩) حَدَّنَا يَزِيدُ أَخْرَنَا هِضَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَقَّدِ بَنِ سِيوِينَ عَنْ أَيِي عُبَيْدَة عَنْ رَجُلٍ قَالَ فَلْتُ لِعَدِيهُ بِي حَدِيثُ بَلَقِيمَ عَنْكَ أُحِدُ أَنْ السُمْعَةُ مِنْكَ قَالَ نَعْمُ لَمَّا بَلَقِيمَ عُرُوجَ وَاللَّ يَغْيى يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَّى وَقَمْتُ نَاحِيةَ الرُّومِ وَقَالَ يَغْيى يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَّى وَمَسْتُ عَلَى فَيْمُ وَجِهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْلاَ النَّتُ مَنَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ كَاذِهُ لِلهُ الْمَلَدُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَفَالَ لِي يَا عَلِيثُ بُنَ حَاتِيمِ السَّيْعَ عِنْ الرَّكُوسِيَّةِ وَالْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قُولِكَ قُلْتُ بَلِي قَالَ قَوْرَ هَذَا لَا يَعِمُلُ لَكَ فِي دِيلِكَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(١٨٢٢٩) ايك صاحب كيت بن كدي في في معرت عدى الله عرض كياك جهية ب عوالے ايك مديث معلوم

ہوئی ہے لین شراھے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا ، جب جھے نی طابق کے اعلان نبوت کی خبر طی تو تھے اس پریوی تا کواری ہوئی ، بیل اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنارے پہنچا ، اور قیسر کے پاس چلا کیا ، لیکن وہاں پہنچ کر جھے اس سے زیادہ شدید تا کواری ہوئی جو بعث نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، بیس نے سوچا کہ بیس اس فنص کے پاس چا کر تو دیکھوں ، اگروہ جیوٹا ہوا تو جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو جھے معلوم ہو جائے گا۔

چنا نچدی والیس آکرنی طفا کی خدمت شی حاضر ہوا ، دہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ،عدی بن حاتم ''کہنا شروع کر دیا ، شی نی طفا کے پاس پہنچا ، نی طفا نے جھ سے فرمایا اے عدی! اسلام تبول کر نو ،سلامتی یا جاؤ گے ، تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا ، شی طفا نے فرمایا کہ شی تو پہلے ہے ایک دین پر قائم ہوں ، نی طفا نے فرمایا شی تے دیا دہ تبرارے وین کو جانتا موں ، می طفا نے فرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسے' میں سے نیس ہو موں ، می طفا نے فرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسے' میں سے نیس ہو جوانے قرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسے' میں سے نیس ہو جوانے قرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسے' میں سے نیس ہو جوانے قرمایا ہاں! کیا تم ''درکوسے' میں طفال نیس ہو جوانے تا تا ہوں ہیں ہی طفال نیس ہو جوانے کی اس سے نیس س

گرنی الخائے فر ایا علی جا نا ہوں کے جہیں اسلام قول کرنے جن کون کی چیز مانع لگ دی ہے، تم یہ تھے ہو کہ اس دین ا کے ہیرہ کارکز دراور ہے مایہ لوگ ہیں جنہیں حرب نے دحتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر تہرہ کو جائے ہو؟ جس نے حرض کیا کہ دیکھا تو نیس ہے البتہ ستا ضرور ہے، نی پی پیاا سنے فر مایا اس ذات کی تم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، انڈاس وین کو کسل کر کے دہے گا، یہاں تک کہا یک جورت جرو ہے فکے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی ،اور منظر یہ کسرئی بن ہر حرکے فرانے فتح ہوں گے ، میں نے تھی سے جے جھا کسرٹی بن ہر حرک ہی جائیا اے فر مایا ہاں ایکسرٹی میں ہر حرکے ،اور منظر یہ اتنا مال فرق کیا جائے گا کہ اسے تول کرنے والا کوئی نہیں دہ گا۔

حضرت عدى شائن فرماتے ہیں كدوافتى اب ايك مورت جروے لئى ہاوركى محافظ كے بغير بيت اللہ كا طواف كرجاتى ہاوركسرىٰ بن ہرمزك فرانوں كوفتح كرنے والوں عى قويمى شال تھا اوراس ذات كى تم جس كے وست قدرت على ميرى جان ہے وتيسرى بات بھى وقوع يذير بوكرد ہے كى كيونك نى طيخانے اس كى پيشين كوئى فرائى ہے۔

(-١٨١٥) حَلَّكُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ ابِي حَمَّيَةً قَالَ حَلَّكَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ يَهْمَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّالِقُ قَالَ آخْبَرَئِي مُحِلُّ الطَّالِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَلَّقَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَرَبِي مُحِلُّ الطَّالِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَلَّى الطَّالِقُ عَلَىٰ الطَّالِقُ عَلَىٰ مِنْ الْمُنْ عَلِيهِ وَالسَّجُودَ فَإِنَّ فِينَا الطَّيمِينَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيعَى وَالْمَابِرَ سَبِيلٍ وَكَا الْحَاجَةِ مَكُذًا كُنَّا نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۸۲۵۰) حضرت عدی افاقت مروی ہے کہ جوفض اماری امات کرے، وہ رکوع مجدے کمل کرے کیونکہ ہم میں کرور، پوڑھے، نیار، راہ گیراور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں اور ہم ای طرح نبی طابع کے دور باسعادت میں نماز پڑھتے تھے۔ (١٨٤٥١) حَلَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ قَالَ حَلَّكَ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ مُوَى بْنَ قَطَرِى قَالَ سَمِعْتُ مُوكَ بْنَ قَطَرِى قَالَ اللهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ السَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدُوكَةً يَعْنِي الدِّكُو قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَمْالُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدْعُهُ إِلَّا تَمَوَّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْنًا فَالَ كَانَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدْعُهُ إِلَّا تَمَوَّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْنًا فَالَاكُ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدْعُهُ إِلَّا لَهُ مَنْ أَوْلِيلًا عَنْ طَعَامٍ لَا أَدْعُهِ بِهِ فَآذَبَتُهُ قَالَ لَا تَدَعْ شَيْنًا وَلَيْسَ مَعِي مَا أَذَكِهِ بِهِ فَآذَبَتُهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوَّ اللّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُو السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۲۵) حضرت عدی دانش مروی ہے کہ ایک مرجہ ش نے بارگا و رسالت شی عرض کیا یا رسول اللہ امیر سے والد معاجب صلد رحی اور فلاں فلاں کام کرتے ہے، نبی فائل نے فرما یا کرتہارے باپ کا ایک مقعد (شہرت) تھا جواس نے بالیا، میں نے عرض کیا کہ ش آ پ سے اس کھانے کے متعلق ہو جھتا ہوں جے میں صرف مجبوری کے وقت مجبور وں؟ نبی فاؤال نے قربا یا کوئی الیسی چیز مت جھوڑ و جس میں تم عیسائیت کے مشابہ معلوم ہو، میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنا کا شکار پر جھوڈ وں، وہ شکار کو کہ کے نہ موقو کیا ہیں اسے تیز دھار پھر اور المحلی کی دھار سے ذرح کرسکتا ہوں، نبی عیش اسے تیز دھار پھر اور المحلی کی دھار سے ذرح کرسکتا ہوں، نبی عیش اسے تیز دھار پھر اور المحلی کی دھار سے ذرح کرسکتا ہوں، نبی عیش انے میں اسے تیز دھار پھر اور المحلی کی دھار سے ذرح کرسکتا ہوں، نبی عیش انے فرمایا جس چیز سے جا ہوخون بہا دو، اور اس پر اللہ کا نام لیار۔

( ١٨٠٥٠ ) حَلَكَ حُسَيْنٌ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ فَلَاكِرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُّرَى بْنَ قَطَرِى الطَّامِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَآذُرَكَهُ قَالَ سِمَاكُ يَغْنِي الذِّكْرُ وانظر: ١٩٣٠ ع.

(۱۸۳۵۲) گذشته مدیث اس دومری سند سے مجی مروی ہے۔

(١٨٤٥٢) حَدَّلُنَا بَهْزٌ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّلُنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ فَلَـَكُرُهُ مِنْ مَوْضِعِ الصَّيْدِ وَ قَالَ أَمْرِرُ اللَّمَّزراحم: ١٨٤٣٩].

(۱۸۲۵۳) گذشته صدیث ای دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

(۱۸۲۵۲) حطرت عدى بن حاتم فائل التي سروى بكرا يك أوى ان ك پاس آيا وران سودرجم ما يك ، انبول فرمايا كدو الد ۱۸۲۵۲) حطرت عدى بن حاتم فائل كابيا بول ، بندا على الله بحر في الله بهرفر مايا كديس في الله الله الله بهرفر مايا كديس في الله الله الله بهرفر مايا كديس في الله الله الله الله الله بهرفر مايا كديس في الله الله الله الله بهركى اور چيز بي بهرى محدول كرف تووي كام كرف جس من بهركى اور چيز بي بهرى محدول كرف تووي كام كرف جس من بهركى اور چيز بي بهركى اور تيز بي الله كام كرف جس

(۱۸۵۸) حَلَلْنَا يَعْمَى بُنُ آكَمَ حَلَلْنَا إِسُورَالِيلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبُواهِيمَ عَنْ هَمَّام بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِي بُنِ حَلِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ النّبِيَّ حَلَى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَّمَاتٍ قَالَ كُلُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ المِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ المِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ الصّيادُة قَالَ آلْهِ وَا اللّهَ عِلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوسِيكُ قَالَ آلْهِ وَا اللّهَ بِهَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوْمِ اللهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوْمِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوْمِ اللهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَنْ عَرْبُ عَلْ اللّهُ عِلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَوْمِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ الصّيارُ اللّهُ قَالَ اللّهُ عِلْ اللّهُ عِلْوا إِراحِدَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ أَصِيدُهُ قَالُ آلْهُ وَا اللّهُ إِلّهُ إِلْوا اللّهُ عِلْمُ وَاللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ السّمَ اللّهِ وَسُلّمَ عَنْ الصّيارِ السّمَ اللّه وَالْوارَاحِة اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ السّمَ اللّه وَالْمَا إِراحِهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ السّمَ اللّه وَسُلّمَ عَنْ الصّيارِ السّمَ اللّه وَسُلُمُ عَنْ الصّيارِ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ الصّيارِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَنْ الصّيارِ اللّهُ الْ

(۱۸۳۵۱) حضرت مدی بنافذے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں مرش کیایارسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں و بعض اوقات چھری نیس ملتی ، تو کیا کریں؟ نی الیا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی جا ہو، خون بہا دواہ راہے۔ کھانو۔

( ١٨٤٥٧ ) حَلَّانَا يُونُسُ حَلَّانَا حَمَّادٌ يَمُنِي ابْنَ زَيْدٍ الْحَبَرُنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُلَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَعْنِى كُنْتُ أَسُالُ النَّامَ عَنْ حَدِيثِ عَدِى بْنِ حَدِيمٍ وَهُوَ إِلَى جَنِي لَا أَسُالُ عَنْهُ فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ بُوتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُيثَ فَلَكُرُ الْحَدِيثَ [رامع: ١٨٤٤٩].

(۱۸۲۵۷) عدیث نمبر (۱۸۲۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٥٨ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُلَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّتُ حَدِيبًا عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَدِيمٍ فِي نَاحِيّةِ الْكُوفَةِ فَلُو ٱلنَّهُ وَكُنْتُ آنَ الَّذِي السَّمَّهُ مِنْهُ فَالْهُ عَنْ عَدِي بَا عَرِي بَنَ عَدِي الْكُوفَةِ فَلُو ٱلنَّهُ وَكُنْتُ آنَ الَّذِي السَّمَّةُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا يُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَلُكُ إِنِّي كُنْتُ فِي أَفْضَى الرَّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما تبلد].

(۱۸۲۵۸) مدید نیر (۱۸۲۲۹) ال دومری سند سے محل مروی ہے۔

( ١٨٤٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُعَمَيْلِ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَدِيقٌ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا لَوْمُ لَنَصَيَّدُ بِهَلِهِ الْكِلَابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلَابُكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ

## م المانق المعام المحالات المحا

مِنَّا الْمُسَكُّنَ عَلَيْكَ وَإِنْ فَعَلَتْ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنْ أَكُلُ قَالَ قَاكُلُ فَإِنْ الْحَلْبُ الْمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالْطَهَا كِلَابُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا قَأْكُلُ [راسع: ١٨٤٣١].

(۱۸۳۵۹) معرت عدى بن ماتم فلان مردى بكري في الياب وش كياليارول الله ابعادا علاقة المحارى علاقة به المحارة المح

( ١٨٤٦) حَدَّنَ أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّنَا شَرِيكٌ عَنُ الْمُعَمْنِ عَنْ خَبْعَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَالِم قَالَ قَالَ النَّورَ النَّارَ وَأَفَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَّ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَ ثُمْ قَالَ الْقُوا النَّارَ وَأَنْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِنِمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠،١١٦ ١٦] بِوَجْهِهِ فَالَ مَرْتَيْنِ أَوْ قَلَالًا النَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِنِمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩١٠،١١٦،١١] بوجهه قَالَ مَرْتَيْنِ أَوْ قَلَالًا النَّوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكِنِمَةٍ طَلْبَةٍ [انظر: ١٩١٥،١١٠] بوري الله قَلَوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَيكُنِمَةٍ طَلْبَةً [انظر: ١٩٢٠، ١١٠] الله (١٨٢١٠) حقرت عدى ثالث صروى ہے كہ في طلاقات الرشادة ما إلى الله على الله عل

( ١٨٤٦١ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَلَكُنَا شُفَهَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَفْظِلٍ عَنْ عَبِيقَ بُنِ حَالِمِ الطَّائِيِّ وَاللهِ اللَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (راسع: ١٨٤٤١).

(۱۸۴۷۱) عفرت عدى الله عمروى ب كرنى طالات ارشاد قرمايا جنم كى آك سے جو اگر چه مجور ك ايك كارے كے وائر

(١٨٤٦٢) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَكُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُكَيْعِ يُحَدَّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طُرِّقَةَ يُحَدِّثُ فَالْ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طُرِّقَةَ يُحَدِّثُ وَسَلَمَ يَكُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ طُرِّقَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ خَلِيمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فُرَا عَنْهُ عَنْ عَيْرًا مِنْهَا فَلْبَاتِ الَّذِى هُوَ عَيْرٌ وَلَيْدُولُ يَمِينَهُ [رامع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۷۲) حضرت عدی بن ماتم تالین سروی ہے کہ بھی جناب رسول الله فالفائد کا اللہ ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تفق کی بات برشم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کرے تو وی کام کرے جس میں بہتری بوادر قشم کا کفار ودے دے۔

( ١٨٨٦٣ ) حَدَّقَ عَفَّانُ حَكَنَا شُغَيَّةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ اتَقُوا النَّارُ وَاغْمَلُوا خَيْرًا وَافْمَلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَفْقِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِئَ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ نَمُرَةٍ (رامع: ١٨٤٤١).

## من المائون ال المعرف ال

## حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيُّ وَلَيْنَا حصرت معن بن يزيد ملى اللفظ كي حديث

(١٨٤٦٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَالْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَالْكَحَنِي [راجع: ١٠٩٤].

(۱۸۴۷۳) حضرت معن بن بزید نظف سروی ہے کہ ٹی طفائے ہاتھ پر ش نے ، میرے والداور دادانے بیعت کی ، میں نے نی المامال معن بن بزید نظف بیعت کی ، میں نے نی طفائے کے مارے اور میرے بینام تکار کو اللہ براہ کر میرا تکار کردیا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثَنَاثُوْ

#### حعرت محربن حاطب والغؤكي حديثين

(١٨٤٦٥) حَلَكَ آبُو آخَمَدَ حَلَكَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَارَلْتُ قِلْرًا لِأَمَّى فَاحْتَرَفَّتُ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا آذْرِى مَا يَكُولُ آنَا آصُغَرُ مِنْ فَدِي فَلَكَ فَسَالُتُ أَنِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذَا أَصْغَرُ مِنْ ذَبَ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ ذَاكَ فَسَالُتُ أَنِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ آذُهِبُ الْمَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ وَالْحَاءُ إِلَّا شِفَاوُكَ وَالْحَاءُ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاوُكَ وَالْحَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنّهُ عَالِمُ لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْلُكُ أَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَعَالُكُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

(۱۸۳۷۵) حطرت جربن حاطب بنافزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ برے ہاتھ پر ایک ہاند کا گرگئی، میری والد و جھے نی طینا کی خدمت میں لے کئیں، اس وقت نی طینا کمی خاص جگہ پر تھے، نی طینا نے میرے نئے دعا وفر مائی کہ اے لوگوں کے دب!اس کالیف کو دور قر ما اور شاید یہ بھی قر مایا کہ تو اے شفا وصطا وقر ماکیونکہ شفا وو سینے والاتو بی ہے، نی طینا نے اس کے بعد جھے پر اپنا لھا ہا۔

(١٨٤٦٦) حَلَلْنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَإِنْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْقَبَّاسِ قَالَا حَلَّكَ هَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَاطِبٍ قَالَ وَنُوْتُ إِلَى قِلْمِ لِلَّا فَاخُعَرَ قُتُ يَدِى قَالَ إِبْوَاهِيمُ أَوْ قَالَ فَوْرِمَتْ قَالَ فَلْمَبَتْ بِي أَمَّى إِلَى رَجُلٍ فَجَمَلُ يَكُمُ لِلَّهِ مِنْكُمْ بِكُلَامٍ لَا أَفْرِى مَا هُوَ وَجَعَلَ يَنْفُتُ فَسَالَتُ أَمَّى فِي خِلَافَةٍ عُنْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللّهِ عَنْكُمْ بِكُلَامٍ لَا أَفْرِى مَا هُوَ وَجَعَلَ يَنْفُتُ فَسَالَتُ أَمَّى فِي خِلَافَةٍ عُنْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راجع: ١٥٥٦].

(۱۹۳۱) محد بن حاطب طافقا کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ بلی یا دُن کے بل چانا ہوا باغذی کے پاس پہنچ کیا، وہ اہل ری تھی ، بن نے اس بنی ہاتھ ڈالاتو وہ سوج کیا یا جل کمیا ، میری والدہ جھے ایک فنص کے پاس کے کئیں جومقام بلخاء بنی تھا ، اس نے پہلے پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا رویا ، حضرت عثمان فنی ناتا کے دور خلافت بنی جس نے اپنی والدہ ہے ہو جھا کہ وہ آ دی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ دوئی طابعاتے۔

﴿ ١٨٤٦٧ ﴾ حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرِو حَلَّانَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ إِنِّى قَدْ رَآيْتُ أَرْضًا ذَاتَ نَحْلٍ فَاخُوجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبُحْرِ فِيْلَ النَّجَادِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ آنَا فِي يِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷۵) ابو ما لک اتبی کفته کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد بن حاطب ٹاٹٹٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کئے گئے کہ جناب رسول انڈنٹاٹٹٹ کے ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں مجوروں والا ایک علاقہ و یکھا ہے لہٰڈاتم اس کی طرف جرت کر جاؤ، چنا نچہ حاطب ٹاٹٹٹ (میرے والد) اور حصرت جعفر ٹاٹٹٹ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے، میں اس سفر میں کشتی میں پیدا ہوا تھا۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَيُو عَوَالَةً حَدَّثَنَا أَيُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْثُ وَضَرْبُ الدُّكُ [راحع: ٢٥٥٠].

(۱۸۳۱۸) حضرت محد بن حاطب نالن سروی ایک تی علی نے ارشاد فر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجائے اور نکاح کی تشمیر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بَلْجِ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ إِنِّي قَدْ نَزَرَّجْتُ امْرَآتَيْنِ لَمْ يَضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفِّ قَالَ بِنْسَمَا صَنَعْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الطَّوْتُ يَغْنِي الضَّوْبِ بِاللَّكِ (رَاضِ: ٣٠٥٥).

(۱۹۳۹۹) حضرت محدین حاطب وافت سے مروی ہے کہ ٹی دیا ہے ارشاد فر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور تکارح کی تشویر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٨٤٧) حَذَلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَذَلَقَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ وَلَعَتْ الْفِلْرُ عَلَى يَدِى فَاحْتَرَكَتْ يَدِى فَانْطَلَقَ بِى أَبِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ الْذُهِبُ الْهَاصَ رَبَّ النَّامِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي [راحع: ٢١٥٥٣].

( ۱۸۲۷ ) حضرت محر بن حاطب تلاثات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ایک بایٹری کرکی ، میری والد و نجھے تی طیا کی خدمت میں ایک ایک ماس میک بریقے ، نی طیا اے میرے لئے دعا وفر مائی کداے لوگوں کے دب!اس

## من المؤنِّ لي المؤنِّ المؤنِّ المؤنِّد من المؤنين المؤ

تکلیف کودور فر ما اور شاید میمی فرمایا که تو اے شفاء مطاوفر ما کیونکد شفاء دینے والاتو ی ہے، ٹی ماینا نے اس کے بعد مجھ پراینا لعاب دہن لگایا۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ ثَالِثَةً اَيك محاني ثَالِمُنَّا كَى روايت

( ١٨٤٧١ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ حَلَّلْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَشَّنْ سَمِعَ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسُ فَلْهُمِبُ بَعْظُهُمْ مِنْ بَعْظِي فَإِذَا الْخَلْصَحَ رَجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَلْهُ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسُ فَلْهُمِبُ بَعْظُهُمْ مِنْ بَعْظِي فَإِذَا الْخَلْصَحَ رَجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَلْهُ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ الْخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَلْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ الْخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَا يَعْظُهُمْ مِنْ بَعْظِي فَإِذَا الْخَلْصَحَ رَجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ الْخَاهُ فَلْيَنْصَحَ لَيْعِيمُ بَعْظُهُمْ مِنْ بَعْظِي فَإِذَا الْمَعْلَمُ مِنْ آبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ لَا خَاهُ فَلْيَنْصَحَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ الْخَاهُ فَلْيُعِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَعْضَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِلْهُمْ مِنْ بَعْضُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

(۱۸۳۷) حضرت ابو برید نگانئے سے مروی ہے کہ نبی طفال نے ارشاد فر مایا لوگوں کو جھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رزق حاصل ہو، البت اگرتم میں سے کو کی مختص اسے بھائی کے ساتھ ہدردی کرنا جائے تو اے نصیحت کردے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ آخَوَ الْكُنْ أ أيك محالي النافظ كي روايت

(١٨٤٧٠) حُدُّقَا عَفَّانُ حُدُّقَا هَمَّامٌ حَدُّقَا عَطَاءُ بْنُ السَّابِ قَالَ كَانَ آوَّلُ بَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِى لَيْكَى رَآبُتُ شَيْعً آبَيْعَلَى الرَّأْسِ وَالْلَحْرَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَشَعُ جِنَازَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّقَنِى فَلَانُ بْنُ فَلَانِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ يَقُولُ مَنْ آحَبٌ لِقَاءَ اللّهِ آحَبُ اللّهُ لِقَاءَةَ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهُ اللّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللّهُ لِقَاءَةُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهُ اللّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللّهُ لِللّهُ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِقَاءً اللّهِ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ اللّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ اللّهُ لِللّهُ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لَقُولُ إِنّا نَكُولُ اللّهِ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللّهُ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحَرُهُ اللّهُ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آحُرَهُ وَلَى عَلَاءً وَلِي فِوَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمُ تَصْلِيّةُ جَحِمِم وَاللّهُ لِلقَاءِهُ آخُرُهُ الْمُولَ اللّهِ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آخُرُهُ فَالَعُمْ وَلِي فِوَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمُ تَصْلَعَةً جَحِمِم فَإِذَا بُشَرَ بِلَلِكَ يَكُرُهُ لِقَاءَ اللّهِ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آخُرَهُ فَاللّهُ لِلقَاءِهُ آخُرُهُ فَلَى عَمَاءً وَفِى فِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ لُمُ تَصْلِيّةً جَحِمِم فَإِذَا بُشَرَ بِلَلِكَ يَكُرُهُ لِقَاءَ اللّهِ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آخُرَهُ اللّهُ وَاللّهُ لِلقَاءِهِ آخُرَهُ

#### ثانى يسند الكوفييين

## حديث سَلَمَة بْنِ نَعْيَم نَالْنَوْ حضرت سلم بن تعيم نالنو كي حديث

(۱۸۶۷۳) حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَا شَهَانُ حَلَنَا مَنْصُورٌ عَنْ صَالِمٍ فِن آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة فِي نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ الْمِدِهِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنْ صَرَقَ [اعرحه عبد بن حميد (۲۸۹) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ۲۲۸۲۱] بيد شيئة وَخَلَ الْجَنَةُ وَإِنْ وَآنَ وَبَى وَإِنْ صَرَقَ [اعرحه عبد بن حميد (۲۸۹) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ۲۲۸۲۱] منا وسول الشيئة في الله عليه والله عن الله الله الله الله عنه عنه الله ع

## حَدِيكُ عَامِرِ بَنِ شَهْرٍ نَكُلْمُنَا حضرت عامر بن شهر نظائظ كي حديثين

( ١٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْيِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُلُوا مِنْ قَوْلٍ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ٢١ ٥ ٢١].

(۱۸۴۷۳) حضرت عامرین شمر نگانزے مروی ہے کہ بیل نے نبی مائل کویے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کو دیکھا کرو ان کی با توں کو لے لیا کرو ماوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٥ ) حَكَّنَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّنَنَا شَرِيكُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ ضَهْرٍ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(١٨٣٥) حفرت عامر بن شير اللؤے مردى ہے كميل في الله كويدفر ماتے ہوئے ساہے كدفريش كود يكماكرو،ان كى

# منا المنافيل المنظام المنافيل المنافي

باتول كوليل كروماوران كافعال كوجمور واكرو

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ الْأَثْنُ بنوسليم كاليك صحائي الله في كروايت

(١٨٤٧١) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَبَرُنَا شُعْبَةُ الْحَبَرُنَا ابُو إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُ عَنْ جُرَّى النَّهْدِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَبِي سُلَيْمٍ قَالَ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِى لَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفَ وَالْمُورَ فِي يَدِي لَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفَ وَالْمُورَ فِي يَدِي لَقَالَ سُبْحَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفَ وَالْمُورَ فِي عَلَيْهِ وَالْمُورَ فِي عَدِي وَالطَّهُورَ فِي اللَّهُ الْمُيزَانَ وَالطَّوْمُ نِصْفَ الْمِيزَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيزَانَ وَاللَّهُ الْحُبُرُ تَعْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَارِي وَالطَّوْمُ نِصُفَى الْمِيزَانَ وَالطَّوْمُ نِصَفَى الْمِيزَانَ وَالطَّوْمُ نِصَفَى اللَّهُ اللَّهِ فِي يَعْمَانِ وَالطَّوْمُ نِصُفَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْ

(۱۸۳۷) بنوسلیم کے ایک سحائی منگفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مانیا ہے این دست مبارک کی انگلیوں پریہ چیزیں شارکیں "مسیحان الله" تصف میزان عمل کے برابر ہے "المحمد لله" میزان عمل کو بحردے کا"الله انکبر" کا لفظ زیمن وآسان کے درمیان ساری قضا مکو بحردیتا ہے ،مقائی نصف ایمان ہے اور دوزہ نصف مبر ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةً بْنِ الطَّحَاكِ اللَّهُ

#### حضرت ابوجبيره بن ضحاك اللفظ كي حديث

(۱۸۱۷۷) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّكُنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْيِيِّ قَالَ حَلَّقِي آبُو جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلُتُ فِي بَنِي سَلِمَةً وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلُّ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ قَلَاتُهُ فَكَانَ إِذَا دُعِيَ آحَدُ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْاَسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

(۱۸۲۷۷) ایوجیره گان نقل کرتے ہیں کہ ٹی طائب ہے مدیند مور وقفر بند السنة قو ہم على سے کو کی مخص ایسائیس تھا جس ک ایک یا دولقب ندہوں ، ٹی طائب جب کس آ دی کواس کے لقب سے نکار کر بلاتے تو جم عرض کرتے یار سول اللہ ایساس نام کونا پند ہے ،اس پر بیر آ بت نازل ہو کی '' ایک دوسرے کو تنق القاب سے طعند مت دیا کرو۔''

#### حَدِيثُ رَجُلِ نُكَاثَةُ ايك محاني نِنْاتُةُ كِي روايت

(١٨٤٧٨) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّلَنَا شُفْيَةً غَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً غَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي الطَّائِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي مَنْ

#### هِ مُنارًا اَمْنُ فَيْ الْمُنْفِ سُومً ﴾ ﴿ مُنارًا اَمْنُ فَيْ الْمُنْفِ سُومً ﴾ ﴿ مُنارًا الْمُؤْفِينِ الْمُؤْفِي

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهْلِكَ النَّامُ حَتَّى يُعْلِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ إعال الألباني: صحيح (ابر داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٢٨٧٣].

(۱۸۵۸) ایک سحانی نگانڈ ہے مروی ہے کہ نبی طفال نے ارشاوفر مایا لوگ اس ولٹ تک ہلا کت بیس بڑیں ہے جب تک اپنے لئے گنا وکر تے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الشَّجَعَ ثَالِثَةً بنوا شِحْ كِ البِك صحالي ثَالِثَةً كَ روابيت

(١٨٤٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَفْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآمَرَنِي أَنْ ٱطْرَحَهُ قَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا [انظر: ٢٢٦٩٢].

(۱۸۲۷) بنوا بھی کے ایک محالی ٹاٹٹ سے مردی ہے کدایک مرتبہ نی طبیا نے بھے مونے کی انگوشی پہنے ہوئے دیکھا تو جھے تھم دیا کداسے اتاردوں ، چنا نچہ بیس نے اسے آج تک اتار ہوا ہے (ووبارہ بھی نیس پنی)

## حَدِيثُ الْأُغَرِّ الْمُزَنِيِّ ثَلَّامُوَّ حصرت اغر مزنی بِلْتُوْ کی حدیثیں

(۱۸٤٨) حَدَّثَنَا اللهِ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ قَابِتٍ الْبَائِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنِ الْكَفَرِ الْمُوَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(١٨٤٨١) حَدَّثُنَا وَهُبَّ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ أَبِى بُوْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَغَرَّ الْمُوَنِيَّ يُحَدِّفُ ابْنَ عُمَّرَ عَنْ اللَّهِ عَلَّالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَوَّةٍ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۸۲۸۱) حضرت اغرمز فی تفاقد نے ایک مرتبہ معنرت این عمر الاقدامے بید مدیث بیان کی کرانہوں نے تی مایا کو یہ فر ات ہوئے سا ہے اے لوگو! اینے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی آیک دن میں سوسومرتبداس سے قو بہ کرتا ہوں۔

# حَدِيثُ رَجُلِ الْكُثَّةُ

#### ايك محاني فالثلظ كى روايت

( ١٨٤٨٢ ) حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْعَلْهِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْعَلْهِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ وَاسْعَلْهِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةً مَرَّةٍ فَعُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسَعَلْهِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللّهِ وَاسْعَلْهِرُوهُ فَإِلَى اللّهِ وَاسْعَلْهِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةً مَرَّةٍ فَعُلْتُ لَهُ اللّهُمَّ إِنِّي آسَعُلْهِرُكَ اللّهُمَّ إِلَى اللّهِ وَالسَّعَلْمِونَ اللّهِ وَالسَّعَلْمِونَ اللّهِ وَالسَّعَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ وَالْمِلْدُ (١٤٤٤). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٤٨٤ ٢ ١٨٤٨٤].

(۱۸۴۸۲) ایک محالی الکتارے مروی ہے کہ ٹی طاہ انے فر مایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے توبد کرتے رہا کرواور شل مجمی ایک ون شل موسوم متبداس سے توبد کرتا ہوں ، شل نے ان سے ہو جہا کہ اللّق آئی آسٹنیو کے اور اللّق آئی آئو ب إِلَيْكَ ميدو الگ الگ چزیں جیں یا ایک بی جی ج ہی ایک نے فرمایا ایک بی جی ۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَافِظُ ايك مها جرمحاني الأفرز كي روايت

( ١٨٤٨٢ ) حَلَّنَنَا مُفْتَهِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِئَ قَالَ حَدَّنَا أَيُّوبُ الْمُفَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُفَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهَ فَإِنِّى النَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ أَوْ النَّذَ مِنْ مِانَةٍ مَرَّةٍ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فَإِنِّى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ أَوْ الْمُنْ مِنْ مِانَةِ مَرَّةٍ [مُ

(۱۸۲۸۳) ایک بهاجر محانی خانو است مردی ہے کہ علی نے ہی دایا کو بیقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب سے توب کرتے رہا کرواور علی مجی ایک ون عمل سوسومر حداس سے قوبہ کرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَرْ فَجَةَ اللَّهُ وَ

#### حفرت عرفجه فالثناكي حديث

( ١٨٤٨٤) حَكَّنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ حَلَّكِنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ آمْرَ الْمُشْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [صححه مسلم (٢٠٥٢)، وابن حبان (٤٥٧٧)]. [انظر: ١٨٤٨٥، ١٩٢٠٨، ١٩٢٠٩، ٢٠٥٤، ٢٠٥٤)].

#### من المائين ليداق المحرك من المحرك م

(۱۸۳۸۳) حضرت عرفید ناتش ہے مروی ہے کہ میں نے نبی النظا کو یے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ منظریب فساوات اور فتنے رونما بول کے ،سوجو خض مسلمانوں کے معاملات میں "جبکہ وہ تنفق وہتھد بول" تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی کردن مکوار ہے اڑا دو،خواہ وہ کوئی مجی ہو۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عُرُفَجَةَ الْكَشْجَعِيِّ اللهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ الْعَلِيثِ وَسَلَّمَ بَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۲۸۵) گذشته مدید ال دومری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةً بْنِ رُوييةً رُفَّافِهُ

#### حضرت مماره بن رويبه خانفه كي حديثين

( ۱۸۶۸۱ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَالَةُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ أَخْبِرُنِي مَا سَيِمُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِحُ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَفُرُبَ قَالَ آنَتَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ سَمِعَتْ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى قَفَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَلِكَ (راسع: ١٧٣٥٢).

(۱۸۲۸) حضرت ممارہ انگائذے مردی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سناہو وہ فضی جہنم میں ہر گزدا فل بیل ہوگا جوطلوع شمس اور فروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آدی نے ان سے بوچھا کیا واقتی آپ نے بیہ حدیث نبی طابی سے سے ؟ انہوں نے فرمایا میرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سا ہے۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ حَدَّلُنَا ابْنُ آبِي عَالِدٍ قَالَ وَحَدَّلْنَا مِسْعَرٌ قَالَ وَحَدَّلْنَا الْبَخْتَرِ ثَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْهَ الْتَقْفِي سَيعُوهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَيعُتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الشَّهُدُ لَسَيعَتُهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راجع: ١٧٣٥١].

(۱۸۲۸) حضرت ممارہ تلافت مروی ہے کہ میں نے نبی واقع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے وہ فض جہنم میں ہر کز داخل نیس ہوگا جو طلوع مش اور فروب مش سے پہلے نماز پڑ حتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دلی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی واقع ہے کئی ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی آئیس پر فرماتے ہوئے سنا ہے۔

#### 

( ١٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْنَةً اللّهُ رَأَى بِشُرّ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِيرُ بِإصْبَعَنِهِ يَدْعُو فَقَالَ لَمَنَ اللّهُ مَا تَيْنِ الْيُدَيَّتِيْنِ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِ [راجع: ١ ١٧٣٥].

(۱۸۳۸۸) حضرت ممارہ بن رویب بڑاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے جعدے دن (دوران خطبہ) بشر بن مردان کو (دعاء کے لئے) اِتحدا اُلغائ ہوئے کہ آپ مرتبدانہوں نے اللہ کی اعتب کو یکھا ہے کہ آپ اُلٹائی کے اللہ کی اعتب کو یکھا ہے کہ آپ اُلٹائی مرف اس طرح کرتے ہے ہیں کہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگی ہے اشارہ کیا۔

## حَدِيثُ عُرْوَةً بِنِ مُصَرِّمِ الطَّانِيِّ رَا الْمُعَانِيِّ رَا الْمُعَانِيِّ رَا الْمُعَانِيِّ مِنْ مُصَرِّم حضرت عروه بن مضرس طائي والنَّفَة كي حديثيس

(۱۸۸۸) حَدَّتَ يَخْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّتَنِي أَوْ أَخْتَرَنِي عُرُودَةُ بَنْ مُعَمَّرُ مِي الطَّائِيُّ قَالَ جِنْتُ وَسُلَمَ فِي الْمَوْقِفِ فَقُلْتُ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَىٰ طَيْءٍ الْكَلْتُ مَعِلَتِي وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يُورَكُ مِنْ جَهَا إِلَّا وَفَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجْهُ وَقَطَى تَفَعُلُوامِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يُورَكُ مَعَنَا هَنِهِ الصَّلَاةَ وَالْتِي عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لِللَّهُ الْوَ نَهَاوَا مَمَّ خَجُهُ وَقَطَى تَفَعُلُوامِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْدُوكَ مَعَنَا هَنِهِ الصَّلَاةَ وَالْتِي عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْدُوكَ مَعْنَا هَنِهِ الصَّلَاةَ وَالْتِي عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقَ وَالْتِي عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لِللَّهُ الْوَالِقَ مَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ المَسْلَاقُ وَالْمَالِمُ وَلَى عَرَدِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ المَسْلَاقِ وَالْمَا عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِلِ عَلَى اللَّهُ الْمُ مَعْمَلُهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ ال

(١٨٤٩.) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيَّ عَنْ عُرْرَةَ بْنِ المهِ الشَّغِيَّ عَنْ عُرْرَةَ بْنِ المهِ مُعَمِّرُسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ لَهُ عَلْ لِي مِنْ حَجَّةً وَهُمَا مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُغِيضَ الْإِمَامُ أَقَاضَ قَبْلَ فَقَالَ مَنْ صَلّى مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُغِيضَ الْإِمَامُ أَقَاضَ قَبْلَ ذَيْ حَجَّةً وَقَضَى تَفَقَهُ
 ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ نَمٌ حَجَّةً وَقَضَى تَفَقَهُ

 میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا ہماں تک کہ والیس ٹنی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا بچ کھمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

(١٨٤٩١) حَدَّثُ أَبُو النَّصُرِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَيعْتُ الشَّغِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ مُضَرِّسِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸ ۲۹۱) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مردی ہے۔

( ١٨٤٩٢) حَذَنَا عَفَّانُ حَذَّنَا شُعْبَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ حَذَّنِي قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِنَة بْنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكُرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ( ١٨٣٩٢) كذشته عديث ال وومرى مند سے بحل مرول ہے۔

(١٨٤٩٢) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيَّ قَالَ حَدَّنَا عُرْوَةً بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لِى مِنْ عَرِّقَةً بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لِى مِنْ عَرِّقَ بُنَ مُنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُعِيعَلَ الْمَاضَ قَبْلَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُعِيعَلَ الْمَاضَ قَبْلُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ وَلَعْنَى تَفَتَّهُ وَاللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَعْ قَبْلُ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا الْقَدْ لَمَ حَجُّهُ وَقَعْنَى تَفَتَّهُ [رامع: ١٦٣٠٤].

(۱۸۴۹۳) حضرت مروه بن معنول ناتش مروی ہے کہ بن بینا کی خدمت ش ایک مرتبہ عاضر موا ، اس وقت آپ شکافی ا مودلقہ بن تھے، میں نے مرض کیا یارسول اللہ! کیا میراقع ہوگیا؟ نبی طینا نے فر مایا جس فض نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ داپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا ج محمل ہوگیا اور اس کی محنت وصول ہوگئ۔

## حَلِيثُ أَبِي حَازِمٍ الْأَثْرُ

#### حصرت ابوحازم ذافنؤ كي حديث

( ١٨٤٩٤) حَدَّفَ وَحِيعٌ قَالَ حَدَّلَنَا اللهُ أَبِي خَالِهٍ عَنْ قَيْسِ لَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَآنَا فِي الشَّمْسِ فَآمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظَّلِّ [راجع: ١٥٦٠]

(١٨٣٩٣) حَعْرِت ابوحازم المُحْفَّت مروى ہے كرا يك مرتبره و إركا ورسالت مِن حاضر اوے تو ني طَيْلا خطبرار شادفر مارہ ہے دورجوب عي من كمر ہے ہوگئے و ني عَلَيْلا نے آئين و كي كركم و يا اوروه سمايروار جگدش جلے گئے۔

## حَدِيثُ ابْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِيُ عَنْ أَمِيهِ حصرت صفوان زبري الأنتزكي عديثين

( ١٨٤٩ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ عَنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهِ دُوا بِالظُّهْرِ قَاِنَّ شِلَّةَ الْحَرُّ مِنْ قَلْحِ جَهَنَّمٌ

(۱۸۳۹۵) حضرت صفوان زہری ہی گئٹ ہے مروی ہے کہ ہی طابع نے فر مایا نما زکوشنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ کری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٦ ) حَكَنَنَا يَعْلَى بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّتُنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظَّهْرِ قَانَ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۱) حضرت صفوان زہری ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی نایا نے فر مایا نماز کو تصندے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

#### حَدِيثُ سُكِمُمَّانَ بَنِ صُودٍ الْأَثْرُ حضرت سليمان بن صرد الْأَثْرُة كي حديثيں

(١٨٩٧) حَذَّنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَذَّتَنِي آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُنَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ (١٨٩٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ قَالَ يَحْنَى يَعْنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَفْزُونَا [صححه البحارى (١٠٩٤)]. (انظر: ٢٧٧٤٨ ١٨٤٩٩).

(۱۸۳۹۸-۱۸۳۹۸) معرت سلیمان بن صرد اللظ سے مردی ہے کہ نبی ملاقا نے فزوا خندق کے دن (والہی پر)ادشاد فرمایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں مے اور پیامارے خلاف اب بھی پیش قدمی نبیس کر سکیں سے۔

(١٨٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ قَالَ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا (مكرر سا نبله).

(۱۸۳۹۹) حضرت سلیمان بن صرو نظیمهٔ سے مروی ہے کہ نبی طابانے غز و کا خندت کے دن ( دانہی پر )ارشاد فر مایا اب ہم ان پر چیش قدمی کرکے جہاد کریں مے اور میہ ہمارے خلاف اب بمبی چیش قدمی نیس کرسیس سے۔

#### وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرْفُطَةَ

#### حضرت سليمان بن صرد ولأفظ اورخالد بن عرفطه ولأفظ كاجتماعي حديثين

( ..ه ١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُلْلِمُ اللهِ بَنِ عَسَارٍ قَالَ أَكُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُلْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً وَهُمَّا بُرِيدَانِ أَنْ يَنْبَعًا جِنَازَةً مَبْطُونٍ فَقَالَ آحَدُهُمَّا لِصَاحِبِهِ اللهُ بَقُلُ مَلَّ يَتُعَلَّمُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَعْلَتُهُ لَلَّانُ يُعَلِّبَ فِي قَبْرٍهِ فَقَالَ بَلَى [صححه ابن حباد (١٩٣٣). وانظر: ١٩٣٥، ٢٩٨٩).

(۱۸۵۰۰)عبدالله بن بیار بهنو کیتے ہیں کہ آیک مرتب می حضرت سلیمان بن صرو الکتواور خالد بن عرفط بڑکو کے پاس بینا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں جتلا ہوکر مرنے والے ایک آدی کے جنازے میں شرکت کا اراد ورکھتے تھے، اس دوران ایک نے دوسرے ہے کہا کہ کیا تی طونا سے رئیس فر مایا کہ جوفض ہیٹ کی بیاری میں جتلا ہوکر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥٨) حَدَّثَنَا بَهُوَّ حَدَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَةٍ وَرَخَالِهُ بَنُ عَبُولِكُ بِالْمَالِ فَقَالَ آخَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلْعَكَ وَخَالِدُ بْنُ عُرُفُطَةً قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ آخَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلْعَكَ أَنْ يَعَدُّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَتْلَهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَرُ بَلَى المكرد ما قبله ].

(۱۸۵۰۱) عبداللہ بن بیار بہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں حضرت کیمان بن صرد بڑھڑاور خالد بن عرفط بھڑا کے پاس بیٹا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض ہیں ہتاا ہو کر مرنے والے ایک آ دی کے جنازے میں شرکت کا اراد ہ رکھتے تھے، آس دوران ایک نے دو مرے سے کہا کہ کیا نبی طیع کے بیٹیس قر مایا کہ جوفض ہیٹ کی بیاری ہیں جتال ہو کر مرے ، اسے قبر میں عذاب بیس ہوگا؟ دو مرے نے کہا کیوں نہیں۔

(١٨٥.٢) حَذَنَنَا قُرَانٌ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ اللهِ سِنَانِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلُ صَالِحٌ فَأَخْوِجَ بِجِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجَعُنَا تَلَقَّانَا خَالِدُ بْنُ عُرُفُطةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُوْدٍ وَكِلَاهُمَا قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحُبّةٌ فَقَالَا سَبَقْتُهُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ بِهِ بَطْنُ وَانَّهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ أَمَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكُرُوا أَنَّهُ كَانَ بِهِ بَطْنُ وَانَّهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ أَمَا سَعِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ قَلَلُهُ يَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَيْرِهِ إِقَالَ النَّرِمَذَى: ٢٠٠٤).
قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواحاق بہنٹ کہتے ہیں کہ ایک نیک آ دی فوت ہویا، ان کے جنازے کو باہر لایا حمیا، واپسی پر ہماری ملاقات حطرت خالد بن عرفط بھتنا ورسلیمان بن صرد ہلتنا ہے ہوگئ، بیددونوں حضرات محالی تنے، انہوں نے قرمایا کہ اس نیک آ دمی کا

#### مِيْ مُنايَّامَوْنِ بِل يَبِيْ حَرِّى كِي هِ هِي هِ مِي هِ هِي هِ مِي الكونيين كِهِ مِنْ مُنايَّامَوْنِ بِل يَبِيْ حَرِّى كِي هِ هِي هِ

جنازہ ہمارے آئے سے پہلے عی تم لوگوں نے پڑھ لیا الوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری بیل ہتال ہو کرفوت ہوا تھا، گری کی وجہ سے لائل کو تقصال کا تینے کا خطرہ تھا ، تو ان بیل سے ایک نے دوسرے کود کھے کرکہ کیا آپ نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے ہیں۔ سنا کہ جو تھی پیٹ کی بیاری بیل جملا ہو کر مرے واسے قبر بیل عقر ابنیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ الْأَثْرُ

#### حضرت عمارين ياسر طاثنة كي مرويات

(١٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ بَاسِمٍ

يَا أَبُا الْيَقُطَانِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي آتَيْتُمُوهُ بِرَأْيِكُمْ أَوْ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَمْهَدُهُ إِلَى النّاسِ [اعرجه ابويعلى وسَلّمَ شَيْنًا لَمْ يَمْهَدُهُ إِلَى النّاسِ [اعرجه ابويعلى (١٦١٦) والطيائسي (١٤٨). قال شعب: اسناده صحبح).

(۱۸۵۰۳) قیس بن مهاد کیتی کیتے ہیں کہ بیل نے حضرت ممارین یا سر بنائٹا سے پوچھاا سے ایوالیٹ کان ایہ بتاہیے کہ جس مسئلے یس آپ لوگ پڑنے ہیں وو آپ کی اٹی رائے ہے یا نبی طیال کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طیال نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ السی کوئی وصیت نبیس فر مائی جو عام لوگوں کونے فر مائی ہو۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنَّ آدَمَ حَدَّنَنَا ضَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْنَا نُمُلْمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰۴) حضرت ممارین باسر عائزے مروی ہے کہ جب مشرکین بھاری بچوکوئی کرنے لکے تو ہم نے نبی طفیا ہے اس کی شکایت کی ، نبی طفیا نے اس کی شکایت کی ، نبی طفیا نے فرمایا جیے وہ تم نے وہ دشت مسلمانی میں اس کی بھو بیان کرو، چنانچہ پھرہم نے وہ دشت مجلی دیکھا کہ ہم الل مدینہ کی بائد ہوں کو وہ اشعار سکھا یا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠٥) حَذَنَ أَبُو بَكُرِ بُنَ عَبَاشِ حَذَنَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِهَةَ الْعَنَزِي قَالَ تَدَارًا عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُوهِ

فِي التَّهَمُّمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ مَكُنْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَا صَلَّبَتُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَّا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَالْمَعْمِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَّا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَالْمَهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَّا وَمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حسل کے بغیر نماز نیس پڑھوں گا، معرت محار نگافا کئے گئے کیا آپ کو وہ واقعہ یا دنیں ہے جب ایک مرتب میں اور آپ اونوں کے ایک باڑے میں تنے مرات کو جمعہ پرحسل واجب ہو کیا تو میں جانور کی طرح مٹی پرلوث نوٹ ہو کیا ، اور جب نی نایا ا خدمت میں واپسی ہوئی تو میں نے نمی طیاسے اس کاذکر کیا اور نی نایا سے فرمایا کرتمارے لیے تو تیج می کافی تھا۔

( ١٨٥٠٠) حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي غَيْبَةَ قَالَ حَدَّفَا عُفْبَةٌ بْنُ الْمُنِيرَةِ عَنْ جَدِّ آبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنِ فَقُلْتُ أَقَائِلُ مَعَكَ فَاكُونُ مَعَكَ قَالَ قَائِلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِكَ فَإِنَّ مَعَكَ وَاكْتُوبُ مَعَكَ قَالُ وَهُو آلسناده ضعف. محمد رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَسُتَحِبُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَائِلَ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعف. محمد الحاكم (١/٥٠١)].

( ١٠٥٥) ابودائل مُنظِهُ كِتِ بِن كدا يك مرتبه معزت عمار والله في التهائي للمين اورضور فطيدار شادفر مايا ، جب وه منبر سي في اترت و بم في من كما است ابواليقطان! آپ في انها الدين اورضفر فطيدويا ، اكر آپ ورميان بي سانس لے ليت ( اور طويل تعتلوفر مات و كيا فوب بوتا ) انهول في جواب ويا كدي في الله اكور فريات موت سنا بانسان كالمي نما ذاور جهونا فطيدويا اس كي بحدواري كي علامت ب البندا تما ذك له باكر واور فطير و تقرك كرد ، كوذك بعض بيان جادوكا ساائر ركت بي . منطب و يتاس كي بحدواري كي علامت ب البندا تما ذك له باكر واور فطير و تقرك كرد ، كوذك بعض بيان جادوكا ساائر ركت بي . منطب و يتاس كي بحدواري كي علامت ب البندا تما ذك له باكر واور فطير و تقرك كما كرد ، كوذك بعض بيان جادوكا ساائر ركت بي . . . ( ١٩٥٨ ) حك الله عماد أبن مسلمة حك الله و تمثل المؤرث في منطق المؤرث عماد المورد المورد

(۸۰ ۱۸۵) حفرت عادین باسر مظافت مروی ہے کرایک مرجد علی نی طفا کی خدمت علی حاضر مواج کدنماز پڑھ دہے تھے، عمل نے نی طفا کو کوام کیا تو آپ کا فائل نے جھے جواب مرصت فر مایا۔

( ١٨.٩ ) حَلَّكَ عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالًا حَلَكَ آبَانُ حَلَّكَا قَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى عَنْ

## من مناهامنان بل المعرف من المعرف من المعرف ا

آبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُونُسُ إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيْمُ عَنْ التَّيْمُ فَقَالَ ضَرْبَةً لِلْكُفَيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيْمُ ضَرُبَةً لِلُوجْهِ وَالْكُفَيْنِ [صححه ابن حبان (٢٠٢). وصححه ابن عزيمة: (٢١٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٧، الترمذي: ١٤١)].

(۱۸۵۰۱) حضرت ممار دہن ہے مروی ہے کہ انہوں نے نی مایٹا ہے میٹم کے متعلق ہو جھا تو نی مایٹا نے فر مایا ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے اور ایک ضرب چیرے کے لئے لگائی جائے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ سِمَالِهِ عَنْ تَرْوَانَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَا جُلُومًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْهَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِمٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْهَ وَسُلَمَ يَعُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْهَ وَسُلَمَ يَعُولُ فِي الْفَعْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَعْدِى قُومٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفِعْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَعْدِى قُومٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَ لَهُ لَوْ حَذَّقَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ لَهِ إِنَّهُ سَيْكُونُ [احرحه ابويعلى (١٦٥٠).

اسناده ضعیف).

(۱۸۵۱) روان بن سلحان المنظر كتے إلى كراكم مرتب بم لوگ مجد على بينے ہوئے تھے كر مطرت مخار بن ياسر الكنوا مارے

ہاں ہے كذر ہے، بم نے ان ہے درخواست كى كرفتوں كوالے ہے آپ نے ني طيا ہے اگركوئى حديث فى ہے قووہ بسيل

بى بتاد بہتے ، انہوں نے جواب د باكہ على نے ني طیا كو برفر ماتے ہوئے سنا ہے مير ہے بعد ایک قوم آئے كى جوافقد ار

ماصل كرنے كے لئے ایك دوسرے كول كرد ہے ، ہم نے ان سے كہا كراكر آپ كے علاوہ كوئى اور فحص بم سے بي معد يث

ماس كرتا تو بم بمي اس كى تقد ين ندكرتے مانہوں نے فر ما يا ايسا بوكرد ہے گا۔

(١٨٥١١) حَدَّنَا عَلِي بُنُ بَحْمٍ حَدَّنَا عِسَى بُنُ يُونَى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِنْ حَلَيْ وَدَّفَتِهِ الْمُحَدِّدِ بَنِ خَفَيْمٍ الْمُحَدِّدِ بَنِ خَفَيْمٍ الْمُحَدِّدِ بَنِ عَلَيْ وَمَا لَمُحَدِّدِ بَنِ خَفْيْمٍ أَمِي يَوْيِدَ عَنْ عَمَّادِ بَنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا الْمُحَدِّدِ وَعَلِي رَفِيقَنِي فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ الْمُحَدِّرَةِ فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآفَامَ بِهَا رَآيَا أَنَاسًا مِنْ يَعْلِي وَعَلَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآفَامَ بِهَا رَآيَا أَنَاسًا مِنْ يَعْلِي فَعَنَا فِي عَنْ يَعْلِي فَقَالَ لِي عَلِي يَا إِنَا الْيَفْطَانِ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِي هَوْلًا إِلَى عَمْلِهِمْ سَاعَةً ثُمْ خَشِيبَ النَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِي فَاضَعَجَفُنَا فِي صَوْدٍ كَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْلَى فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرُكُنَا بِي عَنْ النَّوْرَابِ فَيْمَا فَوَاللّهِ مَا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرُكُنَا بِرِجْلِهِ مِنْ النَّوْرَابِ فَيْفَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرَفُولُ اللّهِ مَنْ النَّامِ وَعُلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرُكُنَا بِلِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرُكُنَا بِرَجْلِهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَاللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلَيْ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي كَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ لِعَلَيْهِ وَسُلْمَ لِللّهُ عَلْهِ وَلَا لَكُونَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللللّهُ عَلْهُو وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّه

(۱۸۵۱) حضرت محارین یاسر خلی و کردی ہے کہ ایک مرتبہ فزوہ ذات العشیر وی یں اور حضرت علی خلی و نیس سفر ہے ، جب نی وقت ایک مقام پر پڑاؤ والا اور وہاں قیام فر ما یا تو ہم نے تی مرفع کے پیچلوگوں کو ویکھا جوا ہے یا عات کے چشموں میں کام کرر ہے تھے ، حضرت علی خلی ہی ہے گئے اے ابوالمیقطان! آؤ وہ ان لوگوں کے پاس چل کرد کھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ چنا نچہ ہم ان کے قریب جلے گئے ، تھوڑی ویر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جھو کے آنے گئے چنا نچہ ہم والی آگے اور ایک باغ میں شن کے جو کے آنے گئے چنا نچہ ہم والی آگے اور ایک باغ میں شن کے اور بری لیت گئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہوکرسوئے کہ چکر ٹی طانیوائی نے آ کرا تھا یا، ٹی طانیا ہمیں اپنے یاؤں سے ہلارہے تھے اور ہم اس مٹی میں اس پت ہو چکے تھے۔اس دن ٹی طانیا نے حضرت علی خانوں نے ٹر ایا اے ابوتر اب! کیونکدان پرتر اب (مٹی ) زیادہ ختی ، پھر ٹی طانیا نے فر مایا کیا میں جہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شتی دو آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں تہیں یا رسول اللہ! ٹی طانیا کے فر مایا ایک تو قوم شمود کا وہ مرخ و مہید آ دمی جس نے نافتہ اللہ کی کوئیس کا ٹی تھیں اور دوسراوہ آدی جواے بھی! تمہارے مریر دار کر کے تمہاری ڈاڑھی کوخون سے ترکردے گا۔

( ١٥٥٢) حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّتَنِي عُبَدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ عَقَادٍ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَّضَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَهُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَادٍ فَحَيسَ النّاسُ ابْتِفَاءً عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النّاسِ مَاءً فَانْوَلَ اللّهُ عَلْي وَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُحْصَةَ التَّطَهُ بِالطّيمِدِ الطّيْبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِطُوا مِنْ النّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِطُوا مِنْ النّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَعْفُوا مِنْ النّرَابِ مَنْ النّرَابِ مَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهِمْ وَلَمْ يَعْفُوا مِنْ النّرَابِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَى الْمَبَارَكَةُ إِلَى الْمُونَ آيْدِيهِمْ إِلَى الْمُبَارَكَةُ إِلَى الْمَالِي عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنّالٍ لَمُبَارَكَةُ إِلِنَا اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّالُهُ مَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلّهُ لَمُبَارَكَةٌ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَالَمْ اللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنّا لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَيْكُولُ لَمُهَا وَاللّهِ عَا عَلِمْتُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

(۱۸۵۱) حضرت قاربن یاس فائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی افیا نے کی فشکر کے ساتھ دات کے آخری جے بھی ایک چکہ پڑاؤ کیا، ہی طائع کی زوج محر مدحضرت عائشہ بڑا ہا بھی ہی بابیا کے ہمراہ حیں، ای رات ان کا ہاتھ وائت کا ایک ہارٹوٹ کر بڑا، لوگ ان کا ہار تائی کرنے کے لئے دک سے ، یہ سلسلہ طلوع فجر تک چان رہا، اورلوگوں کے پائل پائی بھی تین تھا ( کہ نماز پڑھ تھیں) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیتی پاک مٹی کے ساتھ بھی کرنے کا تھی تا زل قرماد یا، چنا نچہ تمام مسلمان نی طائع کے ساتھ بھی کرنے کا تھی اور ز مین پر ہاتھ ماد کر اپنے ہاتھ اٹھائے، کین مٹی تین اٹھائی اور اپنے چروں اور کندوں تک ہاتھ اٹھوں پر انہیں پھیر لیا، ای طرح ہاتھوں کے باطنی جے پر بناوں تک اے پھیر لیا، البذا لوگ اس می شکوک کا شکار شدوں ، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق آگر مائی خے پر بناوں تک اے پھیر لیا، البذا لوگ اس می شکوک کا شکار شدوں ، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق آگر مائی خے پر بناوں تک اے پھیر لیا، البذا لوگ اس میں شکوک کا شکار شدوں ، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق آگری صاحبز اوی صاحبز اوی معظرت عائشہ صدیقت نگائی ہے قربایا

بخدا! مجمع معلوم نہ تھا کہ تو اتی مبارک ہے۔

التَّمَّةُ اللَّهُ الْمَانَ عَنِ الْمَنْ عُرَّمُ مُحَمَّدِ إِنْ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ الْمَنْ عَنِ الْمِن الْمُحْزَاعِيِّ قَالَ دَحَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكُعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمِدًا يَا أَبَا أَخَفَّهُمَا وَاتَمَّهُمَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدْ خَفَّفُتَ رَكُعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْمُعْطَانِ فَقَالَ إِنِي بَادَرْتُ بِهِمَا النَّيْطَانَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى فِيهِمَا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩١٠].

(۱۸۵۱۳) آئن لاس فرائ میشد کی میشد کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محار نگافتا سجد بی داخل ہوئے اور دو بھی لیکن کھمل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹر گئے ،ہم بھی استحد کران کے پاس میٹیجا ور بیٹھ کئے ،اوران سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے یہ دورکھتیں تو بہت ہی بھی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ بیس نے ان جس شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ دو میرے اندر داخل شاہو نے یہ کہ دو میرے اندر داخل شاہو نے یہ کہ انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۱۰ پر آبا یا جاتی ہے)۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا السُّودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُيْلَ آوُ فَفِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمْتُ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۸۵۱۴) الوجلو مُنظَة كتب بين كدايك مرتبه حضرت ممار التأثيّة فقصرى نماز برض وان سي كس في اس كى وجد بوجهي توانهون في فرما يا كدمس في تي ناينه كي نماز سي مرموجي تفادت نبيس كيا-

( ١٨٥١٥) حَدَّنَا إِسْحَاقُ الْكَزْرَقُ عَنْ ضَرِيكٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَالْوَجَرَ فِيهَا فَالْمُحُرِدُ فَالْوَا بَلَي قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ فَالْمُحُرِدُ فَالْوَا بَلَي قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو بِهِ اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبِ وَقُدْرَنِكَ عَلَى الْجَلْقِ أَخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَّاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي آسُالُكَ حَشْيَتَكَ فِي الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَة الْحَقِّ فِي الْفَصْدِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَة الْحَقِي إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاتِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْفَصْدِ وَالشَّهَادَةِ وَعِنْ فِينَةٍ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَّةٍ اللّهُمَّ زَيْنَا بِزِينَةِ الْإِلْهَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِرَةٍ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَةٍ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَّةٍ اللّهُمَّ زَيْنَا بِزِينَةِ الْإِلْهَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ

(۱۸۵۱) ایر مجلو مینی کے بین کہ ایک مرتبہ منظرت کار ناتی بہت وفقرنماز پڑھائی ، لوگوں کواس پر تعجب ہوا تو انہوں نے نرمایا کیا جس نے رکوع وجود کمل نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فر مایا کہ جس نے اس جس ایک وعا وما تی ہے جو نی مائیا ہا تھتے ہے ، (اوروہ یہ ہے) اے اللہ! اپنے علم فیب اور تحلق پر قدرت کی وجہ ہے مجھے اس وقت تک زندگ عطاء فرما جب تک تیرے ملم کے مطابق زندگی جس میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو جھے موت سے ہمکنار فرما ، جس ما ہروباطن جس تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، تا رافت کی اور رضا مندی جس کھر تی کہنے کی ، تشکدی اور کشاوہ وئی جس میانہ روباطن جس تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، تا رافت کی اور رضا مندی جس کھر تی کہنے کی ، تشکدی اور کشاوہ وئی جس میانہ روباطن جس کے دوے انور کی زیادت اور آپ سے ملاقات کا شوق ما تکی ہوں ، اور تفسان وہ چیز وال سے اور گراہ کن

قَتُول سے آپ کی پناہ ش آ تا ہوں ،اے اللہ ایمیں ایمان کی زینت سے مزین فر مااور ایمیں ہمایت یا فتہ اور ہمایت کندہ بنا (۱۸۵۱۱) حَدَّثُنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْهِ بَنِ عَلَيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمَّدِ بْنِ عَلَيْ عَلَى عَنْهُ رَفِيقَيْنِ فِي عَزْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ وَعَلَى مَنْهُ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ فِي مَدْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ فِي مَدْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُونَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ فِي مَدْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُونَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ فِي مَدْوَةِ الْمُشَيْرَةِ فَمَوَدُونَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ بَعْمَلُونَ فِي مَدْوَةِ الْمُسْتِي إِلَيْهُ فَلَاكُونَ مَعْنَى حَدِيثٍ عِيسَى بْنِ يُونُسُ [راحع: ١٨٥١].

(۱۸۵۱۷) حدیث فمبر (۱۸۵۱۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۵۱۷) حَدَّنَا عُفَّانُ حَدَّنَا عُمَّادٌ حَدَّنَا عَلِي بَنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بَنِ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِعْلَرَةُ الْمَعْمَصَةُ وَإِلاسْتِنْفَاقُ وَقَصَّ لَا إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِعْلَرَةُ الْمَعْمَصَةُ وَإِلاسْتِنْفَاقُ وَقَصَّ اللَّهَ عِلَيْهِ وَاللَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِعْلَرَةُ الْمَعْمَصَةُ وَإِلاسْتِنْفَاقُ وَقَصَّ اللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِعْلَرَةُ الْمَعْمَصَةُ وَإِلا سُتِنْفَاقُ وَقَعْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِيطُورَةِ أَوْ الْفِيطُورَةُ وَالاَسْتِحْدَادُ وَالاَسْتِعْمَاتُ وَالْمَعْمَلِ وَالْمَعْمَلِ وَالْمَعْمَلِ وَالْمَعْمَلِ وَاللَّهُ مِنْ الْفِيطُورَةِ أَوْ الْمِعْمَلِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلِ وَالْمَعْمَلِ وَاللَّهُ وَالْمَعْمِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَالْمَعْمَلِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْمَلِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلِ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَامِ وَالْمَعْمِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَالْمُعْمِلُ مُنْ وَلَامُ مُولِي مُنْ مِنْ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمِلُ عَلَيْمُ مَا مُنْ وَالْمُعْمِلِ عَلَى وَلَامُ مُولِى مُنْ الْمُعْمَلِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ عَلَيْمُ وَلَا مُعْمَلِهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُولِ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلِ مُنْ اللْمُعْمِلُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِلُ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْ

(۱۸۵۸) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا أَلَّاعُمَسَ عَنْ هَلِيهِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَلَيْ اللهُ قَالَ لَا وَتُو لَمُ مُوسَى يَا أَبُا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَتُو لَمُ اللهِ وَتُو لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا تَجَدُوا مَاءً لَا يَعْمَدُوا صَحِيداً طَيْهًا قَالَ فَقَالَ عَبُدُ الله لَو رُحْصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَا وُسَكُوا إِنَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّحِيدة فَمْ يُصَلُّوا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُمُ فَا لِهَا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُمُ فَا لِهَا قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ مَسَعَ لِقَوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَم فِي حَاجَةٍ فَاجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَتَمَوَّهُمُ فِي الطَيعِيدِ كَمَا الصَّعِيدة فَمْ يُصَلُّوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم فِي حَاجَةٍ فَاجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لِشَعَرَخُتُ فِي الطَيعِيدِ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فِلْ حَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ تَعْرَبُ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَلَا كُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الطَهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَم فَلَا كُولُ عَمَّالُ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الطَهِيمِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تہ ہے تو پاک منی سے تینم کرلؤ ' معرت ابن مسعود نگالڈ نے جواب دیا کہ اگرلوگوں کواس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی میں بھی منی سے تینم کر کے نماز پڑھنے کلیں کے ،معرت ابدسوی نگالڈ نے پوچھا کیا آپ سرف اس مجہدے ہی اسے مکروہ مجھتے ہیں؟انہوں نے فرمایا تی ہاں!

حطرت الدموی شخف نے قرمایا کیا آپ نے معربت محاد شخف کی ہے بات نیس کی کدایک مرتبہ نی نافیا نے جھے کی کام ے بہجا، بھے پر دوران سر حسل واجب ہو گیا، بھے یائی نیس ملاقو ش ای طرح منی ش اوٹ بوٹ ہو کیا ہیے جہ یائے ہو تے ہیں، پر ش نی افیا کی خدمت ش حاضر ہوا تو اس واقع کا بھی ذکر کیا، نی نظا آنے قرمایا کہ تہارے لیے تو مرف بی کافی تھا، یہ کرش نی افیا گی خدمت شی حادا، پھر دولوں ہا تھوں کوا کیک دومرے پر ملا اور چرے پرس کرلیا؟ حضرت عبدالله دی فرق فرایا کیا آپ کومعلوم نیس کر دھرے مرف میں کار میں کا فرمایا کیا آپ کومعلوم نیس کے حضرت عبدالله دی بات می قاد کیا ہے۔ برقاعت نیس کی تھی ؟

(١٨٥١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمُعْمَعُ حَدَّثَنَا دَعِيقٌ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعْ عَبُدِ اللّهِ وَآبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ فَى فَقَالَ آبُو مُوسَى إِعْبُدِ اللّهِ لَوْ آنَّ رَجُلُا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يَصَلُّ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّاكَ فِي إِبِلِ الْمَوسَى آمَا تَذْكُو إِذْ لَمَالَ عَبَّارٌ لِمُعْمَرُ آلَا تَذْكُو إِذْ بَعَنَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَ كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ حَكْذًا وَحَرَبَ بِكُفَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فُمَّ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ حَكْذًا وَحَرَبَ بِكُفَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فُمَّ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ حَكْذًا وَحَرَبَ بِكُفَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فُمَّ مَسَتَعَ كَفِّهُ جَمِيمًا وَمَسَعَ وَجُهَةً مَسْحَةً وَاحِدَةً بِعَشْرُبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمْ مَا رَآلَتُ عُمَرَ قَتَعَ بِلَيْ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحِدَةً بِعَشْرُبَةٍ وَاحِدَةً فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمْ مَا رَآلَتُ عُمْرَ فَيَعَ مِلْعُهُ فَاللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدَةً فَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاحْتُولُ وَقَالَ لَوْ رَخْصًا لَهُمْ فِي النّهِ عِلْ النّهُ عَلَى عَلْمُ لَا اللّهُ مَنْ وَآلِكُ اللّهُ عَلَى مَعْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى وَلَا لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ وَاحْرَاللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ لَا وَلَا لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ لَا عَلْمَ لَكُولُ لَقُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

#### ﴿ مُنا ﴾ اَمَانُ لِي اللهُ ال

حضرت ابوموی النظر نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار النظر کی بید بات نیس کی کدایک مرتبہ ہی النظار نے جھے کی کام سے بھیجا، جھ پر دوران سنر حسل واجب ہو گیا، جھے پانی نہیں طابق جی ای طرح مٹی جی اوٹ ہوئی جی پائے ہوتے ہیں، پھر جی نیا گی خدمت میں حاضر ہوا تو اس والے کا بھی ذکر کیا، نبی طیا نے فرمایا کرتبہارے لیے تو مرف بھی کائی تھا،
میر کہ کرنی طیا اے زیمن پراینا ہاتھ مارا، پھرووتوں ہاتھوں کو ایک دومرے پر ملا اور چبرے پرمسی کرلیا؟ حضرت عبداللہ جائوں نے فرمایا کیا آپ کومعلوم میں کہ حضرت عبداللہ جائوں کی بات برقنا حت نبیل کی تھی ؟

( ١٨٥٢ ) حَذَكْنَا مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ أَلُو مُوسَى لِعَلِدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ لَا نُصَلِّى قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ نَعَمَّ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلُّ وَلُو رَخَّصُتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرُدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي لَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَالِنَ قُولُ عَمَّادٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَوَ عُمْرَ قَلْنَ فِولُ عَمَّادٍ لِعُمَرَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي لَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَالِنَ قُولُ عَمَّادٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَوَ

(۱۸۵۲) ابودائل ایکنو کیج ایس کرش ایک مرتبه حضرت ابومون اشعری پینیخ اور حضرت عبدالله بن مسعود پی نفت کے ساتھ بینی او مواقعا ، حضرت ابومونی پی نفت کی اے ابوعبدالرحن ابیہ بتا ہے کہ اگر کوئی آ دی تا پاک بوجائے اور اسے پائی نہ لیے آتر کیا و ه ایک مبیخ تک بائی نہ لیے مبیخ تک بائی نہ اور ایک مبیخ تک بائی نہ لیے مبیخ تک بائی نہ ایک مبیخ تک ایک مبیخ تک بائی تہ بائی سے بیم کراؤ و مبیخ تک ایک مبیخ تک ایک مبیخ تک تو مبیخ تک مبیخ تک مبیخ تک تو تک مبیخ تک تک تک تاریخ تک تر سے بیم کرد تر تا کہ تائی ہو تھا کہ مبیخ تر ت مبیخ تاریخ تا کہ تائی مائے گی ؟

حضرت عبدالله فالتنظف فرما إكيا آپ كومعلوم بس كرمغرت عمر فالتنظف معفرت عمار فالله كى بات پرتنا عت بيس كاشى؟ ( ١٨٥١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتْ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَاهُمْ فَخَطَبَ حَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتَهُ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَلَّمُ لِتَنَّيْعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا [صححه البحارى (٢٧٧٢)].

(۱۸۵۲) ابودائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی طائن نے حضرت عمار بالٹنا اورا مام حسن بالٹن کوکوفہ بھیجا تا کہ وہ انہیں کوج کرنے پر آ مادہ کرسکیں تو صفرت عمار بالٹنا نے دہاں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ حضرت عما کشرصد ایند نگافنا دنیاو آخرت میں نہیں تو کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت عاکشر میں ملیکن اللہ تعالی نے جہیں اس آزمائش میں جتا کیا ہے کہ تم ان کی پیروی کرتے ہویا حضرت عاکشہ خات کی۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْزَى عَنْ أَبِيهِ آنَ

رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِلَى أَجْنَبُ قَلَمُ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلَّ فَقَالَ عَمَارُ أَمَا تَذَكُو إِنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَمَّا أَنْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي النَّرَابِ فَصَلَّتُ فَلَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلُّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي النَّرَابِ فَصَلَّتُ فَلَمَّا أَنْتَ فَلَمْ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَمُسَتَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ [صححه البحارى (٣٤٣)، ومسلم (٣١٨)، وابن عزيمة: (٢٦٨ و ٢٦٨). [انظر: ١٨٥٥ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ ٢٢].

(۱۸۵۲۲) عبدالرحمٰن بن ابن کے بیتے ہیں کرا کے آدی دعفرت عمر شافند کی خدمت میں حاضر بوااور کہنے لگا کہ جھ پرخسل واجب ہو گیا ہے اور جھے پائی نیس ال رہا؟ حضرت عمر شافند نے فر ما یا تم نماز مت پڑھو، حضرت عمار جائند کہنے گئے کہ امیر المؤمنین! کیا آپ کو یا ذہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لفکر میں ہے ،ہم دونوں پرخسل واجب ہو گیا اور پائی نیس ملا، تو آپ نے تو نمازئیس پڑھی جبکہ میں نے مشی میں لوث بوٹ ہو کر نماز پڑھ کی برجب ہم نمی طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نمی مؤہ سے پڑھی جبکہ میں ماضر ہوئے تو میں نے نمی مؤہ اس والے کا ذکر کیا اور تی طابع نے فرمایا تم ہوا تا تای کائی تھا، یہ کہ نمی مائی نے ذمین پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھو تک ماری اور اے این جبر سے اور باتھوں پر پھر کے ماری

( ١٨٥١٠ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْزَى عَنْ أَبِدِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى عُمَرَ فَلَاكُرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَادَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَلَكَ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكُفَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

(۱۸۵۲۳) گذشته مدیث ای دومری سند ہے بھی آخریں معزت مر ناٹانا کے ای جواب کے ساتھ منقول ہے کہ کیوں نیں ، ہم تہیں اس چیز کے سیر دکرتے ہیں جوتم اختیار کراو۔

( ١٨٥٢٠) حَلَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُيُّدٍ حَلَّنَا الْمُعَمَّ عَنْ شَعِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ وَابِي مُوسَى فَقَالَ الْمُوسَى يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ آيُصَلَّى قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّا لِيُعْمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُكَنَا آنَا وَانْتَ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُكَنَا آنَا وَانْتَ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنِّمَا كَانَ يَكُفِيكَ مَكُذَا وَمَسْحَ وَجُهَةً وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ آرَعُمْنَا لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ آرَعُمْنَا لَهُمْ فِي قَلْمَ يَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لَوْ رَحَّمُنا لَهُمْ فِي قَلَمَ عَلِكُ فَلَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءَ الْهُولِ الْمَاءَ الْبَارِدَ تَمَسَّحَ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْمُعْمَلُ لِشَعِيقٍ فَمَا كَرِحَهُ إِلَّا الْمُعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ المُعْمِدِ قَالَ الْمُعْمَالَ لِشَعِيقٍ فَمَا كَرِحَهُ إِلَا الْمُعَمِّلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُصَلِّلُ اللَّهُ فَالَ الْمُعْمَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ فِي السَّعِيدِ فَالَ الْمُعْمَى وَقُلْلُ لِنَاعُولُ لِلْمَاءَ الْمُاءِ وَجَدَ الْمُاءَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ وَالْمَاءَ الْمُعْمِدِ قَالَ الْمُعْمَلُوا الْمُعْمِدِ قَالَ الْمُعْمَلُ وَالْمَاءَ الْمُعْمَى وَالَعْمَالُولُ الْمُعْمَى وَالْمُعِيدِ فَقَالَ لِلْمُولُولُ الْمُعْمَلُولُ اللْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَى الْمُعْمَى وَالْمَاءَ الْمُواءِ الْمُحْمِلُولُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَى وَالْمُواء الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَ

(۱۸۵۲۳) فعین بین کی بین کری ایک مرجه معفرت ابوموی اشعری بین اور معفرت عبدالله بن مسعود بین کار کراند بینا عواقعاء معفرت ابوموی بین کان کہنے گے اے ابوعبدالرحن ایر بتاہیے کہ الحرکوئی آ دی تا پاک ہوجائے اور اے پائی نہ لے تو کیاوہ

#### 

نماز پڑھے گا؟ انہوں نے قرمایا نہیں، حضرت ایوموی الکافلانے فرمایا کیا آپ نے حضرت جمار بھافلا کی بہات نہیں تی کرایک مرتب ہی بایش الله بھی پر دوران موسل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں طاقو جس ای طرح مٹی جس لوٹ پوٹ ہوگیا جھے کہ بایک ایسے جو پائے ہوتے ہیں، پھر جس نبی طاقوا کی خدمت جس حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی طاقوا نے فرمایا کہ تجہارے لیے تو صرف بھی کا فی تقا میں کہ کر نبی طاقوا کی خدمت جس حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی طاقوا نے فرمایا کہ تجہارے لیے تو صرف بھی کا فی تقا میں کہ کر نبی طاقوا کی خدمت جس حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی طاقوا نہ ورس بے پر طا اور چہرے بہارے کر ایا کا جس کہ کر نبی طاقوا کی مصنور بھا گاؤ نے حضرت جمار ما گاؤتا کی بات پر قالا حت نبیل کی؟ حضرت ابوموی ڈائٹو نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو بیر خصت دے معشرت ابوموی ڈائٹو نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو بیر خصت دے وی تو معمول مردی بھی وہ بھی کرنے گئیں گے۔

## حَديثُ عَبْدِ اللّه بْنِ نَابِتٍ إِلَّافَّةُ

#### حضرت عبدالله بن تابت النفظ كي حديث

( ١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَابِنٍ قَالَ جَاءً عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِأَخِيلِ مِنْ يَنِي قُرَيْطَةً فَكُتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ آلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ رَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْتُ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْتُ عُمْرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْلَ عُمَرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ وَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَى لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالًا عَلْمُ مَنْ النَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَ كُنُونِ فَاللَّهُ مِنْ النَّيْقِ مَنْ النَّهِ فَيَكُمْ مُوسَى ثُمَّ النَّهُ مُعْلَمُ وَ وَقَرَ كُتُمُونِي لَقَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظْي مِنْ الْأَمْنِ فَي النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَى ثُمَّ الْمَعْمُ وَقَلَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْكُ مُ مُنْ النَّامِ وَاللَّهُ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَلُونَا عَنْكُمُ مِنْ النَّيْقِينَ

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداً لله بن قابت الماتفات مروی ہے کہ ایک مرجہ حفرت عمر قاروق الماتفاء فی طابع ایک خدمت علی آیک کتاب لے کرآئے اور کہنے گئے یارسول الله! بنوقر ظه جس میراا ہے ایک بھائی پرگذر ہوا ، اس نے جھے تو رات کی جامع با تھی لکھ کر جھے دی جیں ، کیا وہ علی آپ کے ساسنے جی کروں؟ اس پر فی طابع کے روے انور کا رنگ بدل گیا ، عمل نے حضرت عمر الماتف کی ماکہ کر جھے دی جی بدل گیا ، عمل نے حضرت عمر الماتف کی ماک کر اسلام کو عمر سے کہا کر آپ نے طابع ان کر رامنی جی بر کو فیس کے حسرت عمر الماتف کے دو کہ کر حرض کیا ہم اللہ کو رب مان کر رامنی جی بر ، تو نی طبع کی وہ کیفیت شم ہوگی ، پھر قرمایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت علی میری جان ہے ، اگر مول بان کر رامنی جی زندہ ہوتے اور تم جھے چھوڈ کر ان کی چروی کرنے گئے تو تم محراہ موجاتے ، امتوں ہے تم میرا حصہ ہوا ورانہیا و جس سے جس تہا را حصہ ہول ۔

## حَدِيبٌ عِيَاحِي بَنِ حِمَّادٍ مِنْ فَعَرُ حضرت عياض بن حمار يِنْ فَيْزُ كِي حديثين

(١٨٥٣) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِبَاضِ بُنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَى عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكُتُمُ وَلَا يُخَيِّبُ فَإِنْ جَاءً رَبُّهَا فَهُوَ آحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راجع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض فاتن ہے مردی ہے کہ بھی نے ٹی نایا کویے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دی کوئی کری پروی ہوئی چیز پائے تواسے جاسبے کمائی پرود عادل آ ومیوں کو گواہ بتا ہے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کوا بھی طرح و بن بھی محفوظ کر لے، پھر اگرائی کا مالک آ جائے تواسے مست چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگرائی کا مالک نہ آ ئے تو و واللہ کا مال ہے، وور چھے جا بتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَذَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا قَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَاضِ بُنِ حِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاثَوَانِ [راحع: ١٧٦٢، ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حفرت میاض نتاخذے مروی ہے کہ جناب رسول الند کا فیان فی ارشاد فر مایا جب ود آ دی گالی گلوج کرتے ہیں تواس کا گناہ آ بنا ذکرنے والے پر ہوتا ہے والا یہ کہ مظلوم بھی حدے آ کے بڑھ چائے اور وہ دو فلص جو آیک دوسرے کو کالیاں ویے ہیں ، وہ دوٹوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ یولتے ہیں۔

( ١٨٥٢٨) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَذَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِبَاضِ بُنِ حِمَادٍ الْمُحَاشِعِيِّ رَقَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ آمَرُنِي آنُ أَعَلَمْكُمْ مَا جَهِلُتُهُ مِمَّا عَلَمْنِي يَرْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلُنهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلُتُهُ مِمَّا عَلَمْنِي يَرْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلُنهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ فَخَادَةً وَقَالَ وَآهُلُ النَّادِ خَمْتَةً الشَّمِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَبْنَعُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۸۵۲۸) دھڑت میان ڈائٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی ایک خطبدو ہے ہوئے ارشادفر مایا میر سارب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہا تیں جھے مکھائی ہیں، اور تم ان سے ناوا قف ہو، یس جمہیں وہ ہا تیں سکھاؤں، (چتا نچے میر سارب نے فرمایا ہے کہ) ہروہ مال جو چس نے اپنے بندول کو بہہ کردیا ہے، وہ طلال ہے، ۔۔۔۔۔ پھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی اور آخر یس کہا کہ نال جہتم یا نچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کر در آوی جس کے پاس مال ددولت ندہواور وہ تم ہیں تالی شار ہوتا ہو، جو

الل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت مجمی ند کرتا ہو ....

(۱۸۵۲۹) حضرت عیاض بی تشک مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا اے خطبہ دیے ہوئے ارشاد فر مایا میرے دب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہا تھی جھے سکھائی ہیں ، اور تم ان سے نا واقف ہو، ش تھہیں وہ ہا تیں سکھاؤں ، (چنا نچے میرے دب قرمایا ہے کہ ) ہروہ مال جو تیں نے اپنے ہندوں کو ہر کرویا ہے ، وہ طلال ہے ، ..... پھرراوی نے بچ ری حدیث ذکری۔

(١٨٥٢) حَدَّثَا عَفَّانُ حَدَّثَا هَمَّامٌ حَدَّثَا فَادَةً حَدَّثَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ وَحَدَّقِي يَزِيدُ الحَو مُطَرِّفٍ قَالَ وَحَدَّقِي عُفْتُهُ كُلُّ هَوُلَاءِ بَقُولُ حَدَّقِي مُطَرِّفُ آنَ عِيَاصَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ فِي خُطْيِهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي آنُ أَعَلَمْكُمْ مَا جَهِلُتُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَالَ الصَّمِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لاَ يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلا مَالاً قَالَ وَالْ رَجُلٌ لِمُطَرِّفٍ يَا آبَا عَبْدِ اللَّهِ آمِنَ الْمَوْلِي هُوَ النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ حَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ يَكَاحٍ وَقَالَ آهُلُ الْحَبَّةِ فَلاَنَّةُ ذُو لا مُلكَانِ مُفَرِّفٍ وَلَعْلَ الْمُل الْحَبَّةِ فَلاَنَةً وَلا الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيقٌ فَفِيرٌ سُلْطُانِ مُفْسِطٌ مُصَدِّقٌ مُوفِّنُ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْفَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَفِيرٌ مُسَلِمُ عَلَى مُسَلِمٌ مُولِقٍ فَلَا مَعْمَلُ الْمُحَدِّقِ فَلَا عَلْمَهُ إِلَّا قَالَ بُولِي الْفَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيقٌ فَفِيرٌ مُسَلِقً فَالَ مَنْ مُعَرِّفٍ وَقُولُ الْمُ الْمُعَلِّ مِنْ مُعَلِّ فِي عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمُعَلِيقِ مَنْ مُعَلِّ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ لا حَدَّتِي الْمُعَلِّ فِي فَسَكُم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

(۱۸۵۳۰) حفرت عیاض بھی تھے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میں اور تھا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میر بے دب بے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آئی جو با تھی جھے سکھائی ہیں ، اور تم ان سے ناوانق ہو، میں تمہیں وہ با تھی سکھاؤں ، پھر راوی نے پوری حدیث زکر کی اور آخر ہیں کہا اہل جنت ٹین طرح کے ہوں گے ، ایک وہ صف یا دشاہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہواور نیکل کے کاموں کی توفیق اس کے ایک ہوئی ہو، وومرا وہ حمر بان آ دی جو ہر قربی رشتہ وار اور سلمان کے لئے نرم دل ہو، اور تیسر اوہ نقیر جوسوال کرنے سے بیج اور خود صدق کرے ، اور اہل جنم پائے طرح کے لوگ ہوں گے ، وہ کر ور آ دی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم شی تا ہے شار ہوتا ہو، جو اہل خاند اور مال کے حصول کے لئے مخت بھی نہ کرتا ہو۔

( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ يَزِيدَ آخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ قَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ إِراحِينَ ١٧٦٢] (١٨٥٣) معرت عياض تَقَافُنت مروى بكر جناب رسول اللهُ فَأَفَافُهُ فَا ارشاد قرما يا جب ووآ دى كالى كلوج كرت مين قواس كا كناه آغاز كرف والله يرمونا به الله يكرمظلوم بحى حد سه آكم بن حجائد

( ١٨٥٢٢ ) حَدُّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا هَمَّامٌ بِهَدًا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَان وَيَتَهَاتَرَان إراحع: ١٧٦٢٦ ].

(۱۸۵۳۲) حَعَرت عِیاضَ نَافَنَا ہے سروی ہے کہ نبی مایا ہے قر مایا وہ دوخض جوا کی دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ بولتے ہیں۔

ُ (١٨٥٣٢) حَذَقَا مُحَمَّدُ بُنَ جَعُفَمٍ حَدَّفَا شُعْبَةً قَالَ سَيعْتُ خَالِدًا يُحَدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّنْحِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ النَّسْخُيرِ عَنْ عِمَانِ عِنْ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْبُشْهِدُ مُطَرِّفِ بُنِ النِّسْخُيرِ عَنْ عِمَانِ مَانُ النَّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْبُشْهِدُ وَلَا يُكُمُّ وَلَا يُكُمُّ وَلَا يُعَبِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللّهِ فَوْرَعُ عَدْلِ خَوْلِهُ الشَّاكُ وَلَا يَكُمُّ وَلَا يُعَبِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللّهِ يَعْدُلُ مَنْ يَضَاءُ [رامع: ١٧٦٢،].

(۱۸۵۳۳) حضرت عیاض بخ تنزیب مروی ہے کہ نی مؤنوائے ادشاد فریایا جوآ دی کوئی کری پزی ہوئی چیز پائے تو اے جا ہے کداس پردو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے ،اوراس کی تھیلی اور مند بند کو اچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھراگر اس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیاد وحقد ارہے،اوراگر اس کا مالک ندآ ئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جا ہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٧٤) شَمِعْت يَخْتَى بْنَ شَعِيدٍ يَقُولُ مُطَرِّفُ اكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةً وَالْبُو الْفَلَاءِ اكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعَشْرٍ سِنِينَ قَالَ عَبِداللَّهِ قَالَ آمِى حَذَّنِيهِ آخٌ لِآبِى بَكْرٍ بْنِ الْآَشُودِ عَنْ يَحْيَى بْنِ شَعِيدٍ عَنْ آبِى عَفِيلٍ الدَّوْرَقِيِّ بِهَذَا

(۱۸۵۲۴) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی سرول ہے۔

#### حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأَسَيُدِي إِلْكَاتِبِ

#### حضرت حظله كاتب اسيدى الأثفة كي مديث

(١٨٥٧٥) حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَايِبِ قَالَ سَبِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَوُضُونِهِنَّ وَمَوَافِيتِهِنَّ وَعَلِمَ النَّهَنَ حَقَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دُخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (۱۸۵۲۵) حضرت حظلہ جن نفسے مروی ہے کہ جس نے نبی وہنا، کو بیار شاوفر مائے ہوئے سنا ہے جو شخص پانچوں نمازوں جس رکوع و بچود، وضواوراوقا متی نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداوست کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برخل ہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

الله عَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّنَا سَمِيدٌ عَنْ فَعَادَةً عَنْ حَنْظَلَةُ الْأَسَيْدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ قَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَحْسِ عَلَى وُضُونِهَا وَمَوَ الِحَيْقَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَوَاهَا حَقًّا لِلَهِ
 عَلَيْهِ حُرُّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۷) حطرت حظلہ جن تذہب مروی ہے کہ جن نے نبی وینا کو بیارشاوفر مایتے ہوئے سنا ہے جو تحض یا نبچوں تمازوں میں رکوع و بخود ، وضوادرا و قاستہ تماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر ہداوست کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیانند کی طرف ہے برحق ہیں ، اس پرجہنم کی آگرام کروی جائے گی ۔

#### ثالث مسند الكوفيين

# حَدِيثُ النَّهُمَانِ بَنِ بَيْسِرٍ عَنُ النَّبِيِّ مَنَّ الْمَنِيِّ مَنَّ الْمَنْ مُنَافِّعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنَافِعُ مُنافِعُ مُنافِقُونُ مُنافِعُ مُنافِقُونُ مُنافِعُ مُنافِقُونُ مُنافِعُ مُنافِعُ

( ١٨٥٧٧ ) حَذَّثْنَا هَاشِمُ إِنَّ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْثَمَةً وَالشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِي بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنَ وَحَرَامٌ بَيِّنَ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَوَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ الْمُرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمَّى فَمَنْ ارْنَعَ حَوْلَ الْمِحْمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

(۱۸۵۳۷) حضرت تعمان بن بشیر جنگذے مردی ہے کہ جناب رسول انڈنگانگانے ارشاد قرمایا طلال یعی واضح ہے اور حرام یعی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متنابہات ہیں، جو تحض ان متنابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو یا سانی چھوڑ سکے گا ، اور اللہ کے محر مات اس کی جرا گا ہیں ہیں ، اور جو تنص جرا گاہ کے آس پاس اسپنے جانوروں کو جراتا ہے ، اندیشر ہوتا ہے کہ دہ جرا گاہ ہی تھس جائے۔

﴿ ١٨٥٣٨ ﴾ حَذَّثْنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدُّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْفَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْفَاتِهُمُ أَيْمَانَهُمْ

(١٨٥٣٨) حضرت تعمان بن بشير الكنزے مردى ہے كہ جناب رسول الفر فاللائے ارشادفر ما يا بہترين توك مير ے ذمائے ك

#### هي مُنزا اِمَرُن فِيل بَينِه مَوْمُ ﴾ ﴿ هُلِي هُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِيلِي هُمَا لَا لِللَّهُ الْكُوفِينِينَ ﴾ ﴿

جیں گھران کے بعد والے، ٹھران کے بعد والے، ٹھران کے بعد والے ،اس کے بعد ایک الی توم آئے گی جن کی تتم گوای پر اور کوائی تتم پرسیقت لیے جائے گی۔

(١٨٥٧٩) حَدَّنَنَا حَسَنَّ وَيُونِسُ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ خَيْتَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَبُرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بَعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ بَلُونَ الْذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنَّ ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ آيْمَانُهُمْ الْمَانَهُمُ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ أَيْمَانَهُمْ إِنظر: ١٨٦٣٨٠١٨١١.

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر ٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائٹیڈنے نے ارشادفر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے میں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے ،اس کے بعد ایک الی توم آئے گی جن کی قتم کو ای پر اور کو ای قتم پر سیقت لے جائے گی۔

( ١٨٥١٠) حَدِّثْنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُو النِيلُ عَنْ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِوٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ دَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِنْ النَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ الْفَصَلِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَصَلِ خَمْرًا وَمِنْ الْمَصَلِ عَمْرًا وَمِنْ النَّامِ وَمِنْ الْمَصَلِ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِنْ الْمَصَلِ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مَا اللهِ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِنْ اللهِ عَمْرًا وَمِنْ النَّعْمَانِ ثَنَا النَّامِ اللهِ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مَا اللهِ عَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِنْ اللهِ عَمْرًا وَمِنْ النَّعْمَانِ فَي اللهِ عَلَمُ وَمَا مِروى هِ كَامُونُ السَّامِ فَي عَمْرًا وَمِنْ الْمُعَلِيمِ عَمْور كَامِي مُعَلِي مَا وَمُعْمَانِ فَي اللَّهُ مِن اللهِ عَلَيْمَ وَمُونَا مُومِلُ عِلْمَانُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى مِن اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللْهُ عَلَيْهِ مِن اللْهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

(١٨٥١١) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّثَ عَنَّ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ رَجُلِ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بُو يَسَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ يَسَالُ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ لَمُ يَسَالُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ثُمْ يَسَالُ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ لَمُ يَسُلُلُ مُتَى وَاجِدًّ مِنْهُمَا فَإِنَّا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمّاءِ آهُلِ اللَّهُ عُونَ أَنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاجِدَّ مِنْهُمَا فَإِنَّهَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمّاءِ آهُلِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۸۵۳) حفرت نعمان بڑھنا ہے مروی ہے کہ ہی پیٹا کے دور باسعادت ہیں ایک مرتبہ سورج گربمن ہوگیا، ہی مینا دو رکعت فماز پڑھتے اور لوگوں ہے مسورت حال دریا فت کرتے ، پھردور کعت پڑھتے اور سورت حال دریا فت کرتے ، جتی کہ سورج کمل روشن ہوگیا، نبی بیٹا نے فرمایا زمانہ جا جلیت میں لوگ کہتے تھے کہ آگر جا نداور سوری میں ہے کی آیک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کی آیک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کی بڑے آ دی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالا تکہ ایک کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی الجی محلوق برا پی تحل ظاہر فرما تا ہے تو وہ اس کے سامنے جمک جاتی ہے۔

( ١٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْخَبْرَنَا مُلْفَيَانُ عَنِ الْآغُمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرٌّ عَنْ يُسَبْعِ الْكِنْدِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

يَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْمِهَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْمِهَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي إصححه ابن حبان (۹۸، ۹۸)، والحاكم (۹۱/۱۹). وقال الترمذي: حسن صحبح.
قال الألباني: صحبح (ابر داود: ۱۹۷۹، ابن ماحة: ۳۸۲۸، الترمذي: ۲۹۹۹ و ۲۲۲۷ و ۲۲۲۷)]. وانظر:

(۱۸۵۳۲) حفرت نعمان بن الله مروی ہے کہ نی رہیں نے ارشاد فرمایا دعا میں اصل عبادت ہے، پھر تی رہیں نے ہے آ بت حلاوت فرمائی ' مجھ سے دعا رما تکو، میں تبہاری دعا وقبول کروں گا ،جولوگ میری عبادت سے تکبر پر سے ہیں .....'

( ١٨٥٤٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ عَلَيْهَ رَسُلُمْ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَعْدِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَعْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَلَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاقِ الْعِشَاءِ وَقَعَى الْمَسْدِدِ بَعْدَ صَلَاقِ الْعَدِي أَمْوَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى طُلُولِهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمِ كَفَارَتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۸۵۳۳) معترت تعمان بنافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نماز عشاء کے بعد مسجد ہی جل تھے کہ نہی بیاب تشریف لے آئے ، نبی مائیا نے آسان کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا، پھر نظریں جمکالیں ، ہم سمجے کہ شاید آسان میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے ، نبی مؤینا نے فر مایا یا درکھو! میرے بعد پھے جھوٹے اور خلام حکم ان بھی آسی گئے ، چوفش ان کے جھوٹ کو بچ اور ان کے ظلم پر تقیاون کرے اس کا بچھوٹ کو بچ اور ان کے قلم پر تقیاون کرے ، اس کا بچھو سے اور میر ااس سے کوئی تعلق نہیں ، اور جوان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پر تعیاون شرکرے تو وہ جھے سے ہوا ور میر اس سے کوئی تعلق نہیں ، اور جوان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پر تعیاون شرکرے تو وہ جھے سے ہوا ور میر اس کی خون اس کا کھارہ ہے ، یا ور کھو! سجان اللہ ، الحمد نلہ ، اور اللہ اللہ اور اللہ اکر بی یا تیا ہے مسالحات ( یا تی رہنے والی نیکیاں ) جیں ۔

( ١٨٥٤٤) حَكَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَكَنَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ آبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلًا فَقَالَتُ لَهُ أَوْكُلَّ أَمُّ النَّعْمَانِ آشِهِ لِلاَيْنِي عَلَى هَذَا النُّحُلِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ آوَكُلَّ وَلَا أَمُّ النَّعْمَانِ آشُهِدُ لِلاَيْنِي عَلَى هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ [صححه وَلَدِكَ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ [صححه مسلم (١٦٢٣)].

(۱۸۵۳) معرت تعمان بلائن سے مردی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا وان ہے میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنالو، میرے والدنی مذیا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس معالے کا ذکر کردیا، نی میتان ان سے فر مایا کیاتم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں وہ نی میتانے

اس كاكواه بنے كوا جمانيس تجمال

( ١٨٥١٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كُمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إانظر: ١٨٦٢٤ }.

(۱۸۵۳۵) حضرت ممان بنافذ کے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفظ کے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی می ہے ، کدا کر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

١٨٥١٦) حَذَّتُنَا ٱبُو كَامِلٍ حَدَّتَ رُهَيْرٌ حَدَّتَ سِمَاكُ بُنُ حَرْبٌ حَدَّتَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبِرِ الْكُولَةِ وَاللَّهِ مَا كُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آوْ قَالَ نَبِيكُمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلُوان الثَّمْرِ وَالزَّبُدِ
 آلُوان الثَّمْرِ وَالزَّبُدِ

(۱۸۵۳۷) ساک بن حرب بہنٹ کہتے ہیں کہ علی نے معفرت نعمان بن بشیر جاتٹ کوکوفہ کے مغیر پریہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی حتم! نبی ایشائے تو ایک ایک مہید تک مجمی ودی مجودے اپنا پہیٹ نہیں مجرا ادرتم لوگ مجود ادر بمعن کے رکھوں پر بی راضی ہوکر نہیں دیتے۔

(١٨٥١٧) حَذَّكَنَا خَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَيِعَ النَّغْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَخْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى فَرُبَّمَا آتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُّ يَظُلُّ يَنَلَوَّى مَّا يَشْبَعُ مِنْ النَّقُلِ إصحمه مسلم (٢٩٧٧).

(۱۸۵۴۷) ساک بن حرب بکت سینت سینت بین کدیش نے حصرت نعمان بن بیشر بھاٹ کوکوف کے مغیر پریہ کہتے ہوئے سااللہ کا تتم! تی پیکا نے بعض اوقات ہورا ہورا مہیندر دئی مجود سے اپنا پیٹ نیس مجرا۔

(۱۸۵۲۸) حضرت نعمان التائذ سے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تخدد یا، اور اس پر گواہ بنائے کے لئے نی میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطے کاؤکر کرویا، نبی مائیں نے ان سے قرمایا کیا تم نے اسپے مار سے جیٹوں کو بھی ای طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہائیس ماتو نبی مائیا نے قرمایا وائی جلے جاؤ۔

( ١٨٥١٩ ) حَلَّكَ اللهِ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فِطْرٌ حَلَثَنَا اللهِ الصَّحَى قَالَ سَمِعْتُ النَّمْمَانَ لِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ الْعَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَسُو بَيْنَهُمْ وصححہ ابن حبان (۱۸ و و و قال الأنبانی: صحبح الاسناد (انبسانی: ۱۸۶۲ و ۲۶۲) إا انفر: ۱۸۶۲ و ۱۸۹ مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا ، اور اس پر گواہ بنائے کے لئے تی بین کی اس محاصل ان بین محاصل کا ذکر کر دیا ، تی بین ان سے قر مایا کیا اس کے علاوہ بھی تمہارے بیج بیں ؟ انہوں فدمت میں ماضر ہوئے اور اس محاصل کا ذکر کر دیا ، تی بین ان سے قر مایا کیا اس کے علاوہ بھی تمہارے بیج بیں ؟ انہوں نے کہائی بال! تی مائنا نے قر مایا چرس کو برابر برابر دو۔

( ١٨٥٥.) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرُنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةً لَهُ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ الْنَذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا وَكُذَا سَمِعْ صَوْقَةً [صححه ابن حبان (٢٤٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعب: اسناده حسن]. وانظر: وانظر: ١٨٥٨٨، ١٨٥٨، ١٨٥٨،

(• ١٨٥٥) ماك بين اليه كيم بين كديم في عفرت تعمان في أو كوايك جاوراور هي بوئ خطاب كروران به كتب بوئ من الممان أو المان المن المحض التي من المراد المراد و المراد و المراد و المركولي فخص التي مسافت يربوتا تب بحي في المراد كي واز كون ليما -

(١٨٥٥١) حُدُّلُنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ يَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَانِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كُمَثَلِ قَوْمٍ الْسَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَلَهُمُ مَثَلُ الْقَانِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كُمَثَلِ قَوْمٍ الْسَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْطُهُمُ أَعْلَاهًا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَشْفَلِهَا يَضْعَدُونَ فَيَشَعُونَ الْمَاءَ فَيَصَبُّونَ عَلَى اللَّذِينَ فِي أَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۸۵۵) حضرت نعمان بن شناف مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فائی بنائے ارشاد قربایا صدود اللہ کو قائم کرنے والے اور اس میں مداہوں پر سے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو کسی سمندری سفر پر روانہ ہو، پکھ لوگ نچلے جھے میں بیٹہ جا تیں اور پکھ لوگ او پر کے جھے میں بیٹہ جا تیں اور پکھ لوگ او پر کے جھے میں بیٹہ جا تیں ، نچلے جھے والے او پر کی حار جاتے ہوں ، وہاں سے پائی لا سے ہوں جس میں سے تھوڑا بہت پائی او پر بھی کر جاتا ہو، جسے و کھے کراو پر والے کہیں کہ اب ہم تہمیں او پر بیس کیا ہے و بی کے ، تم ہمیں تکلیف و سے ہو ، بینچ والے اس کا جواب و پر کی گرجا ہے و بینچ ہو اس کی جاتا ہو ، جب اب اگر او پر والے والے اس کا جواب و پر کہ تھیک ہے ، پھر ہم کشتی کے بیچ سوراخ کر کے وہاں سے پائی حاصل کرلیں ہے ، اب اگر او پر والے ان کا ہاتھ پکڑلیں اور انہیں اس سے بازر کھی تو سب ہی چکا جو رید سب ہی غرق ہو جا کیں گے۔

(١٨٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمِ الطَّحَّانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَجِيهِ عَنِ

النُّعْمَانِ أَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ
وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرُشِ لَهُنَّ دَوِيَّ كَدُوقَ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ آلَا يُحِبُّ
آخَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدُ اللَّهِ شَيْءً يُذَكِّرُ بِهِ إصححه الحاكم (١/١٠٥). وقال البرصبري: هذا اسناد
صحبح، قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ١ ٢٨٠١).

(۱۸۵۵) حضرت تعمان بھٹن ہے مردی ہے کہ نبی رہیا نے ارشاد فر مایا جولوگ انٹد کے جلال کی وجہ ہے اس کی تبیع وتھیداور تھیروجنیل کے قریبے اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیکل ت تبیع حمش کے گردگھو سے رہے ہیں اور کھیوں جسی ہمنے منا بان سے تکلی رہتی ہے ،اورووڈ اکر کا ذکر کرتے رہے ہیں ، کیا تم میں ہے کوئی فنص اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے رہاں اس کا ذکر کرتی رہے ۔

( ۱۸۵۰ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى أَخْبَوَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِّنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمِّى أَبِي بَيْدِى وَأَنَا عُلَامٌ فَوَهَبَهَا لِى فَقَالَتُ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِد رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَآخَذَ أَبِي بِيْدِى وَأَنَا عُلَامٌ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْ هَذَا ابْنَهَ رَوَّاحَةَ زَاوَلَتْنِي عَلَى بَعْضِ وَأَنَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْ هَذَا ابْنَهَ رَوَّاحَةً زَاوَلَتْنِي عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ وَإِنِّى قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِبُرُ اللّهَ ابْنَ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَالَ اللّهِ اللّهِ إِنَّ أُمْ هَذَا ابْنَ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَالَ اللّهِ إِنَّ أُمْ هَذَا الْبَدَ رَوَّاحَةً وَاللّهُ عَلَى بَعْضِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

( ١٨٥٥٠ ) حَذَّكَ إِنْدُ بُنُ الْمُجَّابِ حَدَّنِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّنِنِي سِمَانُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَاثِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْمَاوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأَوْلِ

(١٨٥٥٣) حضرت تعمال المنتفاع عمروى ب كديس في اليبار كويدارشاد فرمات موع مناب كدالله تعالى اوراس ك

فر شیخے صف اول میں شامل ہونے والوں پر مسلوٰۃ پڑھتے ہیں ، (اللہ تعالیٰ دعا وقبول فرمائے ہیں اور فرشنے ان کے لئے رحمت کی وعا مکرتے ہیں )۔

(۱۸۵۵) حفر نے تعمان وہن ہے کہ نی میں ایک دور باسعادت جم ایک مرجہ مورئ کر بمن ہو گیا، نی ایدادور کعت نماز پڑھتے اور لوگوں سے صورت حال دریافت کرتے ، گردور کعت پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، تی کہ دوری کھل روش مرکیا، نی ایک ایک ایک والے تی دیافت کرتے ، گردوری کھل روش بردو گئی ایک کو گہن لگ جائے تو دو اہل روش بردو گئی ایک کو گہن لگ جائے تو دو اہل زیمن میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو دو اہل زیمن میں سے کسی بردو تو اللہ کی گلوت میں البتہ جب النہ تعمل میں میں میں دو تو اللہ کی گلوت میں البتہ جب النہ تعمل ایک کو تی کی موت کی دو دو اس کے سامنے جمک جاتی ہے۔

( ١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ دَاوُدُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي يَشِيرُ بْنُ سَغْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّغْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْنًا سَمَّاهُ قَالَ فَقَالَ ٱكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتُ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَآشَهِدُ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ اليَّسَ يَشُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا (راحع: ١٨٥٥٣)

(۱۸۵۵) حضرت نعمان خافذ ہے مروی ہے کہ برے والد جھے کے کرتی بیٹھ کی خدمت بی حاضرہ وے ،عرض کیا یارسول اللہ! آپاس بات پر گواہ بن جائے کہ میں نے نعمان کو فلاں فلال چیز بخش وی، نی بائیلا نے ابن سے فرمایا کیا تم نے اپنے مارے بیٹوں کو بھی وے ویا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو تی بیٹیلائے گھرکسی ادرکو گواہ بنالو، تھوڑی در بعد فرمایا کیا تہمیں ہے بیٹوں کو بھی اورکو گواہ بنالو، تھوڑی در بعد فرمایا کیا تہمیں ہے بات انھی نیس گئی کے من سلوک جس میرس تمہارے ساتھ برابر بھول؟ انہوں نے کہا کیوں نیس ، نی میٹنلائے فرمایا وہ اس طرح تونیس ہوگا۔

﴿ ١٥٥٥ ﴾ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ كُتَبَ إِلَى الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَثُو تُوْبَةً يَغْنِي الْحَلَيِيُّ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَذَّنَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامٍ عَنْ آخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّقَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيمٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِي الْحَاجِ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلُ عَمَلًا بَعُدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ آعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ وَقَالَ لَا آخُرُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمَّا فُلْتُمْ فَرْجَرَهُمْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَوْفَعُوا أَضُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَتُ الْجُمُعَةَ وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلّتَتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَكُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَّتَكُ الْجُمُعَة وَلَكُنُ اللّهُ اجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنُ آمَنَ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْ الْآخِرِ إِلَى آخِو الْآتِهِ كُلْهَا وصحت سلم (١٨٧٩).

(۱۸۵۵) حفرت نعمان نافز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یل منبر نبوی بنافظ کی جانب بیٹھا ہوا تھا ، ایک صاحب کہنے گئے کہ
اسلام لانے کے بعد جھے کوئی پرواوٹیس کہ بھی کوئی محل کروں اللہ یہ کہ بھی تھاج کرام کو پانی پلاتا ہوں ، دوسرے نے کہا کہ بیس
مجد حرام کو آ باد کرتا ہوں لپذا اسلام لانے کے بعد جھے کی عمل کی کوئی پرواوٹیس اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو با تیل بیان کی
ہیں ، ان سب سے افسنل جہا ہے ، حضرت عمر بی تاثین کا انتخاب کو ایک مضر نبوی کرنز و بیک اپنی آ وازیں بلند شرکر و،
وہ جد کا دن تھا، نماز کے بعد بھی ٹی بیات کی قدمت عمی حاضر ہوں گا ادر اس مسئلے کے متعلق وریافت کروں گا جس میں تم
اختلاف کررہے ہو، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی '' کیاتم حاجیوں کو پانی بلا نا در محید حرام کو آ یا دو تعمیر کرنا اس شخص کے برابر
قرار دیتے ہوجوانشہ براور یوم آ خرت برائیان لاتا ہے۔'

( ١٨٥٥٨ ) حَذَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَذَنَا عَامِرٌ فَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَا يِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذْنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَ وَالْحَرَامَ بَيِّنَ وَإِلَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَكُوى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِي أَمْ مِنْ الْحَوَامِ فَمَنْ قَرَكَهَا اسْتَبْرَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَكُوى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِي آمْ مِنْ الْحَوَامِ فَمَنْ قَرَكَهَا اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَعَى إِلَى جَسِي حِمّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكِ حِمّى وَإِنَّ وَالْعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُواقِع الْحَرَامَ فَمَنْ وَعَى إِلَى جَسِي حِمّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكِ حِمّى وَإِنَّ وَالْمَالِ وَالْعَرَامُ فَمَنْ وَعَى إِلَى جَسِي حِمّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكِ حِمّى وَإِنَّ عِمْقِي اللّهِ مَعَادِمُهُ وَالْحَرَامَ فَمَنْ وَعَى إِلَى جَسِي حِمّى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكِ حِمّى وَالْمَالِ وَمَالَ الرَّهُ وَلَكُلُّ مَلِكَ حِمْسَ وَالْعَمَالُولُومِ اللّهُ مَعَادِمُهُ وَالْحَرَامَ فَمَنْ وَعَى إِلَى جَسِي حِمْسَى يُوسِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكِ حِمْسَ وَاللّهُ مَعَادِمُهُ وَالْعَلَالِ مَالْمَالِ وَالْمَالِ الرَّهُ وَاللْمَا الْمُومِ وَاللّهُ الْمُومِ وَالْعَلَى مِنْ اللّهُ مَعَادِمُهُ وَلِكُلُومُ وَلَا السَامِ ( ٩٩ ه ١ ) وقال الترمذى: حسن صحيح إلى المَالِي المُعْرَامُ فَي اللّهُ مُعَادِمُهُ وَالْمُعْلِي وَالْمَالِي وَاللّهُ السَامِ وَاللّهُ الْمَالِقُومُ وَاللّهُ الْمَوْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُومُ وَلِي اللّهُ مُنْ الْمُعْمِى اللّهُ مِنْ الْمُعْمَى وَالْمُولِي الْمُولِي الْمُومُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ الْمُومُ وَلِي الْمُؤْلِقِي الْمِنْ الْمُعْرَامُ وَالْمُ السَامِ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُ السَامِ وَالْمُومُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُومُ وَالْمُومِ الْمُومُ وَالْمُومُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمِي

(۱۸۵۵۸) حضرت تعمان بن بشیر خاتف مروی ہے کہ جمل نے اپنے ان کا نوں ہے تبی ویلا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طال
مجمل واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان ووٹوں کے درمیان جو کھے ہے وہ متشابہات ہیں ، جوشک ان متشابہات کوچھوڑ دے گاوہ
اپنے دین اور عزت کو بچالے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام جمل جتلا ہو جائے گا ، اور ہر با دشاہ کی چراگاہ ہو آت ہے ،
اللہ کے محر مات اس کی چراگا ہیں ہیں ، اور جوشک چراگاہ کے آس یاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہوتا ہے کہ وہ چراگاہ
علی محمل جائے۔

( ١٨٥٥٩ ) قَالَ رَسِيعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أُمِّي أَشْهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَآخَذَ بِيَدِى قَانُطُلَقَ بِي حَتَّى ٱلنَّنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْفُلامِ سَالَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبُتُهَا لَهُ فَقَالَتُ أَشْهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ لِأَشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيُدُكَ أَلْكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلاَ تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِنَّ لِيَسِكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَهُمُ (راحى: ٣٥٥٥ ).

(۱۸۵۹) حفرت بنهان التا تقد مردی ب که ایک مرتبه میری والده نے میرے والدے بیجے کوئی چیز بهدکر نے کے لئے کہا ،
انہوں نے وہ چیز جیے بهدکر دی ، وہ کہنے آئیں کہ بن اس وقت تک مطمئن تیں بوشکق جب تک تم نی دینا کو اس پر گواہ تیں بنا
لیت ، بن اس وقت نوعمر تھا ، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا ، اور نی دینا کی خدمت بن حاضر ہو گئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت روا حد نے جھے مطالبہ کیا کہ بن اس بنچ کوکوئی چیز بهدکر دی ، سویس نے کردی ، وہ جا نتی ہے کہ بن آ پ کو اس کی والدہ بناؤں ، نی دینا آنے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہا را کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! نی دینا نے ان سے فر مایا کہا تھی اس حدید ہے ۔ جیسا سے دیا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! نی دینا نے فر مایا بھے اس یا کہا تھی ہوئا ہے فر مایا بھے اس یہ کواہ ندیا گئی ہوئا ہے تھی اس وائیس بن سکا۔
اس پر گواہ ندیا ؤ ، کو فکہ بن ظلم مر گواہ تیں بن سکا۔

(۱۸۵۱) حَدَّتَ يَخْتَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِينًا قَالَ حَدَّتَنَا عَامِرٌ قَالَ سَعِمْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيدٍ يَخْطُبُ بِتُولُ وَآوْمَا فَالْمَعِيْهِ إِلَى أَذُنْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ مَثَلُ الْقَانِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا لَوْ الْمَدَعِنَ فِيهَا مَثَلُ فَوْمِ رَكِهُوا سَغِينَةً فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَالْوَيَمَ وَقَرَقَا لَهُ مَنْ فَوْفَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَافَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفًا فِي سَعِينَا حَوْقًا لَكُنَ النَّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْمُ مَلْ فَوْفَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفًا فِي سَعِينَا حَوْقًا فَاللَّهُ مَرَّوا عَلَى مَنْ فَوْفَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفًا فِي سَعِينَا حَوْقًا فَاللَّهُ مَنْ فَوْفَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَاذَوْهُمْ فَاللَّوا لَوْ حَرَفًا فَي الْمَعْتَقَوْا الْمَعَالَى مَنْ وَالْمَوْلِ الْمَعْتَى الْمَدِيهِ فَعَلَوْا عَلَى الْمِدِيهِمْ نَجُوا جَعِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْمِدِيهِمْ نَجُوا جَعِيعًا وَالْمَالُ مَنْ وَلَا عَلَى الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُوالِي مَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَيْ وَمِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ الْمُعْتَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْلَكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۵۷۱) گذشته مدیث ال دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو نُعَيِّمٍ حَلَّتُنَا زَكَرِيّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَاتِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۲۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

(١٨٥٦٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّنَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ يَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَنَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَنَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَنَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحُمَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحُمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْقِيمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُولُولُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان فی نزے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹنا کواپنے ان کانوں سے فر انتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال یا ہمی محبت ، جدروی اور شفقت میں جسم کی ہی ہے ، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوشب میداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٥٦٤ ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهِمَا مُشْتَهِمَا كَالرّاعِي يَرْعَي كَيْدِرِهِ وَعِوْضِهِ وَمَنْ وَاظَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرّاعِي يَرْعَي كَيْدٍ مِنْ النّاسِ فَمَنْ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِوْضِهِ وَمَنْ وَاظَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرّاعِي يَرْعَي كَيْدٍ مِنْ النّاسِ فَمَنْ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِوْضِهِ وَمَنْ وَاظَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمّى وَإِنّ حِمّى اللّهِ مَا حَرَّمَ آلَا وَإِنّ فِي الْإِنْسَانِ مُصَلّحًا الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمّى وَإِنّ حِمّى اللّهِ مَا حَرَّمَ آلَا وَهِيَ الْفَلْبُ إِراحِينَ هِي الْإِنْسَانِ مُصَلّحًا الْحَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ آلَا وَهِيَ الْفَلْبُ إِراحِينَ هَا مُعَلِي مُنْ اللّهُ مِنْ الْفَلْبُ إِراحِينَ هَا مُعَمِّدُ وَإِنّا فِيلَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ أَلّا وَهِي الْفَلْبُ إِراحِينَ هَا لَكُولُ مَلْكُولُ مَلْهُ مَا اللّهُ مِنْ الْفَلْبُ إِراحِينَ هِي الْإِنْسَانِ مُعْتَدَى مُنْ إِنْ اللّهُ وَالْمَانِ اللّهُ وَالْمَانِ اللّهُ وَمِي الْفَلْبُ إِرَامِ مِنْ الْفَلْبُ إِلْمَ اللّهُ وَالْمُ مَنْ الْعَلْمُ الْمِعِ الْمُؤْمِنِ مُنْ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان بن بشیر الآفذے مروی ہے کہ پی نے اپنے ان کا نول ہے تی رہے کہ کور ماتے ہوئے ساہے کہ حلال بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو یکھ ہے وہ مشاہبات ہیں، جو شخص ان منٹ بہات کو چھوڑ دے گا وہ اپنے ویں اور عزت کو بچالے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں جتلا ہوجائے گا ، اور ہر یا دشاہ کی چرا گا ہ ہوتی ہے، اللہ کے حرمات اس کی چرا گا ہ ہوتی ہے اللہ کے حرمات اس کی چرا گا ہ ہوتی ہے اللہ کے حرمات اس کی چرا گا ہیں ہیں ، اور جو شخص چرا گا ہ کے آس باس اپنے جانو دوں کو چرا تا ہے ، اند نیشہ ہوتا ہے کہ وہ چرا گا ہ کہ میں جائے ، یا در کھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوقعز اسے اگر وہ تھے ہوج نے تو سارا جسم تھے ہوجائے ، یا در کھو! وہ د ل ہے۔ ، عربا کے تو سارا جسم تھرا ہوجائے ، یا در کھو! وہ د ل ہے۔ ، عربا کے تو سارا جسم خرا ہے ، وہ جائے ، یا در کھو! وہ د ل ہے۔ ، عربا کے تو سارا جسم خرا ہے ، وہ جائے ، یا در کھو! وہ د ل ہے۔

( ١٨٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ إِراحِينَ ١٨٥٦٣.

(۱۸۵۱۵) حدیث نمبر (۱۸۵۲۳) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

﴿ ١٨٥٦٦ ﴾ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى بَيْنَ الصَّفُوفِ كَمَا نُسَوَّى الْفِدَاعُ أَوْ الرِّمَاحُ

(١٨٥١٧) حضرت تعمان بالنيز ہے مروى ہے كہ نبى ماينا مفول كواس طرح ورست كرواتے تنے جيسے تيروں كوسيدها كيا جاتا ہے۔

( ١٨٥١٧) حَدَّنَنَا هُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّامِ أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّمها بَعْدَ سُفُوطِ الْفَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّالِيَّةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود، ٢١٩) الترمذي: ١٦٥ و ٢٦١، النسائي: ٢٦٤/١). قال شعب: صحيح وهذا اسناد المختلف فيه إلى إلفظر: ١٨٦٠٥).

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان پڑگڑنے مروی ہے کہ ٹی میٹا کی نماز عشاء کا وقت ہیں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، ٹی میٹا ہے نماز آینا زمہینہ کی تیسری رات میں ستو ماقفر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا سَيَّارٌ وَآخْبَرُنَا مُعِيرُةُ وَآخْبَرُنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغِيِّ وَإِسْمَاعِيلٌ بُنُ سَالِمٍ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي آبِي نُحُلَّا قَالَ إِسْمَاعِيلٌ بُنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ عُلَامًا قَالَ فَقَالَتُ نَهُ أَمِّي عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةً اثْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَبِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَلَا كَوْ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحْلَا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَتِيلِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى مَعْلَ عَلَى عَلْمُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَعْلَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوُلاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَعْلِ مَعْدُولَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

(۱۸۵۱۸) حطرت تعمان المختف مروی ہے کہ ایک مرتبد بری والدو نے بھر دالدے جھے کوئی چیز ببدکر نے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے جبدکروی، وہ کیے آئیس کہ عمل اس وقت تک مطلب تن بیل ہوسکتی جب تک تم نی طیاا کو اس پر کواہ تیل بنا
لیتے، عمل اس وقت نوعرتها، میرے والد نے برا ہاتھ پکڑا، اور نی طیا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ پنت وہ احد نے جھے مطالبہ کیا کہ عمل اس سے کوکوئی چیز جبہ کردی، موجل نے کردی، وہ جا آئی ہے کہ عمل آپ کو
اس پر کواہ بناؤی، نی طیا نے فر ما یا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی میٹا نے اس سے
فر ما یا کیا تم نے اپنے سارے بیٹول کو بھی اس طرح وے ویا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا تیں، او نبی میٹا نے فر ما یا جھے
اس پر کواہ نہ بناؤ، کیونکہ علی طلم پر کواہ نبیں بن سکتا۔

(١٨٥٩٨) حَذَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَذَنَا زُكُويًا بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ يَشِيرٍ عَنُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَثَلُ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ نَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُذَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قُومُ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَاصَابَ بَعْضُهُمُ أَسْفَلُهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا الَّذِينَ أَسْفَلُهَا إِذَا السَّقَوْا مِنُ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى اصْحَابِهِمُ لَاذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى الْمُاءِ مَرَّوا عَلَى اصْحَابِهِمُ لَآذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى الْمُعَادِينَ الْمُتَعَلِيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى الْمُتَعَلِيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى

( ١٧٥٧ ) حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّلَنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ النَّمُمَانِ بُنِ بَشِهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَثَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوَّ تَذَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (راحع: ٦٣ ١٨٥).

(۱۸۵۷) حصرت تعمان بھی ہے مردی ہے کہ ش نے ٹی میں کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال با ہی محبت، جدودی اور شفقت میں جسم کی سے ، کداگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوشپ میداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٧١ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَلَثَنَا مَالِكُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ الضَّخَاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ النَّاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن عزيمة (١٨٤٥)]. إانظر: ١٨٦٢٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قبس بھنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے معنزت نعمان بن بشیر جائٹنے کو چھا کہ نی بائیلانماز جمعہ میں سورؤ جمعہ کے علاوہ اورکون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر ہایا سورۂ ما شید۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّقَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ إِراسِي: ١٨٥٩٨ ].

(۱۸۵۲) حضرت نعمان خافظ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کو کی تخذ دیا ، پھر میرے والد نی مایدا کی خدمت میں ماضر ہوئے اور انہیں اس پر کواہ بننے کے لیے کہائی مایدا نے ان سے ٹر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی و سے دیا ہے، میصا سے دیا ہے؟ انہوں نے کہائیں ،تو نی مایدا نے فر مایا است والی لے لو۔

( ١٨٥٧٣ ) حَكَّنَنَا مُـفَيَّانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْعَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ عَنِ

النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبْحِ اسْمٌ رَبَّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آثَاكَ خَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَإِنْ وَاقَقَ يَوْمَ الْجُمَّعَةِ قَرّاهُمَا حَبِيعًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبٌ بْنُ سَالِم سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبُهُ وَسُغْيَانُ يُخْطِيءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ وانظر. النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبُهُ وَسُغْيَانُ يُخْطِيءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ وانظر. ١٤٨٥٩ ]. وصححه ابن عزيمة: (١٤٦٣) وإشار ابو حائم والبخارى الى وهم في اسناده قال الألبابي: صحبح (ابن ماصة: ١٨٥٩).

(۱۸۵۷) حضرت نعمان جی تفسی مردی ہے کہ نبی میں اعیدین میں سورہ اعلی اور سورہ عاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے ، اور اگر حمید جمعہ کے دن آجاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں کبی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

﴿ ١٨٥٧١) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنْ آيِي فَرْوَةَ أَرَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّغْمِى بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَحَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَحُرَامٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَلِكَ مَنْ نَرِكَ مَا الشَّيْهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَشُهُمُهُاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ نَرَكَ مَا الشَّيَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا الشَّكَ فِيهِ آوُهَكَ أَنْ يُواقِعَ الْحَوَامٌ وَإِنَّ لِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا أَوْهَلَ مَعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي حِمْلِي وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْجَوْرَامُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۸۵۷) حضرت نعمان بن بنیر جن تناس مروی ہے کہ جس نے اپنان کا تول سے نی مینا کو فرماتے ہوئے سناہے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے وان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ تشایبات ہیں، جو شخص ان تشایبات کو جھوز د سے گا دواسے دین اور عرام بھی واضح ہے وان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ تشایبات ہیں، جو شخص ان تشابیات کو جھوز د سے گا دواسے کا دواسے کا داور عرباد شاور عرباد شاور کی جراگاہ موقت ہے وہ تنا ہے دین اور عربا کا ایس میں واور جو شخص جراگاہ کے آئی یاس این جو نوروں کو جراتا ہے وائد یشر ہوتا ہے کہ وہ جراگاہ میں تھی جائے۔

؛ ١٨٥٧٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصَّفُوفَ كَمَا نُقَامُ الرَّمَاحُ آوُ الْقِدَّاحُ إِراجِع: ١٨٥٦:

(۱۸۵۵) حفرت نعمان بن تن سے مروی ہے کہ بی ماہ المفول کواس طرق درست کروائے تھے جیسے تیرول کوسیدھا کیا جاتا ہے۔ (۱۸۵۷) حدّت الله معاوِیة حدّت الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِنَادَةُ لُمَّ قَوْاً وَقَالٌ وَسُكُمُ الْعُونِي النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِنَادَةُ لُمَّ قَوْاً وَقَالٌ وَسُكُمُ الْدُعُونِي السَّتِعِبُ لَكُمْ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُيرُونَ صَلّمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَلَيْهُ إِنَّ الدِينَ قَالَ الْوَعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِي يُسَيِّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ مَانَ اللّهُ عَلَيْهُ مَانَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَالَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَعَاءَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مَانِ اللّهُ عَلَيْهُ مَانِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ وَعَاءَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

علادت فر مائی'' بجھے ہے دعا ہ ما گلو، ش تمہاری دعا وقبول کروں گا، جولوگ میری عمادت ہے تکبر ہر تے ہیں .... ''

( ١٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى إِنَّ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ قَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْهِيدُ وَالْجُمُّعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ إانظر: ٩٩ -١٨٦٢٢،١٨٦٢، ١٨٥٤].

(۱۸۵۷) حطرت نعمان جي تنزيب مروى ہے كه ني ماينها جمعه جي سورة اعلى اور سورة غاشيه كي تلاوت فرماتے تھے، اور اگرعيد جمعہ كے دن آجاتی تو دونوں نمازوں (عيداور جمعه) جي -كي دونوں سورتي يز ھے تھے۔

( ١٨٥٧٨ ) حَدَّنَنَا يَخْتِي عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّنَنِي عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ آجِهِ عَنِ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَمَطَّفُ حَوْلَ الْمَرْشِ لَهُنَّ دَوِيَّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ الْفَلَا يُحِبُّ أَخَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ضَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ إراحِي: ١٨٥٥٣ ].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان نگاذے مروی ہے کہ ٹی میں آنے ارشاد قرمایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ ہے اس کی تنہیج و تحمیداور تحمیر و تبلیل کے ذریعے اس کاذکر کرتے ہیں تو ان کے پیکلمات نتیج عرش کے گردگھو متے رہے ہیں اور کھیوں ہیسی ہمنے مناہت ان ہے تکاتی رہتی ہے ، اوروہ ذاکر کاذکر کرتے رہے ہیں ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے یہاں اس کاذکر کرتی رہے۔

(١٨٥٧٩) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنَّ سَجِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللّهُ بَيْنَ اللّهُ بَيْنَ اللّهُ بَيْنَ اللّهُ بَيْنَ اللّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ آوُ لَيْحَالِفَنَ اللّهُ بَيْنَ وُسَلّمَ اللّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [مسمحه البحارى (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)]. وانظر: ١٨٦٢١].

(۱۸۵۷) حضرت تعمان التائنة سے مروی ہے کہ جمل نے نبی نظیم کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ اپنی صفوں کو درست (سیدها) دکھا کرو، ورنداونڈر تنہار ہے درمیان اختلاف ڈال وے گا۔

١٨٥٨) حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَعُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي يَعُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ قَلْمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَاوٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُةُ (صححه البحارى (٦٦٥)، واسلم (٦١٣)، والحاكم أخْمَصِ قَلْمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَاوٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُةُ (صححه البحارى (٦٦٥)، واسلم (٦١٣)، والحاكم (٤١/٥٠). وانظر: ١٨٦٠).

( • ١٨٥٨) حضرت نعمان الأنفذ في الك مرتبه خطب دية بوت كها كه بس في الينا كوية فرات بوع سنا ب قيامت ك دن سب سع بكاعذاب المخض كويو كا جس كه يادن على آك كروت بينات باكس كاوران سعاس كاوران على آك كول

ر ہا ہوگا۔

( ١٨٥٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ ذَرٌ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ يَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إغاز: ١٠٦. [راحع: ١٨٥٤٢].

(۱۸۵۸۱) حضرت نعمان بھی تنظم مروی ہے کہ نبی پیدا نے ارشاد فر مایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی بیدا نے یہ آیت تلاوت فر مائی ' مجھ سے دعاء ماگو، ہیں تمہاری دعا وقبول کرون گا''

( ١٨٥٨٢) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ حَدِّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُوا مِنْ صَلَّاتِكُمْ يَرُ كُعُ وَيَسْجُدُ [راحي: ٥٥٥٥]. . (١٨٥٨٢) حضرت نعمان المَّاتَذَ هِ مروق ہے كہ نجا اللَّهُ مُسِورج كُر بَن كِموقع بِراى طرح نما زيز هائي تمي ، جيسے تم عام طور بريز هے بواورا ي طرح ركوع تجده كيا تھا۔

( ١٨٥٨٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ إصححه مسل ( ٢٩٨٦) [ (انظر: ١٨٦٦).

(۱۸۵۸۳) حفرت نعمان پڑتؤ ہے مروی ہے کہ جٹاب رسول انڈ مُنَا پُرِیْجُ نے ارشا دفر مایا مؤمن کی مثال جسم کی می ہے ، کہ اگر انسان کے سرکة نکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اگر آئے کھی تکلیف ہوتب بھی سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔

١ ١٨٥٨٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَانِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِى رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْنَ وَثَنَاوَلَهَا الْرُفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَغَالَ يَا ابْنَةَ أَمْ رُومَانَ وَثَنَاوَلَهَا الْرُفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ آبُو بَكُو جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهِا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ آبُو بَكُو جَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُولِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ ابُو بَكُو فَالسَّأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا أَلَا نَرَيْنَ أَنِّى قَدْ خُلُتُ بَيْنَ الرَّجُولِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ ابُو بَكُو فَالسَّأَذَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا قَالَ الْأَلِانِي ضَعِيف (ابو دارد: ٩٩٩٤). وانظر: ١٨٦١٤ فَي عِنْ يلْمِكُمّا إِمَال الألباني. ضعيف (ابو دارد: ٩٩٩). إنظر: ١٨٦١١).

( ۱۸۵۸ ) حضرت نعمان بَنَانَة ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر جنون نبی مانینا کی خدمت میں عاضر ہوتے اور اندر آئے کی اجازت طلب کرئے گئے، ای دوران حضرت عائشہ صدیقتہ بنیننا کی اونچی ہوئی آواز ان کے کا نوں میں پہنی ، اجازت ملنے پر جب وہ اندر دافعل ہوئے تو حضرت عائشہ جبھنا کو پکڑ لیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیا تم نبی مینا کے سامنے الی آ واز بلند کرتی مو؟ نی والا انے ورمیان عل آ کر معزت ما نشہ زای کو بچالیا۔

جب حضرت مدین اکبر بالتُوَداپس علے محتوق نی طفیا خضرت عائشہ بنانا کو چھیڑتے ہوئے فرمانے ملے ویکھا! پس نے حہیں اس مختص ہے کس طرح بچایا؟ تھوڑی ویر بعد حضرت صدیق اکبر بھٹنا دوبارہ آئے اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو ویکھنا کہ نی طبیا حضرت عائشہ بھانا کو ہسارہ جیں مصریق اکبر بھٹنا نے عرض کیا یارسول اللہ! اپنی صلح جس جھے بھی شال کر لیجے جیسے ابنی لا اتی جس شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥) حَدَّقَا وَكِيعٌ حَدَّقَا سُفْهَانُ عَنْ جَابِمٍ عَنْ أَبِي عَازِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَطَاً إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَا إِلَّا النَّذِ: ١٨٦١٤}.

(١٨٥٨٦) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّي لَآخُلُمُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِثَاءَ كَانَ يُصَلِّمِهَا مِفْدَارُ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لِلْلَهَ ثَالِئَةٍ أَوْ رَّابِعَةٍ (راجع: ١٨٥٦٧).

(۱۸۵۸) حضرت نعمان ٹائٹزے مروی ہے کہ ٹی دائیں کی نماز مشاء کا دقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جات ہوں، ٹی ریٹیں یہ نماز آغاز میں دکی تیسری دات میں سنو پاتمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

(١٨٥٨٧) حَذَّنَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا سَغِيدُ بِنُ آبِي عَرُوبَةً وَآبُو الْعَلَاءِ عَنْ فَتَاذَةً عَنْ حَبِيبٍ بَنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ رَجُلُ آحَلَتُ لَهُ الْرَاتُهُ جَارِيَتَهَا فَقَالَ لَآفُضِينَ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَصَلَم لَيْنُ كَانَتُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآجُلِدَتُهُ مِانَةً جُلْدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَصَدَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ لَا أُحْبَدَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ آحَلَتُهَا لَهُ لَآرُجُمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا فَدُ آحَلَتُهَا لَهُ وَصَلَالِهِ وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالِ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَى الرَّالِي وَعَالَى الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ الرَّالِي وَعَالَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَقَالَ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَعَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

(۱۸۵۸) جبیب بن سالم بینو کیے یں کدایک مرتبہ حضرت نعمان ٹائٹنے پاس ایک آدی کولایا کیا جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے قائدہ اٹھا ٹا اپنے شو ہرکے لئے طلال کردیا تھا ، انہوں نے فر بایا کہ یں اس کے تعلق نی پی ادالا فیصلہ ہی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اپنی کی بینا دالا فیصلہ ہی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اجازت دی ہوگی تو یس اے سوکوڑے لگا دُں گا اورا کراجازت نددی ہوتو شراے دیم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے دکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔ اور شراع کی بیوی نے اجازت دے دکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے بیٹر کو گئا مستبد کے بیٹر کو پی گال سید کی بیٹر کو بیٹر کو پی کے ایک سیدائی بیٹر کو پی کو بیٹر کو پی کال سیدھ کا اللہ میں بیٹر کو بیٹر کو پی کو بیٹر کو پی کو بیٹر کو پی کو بیٹر کو پی کو بیٹر کو

يَهُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ أَنْفَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ الْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ الْفَرْتُكُمُ النَّارَ الْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفُرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفُرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفُرْتُكُمُ النَّارَ أَنْفُرُكُمُ النَّارَ أَنْفُرُ اللَّهُ عَلَيْ عَايِفِهِ عِنْدَ وَاللَّهُ عَلَى عَايِفِهِ عِنْدَ وَاللَّهُ عَلَى عَالِيفِهِ عِنْدًا قَالَ حَتَّى وَلَفْتُ خَمِيصَةً كَانَتُ عَلَى عَايِفِهِ عِنْدَ وَمُؤْلُوا اللَّهِ مَلْمُ النَّالُولُ عَلَيْلُمُ اللَّالُبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ اللّهُ الل

(۱۸۵۸) ساک میشد کیتے ہیں کہ میں نے حصرت تعمان فائٹ کوایک جا دراوڑ ہے ہوئے خطاب کے دوران بہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی مائیل کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی مائیل کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے جمہیں جہم سے ڈراویا ہے واگر کوئی مختص اتنی اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی مائیل کی آ دازکوی لیتاحتیٰ کہ ان کندھے پر پڑی ہوئی جا در یاؤں پر آ گری۔

( ١٨٥٨٩ ) حَلْنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱنْلَرْثُكُمُ النَّارَ ٱنْلَرْثُكُمُ النَّارَ حَنَّى لَوْ كَانَ رَجُلُ كَانَ فِى اقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ وَسُمِعَ أَهْلُ الشَّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْتِرِ [مكرد ما فبله].

(۱۸۵۸) ماک بھٹو کہتے ہیں کہ جس نے حضرت تعمان طافتہ کوایک جا دراوڑ سے ہوئے خطاب کے دوران بد کہتے ہوئے سنا کہ پس نے نبی مایٹا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ تا ایکٹیا فر مار ہے تھے بس نے جہیں جہنم سے ڈراد یا ہے ،اگرکوئی فخص اتن اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی مایٹا کی آ وازکوئن لیتا۔

( ١٨٥٨ ) حَذَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ رَّائِدَةً عَنْ سِمَالِا عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ حَتَّى كَانَّمَا يُحَاذِي بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَزَادَ أَنْ بُكُبُّو رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدُرُهُ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ أَوُ لِيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ (صححه مسلم (٤٣١)). [انظر: ١٨٦١٨،

(۱۸۵۹) معزت نعمان نائز سے مروی ہے کہ ہی نائیا مغول کواس طرح درست کرداتے تے بھیے ہماری مغول ہے تیرول کو سیدھا کرد ہے ہوں، ایک مرجہ ہی نائیا نے جب تجبیر کہنے کا ارؤدہ کیا تو دیکھا کرایک آ دی کا بید باہر لکا ہوا ہے، ہی نائیا نے فرمایا ایم مغول کودرست (سیدھا) رکھا کرد، درندائڈ تہمارے درمیان اختان ف وال دےگا۔

( ١٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ حَتَّى يَرُجِعَ مَثَى يَرُجِعُ

(١٨٥٩١) حطرت نغمان فالنوس مروى ب ك في فيها في ارشاد فرمايا راه فعدا بن جهاد كرف والي كي مثال "جب مك وه والهن شدة جائ وفواه جب محى والهن آئ "الشخص كي طرح ب جوسائم النهاراورة ائم الليل مو-

( ١٨٥٩٢) حُكَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ بُنَّ صَالِحْ حَدَّنِيلَ نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ ابُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ اللَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَيْسِ يَقُولُ عَلَى مِنْهِ حِمْضَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

فِي شَهْرِ رَمَطَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّهُلِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَلْلَةً خَمْسٍ رَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّهُلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَى ظَنَنَا أَنْ لَا نُدُوِكَ الْفَلَاحِ قَالَ وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحِ فَآمًا نَحُنُ فَنَقُولُ لَيْلَةً السَّابِعَةِ لَلِلَهُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَٱلْتُمْ تَقُولُونَ لَيْلَةً فَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ [صححه السَّابِعَة فَمَنْ أَصَوْبُ اللَّهُ أَنْتُمْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان النظائي مرتبر تعلى كمنبر بے فرمار ہے تھے كہ ہم لوگ ہى النا كے ساتھ ماہ رمغمان كى ۱۲۳ ديں شب كورات كى بہلى تهائى تك تيام كيا، پھر ٢٥ ديں شب كو رات كى بہلى تهائى تك تيام كيا، پھر ٢٥ ديں شب كو رات كى بہلى تهائى تك تيام كيا، پھر ٢٥ ديں شب كونسف رات تك ہم نے قيام كيا، پھر ٢٥ ديں شب كى بيائيا النا مولى تيام كرايا كہ ہميں خطرہ ہو كيا كہ ہميں تحري كا وقت نه نكل جائے ، اس لئے ہم تو كہتے تھے كر عشرة اخبرہ كى ساتويں رات مارويں شب بنى جاورتم لوگ كہتے ہوكہ ٢٠ ديں شب ساتويں رات بنى ہے، اب تم يى بتاذ كركون تي ہے ، اب تم يى بتاذ كركون تي ہم يا ہم؟

( ١٨٥٩٣ ) حَذَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّقِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَيِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَعَبًا أَوْ سَفَى لَبُنَّا أَوْ آهُدَى زِقَالًا فَهُو كَعَدُل رَقَيَةٍ

(۱۸۵۹۳) حفرت نعمان النفز سے مروی ہے کہ بل نے نبی عالیا کو یافر ماتے ہوئے سنا ہے جو مض کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً جاندی سونادے میا کی کودود مالا دے یا کسی کومشکیز ودے دے تو برائیے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٥٩٤) حَدَّثُنَا أَبُو النَّصُّرِ حَدَّثُنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَ كَالَهَا قِطعُ اللَّلِ الْمُثْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُوامٌ خَلاقَهُمْ بِعَرَضِ مِنْ الذُّنَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُنَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُنَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُنَا وَلَا عُقُولَ آجُسَامًا وَلَا آخَلَامُ فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ يَعُدُونَ لِيرُهَمَيْنِ وَبِيرُهَمَيْنِ وَبِيرُهُمَيْنِ يَبِيعُ آحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِغَيْنِ الْعَنْزِ [انظر: ١٨٦٣،].

(۱۸۵۹۳) حفرت نعمان علی است مردی کے کہ ہم نے ٹی این کی ہم کشین کا شرف حاصل کیا ہے اور ٹی این کو یہ قراح ہوئے سات ہوئے سنا ہے کہ ہم نے ٹی این کی ہم کشین کا شرف حاصل کیا ہے اور ٹی این کا نے شن ایک ہوئے سنا ہے کہ قیا مت سے پہلے تنتے اس طرح روثما ہوں کے جیسے تاریک رات کے جسے ہوتے ہیں واس زیانے میں ایک آ دی می کو کو مسلمان اور میں کو کا فر ہوگا یا شام کو مسلمان اور میں کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے وین وا خلاق کو دیا کے ذراسے مال و متاع کے وش فی ویں گے۔

دن کہتے ہیں بخدا اہم ان لوگوں کود کیدرہے ہیں ، ان کی شکلیں تو ہیں لیکن عمل نام کوئیں ، جم تو ہیں لیکن دانا کی کانام نہیں ہے آگ کے پروائے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جومع وشام دودودرہم لے کرخوش ہوجاتے ہیں اورا یک بحری کی قیت

مع وض اپناوین فروخت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

(۱۸۵۹) حَدُّتُنَا عَلِي بُنُ عَاصِم عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَانَتُ الْمُرَأَةَ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا رَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَفْضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِاتَةً سُوطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِى أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ إراسِهِ ١٨٥٨٥]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِاتَةً سُوطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِى أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ إراسِهِ ١٨٥٩٥]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُ مِن اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهِا لَهُ مَن بُنَّهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۵۹۱) حضرت نعمان خین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد جی بیشے ہوئے تھے، بیسرا فی اعادیث روک کرد کھے تھے، ہماری بیکن میں ابو نظبہ حتی بینیا کی صدیت سے، ہماری بیکن میں ابو نظبہ حتی بینیا کی صدیت یا دہے؟ حضرت حدید بینیا کی حدیث یا دہے؟ حضرت حدید بینیا کی حدیث یا دہ ہے؟ حضرت ابو نظبہ بینی بینیا کا خطبہ یا دہے، حضرت ابو نظبہ بینی بینیا کا خطبہ یا دہ ہم حضرت ابو نظبہ بینی بینیا کا خطبہ یا دہ ہم حضرت ابو نظبہ بینی بینیا کا خطبہ یا دہ ہم حضرت ابو نظبہ بینی بینیا کا خطبہ یا دہ ہم حضرت ابو نظبہ بینیا کے دیتا ہے رسول اللہ تا اللہ تا و بینیا کا خطبہ یا دہ ہم حضرت ابو نظبہ بینیا کے دیتا ہے رسول اللہ تا بینیا کے دیتا ہے اللہ تعدید بینیا کے دیتا ہے گا تو اللہ اللہ تا تعدید بینیا کا دورہ و اس وقت تک دہ گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ و بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ و بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ و بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ و بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اورہ و بھی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، کھر کا دورہ کی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، کھر کا دورہ کی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا کی دورہ کی اس وقت تک دہ کی جب تک اللہ کو منظور ہوگا کو منظور ہوگا کی دورہ کی اس وقت تک در ہوگا کی دورہ کی اس کو منظور ہوگا کی دورہ کی دورہ کی در بھی کا دورہ کی دورہ کی

گا ، پھر جب انڈو چا ہے گا اے بھی اٹھا لے گا واس کے بعدظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا ، پھر جب انڈ چا ہے گا واسے بھی اٹھا لے گا ، پھر طریق پر ٹیوت پر گا عزن خلافت آ جائے گی پھر ٹی مایٹا غاموش ہو گئے۔

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ بنب حضرت عمرین عبدالعزیز خلیفہ مقررہوئے تو بزید بن تعمان بی نظان کے مثیر ہے ،
میں نے بزید بن نعمان کو یا دو ہائی کرائے کے لئے خطیس بیا حدیث لکے کربیجی اور آخریس لکھا کہ جھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کا حکومت کا حدیث تھان نے برایہ خطامیر المؤمنین کی خدمت میں چیش کیا جے بڑے بڑے بڑے کروہ بہت مسروراور خوش ہوئے۔

(١٨٥٩٧) حَذَّنَنَا يُونُسُ حَلَّنَا لَبُثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بِنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَائِيِّ أَنَّهُ حَذَّلَهُ أَنَّ السَّوِئَ بِنِي حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بِنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَائِيِّ أَنَّهُ حَذَّلَهُ أَنَّ الشَّعِي حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهُ عَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهُ مِنْ الْمَعْدِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِن النَّهُ عَمْرًا وَمِنْ الْمُعَدِ إِنَّالُهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّهُ مِن كُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّهُ مِن كُلُ مُسْكِورٍ (قال الترمذي: غريب، وفال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧٦ و٢٦٧٧) ابن ماحة: و٢٣٧٦ النَّرمذي: ١٨٧٤ و١٨٧٧)]. [راجع: ١٨٥٠].

(۱۸۵۹۷) حضرت نعمان پڑھنا ہے مروی ہے کہ ٹی ماہائے فرمایا شراب مشمش کی بھی بنتی ہے، مجوری بھی ، گندم کی بھی ، جوک مجی اورشہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٨٥٩٨) حَلَنَنَا حَسَنَ وَبَهُوْ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِأَرْضِ نَنُوقَةٍ قَالَ حَسَنَ فِي حَدِينِهِ يَعْنِي فَلَاةً فَقَالَ نَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِفَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَطُ لَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَوَلًا فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَولًا فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَولًا فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا مُورًا فَقَلَ نَحْدُو إِذَا قَالَ عَلَا مُورًا مِنَا اللّهِ بِتَوْلِيهِ يَعْدِهِ إِذَا قَالَ عَلَيْهِ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَطُ لَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَولًا فَلَمْ يَرَقَا فَلَمْ مَرَقًا فَلَمْ مَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا فَقَلَا شَولًا فَقَلَ مَوْ يَهَا تَجُورُ خِطَامَهَا فَمَا هُو يِأَشَدًا بِهَا فَرَحًا مِنْ اللّهِ بِتَوْلِيهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ تَعْدِهِ إِذَا قَالَ بَهُوْ قَالَ مَهُو قَالَ عَمَادُ أَظُنّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [احرحه الدارمي (٢٧٣١) بَهُو والطيالسي (٢٩٤). فال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد اعتلف في رفعه ووقفه). [انظر: ٢٩٦٤].

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان کانڈے عالیا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کسی جنگل کے داستے سفر پردوانہ جوارا سے بی وہ ایک درخت کے بیچے قیلولہ کرے اس کے ساتھواس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے چنے کا سامان دکھا ہوا ہو، وہ آ دمی جب سوکرا شے تو اسے اپنی سواری نظر ندآ ہے ، وہ ایک بلند شیلے پر چڑ ہو کرد کھے لیکن سواری نظر ندآ ہے ، مجرد و سرے شیلے پر چڑ ہے لیکن سواری نظر ندآ ہے ، مجرد و سرے شیلے پر چڑ ہے لیکن سواری نظر ندآ ہے ، مجر جی موکر و کی جاری ہو کا ایکن سواری نظر ندآ ہے ، مجر بیٹی موکر و کی جو گا ایکن نظر ندآ ہے ، مجر جی موکر و کی جو اپنی سواری نظر ندآ ہے ، مجر جی جاری ہو، تو وہ کہنا خوش ہوگا ایکن اس کی جو تی ایک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام تھیٹن بھی جاری ہو، تو وہ کہنا خوش ہوگا ایکن اس کی جو تی ایندگی اس خوش سے ذیا دہ تیں ہوتی جب بند واللہ کے سائے تو برکرتا ہے ادراللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٥٩٩ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ حَلَّانَا أَيُو عَوَّانَةَ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ مُحَمِّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رُبَّكَ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَلُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ أَلُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ أَلُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدًان فِي يَوْمٍ (٢٨٢١). [راحع: ١٨٥٧]. عِيدًان فِي يَوْمٍ (٢٨٢)]. [راحع: ١٨٥٧].

(۱۸۵۹۹) حضرت نعمان الآفاسے مروی ہے کہ نبی طائبا عمیدین اور جعہ شی سورۃ اعلیٰ اورسورۃ عَاشید کی خلاوت فرماتے تھے ماور اگر عبد جعہ کے دن آجاتی تو دونو ل نمازوں (عبداور جعہ) میں بھی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ آيِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَذْهِدَهُ فَقَالَ اكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ [راحع: ٢٥٥٥].

(۱۸۷۰) حضرت نعمان بی فرز کے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھر میرے والد نبی بیدا کی خدمت بی ما ضر جوئے اور انہیں اس پر گواہ بٹنے کے لیے کہانی بائیا نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے ویا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تونمی مائیا نے فرمایا جی ظلم پر کواونیس بن سکتا۔

١٨٦.١) حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِهِ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَىٰ آيِي عُلَامًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدُهُ فَقَالَ اكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ (راجع: ١٨٥٥١].

(۱۸۲۰۱) حضرت تعمان المنظر عصروی ہے کوان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا، پھر میرے والد نبی مؤیدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس برگواہ بننے کے لیے کہا نبی مؤیدا نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانیس ، تو تبی مایدا نے فرمایا میں تلم پرگواہ بیس بن سکتا۔

(۱۸۹.۲) حَدَّتُنَا سُفْیَانُ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّتَ الشَّعْیِ سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِیدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَنَیْتُ انْ لَا السَمَعَ اَحَدًا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکُنْتُ اِذَا سَمِعْتُ اِسَّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ اِنَّ فِی الْمِنْسَانِ مُصْعَةً إِدَّا سَلِمَتُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ اِنَّ فِی الْمِنْسَانِ مُصْعَةً إِدَّا سَلِمَتُ وَصَحَّ وَإِذَا سَفِمَتُ سَقِمَ سَائِلُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَفِمَتُ سَقِمَ سَائِلُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَفِمَتُ سَقِمَ سَائِلُ الْجَسَدِ وَلَحَدَ اللهِ وَهِي الْفَلْبُ (راحع: ۱۸ م ۱۸ منظم سَائِلُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَفِمَتُ سَقِمَ سَائِلُ الْجَسَدِ وَلَحَدَ الْا وَهِي الْفَلْبُ (راحع: ۱۸ م ۱۸ منظم سَائِلُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَفِمَتُ سَقِمَ سَائِلُ الْجَسَدِ وَلَحَدَ اللهِ وَهِي الْمَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَلُ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَمَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

(١٨٦.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ آخْبَرَنَا شُفْبَةً قَالَ سَمِفْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ يَشِيرٍ وَهُوَ

يَخُطُّبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْهِمَّامَةِ لَرَجُلُّ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُةُ إراسع: ١٨٥٨٠.

( ١٨٦٠٤) حَذَّتُنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَوْمِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّغْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كُتَبَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّغْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كُتَبَ كَتَابًا قَبْلُ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَيْ عَامِ قَالَوْلُ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبُقَرَةِ وَلَا بُشُرَانِ فِي كَتَابًا فَيْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّالُونِ فِي كَتَابًا فَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمْ قَالَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ كُتَبَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا الْمُلْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَال

(۱۸۶۰) حضرت نعمان نگافت مردی ہے کہ نی اگرم نگافتا کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زین وآسان کی تخلیق ہے دو ہزار سال قبل کمآب لکے دی تھی اوراس میں ہے دوآ بیتیں نازل کر کے ان سے سورہ بقرہ کا اعتبام فرماویا ،لبندا جس کھر میں تین را توں تک سورہ بغرہ کی آخری دوآ بیتیں بڑھی جا کیں کی ،شیطان اس کھرے قریب نہیں آسکے گا۔

( ١٨٦٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بَٰنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بَٰنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى ثَآغُلُمُ النَّاسِ بِوَلْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْمِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْفَمَرِ لِثَالِثَةٍ [راحع: ١٨٥٨١].

(۱۸۷۰۵) حضرت نعمان ٹائٹنڈ سے مردی ہے کہ بی پائٹا کی نماز عشا و کا دفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جا نتا ہوں ، نبی پائٹا ہید نماز آ غاز مہینہ کی تیسری رات میں سقو ما تمر کے بعد بڑھا کرتے تھے۔

(١٨٦٠٦) حَذَقَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ فَالَا حَذَقَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ بَشِيرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُ سُرَيْجٌ فِي حَدِينِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا الِهَ بَعْضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۱۰۱) حضرت نعمان نافقہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقط نے ارشاد فر مایا مؤسن کی مثال جسم کی می ہے ، کہ اگر انسان کے ایک عضوکو تکلیف ہوتی ہے قوسارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

(١٨٦.٧) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مُغْفِلٍ بُنِ مُنَهِ حَذَّتَنِي عَبْدُ الطَّمَدِ يَغْنِي ابُنَ مَغْفِلٍ قَالَ سَمِغْتُ وَهُمَّا يَقُولُ حَذَّتَنِي النَّعْمَانُ أَنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَّكُو الرَّفِيمَ فَقَالَ إِنَّ قَلَاكُهُ

كَانُوا فِي كَهْفِ فَوَقَّعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكُهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكُرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَمَلَّ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحُمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَلْ عَمِلْتُ حَسَنَةٌ مَرَّةٌ كَانَ لِي أَجَرَّاءُ يَعْمَلُونَ فَجَالَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرُتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ لَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَى فِي الزَّمَامِ أَنْ لَا أَنْفِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابُهُ لِمَّا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْفُطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتِنِي رَكَّمْ يَعْمَلُ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ فَقُلُتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمْ ٱبْخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرُّ طِلكَ رَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَخْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَفَضِبَ وَذَهَبَ وَتُوَكَ آجُرًهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْيَهْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرُّ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَفَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي يَفْدَ حِينِ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَغْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ أَبْعِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَّضَنَّهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَى كَأَعْطِنِي حَفِّي قَالَ وَاللَّهِ لَا أَسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُكَ مَا لِي مِنْهَا ضَيْءٌ قَدْقَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيمًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ نِوَجُهِكَ فَاقْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَهَلُ حَتَّى رَآوا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا قُالَ الْآخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضُلَّ فَآصَابَتْ النَّاسَ شِذَّةً فَجَاتَتْنِي امْرَأَةٌ تَطُلُبُ مِنِّي مَعْرُولًا قَالَ فَقُلْتُ رَائِلَهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ قَابَتُ عَلَيَّ فَلَعَبَتُ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَكُرَنْنِي بِاللَّهِ فَابَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ لَآيَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَّرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَآغْنِي عِيَالَكِ هُرَجَعَتْ إِلَى فَنَاشَدَنْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ ذُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَىَّ نَّفُسَهَا فَلَمَّا تَكُشَّفُتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَهَدَتْ مِنْ تَحْتِي فَقُلْتُ لَهَا مَا ضَأَنُكِ فَالَثْ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْنِيهِ فِي الشَّدَّةِ وَلَمُ أَخَفُهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكَّتُهَا وَأَغْطَيْتُهَا مَا يَبِعِقُ عَلَى بِمَا تَكَشَّفْتُهَا اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْمَاحَرُ عَمِلْتُ حَسَّنَةُ مَوَّةً كَانَ لِي ٱبْوَان شَيْخَان كَبِيرًان وَكَانَتُ لِي غَنَمْ لَكُنْتُ أَطْعِمُ ٱبْوَى وَٱسْفِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمُ ابْرَحْ حَتَّى الْمُسْتُ فَاتَيْتُ الْفِلِي وَأَخَذْتُ مِخْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنِّيي فَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَيَّ فَوَجَدُتُهُمَا فَدُنَامًا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِطُهُمَا وَشَقَّ عَلَى أَنْ أَثُرُكَ غَنيي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِى حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصُّبُّحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِرَجْهِكَ فَالْحُرُجُ عَنَّا قَالَ التُّعْمَانُ لَكَأْنِي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ( ٥- ١٨ ١ ) حضرت تعمان بن بشير التائد عدوايت ب كدهنوراقدى فأفاؤ اف ارشاوفر ما يا كرشته زمانه يلى تين آوى جار ب تھے راستہ میں بارش شروع ہوگئی بیتیوں بہاڑ کے ایک غارض پناہ گزین ہوئے ،اوپر سے ایک پھر آ کر درواز ہ پر کرا اور غار کا وروازہ بند ہوگیا ، بدلوگ آپ بس ایک دوسرے سے کہنے گئے خدا کی شم ! تمباری یہاں سے رہائی بغیر سیائی کے اظہار کے نیس ہوسکتی لہذا جس مختص نے اپنی وانست بس جوکوئی سیائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خدا ہے دیا کرے۔

مشورہ فے ہونے کے بعد ایک فض بولا بیں نے ایک مرتبہ ایک انتی ، میرے یہاں پکھمزدورکام کررہ ہے،

میں نے ان بیں ہے ہرایک کو مطے شدہ مزدوری پردکھا ہوا تھا، ایک دن ایک مزدورنسف النہار کے وقت میرے پاس آیا، بیس
نے اے اس مزدوری پردکھایا جس پرمنے ہے کام کرنے والوں کورکھا تھا، چنا نچدوہ دورے مزدوروں کی طرح یاتی دن کام کرتا

ر یا، جب مزدوری دینے کا دفت آیا تو ان میں ہے ایک آدی کئے تکا کہ اس نے مزدوری تو نصف النہارے کی ہے اور آپ
اے جب مزدوری دینے کا دفت آیا تو ان میں ہے ایک آدی کئے تکا کہ اس نے مزدوری تو نصف النہارے کی ہے اور آپ
اس اے اجرت آئی بی دے دیے جی جی جی بی می بھوری بھی جھور کر جاتا گیا، میں نے
اس کا حق اٹھا کر گھر کے ایک کونے بی رکھ دیا، پکھر مے بعد میرے پاس ہے ایک گائے گذری، بیس نے ان چیوں ہے
گائے کا پچر نے دیلی، جو ہو محتے ہو محتے پورار پوڑین کہا، پکھر مے بعد جب دہ انتہا کی بوڑھا ہو کیا تو و انتی مزدوری کا تک ہوا
میرے پاس آیا، بی نے کہا ہے گائے کئی سے جاء دہ کہ نے گائے دات کر، میراخق بھے دے دے دے، بی نے جواب
دیا جس میں اور کی سے تی کہا ہے گائے کئی سے جاء الی برکت سے پھر کی دائست میں میں نے بی قام مرف

دوسرافض بولا النی او واقف ہے کہ ایک مورت جو میری نظر میں سب نے بادہ مجبوب تھی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چاہی سیکن اس نے بغیر سود بنار لیے (وصل سے ) اٹکار کردیا ، میں نے کوشش کر کے سود بنار حاصل کے اور جب و م میرے بضد میں آ مسئے تو میں نے لے چا کراس کو دے دیے ، اس نے اپ نفس کو میرے بضہ میں دے دیا ، جب میں اس کی ٹاگلوں کے درمیان جیغا تو وہ کہنے گئی خدا کا خوف کر اور بغیری کے میر نہ تو ٹر ، میں تو فوراً اٹھے کھڑا ہوا اور سود بنار بھی چھوڑ دیئے ، الی اگر میرا پیشل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ معیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید بیت کیا اور وہ یا ہر کی چڑیں دیکھنے گئے۔

تیر افض کنے لگا الی او واقف ہے کہ میرے والدین بہت ہوڑھے تنے ،ش ان کوروز انہ شام کوائی بکر ہوں کا دورہ (ووھ کر) دیا کرتا تھا ، ایک روز بجھے (جنگل ہے آئے میں) ویر ہوگئی ،جس دفت میں آیا تو وہ سوچکے تنے اور میری بیوی بچ بھوک کی وجہ ہے جا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لینے تنے میں ان کونہ پانا تھا (اس لئے بواجیران ہوا) شرقو ان کو بیدا کرتا مناسب معلوم ہوا تہ ہوا کہ ان کوا ہے تی تھوڑ دول کہ (نہ کھانے ہے ) ان کو برواجی اور ہو جائے ، اور من تک میرا تا کہ کھلنے کے ) انتظار میں (کھڑا) رہا ، الی اگر تیری دائست میں میرا بیفل تیرے کونہ کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس معیبت کودور فرماوے ، فور آر ترکی کی اور آسان ان کونفر آئے لگا وروہ باہر نکل آئے۔

( ١٨٦.٨ ) حَدَّثُنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرُوَةً عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَلَالٌ بَيْنٌ وَحَرَامٌ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ ثَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْ الْكُمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ ثَرَكَ مَا اشْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى فَهُو لِمَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى يَوْافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى يُوطِكُ أَنْ يُوافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى يَوْافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى يَوْافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْى يَوْافِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمْدِي

(۱۸۷۸) حمزت نعمان بن بشیر بن شدے مردی ہے کہ جناب رسول انڈنگا پیشنے ارشاد فر بایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پکھ ہے وہ تشابہات ہیں، چوفنس ان تشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو ہا سائی چھوڑ سکے گا ، اور چوفنس تشابہات میں پڑجائے گا ، پھر دہ واضح حرام چیزوں پر بھی جزائت کرنے گئے گا ، اور جوفنس چرا گاہ کہ آس پاس اینے جا توروں کو چرا تا ہے ، اندیشر ہوتا ہے کہ وہ چرا گاہ شرکھس جائے۔

(۱۸۷۰۹) حصرت نعمان بن بشیر خاند سے مردی ہے کہ جانب رسول القد آنٹی کے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرد۔

( ١٨٦١ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّانِي الْقَوَّارِيرِئُ وَالْمُقَلَّمِيُّ قَالَا حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَطَّلِ يَغْنِي ابْنَ الْمُهَلِّبِ بْنِ آبِي صُفْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْلِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

(۱۸۲۱۰) حضرت نعمان بن بثیر نگانڈے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کُاٹھٹائے ارشاد قر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(١٨٦١) حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا بُونُسُ حَدَّنَا الْمِيزَارُ بُنَّ حُرِّيْتٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِبًا وَهِي تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي وَمِنِّى مَرَّتَشِ أَوْ لَلَاقًا فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُم فَدَخَلَ فَآهُوَى إِلَيْهَا فَقَالَ يَا بِنْتَ فَلَانَةَ آلَا أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٥٨٤].

(۱۸ ۲۱۱) معزت نعمان بین نین سروی ہے کہ ایک مرتبه معزت معد این اکبر بین نائی مائی خدمت میں حاضر ہوئے اورا تدر آنے کی اجازت طلب کرنے گے،اس دوران معزت عائشہ صدیقہ بینان کی او جی ہوتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پیٹی ،وہ کہدر بی تھیں بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ کو جھ سے اور میرے والدے ذیا دہ علی ہے مجت ہے، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو معفرت عائشہ نگافا کو پکڑ لیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیاتم نی ملایا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ ( نی ملایا نے ورمیان میں آ کر معفرت عائشہ نگافا کو بچالیا)۔

( ١٨٦١٢ ) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرُبِ حَلَّكَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَصَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِفْتُ النَّهْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ الْبَنَائِكُمْ اغْدِلُوا بَيْنَ ٱلْبَنَائِكُمُ (راحم: ١٨٦٩ع.

(۱۱۲ ۱۸) حفرت نعمان بن بشیر تفاقه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقیا کے ارشاد قرمایا ایٹ بچوں کے درمیان عدل کیا کرد۔

(۱۸۲۱) حَدَّتُ الْحُمَدُ إِنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِي الْحَوَّانِيُّ قَالَ حَدَّتُنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ عَنِ النَّعْمَانِ بَين بَشِيهٍ قَالَ قَلَ مَنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَغَرٍ فِي فَلَاوْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ لَلَهُ أَشَدُّ قَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَغَرٍ فِي فَلَاةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاشْوَقَ فَلَمْ يَحِدُ وَاحِلَتَهُ فَاتَى شَرَقًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاشُوقَ فَلَمْ يَوَ شَيْنًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فِيهِ قَاكُونُ فِيهِ حَتَّى المُوتَ فَلَمْ يَو شَيْنًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فِيهِ فَاكُونُ فِيهِ حَتَّى المُوتَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَوْوَجَلُّ الشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِوَاحِلَيهِ [راحع: ١٨٥٥ م ١] فَلَكُ عَرْوَجَلُ الشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِوَاحِلَيهِ [راحع: ١٨٥ م ١٨] فَلَكُ عَرْوَجَلُ الشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِوَاحِوارَاتِ عَنِي الْمُوتَ قَالَ اللَّهُ عَوْوَجَلُّ الشَدُّ فَرَحَا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِوَاحِلَيهِ [راحع: ١٨٥ م ١٨] لَكُ اللَّهُ عَوْوَجَلُ الشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِوَاحِلَيهِ [راحع: ١٨٥ م ١٨] وواليك عَرْبَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مِنْ مِنْ عَلَى اللهُ ع

( ١٨٦١٤) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا آبُو عَازِبٍ قَالَ دَحَلُنَا عَلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِى شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ خَطَا إِلَّا السَّيْفَ رَفِى كُلُّ حَطَّا إِزْشُ إِراحِع: ١٨٥٨٥].

(۱۸۷۱۳) حطرت تعمان پڑھٹا ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَيَّةُ مِنْ اللهِ حَيْرِ كَى ايک خطا ہوتی ہے سوائے مکوار کے اور ہرخطا كا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّلَنَا بَهُزُّ حَدَّلَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّلَنَا قَنَادَةً حَدَّلَنِي خَالِدُ بَنُ عُرَفُطَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَؤُ قُرُفُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْوَأَتِهِ قَالَ قَرُّفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِى فَقَالَ لَآفُضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جُلَدُنُكَ مِانَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ رَكَانَتُ قَدُ آحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِانَةً (راحع: ١٨٥٨٧).

(۱۸۱۱ه) حبیب بن سالم مینو کیتے جی کدا یک مرتبہ معزرت نعمان نظفت یاس ایک آدی کولایا کیا اس میدالرحمٰن بن حین تعان میدالرحمٰن بن حین تعان میدالرحمٰن بن حین تعان جس کی بیوی نے اپنی یا ممری سے فائد وافعانا اپنے شو ہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فر مایا کہ جس اس کے متعلق تی دینا دالا فیملدی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اس اپنی یا عدی سے فائد وافعانے کی اجازت دی ہوگی تو جس اس سے کوڑے لگاؤں گا اور اگراجازت ندی ہوتو جس اسے رہم کردوں گا معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے دکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگا ہے۔

( ۱۸۶۱ ) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَهُولُ وَأَخْبَرُنَا فَخَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ قِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكُتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (۱۸ ۱۱۷) كذشت مديث ال دومرى مندست جمى مردى ہے۔

(۱۸۷۱) جبیب بن سالم مُنتظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھزت تعمان بڑھڑ کے پاس ایک آدی کولایا کیا اور جس کانام عبدالرحن بن حیث تھا' جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانا اپنے شو ہر کے لئے ھلال کر دیا تھا، انہوں نے قربایا کہ بیس اس کے متعلق نبی پائٹا والا فیصلہ بی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو جس اسے سوکوڑ نے لگاؤں گا اور اگرا جازت ندی ہوتو جس اسے رہم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ سے لگائے۔

( ١٨٦٨ ) حَذَّنَا بَهُزُّ حَذَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَا قَدْ آخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمْنَاهُ أَكُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَا قَدْ آخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمْنَاهُ أَنْ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمُ الْفَا ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِمِ فَإِذَا رَجُلَّ مُنْتَيِدٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمُ اللَّهُ ال

(١٨١١٨) حفرت نعمان النافزے مروی ہے کہ نی اللہ مقول کواس طرح ورست کرواتے تے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے،

#### هي مُنايَّا مَيْنَ شِل يَسْتِ مَنْ أَن يُو هِي هُمَا يَهُ هِي هُمَا يَكُونِينَ هُمُ

ا یک مرتبہ ٹی عید اسے جب بھیر کہنے کا ارا وہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ ہا ہر نکلا ہوا ہے، ٹی عید اپنی منوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورندانڈ، تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے کا۔

(۱۸ ۱۱۹) حضرت نعمان بن بشیر شاخذے مردی ہے کہ جناب رسول الله فاقتی نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے جی جیں پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک انبی قوم آئے گی جن کی شم کوای پر اور کوای تتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٦٢٠) حَلَّنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْيِيِّ وَزَكِرِيًّا عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُنَهَ وَفِطْرِ عَنْ آبِي الشَّعْيِ وَلَا يَعْمَانَ بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّادَ أَنْ يَنْحَلَّ النَّعْمَانَ نَحْلًا قَالَ الشَّعْيَ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوّاهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَي جَوْرٍ فِطْرٌ فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَي جَوْرٍ فِطْرٌ فَقَالَ لَهُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَي جَوْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكَرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْهُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْهُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَيْ سَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْهُدُ عَلَي وَالْمَعْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُولُهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ وَكُولُ وَالْمُعَالِقُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْفَالُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْوَالْمُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُ وَلَا الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

(۱۸۲۴) حضرت فیمان تنافظ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ ویا ،میرے والد نی ویا اگر خدمت میں ماضر جو سے اور اس معاطے کا ذکر کر دیا ، نبی طفال نے ان سے قرمایا کیا تمہارے اور جئے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی ویا نے قرمایا کیا تم نے اسپے سارے بیٹوں کہی ای طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ویا اس کا محوال بنے سے انکار کر دیا۔

(۱۸۱۱) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتُنَا زَكِرِيًّا عَنْ آبِي الْقَاسِمِ الْجَدَالِيِّ قَالَ آبِي و حَدَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرُنَا زَكَرِيًّا عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ آبِي الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ الْقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِنِ الْحَارِثِ آبِي الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ الْقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَلَاكًا وَاللَّهِ لَيُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَزْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ بِوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَلَاكًا وَاللَّهِ لَيُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَزْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ إِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَمُنْكِبَةً بِمُكُوبِهِ وَرَكُنَةً بِرُكُنِيةٍ وَمَنْكِبَةً بِمَنْكِبَهِ إِصححه ابن عزيمة: (١٢٠). قال قَرَائِتُ الرَّجُلُ لِلْهُ وَالْفَائِقَ عَلْمَهُ بِكُفُو صَاحِيهِ وَرَكُنَةً بِرُكُنِيّةٍ وَمَنْكِبَةً بِمَنْكِبِهِ إِصححه ابن عزيمة: (١٢٠). قال الْألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٢٢).

(۱۸ ۱۲۱) حضرت نعمان بڑنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مائیا نے اپنار ہے انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر مایاصفیں درست کرلو، بخدا! یا تو تم مغیل سیدهی رکھا کرو، ورنداللہ تہارے دلوں ٹیں اختلاف بیدا کردے گا، جھرت نعمان ٹاٹھ کہتے ہیں کہ چرش دیکما تھا کہ ایک آ دمی اپنے مختے اپنے ساتھی کے گئے ہے ، اپنا گھٹا اپنے ساتھی کے تھنے ہے اور اپنا کندھا اس کے

كندهے بالكر كمز ابوتا تھا۔

( ١٨٦٢٢) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَمٍ قَالَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ يَشِيرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَّأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى وَهَلُ آثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راجع: ٧٧ه ١٨].

(۱۸۲۲) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا الْمُعْمَثُ عَنُ ذَرِّ الْهُمْدَائِي عَنْ يُسَيَّعٍ عَنْ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى (۱۸۲۲) حَدَّنَا الْمُعْمَثُ عَنْ ذَرِّ الْهُمْدَائِي عَنْ يُسَيِّعٍ عَنْ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ لُمَّ قَرَا وَقَالَ وَبُكُمُ ادْعُونِي الشَّعِمَ لَكُمْ إغانر: ٢٥ ][راسع: ١٨٥٤] الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ لُمَّ قَرَا وَقَالَ وَبُكُمُ ادْعُونِي الشَّعِمَ لَكُمْ إغانر: ٢٠][راسع: ١٥٥] الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ الدُّعَاءُ هُو الْعِبَادَةُ لُمَّ قَرَا وَقَالَ وَبُكُمُ الْعَرْفِي السَّعِمِ لَكُمْ إغانر: ٢٠][راسع: ١٥٩] الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ الدُّعَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ الدُّعَاءُ هُو الْعِبَادَةُ لُمَّ قَرَا وَقَالَ وَالْمُوالِي اللهِ عَامِي الْمُعْمَانِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم إلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

( ۱۸۲۲) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَسُ عَنِ الشَّعْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَآحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرِ [راحع: ٥٥ ١٥] وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَآحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرِ [راحع: ٥٥ ١٥] المان كمركوتكيف موتى جوق مارح جم كوشب بيدارى اور بخاركا احماس موتاج \_

(۱۸۲۲) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَأَى وَجُلَّا خَارِجًا صَلْرُهُ مِنْ الصَّفَ فَقَالَ السَّوُوا وَلَا تَخْتَلِغُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبِكُمْ [راسع: ١٨٥٨]

وَسَلَّمَ فَرَأَى وَجُلَّا خَارِجًا صَلْرُهُ مِنْ الصَّفَ فَقَالَ السَّوُوا وَلَا تَخْتَلِغُوا فَتَخْتَلِفَ قَلُوبِكُمْ [راسع: ١٨٥٨]

وسَلَمَ فَرَاتُهُ مِن الْمُعَلِّى عَنْ الصَّفَ فَقَالَ السَّوْدُ اللَّهُ مِن المُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمَاعُمَشِ عَنْ ذَرٌّ عَنْ بُسَيِّعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْمِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ وَيُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِغَانِرِ: ٢٠]. [راجع: ١٠٦٤٢].

(۱۸۷۲) حضرت تعمان التلفظ سے مروی ہے کہ نی اللہ نے ارشاد قر مایا وعام علی اصل عبادت ہے، پھر نی اللہ انے بیر آ مت حلاوت قرمانی "مجھ سے دعا ما محکوم شرحماری دعا وقبول کروں گا"

﴿ ١٨٦٢٨) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُفْهَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ بُسَيْعِ الْحَصُّرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةً مِثْلَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أُخْبِرُتُ أَنَّ أُسَيْعًا هُوَ يُسَيِّعُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَضُرَمِيُّ

(۱۸ ۱۲۸) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٢٩) حَلَّكَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَدَّلَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطَّيَّانَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطَّيَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ مَعَ سُورَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ مَعَ سُورَةِ الطَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ مَعَ سُورَةِ الطَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُرَأُ فِي الْجُمْعَةِ مَعَ سُورَةِ الْطَهُمُعَةِ قَالَ هَلُ آلَاكَ حَلِيثُ الْقَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١].

(۱۸ ۹۲۹) ضحاک بن قیس مجتنز کہتے ہیں کہ انہوں نے حصرت نعمان بن بشیر مختنزے پوچھا کہ نی طابقہ نماز جمعہ میں سور ہ جمعہ کے علاو داورکون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا سور وَ فاشید۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْتَحَسَنِ أَنَّ النَّعْمَانَ أَنَ بَشِيرٍ كَتَبَ إِلَى فَيْسِ أَنِ الْهَيْثَمِ إِنَّكُمْ إِخُوَانُنَا وَآشِغَاؤُنَا وَإِنَّا شَهِدُنَا وَلَمْ تَشْهَدُوا وَسَمِعْنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ وَآشِغُنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَ كَانَهُا فِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِعُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَمْسِى كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَفُوامُ وَلَا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَ كَانَهُا فِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَبِعُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيَمْسِى كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَفُوامُ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضِ مِنْ الذَّبُ [راجع: ١٨٥٩٤].

(۱۸۹۳) حضرت نعمان الخافذ نے قیس بن پیٹم کو خط میں لکھا کہتم لوگ جارے بھائی ہو، لیکن ہم ایسے مواقع پر موجود و ہے ہیں جہاں تم نہیں دہ ہا اور ہم نے وہ یا تخس بن ہیں جوتم نے نہیں سنیں ، نی مایٹا فر ماتے ہے کہ قیا مت سے پہلے فتے اس طرح روقما جہاں تم نہیں دہ ہاں تا مرح موالا یا شام کو مسلمان اور مولا یا شام کو مسلمان اور مولا یا شام کو مسلمان اور میں گا فر ہوگا یا شام کو مسلمان اور میں گے۔

(١٨٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مُوَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِم بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْبَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُرِ فَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيُعْبَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُرِ فَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيْحَالِفَقَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸ ۱۳۱) حضرت نعمان ٹنٹٹز کے مردی ہے کہ بیل نے نبی پائٹلا کو بی قرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز بیل اپنی مغول کو درست (سیدها) رکھا کرو، ورندانڈ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ (١٨٦٢٢) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ وَ حَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الطَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرَّمْحِ أَوْ الْقَدَحِ قَالَ فَرَأَى

صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ

وَجُوهِكُمْ آدِاحِع: ١٨٥٩٠.

(۱۸ ۱۳۲) حفرت نعمان بی نشت مروی ہے کہ نبی پینا مغوں کواس طرح درست کرواتے تیے جیسے تیروں کومید حاکیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی رئیلائے جب تکبیر کہنے کا اراد و کیا تو دیکھا کرایک آ دمی کا سینہ با ہرافکا ہوا ہے، نبی رئیلائے فر مایا اپنی مغوں کو درست (سید حا) دکھا کرد ، درشاللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

(١٨٦٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّلْنَا شُغْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَانَ رَسُولُ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى بُحَدَّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرَّأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرَّأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرَّأُ فِى الْجُمُعَةِ عَيْدَان فَقَرَأَ بِهِمَا [راحح: ١٨٥٧٧].

( ۱۸۷۳) حضرت نعمان ٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جعد میں مورۃ اعلی اور مورۃ بناشید کی خلاوت فریاتے تھے، اور اگر عید جعد کے دن آ جاتی تو دونوں نمازون (عیداور جعد ) میں بھی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٢٤) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَذَّنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي فِلَابَةِ عَنِ التُّفْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ النَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّ كُمُّ وَيَسُجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلٌ صَلَابِنَا (راجع: ٥٥ ٥٥).

(۱۸۷۳) حضرت نعمان بڑی ہے مروی ہے کہ نی دینا نے سورج گر ہن کے موقع پرائی طرح نماز پڑ صافی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہواورائی طرح رکوع مجدو کیا تھا۔

(١٨٦٠٥) حَدَّثُنَا مُحَشَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ خَبِبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ بَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ اَحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راجع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۷۳۵) حضرت نعمان ڈناٹز کے مرول ہے کہ دوآ دمی جواٹی ہوں کی بائدی ہے مباشرت کرے، نمی دلیا نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر اس کی ہوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہیں اسے سوکوڑ سے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتو ہیں اسے رچم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَكُرٍ قَالًا حَدَّثُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

بَكْرٍ مَوْلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَاقْضِيَنَّ فِيهَا بِفَضِيَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَكَ جَلَلْتُكَ مِانَةَ لَكَ رَجَمْتُكَ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدُ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِانَةً (راحع: ١٨٥٨٧).

(۱۸۹۳۷) عبیب بن سالم بینی کے جے جی کہ ایک مرتبہ حضرت نعبان بی تذک پاس ایک آ دمی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپنی باشدی سے فائد وافعالی کردیا تھا ، انہوں نے فرمایا کہ جی اس کے متعلق نبی و پیا اوالا فیصلہ بی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اسے الجی بائدی سے فائد واٹھانے کی اجازت دی بیوگی تو جس اسے سوکوڑے لگاؤں گا اوراگر اجازت نددی بوتو جس اسے سوکوڑے لگاؤں گا اوراگر اجازت نددی بوتو جس اسے دجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے دکی تھی اس نے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

(١٨٦٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ آلَتُهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتُ إِنَّ رَوْجَهَا وَقَعْ عَلَى جَارِيَتِهَا قَالَ أَمَّا إِنَّ عِنْدِى فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آفَ وَلَكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ قَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا وَوْجُكِ يُرْجَمُ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالُوا وَوْجُكِ يُرْجَمُ فَلَى إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالُوا وَوْجُكِ يُرْجَمُ فَلَى إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالُوا وَوْجُكِ يُرْجَمُ فَلَى إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالُتُ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَطَرَبَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٥٨].

(۱۸ ۱۳۸) حضرت تعمان بن بشیر بناند صروی ہے کہ جناب دسول الله مُنَافِقُونِ نے ارشاد قرمایا بہترین لوگ میرے ذیائے کے جی اس کے بعد والے ، پھر ان کے بعد والے ، اس کے بعد والے ، کی جن کی حم کو ای پر اور کو ای تحتم پر سبخت لے جائے گی۔

(۱۸۲۷۹) حَذَّنَنَا مُعَاوِيَةً بَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مُعَاوِيَةً بَنِ عَاصِم بَنِ الْمُنْفِرِ بَنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَنَا سَلَامٌ آبُو الْمُنْفِرِ الْقَادِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنَ بَهْدَلَةً عَنِ الشَّغِيِّيِّ آوُ حَيْفَمَةً عَنِ النَّفَمَانِ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ ضَيْءً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِنظر: ١٢٥٩ ١، ١٥٥ ١٠ ١ م ١٥٨١ إ. مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ ضَيْءً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِنظر: ١٢٥ ١ م ١٥ ١٥ م ١ م ١٨١٣٩) معرَت تعمال فَيْ تَنْ اللّهُ عَلَيْهِ رَسُول الدَّنَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن كَنْ مُنَالَ جَم كَى كَ جَمَالِ الدَّنَ فَيْ فَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعَ مِنْهُ ضَيْءً فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَيْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْتُعَالِقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْمُ عَالُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

انسان کے مرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

(١٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيمِ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرُكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ وَالْفُرُقَةَ عَذَابٌ وَالْمُ كُورُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرُكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ وَالْفُرُقَةَ عَذَابٌ وَالْمَرَاقُة عَذَابٌ

(۱۸۶۰) حضرت نعمان بن بشیر جی تفتیسے مردی ہے کہ نبی دئیا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو تحف تھوڑ ہے پرشکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، جو تحق لوگوں کاشکر میا دانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی اوانہیں کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرتا شکر ہے، تھوڑ نا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اور افتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦٤١) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيمٍ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الشَّعْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا اللَّهِ الْمَعْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو النَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِيعْمَةِ اللَّهِ الْمِنْ وَتَوْرُكُهَا كُفُو وَالنَّجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْقُرُقَةُ عَذَابٌ قَالَ أَيْو أَمَامَةُ الْهَامِ النَّودِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْلَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا حُمْلَ اللَّهُ عَلَى شُورَةِ النَّودِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمْلَ وَعَلَى عُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۸ ۱۴۱) حضرت تعمان بن بشیر بناتذ ہے مردی ہے کہ ہی ماینا نے ایک مرشد منبر پرفر مایا جو تفعی تھوڑے پرشکر نہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، جو مخص لوگوں کا شکر میدا واتبیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی اوانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑ نا کفرے ،اجتماعیت رحمت ہے اور اقتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦١،٢) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثُنَا عُبَيْدً اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوّادِيرِيُّ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِي سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راجع: ١٨٦٠٩].

(۱۸۲۳۲) حضرت نعمان بن بشیر جن شرحی ہے کہ جناب رمول الله تنگیری نے ارشاد قر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

(١٨٦٤٣) حَدَّنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْفَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّيِيُّ قَالُوا حَذَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اغْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اغْدِلُوا بَيْنَ

أَيْنَانِكُمُ إمكرر ما ثبله ع.

(۱۸ ۹۴۳) حضرت نعمان بن بشیر ٹائٹزے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ فائٹ نے تین مرتبہ ارشاد فر مایا اسپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

#### رأبع مسند الكوفييين

### حَدِيثُ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ بْكَاثِنُ حضرت اسامه بن شريك فِينْ يَنْ كَي صديثيں

( ١٨٦٤٤) حَدَّثَ وَكِمَّ حَدَّثُ انْمُسُمُّودِي عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَوِيكٍ قَالَ أَنْبَتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَانَّمَا عَلَى رُوُّوْسِهِمْ الطَّيْرُ وانظر: ٥ ١٨٦٤٦ ، ١٨٦٤٧ ].

(۱۸۷۳) حفرت اسامہ بن شریک جی تن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جی ایک فدمت میں حاضر ہواتو محاید کرام جواتیہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے مرول پر برندے بیٹھے ہوں۔

( ١٨٦٤٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقٍ حَدَّنَا شُغِبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَفَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَنْبَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَمَا عَلَى رُوَّ رْسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَمَ اللَّهِ نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمُ تَدَاوَوْا قَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دُواءً عَنْرَ اللَّهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دُواءً عَنْرَا اللَّهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دُواءً عَنْ الشَّاءَ عَلْرَ وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ عَلْ تَوَوْنَ لِي مِنْ دُوَاءِ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ أَشَيَاءَ عَلَى وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ عَلْ تَوَوْنَ لِي مِنْ دُوَاءِ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ أَشَيَاءَ عَلَى وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ عَلْ تَوَوْنَ لِي مِنْ دُوَاءِ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ أَشَيَاءَ عَلَى عَرَجُ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ عِبَادَ اللّهِ وَضَعَ اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا الْمَا أَافَتَضَى الْوَالَ مُسَلِمًا ظُلُكًا فَلَلِكَ حَرَجً فِي كُذَا وَكَذَا قَالَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ خُلُقٌ حُسَنَ إصححه الحاكم (١٣١/١٣) وقال الترمذى:

مران آنے والوں نے نبی ویٹا سے کھے چیزوں کے متعلق وریافت کیا کہ کیا قلال چیز میں ہم پر کوئی حرج تو نہیں

ے؟ نی مینائے فرمایا بندگان خدا! الله فرح و فتم فرمادیا ہے، سوائے اس مخص کے جو کسی مسلمان کی ظام آبر درین کی کرتا ہے کہ بیا گناہ اور باعث بلاکت ہے، انہوں نے پوچھایا رسول الله ! انسان کوسب سے بہترین کون کی چیز دی گئی ہے؟ نی میناہ نے فرمایا حسن اخلاق۔

( ١٨٦٤٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِي الْمُطُلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَافَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَدَاوَوُا عِبَادُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزَّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ إِرَاحِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَدَاوَوُا عِبَادُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ (راحِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَدَاوَوُا عِبَادُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمُوثَ

(۱۸۲۳) حفرت اسامہ بھٹنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طالبانے فر مایا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری ایک نیس رکھی جس کا علاج ندر کھا ہوسوائے موت اور "بو جائے "کے۔

(١٨٦٥٤٧) حَدَّثُنَا مُصْعَبُ بَنُ سَلَامٍ حَدَّثُنَا الْأَجْلَحُ عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بَنِ شَوِيكٍ رَجُلَّ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ عَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آئَ النّاسِ خَيْرٌ قَالَ آخستُهُمْ خُلُقًا ثُمْ أَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آثَوَ اللّهِ أَنْ اللّهِ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلّهُ النّوَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلَى رَاحِع: ١٨٦٤٤].

(۱۸ ۱۴۷) حفرت اسامہ شائن سے مردی ہے کہ ایک مرجہ ایک ویہاتی آ دمی نی میٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی میٹا ہے

یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم علاج معالج کر سکتے ہیں؟ نبی طبیات نے فر مایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری اسک تہمیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو جو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے وہ ناواقف رہتا ہے، اس نے پوچھا بارسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی میٹا نے فر مایا جس کے اخلاق اجمے ہوں۔

### حَدِيثُ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْمُصْطَلِقِ رَلَّهُمُّ حصرت عمروبن حارث بن مصطلق رَلَّيْنَ كي حديثين

( ١٨٦٤٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ خُدُّثُنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَقُرُ أَ الْقُرْآنَ غَضًا كُمَا أَنْزِلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ (اعرجه البحاري في خلق افعال العباد (٣٣). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف ].

(۱۸ ۱۳۸) حضرت عمرو بن حارث بن فَيْنَ سے مروی ہے کہ نی دیا آنے ارشاد فر مایا جس فض کو معبوطی کے مما تھوائی طرح قرآن پڑ صنا پہند ہو جیسے وہ نازل ہوا ہے تو اسے جائے کہ حضرت عہداللہ بن مسعود النظائ کی طرح قرآن کریم کی علاوت کرے۔ ۱۸۶۵ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْصَ عَنْ مُسْفَيّانَ وَإِسْحَاقَ بَعْنِي الْكَازُرَقَ قَالَ حَدَّثُنَا مُنْفِيّانُ عَنْ أَيْسِ إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعَتْ عُمُوّو بُنَّ الْنَحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بُنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِلَاحَةُ وَبَغُلَةً بَيْضَاءً وَٱرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صححه البحاري (٢١٢)، وإن حزيمة: (٢٤٨٩)].

(۱۸ ۱۳۹) حضرت عمر و بن حارث نگافت مروی ہے کہ ٹی میٹیائے اپنے ترک میں صرف اپنا ہتھیا رہ سفیدرنگ کا ایک فیجراور وہ زمین چھوڑی تھی جے آپ نگافتی نے صدقہ قرار دیا تھا۔

### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ ضِرَارٍ الْخُورَاعِي إِنْ الْمُ

حضرت حارث بن ضرار فزاعی دانند کی حدیث

( ١٨٦٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثْنَا عِسَى بْنُ دِينَارٍ حَذَّثْنَا أَبِي أَنَّهُ سَيعَ الْحَارِثُ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيَّ -قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَالْحَرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱلْحَرَّاتُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعُ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْتَجَابٌ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرُسِلُ إِلَىَّ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِينَكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنْ اسْتَجَابُ لَهُ وَبَلَعَ الْإِبَّانَ الَّذِي آرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَطَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطُةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعًا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ كَانَ وَلَحْتَ لِي وَأَمَّا يُرْسِلُ إِلَى رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْفُ وَلَا أَزَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخُطَةٍ كَانَتْ فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُفْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقْ فَرَجَعَ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَٱرْادَ قَتُلِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَ إِلَى الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِٱصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ وَقَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَّا غَيْمَهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ يُعِشُّمْ فَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ فَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُفْبَةَ فَرَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الرَّكَاةَ وَأَرَدْتَ فَتَلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعْثُ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَآيْتُهُ بَنَّةً وَلَا آتَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَآرَدُتَ قَتْلَ رَسُولِي قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا رَآيَتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا أَفْهَلْتُ إِلَّا حِينَ الْحَبَسَ عَلَيَّ رَسُولَ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَامُطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَوَلَتْ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيْإِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا فَوْمًا مِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضَلًا مِنْ اللَّهِ وَيْفُمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والحجرات: ٦-٨).

(۱۸۲۵) حضرت حادث بن ضرار بالتفاس مروي ہے كدا كيد مرتب بل البياق كى خدمت بل حاضر بوا، جي ويا الله بل المام كى دعوت وى بيل البياق المراس كا اقر اركرايا، پر جي البيات في خدر كو قاور وى جس كا بس المام كى دعوت وى جس كا بس في المراس كا اقر اركرايا الله بير بي البيات وي بيرى المراس كى دعوت وي جس كا بس في اقر اركرايا اور مرض كيا يارسول الله إلي البي قوم بي واليس جاكرانيس المام قبول كرنے اور ذكو قاوا كرنے كى دعوت و يتا بول برائيس المام بيرك الله وقت تى ديا الله على الله تا الله على البيات قاصد بيرى الله وقت كو تي ديا تا كا مد بيرى الله الله الله بيرى الله الله الله بيرى الله الله بيرى الله بيرى الله بيرى الله بيرى الله بيرى الله بيرى الله بير فلال وقت تى ديا الله تا قاصد بيرى الله بيرى

اوھرئي طينائے وليد بن عقبه كو بيجا كەھارت ئے زكوة كاجومال جن كردكھا ہے، وہ لے آئمي ، جب وليدرواند بوئ توراستے ش بى انبيل خوف آئے لگا دورو وكى انجائے خوف سے ڈركروائيل آھے اور ني طينا كے پاس جاكر بہاند بنا ديا يا رسول الله! ھارٹ نے جھے ذكوة وسینے سے انكاركرد يا دورو جھے تل كرنے كے در ہے ہو كيا تھا۔

نی اینائے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستر روانہ فر مایا ، ادھر حارث اینے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہے کہ اس دستے کہ اس دستے منا سامنا ہو گیا ، اور دستے کے لوگ کہ اس بھیجے منا سامنا ہو گیا ، اور دستے کے لوگ کہاں بھیجے گئے ہو؟ اثبوں نے جواب دیا کہ ٹی یئینائے تمہارے گئے ہو؟ اثبوں نے جواب دیا کہ ٹی یئینائے تمہارے پاس ولید بن حقیہ کو بھیجا تھا ، ان کا کہنا ہے کہ تم نے انہیں ذکو ہ دستے سے انکار کردیا وراتیس قبل کرنا جا ہا تھا؟ حار ہے نے کہا کہ اس ولید بن حقیہ کو بھیجا تھا ، ان کا کہنا ہے کہ تم سے انگار کردیا وراتیس اور نہیں اور دیں و میرے یاس آیا۔

پھر جب حادث جن نے عیدا کے پاس پنج تو ہی میدا نے ان سے فر مایا کہ تم نے زکو قر روک کی اور مرسے قاصد کوئل کرنا جا ہا؟ حارث نے جواب دیا اس ذات کی تم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اسے و مکھا تک نہیں اور نہ تی دومیر سے پاس آیا ،اور شس تو آیا تی اس وجہ سے ہوں کہ میر سے پاس قاصد کے وکٹے میں تا خبر ہوگئی تو جھے اندیشہوا کہ کہیں افتدادراس کے دسول کی طرف سے تا رافعگی نہ ہو، اس موقع پر سور ہ جرات کی ہے آیات 'اسے الل ایمان! اگر تمہاد سے پاس کوئی

## کی منطقا افغان بنیاد متوقع کے است الکوفیتین کے است کا الکوفیتین کے است کا الکوفیتین کے است کا الکوفیتین کے است فاس کو کی خبر کے آئے ۔....اور الله خوب جانے والا تحکمت والا بیا کا زل ہوئیں۔

# حَدِيثُ الْجَوَّاحِ وَأَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ بَيْكُ الْمَعْمِ وَأَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ بَيْكُ الْمَعْمِ الْجَعِي الْمَالِمِ كَلَا مِدِيثِينِ مُصَالِمِ الْجَعِي الْمَالِمِ كَلَا مِدِيثِينِ

(١٨٦٥١) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُتَبَةً قَالَ آتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَوَلَّجُ امْرَأَةً لَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَقُرِضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْنًا نُمْ سَأَلُوهُ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا شَهْرًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْنًا نُمْ سَأَلُوهُ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بِهَا فَيَنْ يَكُ خَطَأً فَيسَى وَمِنُ الشَّيْطَانِ وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَيمِنْ اللّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَانِهَا وَلَهَا الْمِيوَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيوَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيوَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَي قَالَ مَلْمَ شَاهِدَاكُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْمِيوَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ وَاشِقٍ قَالَ فَقَالَ هَلُمْ شَاهِدَاكُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بِرُوعَ ابْنَةٍ وَاشِقٍ قَالَ فَقَالَ هَلُمْ شَاهِدَاكُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بِرُوعَ ابْنَةٍ وَاشِقٍ قَالَ فَقَالَ هَلُمْ شَاهِدَاكُ قَضَيْتَ فِيهَا بِعَضَاءِ وَابْهُ سِتَانِ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إِنال اللهَ مَالَوْلَ عَلْمَ عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَالُهُ مَا مَا عَلْمَ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي عَلَيْهِ اللّهُ الْمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْدَةً وَالْمَانَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُه

(۱۸۹۵) عبداللہ بن عقبہ بینی کے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود فیٹن کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا عمیا کہ ایک آدی نے ایک بورت سے شادی کی ،اس آدی کا انقال ہوگیا، ابھی اس نے اپنی بیوی کا عبر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلید کی طاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھا ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک یو جھا جا تار بالیکن وہ اس کے بارے کوئی جواب شدویت تے ، بالا خرانہوں نے فر مایا کہ بیس اس کا جواب بی دائے سے دے دیا ہوں ،اگر وہ جواب تعلط ہواتو وہ میر لے نئس کا تخلیل اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اور گروہ جواب تھی ہوات اللہ تخرانہوں نے فر مایا کہ جواب تھی جواب تھی ہوا ہوں کہ جواب کا اس جو رہی کو اور کر وہ جواب تھی جواب تھی ہوا تو اللہ کے اور اس کو دے مدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ می کر قبیلہ الحجم کو اور کر جا بالی کو ایک کہ جس کو ایک دیا ہوں کہ آب نے اس مسئلے کا دہی فیصلہ فر مایا ہے جو نبی مایشا نے ہروئی بنت واشی کر مایا تھا ، حضرت جراح بڑیڈوا ور اشی کے متعلق فر مایا تھا ، حضرت ابن مسعود نگاؤن نے فر مایا گواہ چیش کر وہ تو قبیلہ الحجم کے دو آ ومیوں حضرت جراح بڑیڈوا ور الب سال کو ایک کو ای کی گوائی دی ۔

( ١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسُودِ قَالَ أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللّهِ بَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجُ امْرَأَةً فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْ مَنْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّ مَنْعُودٌ أَرَاهُ سَلَمَة بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَغُونُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ فِي بِنُو فَآسِنَ فَمَاتَ وَلَمْ يَغُومُ مِنْ لَهَا الْمِيرَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَانِهَا لَا وَكُمَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ الْمُعَدِّقُ الْمِيرَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَانِهَا لَا وَكُمَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَانِهَا لَا وَكُمَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَانِهَا لَا وَكُمَ وَلَا شَطَطُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ الْهِيرَاتُ الْمَاتُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْهَ إِلَا الْمَالِدُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهُ إِنْسَانِهَا لَا وَكُمَى وَلَا شَطَعًا وَلَهَا الْمِيرَاتُ

(۱۸۲۵۲) گذشتہ مدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے، البتہ ای بیل پروئ بنت واش بائنا قا اسے کہیں جانا پر گیا، راست ہے کہ ہم میں ہے ایک آ دی نے بنورواس کی ایک مورت بروع بنت واش سے تکاح کیا، اثفا قا اسے کہیں جانا پر گیا، راست میں وہ ایک کو تیں بی اثر ا، وہ ای کو تیں کی بدیو سے چکرا کر گرااور ای بیل مرکیا، اس نے اس کا میر بھی مقررتیں کیا تھا، وہ لوگ نجی ایج اس آ سے تو نی دیا اس میں کوئی کی بدیو ہے کا اس جسی مورتوں کا جومیر ہوسکتا ہے، وہ طے گا، اس میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی، اے میراث بھی لے کی اور اس کے ذے عدرت بھی واجب ہوگی۔

(١٨٦٥٣) حَذَنْنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَنْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْرَاقَ فَكُولُمِي عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا قَسُنِلَ عَنْهَا عَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقً إِخْدَى فَتُولُهِي عَنْهَا وَلَا رَخُسَ وَلَا شَعَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِلَةُ فَقَامَ آبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهُطٍ مِنْ آشَجَعَ فِي الشَّهِ مَنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ لَطَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يُووَعَ بِنْتِ وَاشِقِ

(۱۸۹۵) علقمہ کہتے کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن مسعود علی فدمت میں ایک مسئلہ بیش کیا گیا کہ ایک آول اللے ایک ایک ایک ایک عورت سے شادی کی ، اس آدگی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقررتبیں کیا تھا اور اس سے گلیہ کی ملاقات بھی نیس کی تھی ، اس کا کیا تھا ہے ، وو دیا ملاقات بھی نیس کی تھی ، اس کا کیا تھا ہے ؟ انہوں نے فر مایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی مورتوں کا جومبر بوسکتا ہے ، وو دیا جائے گا ، اے اپنے شو برگی ورافت بھی ہو اراس کے ذرے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ س کر قبیلہ الشجع کا ایک آول اس میں کا مایک آول کا ایک آول کی اور اس کے ذرے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ س کر قبیلہ الشجع کا ایک آول اس کے ذری عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ شرکت کی ایک آول کی دورائی میں گوائی و بتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وی فیصلہ فر مایا ہے جو نبی وابعال نے بروگ بنت واشق کے متفاتی فر مایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْهَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً بِهَذَا [انظرما بعده].

(۱۸۲۵۳) گذشته مدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكّرَ الْحَدِيبُ [راجع ما فبله].

(۱۸۲۵۵) گذشته عدیث اس دومری سندے می مروی ہے۔

(١٨٦٥٦) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ مَسُرُّوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَاةُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَذُخُلْ بِهَا وَلَمْ يَغُوضُ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِكَةُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ الْمُواتِّقِ وَعَلَيْهَا الْمِكَةُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى بِهِ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاهِنِي [راجع: ٢٩ - ١٦].

(۱۸۷۵) مسروق مینید کیتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناؤ کی خدمت میں ایک سئلہ وی کیا حمیا کدایک آوی نے ایک عورت سے شاوی کی واس آوی کا انقال ہو کمیا وابھی اس نے اپنی ہوئ کا مبر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلید

### مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

کی طاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس مورت (ہوہ) کو اس بھیں مورتوں کا جوم ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شو ہر کی وراشت بھی ہے کہ اوراس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ س کر حضرت معظل جائے تا کہ کہنے گئے کہ بیس کو ابی و تا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وی فیصلہ فر مایا ہے جو تی الیہ ان کے بروع بنت واشق کے متعلق فر مایا تھا۔
(۱۸۷۵ ) حَدَّیْنَ عَبْدُ الرَّحْمَیٰ عَنْ سُفْیانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمُ عَنْ عَلْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِعْلَ حَدِیثِ فِرُاسِ (۱۸۷۵ ) گذشتہ مدیث اس ووسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرُنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُرُقِّي وَلَمْ يَقْرِضُ لَهَا صَدَاقًا رَلَمْ يَكُنُ دَحَلَّ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَهِ فَقَالَ آرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا وَجُلَّ فَتُولِ مِنْ يَقَالُ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى إِلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى إِلَيْهِ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۱۵۸) سروق مینید کے بیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بناللہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آ دئی نے ایک عورت سے شادی کی اس آ دی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقر رئیس کیا تھا اوراس سے تنلیہ کی طلاقات بھی نہیں کی تھی اس کا کیا تھی ہوں نے فرمایا کہ اس مورت کی اس کا جوم ہو سکتا ہے ، وودیا جائے گا اوراس کے فرمایا کہ اس مورت کی داجب ہوگی ، یہ فیصلہ س کر حضرت معتقل بڑاتھ کئے ۔ اس مسئلے کا وی فیصلہ فرمایا ہے جو نی داجب ہوگی ، یہ فیصلہ س کر حضرت معتقل بڑاتھ کئے کہ میں گوا تی دوئے بنت واش کے متعلق فرمایا تھا۔

### حَدِیثُ فَیْسِ بْنِ آبِی عَرَّزَةَ ثِلْاَثْهُ حضرت قیس بن ابی غرز و ڈاٹنڈ کی حدیث

(١٨٦٥٩) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْأَعْمَسُ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنْ قَبْسِ بُنِ آبِي عَرَزَةَ قَالَ كُنَا بَنَاعُ الْأَوْمَاقَ بِالْمَدِبَنَةِ
وَكُنَا نُسَعِّى انْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَاتَافَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَسَمَّانَا بِالْمِ آحْسَنَ مِمَّا كُنَا نُسِتِّى انْفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرً الثَّجَادِ إِنَّ هَذَا الْبُيْعَ يَخْضُرُهُ اللَّهُو وَالْحَيَفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [داحع: ١٦٢٢].

(١٨٦٥) حضرت قيل من الحي عن الحي عروى بركم تحري النا المحدود باسعادت على جم تا جرول كو بيل عامره (ولال) كها جاتا تقاء اليك ون في النا الما المن المنظم المرجوقي بالحريق النا المن الوقي الذاك الوفر الما المن المنظم المن المنظم المرجوقي بالحري المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم ال

### حَدِيثُ الْهُوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَّمُاثَةُ حضرت براء بن عازب رَثَاثِةُ كَي مرويات

1 . ١٨٩٦ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعَ حَدَّثُنَا أَبِي وَإِسُوَانِهِلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَّاهِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمٌ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا الْبَنَّ عَلْدِ الْمُطَلِّبُ وانظر: ١٨٩١٣ . ١٨٩١٩ . ١٨٩١٩ . ١٨٩٩٩ . ١٨٩٩٩ . المهم وسَّلَم يَقُولُ يَوْمٌ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِي لَا كَذِبُ أَنَا الْبَنَّ عَلْدِ الْمُطَلِّبُ وانظر: ١٨٩٩ ، ١٨٩٩ ، ١٨٩٩ . المهم وك يحد من المهم والمحد على المناهول . المهم ولي جموع تبيل من عبد المطلب كا بينا بول .

(١٨٦٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ فَحَدَّثِنِي بِهِ ابْنُ آبِي لَيْلَى قَالَ فَحَدَّثُ آنَ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرّكُوعِ وَإِذًا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ إصححه البحارى (٢٩٢)، ومسلم (٤٧١)، وابن حبان (١٨٨٤)، وابن عزيسة: (٢٥٠ و ٢٥٥). وانظر: ١٨٧٠، ١٨٧٢، ١٨٨٢)

(۱۸ ۱۲۱) حفرت براه بن عازب النظار عروى بك أن ما الله المازى كفيت السطرة في كدجب آب النظام المرازية عنه المرازي المعند المرازية المنازي كفيت السطرة في كدجب آب المردورا المدين الماردوك كدرميان تمام مواقع بربرابردورا المدين الماردوك كدرميان تمام مواقع بربرابردورا المدين الماردوك كدرميان تمام مواقع بربرابردورا المدين المناقل المؤلف المؤلفة المؤل

[صححه مسلم (۲۷۸)، و این خزیمه: (۲۱۲ و ۹۸ ، ۱ و ۹۹ ، ۱)]. [انظر: ۱۸۷۱۹، ۱۸۸۵، ۱۸۸۱ ].

(١٨ ٢٦٢) حضرت براء بن عازب التفوّن عمروي ب كه ني ماينيا نماز فجراورنما زمخرب من تنوت نازله يزمة تها -

(١٨٦٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَيِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا إِنْحَاقَ الْهَمْدَائِنَي يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَنَّا الْمُبْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَافَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْنُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَصُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ لَقَالَ اذْعُ اللَّهُ لِي وَلَا أَصُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَا فَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ الْهُ بَعُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَوْوا بِرَاعِي غَيْمٍ فَقَالَ آبُو بَكُمِ الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى فَلَا فَا فَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِيةً مِنْ لَهُ فَالَيْهُ بَعِ فَشَوِبَ حَتَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ كُفِيةً مِنْ لَهُ فَالَ فَعَيْدُ وَسَلَّمَ عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ عُلْهُ وَسَلَّمَ عُلُهُ مَا لَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُلْكُولُ وَلَيْعَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا لَكُولُ فَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ وَلَكُولُ السَّمِ وَالْمَالِكُ فَيَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۱۸۶۲) معترت براء بن عازب بانتا سے مروی ہے کہ جب نی طینا کد کرمہ سے مدیندمنورہ کی طرف رواندہوئے تو سراق

بن ما لک (جنہوں نے ابھی اسلام تبول نہیں کیا تھا) نی نؤیجا کے بیچے لگ گیا، نی مانجائے اس کے لئے بدد عا وز ہائی جس پراس کا گھوڑ از مین میں وشن گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا وکر دینجئے، میں آپ کوکوئی نفصان نہیں پہنچاؤں گا، نی مانجائے اس کے لئے دعا وفر مادی۔

اس سفر بھی ایک مرتبہ نبی میٹھ کو بیائی محسوس ہوئی، ایک چروا ہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت مدیق اکبر دھڑن کہتے میں کہ میں نے ایک بیالہ لیا اور اس میں نبی میٹھا کے لئے تھوڑا سا دود مدد وہا اور نبی میٹھ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، نبی میٹھانے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

(١٨٦٦٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَقَرٍ قَالَ حَدَّقَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ وَرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الْبَوّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللّهُمَّ فِيلِي عَدُابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ فَقَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ المحرحه ابويعلى (٧١١). قال شعب: سحمه ا

(۱۸۲۲) حعرت براه نگانشت مروی ہے کہ بی پینا جب سونے کا اراد وفر باتے تو دائی ہاتھ کا تکمیہ بناتے اور بیاد عا و پڑھتے اے اللہ! جس دن تو اسپنے بندوں کوجع فریائے گاء جھے اسپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٦١٥) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَادِينِ وَعِلِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَصحت البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (٢٣٣٧). حَمْرًاءُ مَا رَآيْتُ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَصحت البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (٢٣٣٧). وابن حبان (٩٢٥٥). [انظر: ١٨٩٥، ١٨٨١٤، ١٨٨٦٩، ١٨٩٥).

(۱۸۷۷) معرت برا و تفائذے مروی ہے کہ نبی مایدا کے بال ملکے محتمر یا لے، قد درمیان، دونوں کدموں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ اور کا نول کی لوئک لیے بال بنے ، ایک دان آپ کافینا کے سرخ جوڑا زئیب تن فر مارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی میں دیکھا سِکافینا کے۔

( ١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَبِغْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلُ الْكُهْفَ وَقِي الذَّارِ دَابَّةٌ فَجَمَّلَتُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْرَأُ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرُآنِ آوْ تَنَزَّلَتْ لِلْفُرْآنِ إصححه البحارى (٢٦١٤). ومسلم (٧٩٥)، وابن حبان (٧٦٩). وانظر: ٣٠٤٧). وانظر: ١٨٨٤٠١٨٧٩٢ (١٨٨٤).

(١٨٦٢٦) معترت براء تلفّن سے مروی نے کہ ایک فنس سورہ کیف پڑھ رہا تھا، گھریں کوئی جاتور ( محوز ۱) بھی بندھا ہوا تھا، ام المعترت براء تلفق نے دیکھا تو ایک بادل یاسا تبان تھا جس نے اسے دھانپ رکھا تھا، اس نے بی پینا سے اس چیز کا

تذكره كياتوني مينه في مايا عنال! يزعة رباكروكه بير كينه تماجوتر آن كريم كي الاوت كو وقت اترتاب.

(۱۸۹۱۷) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَى حَذَّلْنَا شُفَيَّةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ وَسَآلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ لَقَالَ الْبَوَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَوّاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَوّاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبُحْقُوا فَآكُنَبُنَا عَلَى الْقَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبُحْقَاءِ رَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِدً بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ الْبُحْقَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِدً بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ الْبُحْقَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِدُ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ الْبُحْقَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفَيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغْلَيْهِ الْبُحَامِيةَ وَهُو يَقُولُ أَنَا النّبِي لَا لاَ تَعْفِيلُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُطَلِّلُ [صححه البحارى (۲۸٦٤)، ومسلم (۲۷۷٦)، وأبن حبان (۲۷۷۰). وأبن حبان (۲۷۷۰). وأبن حبان (۲۷۷۰). وأبن حبان (۲۷۷۰).

(۱۸۱۷) حفرت براء تلافظ فی قبیلہ قیس کے ایک آدی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ فروہ حنین کے موقع پر نی مفظ کو چھوڈ کر یہا گئے تھے، دراصل بنو بواز ن کے لوگ بروے ماہر تیرا نداز تھے، جہا کہ انبول نے تھے، دراصل بنو بواز ن کے لوگ بروے ماہر تیرا نداز تھے، جب ہم ان پر غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے گئے تو اچا تک انبول نے ہم پر تیروں کی بوچھاڈ کر دی میں نے اس وقت جی بینا کو ایک سفید خچر پرسوار و یکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث بین شار کی تھام دکی تھی اور نی بینا کہتے جا رہے تھے کہ یں جا نی ہوں ، اس می کوئی جمور نہیں ، می عبد المطلب کا بینا ہول۔

(١٨٦٦٨) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَةٍ حَذَّنَنَا شُفْهَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ الْبَرَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْبَلَ مِنْ سَفَمٍ قَالَ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ إصححه ابن حبان (٢٧١١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٤٠). إنظن ١٨٧٤٥، النظر: ١٨٧٤٥.

(۱۸۲۸) حضرت برا و پی شخط سے مروی ہے کہ تی دینا جب بھی سفر سے والیس آئے تو بیدوعا ، پڑھتے کہ ہم تو ہر کے ہوئے کوٹ رہے ہیں ،اور ہم اینے رب کے عمیادت گذاراوراس کے ثنا ،خوال ہیں۔

( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِيئَ قَالَ آخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَخْمِلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَخْمِلُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ فَقَاتِلْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفَقَةِ

(۱۸۶۹) ایوا حاق بھنٹ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت براونگاؤنے ہوجہا کہ اگر کوئی آ دی مشرکین پرخود بڑھ کر حملہ کرتا ہو کیا بھی دو شخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلا کت بیں ڈال ویا؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے ٹی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا گہرا و خداوندی میں جہاد سیجے ، آپ صرف اپنی ذات کے ملقف میں ، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔ ( ١٨٦٧. ) حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبِٰدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّلَنَا زُهَرُ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قِيلَ لِلْهَرَاءِ آكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكُذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الْفَهَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق بِيَنْ كَتِ بِن كَدالِك مرتبه معفرت براه الكافز الله كل في جِعا كدكيا في ماينه كارو سة انور كوار كي طرح چكدار تفا؟ انبول في فر مايانبين ، بلكه عائد كي طرح چكدار تعا-

(۱۸۱۸) حَذَّنَا عَفَانُ حَدَّنَا حَمَّادُ مِن سَلَمَة أَخْبَرَنَا عَلِي مِن زَيْدٍ عَنْ عَدِى بُنِ نَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَزَلْنَا بِعَدِيرٍ حُمَّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَآخَذَ بِيدِ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَآخَذَ بِيدِ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّمْ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّمْ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّمْ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ انْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّمْ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ انْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّمْ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلُّ مُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَادٍ مَنْ عَادًاهُ فَعَلَى مَوْلِكُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكُ فَعَلِي آصَابُحْتَ وَآمْسَيْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا إِلَا الْمَالَعِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُعْدَلًا مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا لَا الْمَا الْمَالَعِينَ عَوْلَى كُلُ مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَةٍ فَالَ قَلْفِيهُ عُمَرًا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ هَبِينًا لَا الْهَالِي الْمُبَاحِتَ وَامْسَيْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَةٍ فَالَ عَلَيْهِ مَا لِلْكُ فَعَلَى مَا لِي مَا لِي مَا لِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُهُمْ وَالْمُ الْمَالِي اللْمَالِي اللَّهُ اللْمُوامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۸۲۸) معزت براوین عازب بخافذے مروی ہے گیا یک مرتبہ ہم لوگ کی سفر جی بینا کے ہمراہ تقے، ہم نے افعری من می بینا کے ہمراہ تقے، ہم نے افعری می سفام پر پڑاؤ ڈالا، پکھ در بعد الفسلوۃ جاسعة 'کی منادی کردی گئی، دو درختوں کے بینچے نی مائنا کے لیے جگہ تیار کردی گئی، نین بینا نے نماز ظہر پڑ حائی ادر معزت علی بخافہ کا ہاتھ مائز کردوم تیہ فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جمید مسلمانوں پران کی اپنی بین بین بین ایسے بھی فرمایا تھے دیا کرفر مایا جس جانوں سے بھی زیادہ تن حاصل ہے؟ محابہ بین فران کے لیے بین ایسے بھر نی نظام نے معزت علی بین تن کہ اور جواس کا بیس مجوب ہوں بھی بی اس کے محبوب ہونے جا ہمیں اے اللہ! جونلی بین تن سے کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جواس سے دشمی کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جواس سے دشمی فرما ، بعد میں معزت مر بین کرتا ہے تو اس سے دشمی فرما ، بعد میں معزمت می بین مردو ہورت کے موب تر اربا ہے۔

میں مبادک ہوکہ تم نے سے اور شام اس حال میں کی کہتم برمؤ من مردو ہورت کے موب تر اربا ہے۔

میں مبادک ہوکہ تم نے سے اور شام اس حال میں کی کہتم برمؤ من مردو ہورت کے موب تر ادبا ہے۔

( ١٨٦٧٣ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَلَّكَ هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَاذِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۱۵۱) گذشته مدیث ال دومری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٨٦٧٣) حَلَلْنَا عَفَانُ حَلَلْنَا لَمُعْهَةً قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابْنُ عَوْنِ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ كَبُنُ ثُمَّ لِمَوْجِيهِ قَالَ سَعْبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ آوَلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَمُعْبَرُدُكُمْ بِمَوْجِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ آوَلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَعْبَرُدُكُمْ بِمَوْجِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ آوَلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَمُ مَنْ فَقَلَ ذَلِكَ فَقَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْمَا هُوَ لَحْمُ قَلْمَهُ لِلْعَلِمِ لَيْ اللّهُ مِنْ النّسُكِ فِي هَيْءٍ قَالَ وَذَبّحَ خَالِي آبُو بُودَةً بُنُ إِنَا لَا يَسُولُ اللّهِ ذَبْحَتُ وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ لَنَا لَا لَهُ مَنْ النّسُكِ فِي هَيْءٍ قَالَ وَذَبّحَ خَالِي آبُو بُودَةً بُنُ إِنَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ ذَبْحَتُ وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ

مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهَا مَكَّانَهَا وَلَمْ تُجْزِيءُ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدُكَ (صححه البخاري (٩٥١)، رمسم (٩٥١)، وابن خزيسة: (١٤٢٧)، وانظر: ١٨٨٧١ ، ١٨٨٣١ ، ١٨٨٩١).

(۱۸۲۷) حضرت برا، النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) ہی مؤیدا نے ہمیں خطبہ دیے ہوئے فر مایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، چوفعی ای طرح کرے قو وہ ہمارے طریقے تک ہن گا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، چوفعی ای طرح کرے قو وہ ہمارے طریق تک ہن گا مادہ جو نماز عدد ہے ہیلے قربانی کر لیا قو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے اہلی فاند کو پہلے دے دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ، میرے مامول حضرت ابو بردہ بین نیار ٹاٹٹ نے نماز عید سے پہلے بی اپنا جانور ذرائے کر لیا تھا، وہ کہنے گئے یا دسول اللہ ایس نے تو اپنا جانور پہلے بی ذرائے کر لیا البت اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سائی بحرکے جانور سے بھی بہتر ہوں اللہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرائے کر لیا البت اب میرے باس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سائی بحرکے جانور سے بھی بہتر ہوں اللہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرائے کر لوائیکن تہارے علاوہ کسی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا۔

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَدٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قُولُكُ عَزَ النّبِيّ عَلَى النّبِيّ فِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إصححه المحارى ( ١٣٦٩)، وَبَن حَبَاد (٢٠٦). [انظر: ١٨٧٧].

(۱۸۲۷۳) عفرت براء بَنَ وَ سَرَى جِ كَ بِي طَيِّا فِي ارْجَادِهُمُ اللهِ قَبِر عَلى جَبِ الْبَالِي عَن سوال بواوروه البي دب كَ يَكِي اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلَامُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلَامُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلَامُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلَامُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلَامُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّلِيلَ وَاسَلَّمُ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ فَاعِلِينَ فَالْفُسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ فَاعِلِينَ فَالْفُسُوا السَّيِلِ إِنْ اللهُ الله

(۱۸۷۵) حضرت براء بہتر ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مینا کی انساری حضرات کے پاس ہے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارا رائے میں بینے بغیر کوئی جار ونہیں ہے قرسلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدوکیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

(١٨٦٧٦) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَنَا إِشْرَالِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنُ الْأَنْصَارِ قَفَالَ إِنْ ٱبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا الشَّبِيلَ وَرُقُوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ إمكر ما ضِنه ].

(۱۸۷۷) حضرت براء بی تنزے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نی ماینا پھھانعماری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارا رائے میں بیٹے بغیر کوئی جارہ نیس ہے تو سلام پھیلایا کرو بمظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (۱۸۲۷۷) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَايَةِ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قَامَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اللَّهُ مَكْنُومٍ صَرَارَتَهُ فَنَزَلْتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْفَرِيزِ (النساء: ٩٥]. [محمد البحاير (٢٨٣١)، وسلم (١٨٩٨)، وابن حبان (٤١)]. [انظر: ١٨٧٠، ١٨٧٥٥

(۱۸۱۷) حضرت براء پڑتھ ہے مروی ہے کہ ابتدا و تر آن کریم کی بیآ یت نا ذل ہوئی کہ "مسلمانوں بھی ہے جولوگ جہاد کے انتظار بھی بیٹے ہیں ، دواور راو خدا بھی جہاد کرنے دالے بھی برابز ہیں ہو کتے" پی مینا آنے حضرت زید بڑتی کو بلا کرتھم دیا ، ودشانے کی آیک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآ یت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن مکتوم بڑا تھ نے اپنے تابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آبیت میں "غیر اولی افضر د" کالفظام پر تازل ہوا۔

( ١٨٦٧٨) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ إِبِى زَائِدَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ وَجُلَّ لِلْبَوَاءِ وَهُوَ يَمُزَحُ مَعَهُ قَدْ فَوَرُثُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتُمْ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَّاءُ إِنِّى ثَآشِهِدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُوَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُو يَنْفُلُ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُو يَنْفُلُ مَا فَا فَرَاتِ وَهُو يَعْمَثُلُ كُلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَّ لُوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالْ الْمُعَدِينَا وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْدُ بِهَا صَوْلَهُ فَالْمَامِ وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْدُ بِهَا صَوْلَهُ فَالْمَامِ وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْدُ بِهَا صَوْلَهُ فَالْمَامِ وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْدُ بِهَا صَوْلَهُ فَالْمَامُ وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْلَى وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعُلُقُ مِهَا عَلَيْنَا وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعُدُلُهُ مِنْ الْفَالَةُ فَالَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَهُدُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَنْ فَلَ الْعَلْمَ وَالْعُوا عَلَيْنَا وَإِنْ آرَادُوا فِئِنَةً أَبَيْنَا يَعْدُلُكُ وَلَوْ الْعَلَامُ إِنْ الْعَلَامُ وَإِنْ آرَادُوا فِي اللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْنَا وَإِلْ آرَادُوا فِئِنَا لَاللّهُ عَلَيْنَا وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ الْمُوالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ ا

( ١٨٦٧٩) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُزِيدٌ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْفَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَلَيْهِ إِنَالِ احدد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابر داود: ٢٤٩ و ٢٥٠)]. [انطر: ٧٧٧٧]. الطر: ١٨٨٨٦ ١١٨٨٨٦ ٢٠١٨٩٩].

(١٨٦٤٩) حضرت براء فالتناف مروى بكرين نے اي الله كوافقاح قماز كے موقع يرد فع يدين كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدٌ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَفْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمٌ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَفْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ عِنْدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَفْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَفْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آنُ يَغْتَسِلَ آخَدُهُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَآنُ يَمَسَّ مِن الرَّمَدَى: ٢٨ هُ عِنْدَ أَهُلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ الْطَيْبُ إِنْ اللّهُ الْالِبَانِي: ضعيف (الترمذي: ٢٨ ه و ٢٩ هـ)). وانظر: ١٨٦٥٩؟.

(۱۸۱۸) حضرت براء بی تنظیم وی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر بیتی ہے کدان میں سے ہرا یک جمدے دن منسل کرے، خوشبولگائے ، بشرطیکہ موجود بھی ہو، اگر خوشبونہ ہوتو یا ٹی بی بہت یا ک کرنے والا ہے۔

(١٨٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ آخُيَرَنَا آبُو جَنَابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ آزَلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ آبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهِبُلُّ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَقَالَ يَوْمَ النَّهِ كَانَ يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ نُمَّ إِنَّا عَجَّلُنَا فَذَبَخْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ نُمَّ إِنَّا عَجَّلُنَا فَذَبَخْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ عَلَى يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ نُمَّ إِنَّا عَجَّلُنَا فَذَبَخْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَوْمًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَيْسَ لِأَحْدِ بَعُدَكَ
 قَالْدِلْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِرًا جَذَعًا قَالَ فَهِى لَكَ وَلَيْسَ لِأَحْدِ بَعُدَكَ

(۱۸۹۸) حضرت براء بنائنت مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی طابقائے ہمیں خطبہ ویے ہوئے قرمایا کہ آج کے ون کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھرواپس کھر پہنچ کرقر پانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار جہنڈ نے مارون حضرت ابو بردہ بن نیار جہنڈ نے ممازعید نے پہلے ہی ابنا جانور ون کر کرایا البتہ اب میرے ممازعید نے پہلے ہی ون کر کرایا البتہ اب میرے باس جو ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نی طیفا نے فرمایا ای کو اس کی جگہ ذی کر کرایا کہ تر ہے۔ ملاوہ ممکی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بِنَ عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا آبُو جَنَابِ الْكُلْيِيُّ حَدَّثِي بَوِيدُ بِنَ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوُم ٱصَحَى قَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَمَ عَلَى النَّاسِ الْمَعْ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةً قَالَ فَتَعَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ ثُمْ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ عِيْجُهِهِ وَأَغْطِيلَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَكُا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْمَنِي عَلَيْهِ وَامْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ عَجَلَ ذَبُحُ الْإِنْ بُرُدَةً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَامْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ عَجَلَ ذَبُحُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَامْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ ذَبُحُ الْوَنَمَ هِي جَزْرَةٌ أَطْعَمُهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا الذَّبُحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي أَبُو بُرُدَةً مِنْ يَارٍ فَقَالَ النَّ عَجَلَكُ ذَبُحُ شَاتِي بَا رَسُولَ اللّهِ لِيصَنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةً مِنْ مَعْزِهِ هِي آوُهُى عَجْلُكُ ذَبُحُ شَاتِي بَا رَسُولَ اللّهِ لِيصَنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةً مِنْ مَعْزِهِ هِي آوُهُمَ مَنْ الْجَدِي بَعْدَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الْمُ النَّالُ يَا مُعْذَلَ النَّهُ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الْمَالَةُ وَقَالَ يَا مُعَلَى الْيَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الْهُ وَقَلَوهُ وَقُولُوعَةً وَقَلَاكًا فَا مُنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّالَةُ فَقَالَ يَا مُعْمَلُوعَةً وَقَلَاكًا وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنَى الْمُعَلِّى وَقَلَا عَلَى اللْهُ الْمُولَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِ اللّهُ اللّهُ

(١٨١٨٢) حفرت براء الناتذے مردى ي كرميدا بنى كم موقع برجم لوگ عيدگاه بن بينے بوت سے، كرنى اينا تشريف

لائے ،آپ تُلَافِیْ نے اوگوں کو سلام کیا اور قرمایا کہ آن کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، بھر آپ تُلَافِیْ نے آسے بردہ کردو رکھتیں پڑھادی، اور سلام بھیر کراینارٹ اتور لوگوں کی طرف کرایا ، بی رفیا اکوا یک کمان یالاخی ویش کی ٹی، جس ہے آپ تاہیؤ نے لیک لگائی ، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھی اوا مرونوائی بیان کیے اور قربایا تم میں ہے جس شخص نے تمازے میٹلے بہانور ذیح کرلیا ہوتو واصرف ایک جانور ہے جواس نے اپنے اہل فانہ کو کھلا دیا ، قربانی تو تماز کے بعد ہوتی ہے۔

بیان کرمیرے مامول حضرت ابو ہروہ بن نیار بڑھٹا کوڑے ہوئے اور کہنے بیٹے یا رسول اللہ! جس نے اپنی بکری تماز

ہوئی کرنی تھی تا کہ جب ہم والی جا کی تو کھانا تیار ہواورہم اسمنے ہیئے کرکھالیں ، البتہ میرے پاس بکری کا ایک چہ ماہ

کا بچہ ہے جو اس بکری ہے زیادہ صحت مند ہے جسے جس فرنے کر چکا ہوں ، کیا وہ میری طرف ہے کافی ہوجائے گا؟ تی ماینہ نے

فر مایا ہال المیکن تبہارے علاوہ کسی کی طرف ہے کافی نہیں ہوگا ، پھر جی ماینا نے حضرت بال بڑھٹو کو آواز دی اوروہ چل پڑے ،

نی ماینا بھی ان کے چیچے چل پڑے ، میہال تک کے کورتوں کے پاس بھی کرتی ماینا نے قرمایا اے گروہ نسوال! صد تھ کیا کردکہ

تبہارے می مصرفہ کرتا ہی سب ہے بہتر ہے ، حضرت برا ، بڑھٹو کہتے جیں کہ جس نے اس دن سے زیادہ پازیوں ، ہاراور

بالیال کمی نیس دیکھیں ۔

(١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لِقِيطٍ عَنِ الْبُوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فَلْ اللهِ بْنُ إِيَادُ اللهِ بْنُ إِيَادُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَجَدُتَ فَصْعُ كَفَيْكَ وَارُلُعْ مِرْفَقَيْكَ (صححه مسلم (١٩١٥). قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَصْعُ كَفَيْكَ وَارُلُعْ مِرْفَقَيْكَ (صححه مسلم (١٩١٥). وابن حبان (١٩١٦). وانظر: ١٨٦٨٤، ١٨٨٠٠،

(۱۸۷۸۳) حضرت براء نگائزے مروی ہے کہ ہی مائیہ نے ارشاد فرمایا جب تم مجدہ کیا کرونو اپنی بتھیلیوں کوزین پرر کالیا کرو اورا ہے باز داد پراٹھا کرر کھا کرو۔

( ١٨٦٨١) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنَ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَرَاهِ مِثْلَهُ ( ١٨٦٨ ) گذشت عديث الله دومري سند سي بحي مروي بـــــ

﴿ ١٨٦٨٩ ) حَدَّثُنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللّه بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثُنَا إِبَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَيْفَ تَقُونُونَ بِفَرْحِ رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ فَفْرِ لَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَيْفَ تَقُونُونَ بِفَرْحِ رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُ فِمَامَهَا بِأَرْضِ فَفْرِ لَيْسَا فَيها طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْها طَعَامٌ قَالَ عَفَانُ وَشَرَابٌ فَعَلَيْهَا حَتَى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ فَلَا عَفَانُ مِحِذُلِ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ قَالَ عَفَانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ عَفَانُ مِحِذُلِ شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ لَلّهُ السّدُ فَوَجًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَسْدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَسْدُ فَوْمًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَسْدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ وصحه مسلم رَسُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَسْدُ فَوَعًا بِتَوْبَةٍ عَنْهِ مِنْ الرّجُلِ بِواحاكِم (٢٤٢/٤).

(١٨٦٨٥) حضرت براه بن عاذب المنتخذ عالبًا مروى ب كه تي مؤال في مايايه بناؤ كه اكرايك آوي كسي بنظل كراسة

سفر پر دواند ہوں واتے میں وہ ایک درخت کے جے قبلولہ کرے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھائے چنے کا سامان رکھا ہوا ہوں وہ آ دی جب سوکر اشھے تو اے اپنی سواری نظر ندآئے ، وہ ایک بلند نبیعے پر پڑھ کر و کیھے لیکن سوادی نظر ندآئے ، پھر ووسرے نیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ندآئے ، پھر پیچے مزکر دیکھے تو اچا تک اے اپنی سواری نظر آجائے جو اپنی لگام تعلیقی چلی جاری ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا، نبی پینا نے فر ما یا لیکن اس کی بیخش اللہ کی اس خوشی سے تریادہ نہیں ہوتی جب بند واللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہے اور اللہ فوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّقَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلُهُ

(۱۸۷۸۲) گذشته حدیث اس دومری سندے بعی مروی ہے۔

(۱۸٦٨٧) حَدَّلُنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ الْحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلْنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ النظر: ١٨٦٩٦ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ النظر: ١٨٦٨٥ من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَالُوهِ وَسَلّمَ كَانَ يَحَدُّثُنَا آصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلَا عَنْهُ رَعِيَةً الْإِبِلِ النظر: ١٨٦٨٥) معزت براء في الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن يَعْلِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْدَلُنَا آصُحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلُوهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمِيْهُ وَمِيْكُمْ مَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمِ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْكُونُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا مُعَلّمُ عَلَيْهُ وَعِيدًا عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْكُونُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

(١٨٦٨٨) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْكُفَمَشِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُّوَاتِكُمْ (صححه الحاكم (٢/٢/١). قال الأنباني قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُّواتِكُمْ (صححه الحاكم (٢/٢١)). قال الأنباني ١٨٩١٦٠١٨٩١). وانظر:١٨٩١٦٠١٨٨١٨١١٨٩١) وانظر:١٨٩١٦٠١٨٩١١٠١٨٨١١١٨٩١)

(١٨٩٨٨) حضرت براء والتأثير عصروى بي كرتي اليناف ارشادفر مايا قرآن كريم كوافي آواز مع من ين كياكرو

(١٨٦٨٩) حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُّقَةِ أَنْ يَغْنَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا قَالُمَاءُ طِيبٌ (راحى: ١٨٦٨٠).

(۱۸۶۸) معفرت براء ٹریٹنڈے مروی ہے کہ تی مائیٹ نے ارشا وفر مایا مسلمانوں پر مدیق ہے کدان میں سے ہرا کیے جعد کے دن عسل کرے ،خوشبولگائے ،بشر ملیکہ موجود بھی ہو ،اگر خوشبونہ ہوتو یاتی ہی بہت یاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٩٠) حَدَّقَا حَسُنُ بْنُ مُوسَى حَلَقَا زُهَيْرٌ حَدَّقَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آوَلَ مَا قَلِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَآخُوالِهِ مِنْ الْمَانُصَارِ وَآنَهُ صَلّى فِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آوَلَ مَا قَلِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَآخُوالِهِ مِنْ الْمَانُصَارِ وَآنَهُ صَلّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنّةً عَنْدَ آوُ سَبْعَةً عَنْدَ شَهْرًا وَكَانَ يُغْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ فِيلَا الْبَيْتِ وَآنَهُ صَلّى آوَّلَ صَلَاةٍ صَلّامًا صَلاةً الْمُعَدِيقِ وَصَلّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِثَنُ صَلّى مَعَهُ فَتَوْ عَلَى الْهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِمُونَ فَقَالَ آشُهَدُ بِاللّهِ الْمُعَلِي وَصَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبْلَ مَكَةً قَالَ فَدَارُوا كُمَا هُمْ قِبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِمُهُ أَنْ

يُعَوَّلَ فِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْهُودُ قَدْ الْعُجَهُمْ إِذْ كَانَ يُعَلَى فِبَلَ بَيْتِ الْمُمَفْدِي وَالْهُلُ الْبُكِيَ الْمَعْلَى الْهَالَ الْمَعْلَى الْهَالَ الْمَعْلَى الْمَعْلَ الْمَعْلَى الْمَعْلَ الْمَعْلِ الْمَعْلَ الْمُعْلَ الْمَعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلَ الْمَعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِي الْمُعْلِق وَالْمُعْلِق الْمُعْلِق وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

(۱۹۲۹) حضرت برا و جھٹڑ سے مروی ہے کہ ٹی مایٹائے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بھٹڑ کی نماز جنازہ پر حالی جن کا انقال صرف سولہ مینیج کی محریص ہو گیا تھا،اورفر ما یا جنت ہیں ان کے لئے والی مقرر کی مئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی سکیل کرے کی اوروومیدیق ہیں۔

(١٨٦٩٢) حَدَّثَنَا آبُو الْحَمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِفْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنُ حَدَّثَنَا ٱصْحَابُنَا وَكَانَتُ تَشْغَلُنَا رَعِيَّهُ الْإِبِلِ إِراسِي: ١٨٦٨٧].

(۱۸۹۹) حضرت برا و بن تلافر مات بین کرساری حدیثین بم نے بی مانیا بی نیس میں ، بعار سے ساتھی بھی ہم سے احادیث بیان کرتے تھے ، اونوں کوچرانے کی وجہ ہے ہم نبی مانیا کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر نہیں ہویا تے تھے۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثُنَا آبُو أَحْمَدْ حَدَثَنَا شُفْيَانُ عَلَٰ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ جَاءً رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِالْفَبَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ فَقَالَ الْفَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِي آسَرَنِي رَجُلٌّ مِنْ الْفَوْمِ أَنْزِعٌ مِنْ هَيْنَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلرَّجُلِ لَفَدُ آزَرَكَ اللّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمَ

(۱۸۲۹۳) حضرت براء نگاتئ سے مردی ہے کہ ایک انساری آ دی حضرت عماس بڑین کو ( غز دؤ بدر کے موقع پر ) تیدی بنا کر لایا ، حضرت عماس بڑین کہتے لکے یا رسول اللہ! جھے اس فخص نے قید نہیں کیا ، جھے تو ایک دوسرے آ دی نے قید کیا ہے جس کی ا المنت على الله عَلَيْهِ وَمَدَّمَا شُعْبَهُ أَخْبَرُنِي عَدِى أَنْ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَدَّمَّةُ الْعُبَهُ أَخْبَرُنِي عَدِى بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَدَّمَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ اللّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّدَ وَمَحِد البحارى (٢٧٨٣)، المُعْضَةُ اللّهُ قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لِعَدِي النّسَ سَمِعْتَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ إِيّانَ بُحَدِّثُ وصححه البحارى (٢٧٨٣)، وابن حبان (٢٧٧٧). وانظر: ١٨٧٧٧). وانظر: ١٨٧٧٧).

(۱۸۹۹) حفرت براو المُنْ تَنَصِم وى بكرتي المُنْ في ارشا فر الماانسار ب وى محبت كرب كاجومو من مواوران ب وى الخض رك كاجوم النف الله بعد الشراس بعد الشراس بعد المنفس بعد المنفس بعد المنفس بعد الشراس بعد المنفس بالمنفس بعد المنفس بالمنفس بعد المنفس بعد الم

(۱۸۹۹۵) حفرت براء بن الله الدخر مروى ب كه في اليه اليك مرتبه معزت المام حسن بني كواشاركما تفاء اور قربارب يقدين اس سے مجت كرتا بول تم بحى اس سے مجت كرو..

( ١٨٦٩٦ ) حَدَّفَنَا بَهُزَّ حَدَّفَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِي الْجَلَّةِ [صححه البحارى (١٣٨٢)، وابن حبان (٦٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤)]. وانظر: ١٨٨٦٧، ١٨٨٦٧.

(۱۸۲۹) معزت برا و بھنڈ ہے مروی ہے کہ ٹی ملیا ایرا ہیم بھنڈ کے لئے جنت میں دورہ بلانے والی مورت کا انظام کیا گیا ہے۔

(۱۸۹۷) حَدِّثُنَا بَهُوْ حَدِّثُنَا شُعُبَةً حَدَّثَنَا عَدِئُ بُنُ قَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَلَمَ فَقُواً فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُمَّيْنِ بِالْقَيْنِ وَالزَّيْتُونِ إصححه البخارى (۲۲۷)، ومسلم سَفَرٍ فَقَرًا فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُمَّيْنِ بِالْقَيْنِ وَالزَّيْتُونِ إصححه البخارى (۲۲۷)، ومسلم (۲۲۵)، وابن حزيمة: (۲۲۰). وانظر: ۲۱۸۷۱، ۱۸۸۵، ۱۸۸۵، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۱۸۸۹، ۲۰۸۸،

(١٩٩٤) حطرت براء التنفذ مروى بكرني المينا الكسفر على تحدة ب النفط في الماء عشاء كي الك ركعت على سورة والنين كل الدوت فرمائي \_

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُوَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْآشَعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُغَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ أَمَرُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ قَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَبَاعٍ الْجَنَائِذِ وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ وَرَدُ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِطَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الدَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ اللَّهَبِ وَالْإِسْتَيْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَاللَّيهَاجِ وَالْمِعْرَةِ وَالْقَسَّى [صححه البحارى (٢٢٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، وابن حبان (٤٠٤٠)]. [انظر: ١٨٦٩٩، ١٨٧٢، ١٨٨٤٠، ١٨٨٤٨،

(۱۸۹۹) حفرت براہ علی خور وی ہے کہ بی اللہ اللہ جمیں سات چیز ول کا تقریب اور سات چیز ول ہے منع کیا ہے،

المرانبول نے تکم والی چیز ول کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیمار پری کا تذکرہ کیا، تیزیہ کہ جناز ہے کے ساتھ جاتا، چین نے والے و جواب و بنا اسلام کا جواب و بنا بہ من کھانے والے کو جواب و بنا اسلام کا جواب و بنا بہ من کھانے والے کو جا کرنا، دھوت کو تیول کرنا مظلوم کی بدو کرنا اور نبی خیاا نے جمیں جا ندی کے برتن اسونے کی انگوشی، استبرتی، حریر، و بیان (تیول ریشم کے نام بیس) مرخ خوان پوش سے اور ریشی کتان سے منع فر ما یا ہے۔

برتن اسونے کی انگوشی، استبرتی، حریر، و بیان (تیول ریشم کے نام بیس) مرخ خوان پوش سے اور ریشی کتان سے منع فر ما یا ہے۔

(۱۸۹۹۹) کو فرت مدیث اس دومری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٨٧٠ ) حَدِّثُنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الْكُولِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَلَّمِ وَالْمُوَدُّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذُ صَوْقِهِ وَيُعَلِّفُهُ مَنْ صَمِعَةً مِنْ رَفْعٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ صَلَّى مَعَةً [نال الألباني: صحبح (النساني: ٢/٣/٢). قال شعبه: صحبح دون آخره]. [انظر ماقبه].

(۱۸۷۰۰) حفرت براوتگاند مروی م که بی اینا نے ارشادفر مایا صف ادل کادگول پرانشدتوانی نزول رحمت اور فرشت دعا ورحت کرتے رہے ہیں اور مؤون کی آ واز جہال تک جاتی ہاور جو بھی خنگ یا تر چیزا سے نتی ہے تو اس کی تصدیق کرتی ہے اوراس کی برائی کی ترکی ہیں۔ ہے اوراس کی برکت سے مؤون کی مغفرت کروی جاتی ہے اوراسے ان اوگول کا اج بھی ما ہے جواس کے ساتھ فراز پرجتے ہیں۔ اوراسی کا آبو عبد الرحمین و حد کئی عبد الله الفو اوری کی قال حد کت معاد الرحمین و حد کئی عبد الله الفو اوری کی قال حد کت معاد ان اوراجه ما قبله ا

(۱۰ ۱۸۵) گذشته مدیث ای دومری سند ہے جمی مردی ہے۔

(١٨٧.٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءً بِكَينِهِ فَكُتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ والنساء: ٩٥]

(۱۸۷۰۲) حضرت برا و رفاقت مروی ہے کہ ابتدا وقر آن کریم کی بیآ سے نازل ہوئی کے "سلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں ، وہ اور را وخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرٹیس ہو کئے" 'نبی علیّا نے حضرت زید بھی کو بلا کرتھم دیا،

# 

دوشانے کی ایک بٹری نے آئے اور اس پر بیاآ یت لکے دی اس پر صفرت ابن کتوم نگائز نے اپنے تابیعا بونے کی شکایت کی تو اس آ بت میں "غیراولی الضرر" کا نظام ید تازل ہوا۔

( ١٨٧٠٣) حَدَّنَنَا عَفَانُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَآ رَجُلَّ سُورَةَ الْكَهْفِ وَلَهُ ذَابَّةً مَرْبُوطَةً فَجَعَلَتُ الذَّابَّةُ تُنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ قَدْ غَيْبَتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ لَفَوْعَ فَذَعَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة 
وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة 
وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة 
وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة 
وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَن [راحع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۰) صفرت برا و بن نفشت مروی ہے کہ ایک مختص سورة کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور ( گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا ،اس مختص نے ویکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے ٹبی میٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو ٹبی میٹا نے فر بایا اے فلاں اپڑھتے رہا کرد کہ یہ سکیز تھا جو تر آن کریم کی حلاوت کے وقت از جاہے۔

(۱۸۷۰) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُنَهُ أَخْرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَيْدَ بُنَ قَلْرُوزَ عُولَى بَنِى خَيْبَانَ آنَهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنُ الْأَصَاحِيِّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كُوهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْمُصَوّمُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَدِى ٱلْمُصَوّمُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعُ لَا تَنْجِيءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَحُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ طَلْمُهَا وَالْكَسِيرُ الَّذِي لَا تَنْجِى أَلْفُورَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَحُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ طَلْمُهَا وَالْكَسِيرُ الَّذِي لَا تَنْجَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى الْفُورُاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَحُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ طَلْمُهُمَا وَالْكَسِيرُ الّذِي لَكُونَ فِي السّمَا وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي السّمِنَ لَقُولُ مَا كُولُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَحْدِ إِلَى اللّهُ صَلّى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ ا

٢١٤٤ الترمذي: ٢٤٤٧ النسائي: ٧/٤ ٢ و ٢١٥)]. [انظر: ١٨٧٤١ ، ١٨٧٤٦ ، ١٨٨٧٠ ، ١٨٨٨٠].

(۱۸۷۰) عبید بن فیروز بینی نے دونرت برا و نگاؤے پر چماک نی بینا نے کستم کے جانور کی قربانی ہے منع کیا ہے اور کے مروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ جناب رسول الله فرانی کی بیٹر جانور فربانی جن کا کانا ہونا واضح جو ، وہ بیار جانور جس کی بیٹر ایک واضح جو ، وہ انگر اجانور جس کی نظر ایٹ واضح جو ، وہ بیار جانور جس کی بیٹر ایک واضح جو ، وہ انگر اجانور جس کی نظر ایٹ واضح ہوا اور جس کی ہٹری فوٹ کراس کا گودانگل عمیا ہو، جبید نے کہا کہ عمی اس جانورکو کروہ بھتا ہوں جس کے سینگ ، کان یا وانت عمر بکو کہ تعمل ہو، انہوں نے قربایا کہ تم جسے کروہ بھتے ہو، اسے جوڑ دولیکن کی دوسرے براسے حرام قرار شدود۔

( ١٨٧٠٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ أَنَهُ سَمِعَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ يَزِيدَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ الْمُنْصَارِئَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَنَا الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرّكُوعِ فَاهُوا فِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ [صححه البحارى (٧٤٧)، ومسلم (٤٧٤)، وابن حباد (٢٢٢٦)]. [انظر: ٤٧٤) ممكن المماد ١٨٧١٠).

# هي مُنايُّ المَانُ بُل يُهُوسُونُ فِي اللهِ اللهُ الله

(۵۵-۱۸۷) حضرت برا و نگافئات مروی ہے کہ نی مائیا جب رکوع ہے سر افعاتے تھے تو محابہ کرام انگافاس دقت تک کمڑے رہے جب تک تی مائیا محدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

(١٨٧٠١) حَلَّنَا عَفَانُ حَلَّنَا شُعْبُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوّاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ اوَّلُ مَنْ قَلِمَ عَلَيْهَا مِنْ أَمْ مَكُومٍ وَالْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَرْ وَابْنُ أَمْ مَكُومٍ قَالَ فَجَعَلَا يُقُرِقَانِ النّاسَ الْفُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارُ وَبِلَالٌ وَسَعُدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا رَآيْتُ الْفَلَ الْمَدِينَةِ قَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَى رَآيْتُ الْوَلَائِذَ وَالصّيْبَانَ يَقُولُونَ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا رَآيْتُ الْفَلَ الْمَدِينَةِ قَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَى رَآيْتُ الْوَلَائِذَ وَالصّيْبَانَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَى قَرَأْتُ سَيْحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [صححه البحارى (٢٩٢٤)، والحاكم (٢٩٢٦)]. [انظر: ١٨٧٧].

(۱۸۷۰) حفرت براء خات مروی ہے کہ بی خوا کے صحابہ خاتی ہی مارے یہاں سب سے پہلے حفرت مصحب بن عمیر خات اور این ام محتوم خات آئے ، وولوگوں کو قرآن کریم پر حانے ہے ، پر حضرت عار خات بال خات اور اور خات اور اس خات آئے ، پر حضرت عار خات اس وقت الل مرید جات فوش آئے ، پر نی خان مجل میں خوا بھی تشریف ہے آئے ، اس وقت الل مرید جات فوش ہے ، پر حضرت عمر فاروق خات الله مید جات فوش ہے ، پر نی خان اس محت الله میں خوات کے ہور ہے ، پر نی خات اس محت الله عام خوات کے ہوئے ہوئے بھی کو بی اس محت الله عالم الله علی اس محت الله میں میں میں بی خات ہے ہیں ، بی خات ہے ہیں ، بی خات ہے ہیں ، بی خات الله علی الله علی الله علی الله علی محت الله میں میں الله علی محت الله میں میں محت الله میں محت الله میں محت الله میں محت اللہ میں میں محت الله مین محت الله میں محت الله محت الله محت الله محت الله محت الله محت الله میں محت الله محت الله میں محت الله محت

(۷۰ مرد) حضرت براء علی اور (حضرت عبدالله بن رواحه الله الموخندل کی کهدائی کے موقع پردیکها کو آپ فران کو نه اوتا تو ہم ساتھ مٹی اٹھا کے جارہ ہیں ات الله الگرتو نه اوتا تو ہم ساتھ مٹی اٹھا کے جارہ ہیں ات الله الگرتو نه اوتا تو ہم برایت پا سکتے مصدقہ کرتے اور نہ بی تماز پڑھ کے الباداتو ہم پر سکین تازل فر ما اور دعمن ہے آ منا سامنا ہوئے پر ہمیں عابت قدی عطاء فر ما مان لوگوں نے ہم پر سرمی کی ہواور وہ جب کسی فتنے کا اراد و کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں اس آ فری جملے بر نی والیا این آ داز بلند فرما لیتے تھے۔

(۱۸۷۰۸) حَذَفَ عَفَانُ حَذَفَ شُعُبَةُ حَذَفِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبُوّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَاءِ الحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجَعَدَيْنِ قَرِيمًا مِنْ السَّوَاءِ الحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجَعَدَيْنِ قَرِيمًا مِنْ السَّوَاءِ الحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَأَسَدُ مِنْ السَّوَاءِ الحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّجَعَدَ المَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا يَهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَلَعْ مَا مُعْلِيمُ وَلَوْمَ عُلِيمُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا

وورانيهوتا تمار

(۱۸۷.۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رُجُلًا مِنْ الْكُنْصَارِ آنُ يَقُولَ إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَةُ اللّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَعَبَةً وَلَهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَعَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَحُمْتُ الْمِي وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَوَجُهُتُ وَمَعْبَهُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ آمَنْتُ مَنْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَيْكَ آمَنْتُ اللّهُ مَلْمَا إِلَيْكَ آمَنْتُ مَنْ عَلَى الْفِطْرَةِ [سححه البحارى (٦٣١٣)، ومسلم بِكِتَابِكَ الَّذِي آنَوْلُكَ وَنَيْكَ الّذِي آرُسُلْتَ قَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [سححه البحارى (٦٣١٣)، ومسلم ومَنْ (٢٧١٠)، وابن حبان (٢٧١٠). وانظر: ١٨٨٨٤ ١٨٨٥٥ (١٨٨٥٤).

(۱۸۵۰۹) حضرت براء نائنزے مروی ہے کہ نی بینا نے ایک انساری آ دی کوتھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پرآ یا کرے تو یوں
کہدلیا کرے ' اے اللہ ! جس نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو
تیرے پر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے ی کومہار ابنالیا ، تیری علی رفیت ہے ، تھے می ہے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی فیمانداور پنا ہ گاہ
میں ، بیس تیری اس کتاب پر ایمان نے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جے تو نے بینے دیا'' اگر ہے کلمات کہنے والا اس رات
میں مرجائے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٧٨) حَلَّكَ عَقَّانُ حُلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنُ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَوَاءِ بَنِ عَالَى مَنْ مُنَحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَالِي مَنْ مُنَحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَانِ مَنْ مُنَحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَانِ مَنْ مُنَحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَانِ مِنْ مَنْحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانَ مَنْ مُنْحَ مِنْحَة وَرِقِ أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانَ مَنْ مُنْحَ مِنْ مُعَمِّدِي وَقَالَ الْآلِبَانِي: صحيح (الترمذي: ١٨٧١)]. وانظر: ١٨٧٩٠ه مُنْحَ مِنْحَة وَرِقِي أَوْ مِنْحَة لَنِي أَوْ هَدَى رُقَاقًا فَهُو

(۱۸۷۱) حطرت برا و بن عازب خافظ مروی ہے کہ نی باللہ نے قرایا جوشک کی کوکوئی مدید مثلاً جا ندی مونا دے ، یاکس کو وووج بلا دے یاکس کوشکیزودے ویے ویدائیے ہے جیسے ایک غلام کو آزاو کرنا۔

(۱۸۷۱۱) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْعٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِنَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٥٥٠) والحاكم (١/١٥٠) قال شعب: صحيح}. [انظر:١٨٧١،١٨٧١،١٨٧١ ١١٨٩] (١١٤١) اور جوض بركمات كه سئ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ تَويدا كِدَمُلُامَ آ زَادَكُر نَهُ كَلُ طَرِح بِ

( ۱۸۷۱ ) قَالَ وَكَانَ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفَّ إِلَى نَاجَرِهِ يُسَوِّى صُنُورَهُمْ وَمَنَا كِبَهُمْ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ لِا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُمَةُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوْلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأَوْلِ [صححه ابن حبان فَلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُمَةُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوْلِ آوْ الصَّفُوفِ الْلُولِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوْلِ آوْ الصَّفُوفِ الْلُولِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً يُعْمَلُونَ عَلَى الْصَفْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً يُصَلُّونَ عَلَى الْصَفْقُ اللَّهُ وَمَالِ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً يُصَلُّونَ عَلَى الْصَفْقُ اللَّهُ وَمَلَائِهُ إِنِّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً وَكُانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً وَكُانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَةً وَكُانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُمَا وَهُ ١٥٥٥ و وقال المِوصِيرَى: رجاله ثقات. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦٤ مَن ماحة: ٩٩٥ مُ النسائي: ٩٩٥)]. [انظر: ١٨٥١ ١٨٨ ١٨ ١٨٨ ١٤ مَلْلُولُونَ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُلَالِعُونَ عَلَى الْمُعَلِقُونَ عَلَى اللَّهُ وَمُلِلْقُولُ اللَّهُ وَمُنْكُمُ وَلَا لَلْوَالْمُلُولُونَ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّالِ اللَّهُ وَلَاللَّالَالُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَمَلَاللَّهُ وَلَاللَّالِونَ اللَّهُ وَلَاللَّالِي اللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالِي اللَّهُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّالِي اللللَّالِي الللللَّهُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالِي اللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَاللَّالِي الللللَّهُ وَلَاللَّالِي اللللَّهُ وَلَاللَّالِي الللللَّةُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَالِكُونُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالُولُولُ اللَّلْمُ وَلِي الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالِي الللللَّهُ وَلَاللَّالِي الللللَّةُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَاللَالَةُ الللَّالِي الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُنَالِكُولُولُ اللللْل

(۱۸۷۱) اور تی اینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تے اور فرمائے تے کہ آگے بیچے مت ہوا کردہ درنہ تہارے دلوں بیں اختلاف پیدا ہوجائے گا ، اور فرمائے تے کہ بہلی مغول والوں پر اللہ تعالی نزول رصت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٢ ) وَكَانَ يَغُولُ زَيْنُوا الْقُرُ آنَ بِأَصُوَّ الِكُمْ [راجع: ١٨٦٨٨].

٠ (١٨٤١٣) اور فرماتے منے كه قرآن كريم كوا في آواز يے حزين كيا كرو\_

( ١٨٧١) حَذَنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغِبَةً قَالَ آبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بُنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ حَذَّنَا الْيَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا فِيَامًا حَتَّى يَرُوهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسْجُدُوا إِراحِم: ١٨٧٠).

(۱۸۷۳) حفرت برا و پی نیز سے مروی ہے کہ نی عالیہ جب رکوع ہے سرا تھاتے تنے تو صحابہ کرام بی این اس وقت تک کھڑے رہے جب تک نی علیہ سجدے میں نہ جلے جاتے ،اس کے بعد وہ مجدے میں جاتے تنے۔

( ١٨٧٥) حَدَّكَ عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُمْيَةً قَالَ طَلْجَةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَارِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَهَا كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ تَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١٠].

(۱۸۵۵) حضرت براء بن عازب جلفظ سے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا جو فقس کسی کوکوئی ہدید مثلاً جا ندی سونا دے ، یا کسی کو ووجہ یا ادارے ایا کسی کو دوجہ یا ادارے یا کسی کو دوجہ یا ادارے یا کسی کو مشکیز ودے دے توبیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٧١٦) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ رَلَهُ الْحَمْدُ رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدُلِ رَقَهُو أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(١١١٨) اورجُونَسَ بِكُلَّات وَسُرَتِهِ كَبِدَكَ إِلَّهُ إِلَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوبِيابِكَ عَلام آزاد كرف كالمرت ب-

(١٨٨٧) قَالَ وَكَانَ يَأْلِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَعُ عَوَاتِفَنَا أَوُ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصَّفُوفِ الْأَوَلِ [واحع: ١٨٧١٦].

(۱۸۷۱) اور تی اینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ٹمازیوں کے سینے اور کند سے درست کرتے ہوئے آتے تعاور فرماتے تھے کہ آگے چھے مت ہوا کروہ ورند تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گاہ اور فرماتے تھے کہ پلی مغول والوں پراللہ تعاتی نزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٧٨ ) حُدَّنَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ مَهْدِئً قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَوَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبُوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْوِبَ فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِي طَايَةُ هِيَ طَايَةُ وَاحرجه ابويعلى (١٦٨٨). استاده ضعيف. وقال الهيثمي، وحاله ثقات إ.

(۱۸ ع/۱۸) حضرت برا و پی فوزے مردی ہے کہ نبی طبیعائے قرمایا چوشن مدیندگو ' بیڑ ب' کہدکر نیکارے ،اسے اللہ ہے استعفار کرنا میا ہے ، بیرتو طابہ ہے طابہ (یا کیڑو)

( ١٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ أَخْبَرِنَا شُغْبَةً عَنْ عَمُرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصَّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ (راسع: ١٨٦٦٢).

(۱۸ اے ۱۸) حضرت برا و بن عاز ب نگافت مروی ہے کہ تبی ماینا تماز کجراور نماز مغرب میں تنوت تازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّنَ إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُنَيَّةَ اسْتَعْمَلُ أَبَّا عُبَيِّدَةً بْنَ عَبِّدِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَذْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدْ قَالَ قَدْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْأَشْعِثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدْ قَالَ قَدْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْخَمْدُ مِلْ النَّنَاءِ وَالْمُجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا لَكُونُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْمُحَدِّ لَا مُنْفَعَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَةً أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمُحْدِ لَا مَانِعَ لِمَا مَنْفَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَةً أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمُحْدِ لَا مَانِعَ لِمَا مَنْفَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَةً أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمُنْتَاءِ فَيْلُولُ اللَّذَاقِ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَةً أَهُلَ النَّذَاءِ وَالْمُ مُنْكُولُ اللَّهُ فَعَلَى لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدْ فَالْ الْمُولِى لِمَا مَنْفَتَ وَلَا يَنْفَعُ فَا الْجَدْلُ مِنْكَ الْمُعْلَى لِمَا مَنْفُولِى لِمَا مَنْفَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْلُ مِنْكُ الْمُؤْلِقِيلُ لَا اللّهُ وَلَا الْعَلَالُولُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ لَا الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ لَا الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ لِلْكُولُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

(۱۸۷۲) تکم بین سے مروی ہے کہ این اضعی کے ایام خرون میں مطرین ناجیہ نے ابوعبید وہن عبداللہ کونماز کے لئے مقرر کر دیا تھا، وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر بھی میں بید کھات کہ سکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے اللہ! اے ہمارے رب! نتام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آ سان جن سے مجر جائے اور زمین جن سے بحر پور ہو جائے، اور جو آپ چاہیں، وہ مجی اس سے مجر جائے، جسے آپ مجمد سے دیں اسے کوئی روک نیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیس اسے کوئی دور نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیس اسے کوئی دور نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک کیس اسے کوئی مناب والے کا منصب آپ کے ساسے کھوکا منہیں آ سکتا۔

( ١٨٧٣.) قَالَ الْحَكُمُ فَحَدَّنْتُ ذَاكَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي لَيْلَي فَقَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رُسُدُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (راحة: ١٨٦٣١).
 السَّوَاءِ (راحة: ١٨٦٣١).

(۱۸۷۳م) حصرت براء بن عازب بالأن سروى ب كه ني الأله كي نماز كي كيفيت اس طرح تقى كه جب آب تؤليم ثماز براير براير براجة ، ركوع كرتے ، ركوع سے مراقعاتے ، مجده كرتے ، مجده سے مرافعاتے اور دو مجدوں كے درميان تمام مواقع پر براير دوران بروتا تھا۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ بَزِيدَ يَخْطُبُ فَقَالَ حَدَّثُنَا الْبَرَاءُ فَكَانَ عَيْرً كَذُوبِ آنَهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَوْهُ مَا عِنْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَوْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَفَعَ وَأَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَرَقُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مُسَكِّلُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَوا فِيَامًا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلْمَا فَيَامُوا فِيَامُ الْمُعَالِقُوا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

(۱۸۷۳) حفرت براء فائلات مروی ہے کہ نی فائل جب رکوع ہے سر اٹھاتے تے تو صحابہ کرام بیفائداں وقت تک کھڑے رہے جب تک نی فائلا مجدے میں نہ چلے جاتے واس کے بعدد و مجدے میں جاتے تھے۔

( ۱۸۷۲۱) حَدَّنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكُيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ الْظُرُوا مَا آمُركُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ نُمَ اللَّهِ فَدُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ الْظُرُوا مَا آمُركُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ نُمَ الْفَولَ فَعَضِبَ نُمُ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَنْى ذَعَلَ عَلَى عَائِشَةً غَضْبَانَ فَرَأَتُ الْفَصْبَ فِي وَجْهِدٍ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبُهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْعَلَى حَلَى عَلِيشَةً غَضْبَكَ أَنْهُ قَالَ الموصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات. وقال الهيشي: رحاله رحال الصحيح. قال الألباني، ضعيف (ابن ماحة: ١٩٨٢)].

(۱۸۲۲) حطرت براہ بھائن ہے مردی ہے کہ جنت الوداع کے موقع پر نی فیٹا اپنے محابہ بھائن کے ساتھ ردانہ ہوئے ، ہم نے گا یا گا افرام با ندھ لیا، جب ہم مکہ کرمہ پنچ تو تی فیٹا نے فرمایا اپنے نے کاس اجرام کو تر سے بدل لو، لوگ کہنے گا یا رسول افند! ہم نے تو جی کا اجرام با ندھ رکھا ہے ، ہم اسے عرب میں کیے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نی فیٹا نے فرمایا میں تہیں جو تکم دسر رسول افند! ہم نے تو جی کا اجرام با ندھ رکھا ہے ، ہم اسے عرب میں کیے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نی فیٹا نے فرمایا میں تہیں جو تکم اور دھٹرت دسر باہوں ، اس کے مطابق ممل کرو ، پکھ لوگوں نے بھر دہی بات دہرائی تو نی فیٹا ضعیم میں آ کروباں سے بطے گئے اور دھٹرت عائشہ فیٹا کے جربے پر ضعے کہ تارد کیمے تو کہنے آئیں کہ آ ہوں اور عائشہ فیٹا کے جربے پر ضعے کہ تارد کیمے تو کہنے آئیں کہ آ ہوں اور نے خصد دلا یا؟ اللہ اس پر اپنا خصرا تارہ ، نی فیٹا نے فرمایا میں کیوں خصے میں نہ آ دی جبہ میں ایک کام کا تکم دے رہا ہوں اور عیری بات نہیں باقی جاری۔

(۱۸۷۳) حفرت برا و بھن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ نی طینا ہم ہے یو چنے لیک اسلام کی کون کی رک سب سے ذیا وہ مضبوط ہے؟ صحابہ شاکئا نے حرض کیا نماز ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا نے عرض کیا نا اور مضال کے روزے ، صحابہ شاکئا نے عرض کیا ماہ رمضال کے روزے ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ محابہ شاکئا نے مرض کیا تی طینا نے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا نے مرض کیا تی بیت اللہ ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا نے مرض کیا جہاد ، نی طینا نے بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا نے مرض کیا تی بیت اللہ ، نی طینا ہے فر مایا بہت فوب ، اس کے بعد؟ صحابہ شاکئا ہے کہ سب سے مضبوط دی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لئے کسی

ہے محبت یا نفرت کرو۔

(١٨٧١٠) حَنَّتُنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَهُ وِي مُحَمَّم مَجْلُو فِي لَدَعَاهُمْ لَقَالَ الْمَكْذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نَعْمُ قَالَ الْمُشْدُعِي بِاللّهِ الّذِي الْزَلَ التَّرْرَاةَ عَلَى مُوسَى المَكْذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لَا وَاللّهِ وَلَوْلَا الْمَلْ الْمَشْدُعَنِي بِهِذَا لَمْ أَخْبِرُكَ نَجِدُ حَدًّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لا وَاللّهِ وَلُولَا الْمَلْ الشَّرِيعِ وَإِذَا الْمَدْنَى بِهِذَا الشَّعِيمِ وَالْمَالِيمَ عَلَى الشَّرِيعِي وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيمِ وَالْمَجْلِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى وَلَكَ عَمْ الشَّرِيعِي وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيمِ وَالْمَجْلِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نَقِيمَهُ عَلَى الشَّرِيعِي وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيمِ وَالْمَجْلِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نَقِيمَهُ عَلَى الشَّرِيعِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيمِ وَالْمَجْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلْهُ وَلَوْلَ إِنْ الْمَاكُولُ وَيَ الْمَالُولُ اللّهُ فَالْوَلِيلُ هُمْ الطَّالِمُونَ إِلَى الْمَرْكِ إِلَى الْمُؤْلُونَ إِلَى الْمَاكُولُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا الْوَلِ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِمُونَ فَالَ هِي الْمُحْدِونَ فِي الْمُكَوّلِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا الْوَلِ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُونَ فَالَ هِي فِي الْكُفَّادِ كُمُّ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الْمَلْولِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا الْوَلِ اللّهُ فَأُولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُونَ فَالَ هِي الْمُعْرِولُ فَلَ الْمَاكُولُ اللّهُ فَالْولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُونَ فَالَ هِي فِي الْكُفَّادِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِعَالُولُولِ اللّهُ فَالُولُولُ اللّهُ فَالْولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُونَ قَالَ هِي الْمُعْرِقُونَ قَالَ هِي الْمُعْرِقِيقَ فَى الْمُعْرِقِ فَي الْمُولِيقِ عَلَى اللّهُ فَالْولُولُ اللّهُ فَالْولِيكَ هُمْ الْفَالِيقُولُ اللّهُ فَالْولَيكَ هُمْ الْفَالِيقُولُ فَي الْمُعْرِقُ فَيْ الْمُولُولُولُ الْ

الدول الدول

### هي مُنالَ امَّن بُل بَينِ سُوم ﴿ وَهُ حَلَى هُمْ يَهُ مِن الْهُ حَلَى هُمْ يَا لَكُوفِينِ ﴿ وَهُمْ الْمُوفِينِ الْمُ

ے مطابق فیصانیں کرتا والیے لوگ طالم ہیں ، جو مخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصانیس کرتا والیے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کدان مٹیوں آتھوں کا تعلق کا فروں ہے ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدُّثَنَا الطَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِّى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بَنِ قَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ (صححه البحارى (١٦٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بَنِ قَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ (صححه البحارى (١٦٢٩)، ومسلم (٢٤٨٦)، والداكم (٢٤٨٦). [انظر: ١٨٨٥، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، [١٨٩٠١].

(۱۸۷۲۵) معٹرت براہ بن عازب بنی تنا ہے مروی ہے کہ ٹی مائیا نے معٹرت حسان بن تابت بنی تنا ہے فرما یا کہ مشرکیین کی جو بیان کروں جبر بل تمہار ہے ساتھ جیں ۔

( ١٨٧١٦) حَذَّقُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَذَّفَ يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَقَرَآ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۷۲) حضرت براء بافت مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ٹی ایک میٹ ایک بیٹھے نماز عشاء پڑھی، آپ نا بیٹی اس کی ایک رکعت میں سورہ والسین کی تلاوت قرمائی۔

( ١٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّبَتُ خَلُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِبُ فَقَرَأَ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [انظر ما فبله ].

(۱۸۷۴) حضرت براء نگائز سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی ایٹا کے بیچے تماز مغرب پڑھی، آپ نگائی کے اس کی ایک رکعت میں سورۂ دالین کی تلاوت فرمائی۔

(١٨٧١٨) حَدَّقَ أَبُو مُعَارِيَةً حَدَّقَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُهُ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ قَالَ هِي فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا إِراحِع: ١٨٧٢٤.

(۱۸۷۸) حضرت براء نافظ کے مردی ہے کہ ٹی مانیا کے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیات کہ جوشن اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نیس کرتا، ایسے لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ نیس کرتا، ایسے لوگ طالم میں، جوشن اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نیس کرتا، ایسے لوگ فائل میں، بیشنوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی میں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ٱلْفُشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْآضَرَةُ أَشَرُّ

(١٨٤٣٩) حضرت براء الأفناء مروى ہے كہ تي عليا الله مايا سلام كوعام كروبسلامتى بيس رہو محے اور تكبر بدترين جيز ہے۔

( ١٨٧٢ ) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَنَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ النَّهُمِيُّ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلّٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا خَرِبِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةً قَالَ آبُو عَبْد الوَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةً قَالَ آبُو عَبْد الوَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةً قَالَ آبُو عَبْد الوَّحْمَنِ سَمِعْتُهُ وَكُرَ أَحُلًا غَيْرً قَنَانٍ قَالَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لِيْسَ هَذَا

(١٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيَانِيُّ عَنُ أَشْعَتُ بِنَ آبِي الشَّعْتَاءِ عَنْ مُعَارِيّة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّعِ وَنَهَى عَنْ سَبْعِ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَيْمِ بِالذَّهَبِ

وَعَنْ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِصَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الدِّيبَ جِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبُرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِي وَالْعَرِيرِ وَالْإِسْتَبُوقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي وَوَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِي وَوَقَى السَّالِ وَالْعَرِيقِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (راحع: ١٩٩٨).

(۱۸۷۳) حفرت براء بھاتن سے مروی ہے کہ بی بھی نے ہمیں سات چیزوں کا تھم ویا ہے، اور سات چیزوں سے مع کیا ہے،

نی بیٹا نے ہمیں چاندی کے برتن ، سونے کی اگوئی ، اسٹیر تی جربر ، و بیان (تنیوں رہٹم کے ہم ہیں) سرخ نوان ہوئی سے اور
رایٹی کتان سے مع فر مایا ہے ، پھرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریش کی بیار پری کا تذکر وکیا ، نیز ہے کہ جناز سے
کے ساتھ جانا ، چینے والے کو جواب و بنا ، سلام کا جواب و بنا ، ہم کھانے والے کو چاکرتا ، دکوت کو قبول کرتا مظلوم کی مدکرتا ۔
کے ساتھ جانا ، چینے والے کو جواب و بنا ، سلام کا جواب و بنا ، ہم کھانے والے کو چاکرتا ، دکوت کو قبول کرتا مظلوم کی مدکرتا ۔
(۱۸۷۲۲) حَدِّنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَبْرَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْمِی عَنِ الْمَوْاءِ بْنِ عَاذِب قالَ حَطَیْنَا دَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَمْ فِی یَوْمِ نَاحُو فَقَالَ لَا یَذْبَحَتُ اَسِیکیتی یَا مُلْمِم آھیلی وَاهُلَ دَادِی آوُ آھیلی وَ جِیرَانِی فَقَالَ قَالَ نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ فَاتَی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَا مُعْم أَنْ اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُمُ اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّا نَعُمْ وَحِی خَیْرُ مِنْ شَاتی لَحْم أَفَاذُ بَدُم اللَّالَ نَعُمْ وَحِی خَیْرُ

(۱۸۷۳) حضرت براء بن تو سروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی نظاہ نے جمیں خطید دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں مے ، (پھرواپس گھر پہنے کر قربانی کریں گے) ،میرے مامول معفرت ابو بردہ بن نیار ہن تنا نے نماز میدسے پہلے ہی اپنا جانور ذرخ کر لیا تھا، وہ کہنے گئے یارسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرخ کر لیا البت اب

نَسِيكَتِكَ وَلَا تُقْضِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدُكَ [راجع: ١٨٦٧].

## 

میرے پاس چید او کا ایک بچہ ہے جو سال بحر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، ٹی طیبا نے فر مایا ای کواس کی جگہ و نامح کرلو، لیکن تمہارے علاد و کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٧٣ ) حَلَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَلَقَنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ۖ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبُّرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُتُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَّفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَبُوِ مَوَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطًا عِ مِنْ الْكُنْيَا وَإِقْبَالِ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَذَ الْيَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ لَيَعُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطُّيْبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَدِضْوَانٍ قَالَ فَتَخُرُجُ تَسِيلً كُمَّا تَسِيلُ الْقَطْرُةُ مِنْ فِي السَّفَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا آخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا لَهُجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكُفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطَّيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ رُجِّدَتْ عَلَى وَجْو الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُوُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيْبُ فَيَقُولُونَ فَكُلُنُ بْنُ فَكُلُنِ بِأَحْسَنِ ٱسْعَالِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الذُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَغُيِّحُونَ لَهُ فَيُغْتَجُّ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا خَتَّى يُنتَهَّى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ لَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ رَجَلٌ اكْتَبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلَيْنَ وَأَعِيدُرهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَفْتُهُمْ وَلِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّنَيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُيِّتَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِحَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ قَيْنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَآفُوشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلُّ حَمَنُ الْوَجْهِ حَمَنُ النَّيَابِ طَيْبُ الرَّبِحِ فَيَقُولُ ٱبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مُنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الصَّائِحُ فَيَقُولُ رَّبِّ أَفِمُ السَّاعَة حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى ٱلْهِلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْقَبُدُ الْكَافِرَ إِذًا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنْ الذُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَوْلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَالِكُةٌ سُودُ الْوَجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيُّنُهَا النَّفْسُ الْحَبِيثَةُ الحَرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا

كَمَّا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنْ الطَّوفِ الْمَبُلُولِ فَيَأَحُدُهَا فِإِذَا آخَدُهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَلَيْ حَتَى يَجُعَلُوهَا فِي يَلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخُرَجُ مِنْهَا كَانْتَنِ وِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتُ عَلَى وَجُو الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَشَعَلُونَ بِهَا فَلَا يَعْتَحُ لَهُ فَكُانَ بِالْمَتِحِ الْمَنْقِ اللَّهُ عَلَيْ وَيُولُونَ فَلَانُ اللَّهُ عَلَى وَجُو الْوَرْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَتَّحُ لَهُمْ الْوَالُو المَا هَذَا النَّوْحِ الْمُحْيِثُ فَيَعُولُونَ فَلَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَحُ لَهُمْ الْوَالُو السَّمَاءِ وَلَا يَهُ حُلُونَ الْمُحْتَةُ فَلَا يُعْتَحُ لَهُمْ أَلْوَالُ السَّمَاءِ وَلَا يَهُ حُلُونَ الْمُحَدَّةُ وَتَى يَلِحَ الْمُحَلُّولُ وَهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَحَمَّى اللَّهُ عَلَى وَحَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَحُ لَهُمْ الْوَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَّى اللَّهُ عَلَى مِنْ السَّمَاءِ فَتَحْطَفُهُ الطَّيْمُ الْوَرْضِ السَّغَلَى فَتُطُونَ وُوحُهُ طَرُحًا لَمْ قَرَا وَمَنْ بُشُولُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَحَمَّى السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْمُ الْوَلِي الشَّعْلَى فَتَطُونَ الْوَحِي فِيهَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَيَحْولُونَ لَهُ مَا مُلَالًا وَمَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلِعُ فَي مَسَلِيهِ وَمُعْلَى اللَّهُ وَيَعْلِكُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى السَّمَاءِ الْوَالِحَ فَيْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَمُولُولُ مَنَ الْمُولُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ الْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۸۷۳) حضرت برا و بی بختی مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی ماہتدا کی افساری کے جنازے بی نظے ،ہم قبر کے آپ بنائے ہی انسادی کے جنازے بیل نظے ،ہم قبر کے آپ بناؤنوں کے اور کرد جیند کئے ،ایسا محسوی ہوتا کے آپ بناؤنوں کے اردگر دجیند کئے ،ایسا محسوی ہوتا تھا کہ ہما دے مرد ل پر پر ہدے جینے ہوں ، بی مؤلا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ناؤنوں میں کو کر ید دے بی مؤلا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ناؤنوں میں کو کر ید دے بی مؤلا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ناؤنوں کو کہ ید دے بی مؤلوں کی بیا وہ کو دو تین مرتبہ فر مایا۔

پر فرمایا کہ بندؤ موکن جب دنیا ہے جھتی اور سفرۃ فرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے قواس کے پائ آسان ہے روش چروں والے فرقے ''جن کے چرے سورج کی طرح روش ہوتے ہیں' آتے ہیں وال کے پائل جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تا حد نگا وہ وہ بیضہ جاتے ہیں و پھر ملک الموت آکراس کے مربائے بیشہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمعند! الللہ کی مفتر ہا اور خوشنو دی کی طرف نکل چل، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہیں مقارم کی مذہب پانی کا قطرہ بہد جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہیں وح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں بہد جاتا ہے، ملک الموت اسے کھڑ لیتے ہیں اور دوسرے قرضے پلک جھیلئے کی مقد ارجی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں نہیں دیتے ہیں وراس کے جسم سے اسی منہیں دینے دیتے ہیں ، اور اس کے جسم سے اسی

خوشبوآتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشکوار جمونکا جوز مین پرمحسوس ہو سکے۔

پر فرشے اس دوح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرشنوں کے جس کروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ کروہ پو چھتا ہے کہ لے کہ فرورے کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتات ہیں جس ہے دنیا ہی لوگ اسے پکارتے تھے بھی کہ دہا سے کہ لے بان دنیا تک لوگ اسے پکارتے تھے بھی کہ دہا ہے لیکر آبان دنیا تک گڑئی جاتے ہیں، اور دروازے کھلواتے ہیں، جب دردازے کھلنا ہے تو ہر آبان کے فرشنے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور انگھ آسان تک اسے تھوڑ کر آتے ہیں اور اس طرح دہ ساتویں آسان تک بھی جاتے ہیں، اور اللہ تو الی فرما تا ہے کہ میرے بندے کا تامہ کا المال وہ ملیمن 'میں کھے دواور اسے والی زمین کی طرف لے جاؤ کو تکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مرف لے جاؤ کو تکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مرف لے جاؤ کو تکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مرف کے جاؤ کو تکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مرف کے جاؤ کو تکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی منی تی سے بیدا کیا ہے دائی غی انہیں نوٹاؤں گا اور اس سے دوبار و تکا لوں گا۔

چنا نچاس کی روح جم میں والیں انٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شخے آتے ہیں، وواسے بھاکر ہو چھے ہیں

کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس ہے ہو چھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا

دین اسلام ہے، دہ ہو چھتے ہیں کہ بیکون فخص ہے جو تہاری طرف بھیجا کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہر فائی ہے اس سے بو چھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پرایمان لا یا اوراس کی تقعہ اتی کی،

اس سے بو چھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پرایمان لا یا اوراس کی تقعہ اتی کی تھا۔

اس پرآسان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر سے بند سے نے تی کہا، اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا ابس مینیا وو

اوراس کے لئے جنت کا ایک ورواز و کھول دو، چنا نچھا ہے جنت کی بھوا ٹیں اور توشیو ٹیں آتی رہتی ہیں اور تا حد تکا ہواس کی قبر

وسے کردی جاتی ہے، اوراس کے پاس ایک خوبصورت چہر ہے، خوبصورت ابس اورا ٹیائی محدہ خوشیو والوا لیک آ دی آتا ہے اور

اس سے کہتا ہے کہتمیں خوشخری مبارک ہو، یہ وہی واں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا تھا، وہ اس سے بو چھتا ہے کہتم کون ہو؟

گردے تا کہ میں خیر کا چدو دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ ص تجہارا نیک محل ہوں ،اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیامت ابھی قائم کردے تا کہ میں اپنے والی خانداور مال میں وہ کی لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا ہے دھتی اور سنر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے قواس کے پاس آسان ہے سیاہ چبروں والے فرشے از کر آئے ہیں۔ پہر طک الموت آکراس کے سربانے والے فرشے از کر آئے ہیں۔ پہر طک الموت آکراس کے سربانے ہیں۔ پہر طک الموت آکراس کے سربانے ہیں۔ پیٹہ جاتے ہیں اور اس ہے کہتے ہیں کہ اسے نفس خیشہ اللہ کی نارائٹ کی اور غصے کی طرف چل، بیس کر اس کی روح جسم میں ووڑنے آئی ہے، اور اس پہر لیے ہیں، ووڑنے آئی ہے، اور اس پہر لیے ہیں، فرشے آیک ہیک جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ہیں چھوڑتے اور اس ناش میں لیے ہیں، اور اس سے مردار کی جو بیس ہیں ناش میں اور اس سے مردار کی ہو جسیا ایک ناخوشگوار اور بد بودار جمون کا آتا ہے۔

پھردوا ہے سلے کراوپر چڑھتے ہیں ،فرشتوں کے جس گردہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے ، وی گروہ کہتا ہے کہ یہ یسی ضبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا ہی نیا جانے والا بدر بن تام ہتا تے ہیں ، یہاں تک کراسے لئے کر آ سانِ دنیا پر پہنچ جاتے ہیں ، درواز و کھلواتے میں نکین ورواز و نہیں کھولا جاتا ، پھر نی طالا نے بہ آ بت الاوت قربائی ''ان کے لئے آ سان کے ورواز ب کھولے جائیں میں داخل ہو جائے ''اوراللہ تعالیٰ قربائے کھولے جائیں گے اور نہ بی وہ جنت میں داخل ہوں سے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے ''اوراللہ تعالیٰ قربائے ہیں کداس کا نامہ اعمال '' تحیین' میں سب سے خلی زمین میں لکے دور چنا نچاس کی روح کو مجھیک دیا جاتا ہے پھر بہ آ مان سے کر پڑا، پھراسے پر ندے ایک لیس یا ہوا اسے دور دراز کی میک نے جائے ہیں کے جائے گئے۔''

پراس کی روح جہم میں لوٹا وی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شنے آگر اے بھائے جیں اور اس سے پوچنے جی کہ تیرارپ کون ہے؟ وہ جواب ویتا ہے بائے افسوس! بھے بھی ہیں بیجا گیا تھا؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک جواب ویتا ہے، وہ پوچنے جی کہ دو اور جہم کا تھا؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک مناوی پکارتا ہے کہ بیجوٹ بولیا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہم کا ایک درواز واس کے لئے کھول دو، چنا نچہ مناوی پکارتا ہے کہ بیجھوٹ بولی ہے، اور اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہم کا ایک درواز واس کے لئے کھول دو، چنا نچہ وہاں کی کری اور لواسے کنتی گئی ہے، اور اس پر قبر گل ہو جو باتی ہے جس کی کہاں کی پہلیاں ایک دوسرے شرکھس جاتی ہیں، پھراس کے پاس ایک برصورت آ دمی گذرے کیڑے ہیں کرتا تا ہے، جس سے بد ہو آ رہی جو تی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نتی ہے خوشجری مبادک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتی دو ہو جو اب دیتا ہے کہتی تیرا گذرہ ملوم مبادک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدہ کیا جاتی دو ہو کون ہے؟ کہ تیرے چیرے بی سے شرکی خبر معلوم جوتی ہے دو جو اب دیتا ہے کہ جس کی تیرا گذرہ ملوم اس وہ بیتا ہے کہتی سے دو جو اب ایک میں سے بیا تھا۔ دو ہو جس ای ایک میں سے بیا تھا۔ دو ہوتی ہون ہے کہ میں تیرا گذرہ مل ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس میرے دب! قیامت کائم ندکر تا۔

( ١٨٧٣٤) حَدَّثُنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِى عُمْرٌ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَالْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَلَاكُو تَنْحُوهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَنْفَطّع مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْقَصَبُ قَالَ إِبِي وَكَذَا قَالَ زَائِدَةً

(۱۸۷۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٥) حَدَّنَنَا مُفَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّنَنَا زَايِدَةً حَدَّنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ حَدَّنَا المِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا زَائِدَةً حَدَّنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ إِلّا قَالَ قَالَ البَرّاءُ خَرَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ إِلّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ إِلّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ إِلّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ رَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ قَوْلَلَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ رَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ قَوْلَلَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ قَوْلَ لَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَعَالَى النّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعْمَدُ لَهُ وَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ رَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَهِيحَ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَيْعِتَ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَتَمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَي الكَافِر وَتُمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَي الْعَافِر وَتُمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَي الْوَجْهِ وَقَالَ عَلَى الكَافِر وَتَمَثّلُ لَهُ وَجُلٍ فَي الْعَافِر وَتَمَثّلُ لَهُ وَلَيْهِ وَلَيْلُ اللّهِ الْمُؤْمِ وَلَا لَا الْمُعْمِلُ لَكُوالِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللْمُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الل

(١٨٤٣٥) گذشته عدیث ال دومری سند بهی مروی ب-

( ۱۸۷۳ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَائِلٍ سَيْفٍ السَّفْدِيِّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ آمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الْأَمَرَاءِ قَالَ قَالَ آبِي الْجَنَمِعُوا فَلَأُوبَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلَّى فَإِنِّي لَا أَدّْرِى مَا فَذَرُ صُحْبَتِي إِيَّاكُمْ قَالَ فَجَمَعَ بَنِيهِ وَٱهۡلَهُ وَدَعَا بِوَصُوهِ فَمَصۡمَصَ وَاسۡعَنْصَقَ وَعَسَلَ رَجْهَهُ قَلَالًا وَعَسَلَ الۡيَدَ الۡيُمۡنَى قَلَالًا وَعَسَلَ يَدَهُ عَذِهِ لَلَانًا يَغْنِي الْيُسْرَى لُمَّ مُسَحِّ رَأْسَهُ وَأَذُنَّهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ هَذِهِ الرَّجْلَ يَغْنِي الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَخَسَلَ هَذِهِ الرُّجُلِّ ثَلَاثًا يَغْنِي الْيُشْرَى قَالَ هَكُذَا مَا ٱلوَّتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأَ لُمَّ ذَخَلَ بَيْنَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا نَلْرِى مَا هِيَ ثُمَّ خَرَّجٌ فَأَمَرَ بِالطَّلَاةِ فَأَلِيمَتُ فَصَلَّى بِنَا الظُّهُوَ فَأَحْسِبُ أَنِّي شَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يَسَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَعْوِبَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمِشَاءَ وَقَالَ مَا الْوَٰتُ أَنْ أُرِيَّكُمْ كَيْفَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلَّى

(۱۸۷۳) بزید بن براء کاننو "جو که تمان کے گورز اور بہترین گورز تھے" ہے مروی ہے کہ ایک دن میرے والد حضرت براء الانتفائة فرمايا كدتم سب أيك مبكر جع موجاؤ مين تهيين وكها تا مول كدني نايج مس طرح وضوفر مات يتع اوركس طرح تماز یر ہے تھے؟ کیونکہ مجھ فہرنیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا، چنا نجدانہوں نے اسے بیوں اور اہل فائے وجع کیا اور وضو کا یائی منکوایا ،کلی کی ، تاک میں بانی ڈالا اور تین مرتبہ چیرہ وجویا ،تین مرتبہ داہنا وجویا اور تین عی مرتبہ بایاں ہاتھ وجویا ، مجرسر کا اور کا نول کا اندر باہرے مع کیا ، دائیں یاؤل کو تین مرتبہ دھویا اور پھر بائیں یاؤل کو تین مرتبہ دھویا اور فر مایا کہ پل نے کسی متم کی کی نہیں کی کہتہ ہیں نبی ناپیثا کا طریقیۂ وضود کھا ووں۔

مجرووا بینے کرے میں داخل ہوئے اور نماز پرجی جس کی حقیقت ہمیں معلوم ہیں ( کدوو قرض نمازتھی یالفل) مجر باہر آئے ، نماز کا تھم دیا، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پر حاتی، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سور ہیس کی کھ آیات (اس نماز میں) سن تعیس، مجرهمر ومغرب اورعشاء کی نماز اینے اپنے وقت پر پڑھائی اور فر مایا کہ میں نے کسی تنم کی می نبیں کی کچنہیں نی مائیا کا طریقنہ وضودنما ز دکھا دوں۔

﴿ ١٨٧٣٧ ﴾ حَذَّكَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّكَ الْأَعْمَشُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا قَالَ وَسُئِلٌ عَنُ الصَّلَاةِ فِي مُبَارِكِ الْإِبِلِي فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ فَقُالٌ صَلُّوا فِيهَا قَإِنُّهَا بَرَّكُةً [صححه ابن حزيمة: (٣١) وقد صححه احمد واسحال. وقال الألباني:

صحيح زايو داود: ١٨٤ و ٩٣ ٤، ابن ماحة: ٩٤٤، ابن ماحة: ٨٨٦] [انظر: ٧٠٨٩].

(١٨٤٣٤) حفرت براء المافظ سے مروى ہے كمى فقى نے نبى دينا سے اونث كاموشت كھاكر وضوكرنے كے متعلق يو جماءتو تی ماینا نے فرمایا وضوکرایا کرو، پھراوٹٹوں کے باڑے میں نمازیز سے کا سوال ہو چھا گیا تو نی ماینا نے فرمایا ان میں نمازند برد ھا كروكيونك اونون من شيطان كا اثر بوتا ہے، پر بريوں كے با زے بن نماز يزجنے كا موال يو جما كيا تو تي مينا ان فرمايا ان

## هي مُنانُ اَمَانُ بُل بُنوَ مِنْ اللهِ اللهِ هي ١١٢ كِه ﴿ ١٢٢ كُمْ اللهُ فِينِينَ كُمْ

عن نمازیز هالیا کرو کیونکه بحریاں پر کت کا ذریعے ہوتی ہیں۔

( ١٨٧٣٨ ) حَدَّلْنَا يَخْتَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَيُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ يَبْتِ الْمَقْدِسِ مِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكُعْبَةِ [صححه البحاري (٢٩ ٤) ٤)، ومسلم (٥٢٥)، وابن خزيمة: (٤٢٨)].

(۱۸۷۳) حصرت براء برا المراقظ ہے مروی ہے کہ تی مایٹھ جب مدیند منورہ تشریف لائے تو آپ مالی کے ساتھ ہم نے سولہ (یا سترہ) مینے بیت المقدس کی طرف درخ کر کے تماز پڑھی، بعد میں ہما دارخ فائۃ کعبے کی طرف کردیا ممیا۔

(١٨٧٣٩) حَدَّنَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّقِنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالُ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمْ بُوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَّا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَفُبَلَتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ قَالَ فَلَقَدُ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَغْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِجَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُظَلِّلِ إِراحِع: ١٨٦٦.

(۱۸۷۳) حضرت براء بنائذ ہے قبیلہ قیس کے ایک آوی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نی ایٹا کوچھوڈ کر بھاگ اسلے تھے؟ حضرت براہ بنائڈ نے فرمایا کہ ٹی ویٹا تو نہیں بھا کے تھے، وراصل پریوجلد ہازلوگ بھا کے قوان پر بتو بواز ن کے لوگ سائے ہے تیروں کی بوچھاڈ کرنے نے میں نے اس وقت نی ویٹا کو ایک سفید نچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام معزت ابسان من حارث بنائڈ نے تھام رکی تھی اور نی مائٹا کہتے جارے تھے کہ پس جا نی بوں، اس جس کوئی جمود نیس، پس عبد المسلاب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثُنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَوَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا إصححه البخارى (٢١٨٠)، ومسلم (١٩٨٩) }. إنظر: ١٩٤٨، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥١، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤،

( ۴۵ – ۱۸۷ ) حضرت زید بن ارتم بی فقوا ور برا ، بن عازب بی فقوے سے مروی ہے کہ نبی مذیبا نے جا تدی کے بدلے سونے کی ادھار خرید وفر وخت ہے مٹع کیا ہے۔

(۱۸۷٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعُبَةَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَالْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَلْتُ حَدَّثِنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْاَصَاحِى أَوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى افْصَوَّ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ وَسُلُمْ وَيَدِى افْصَوَّ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْمُهَا وَالْكَسِيرُ الّذِي لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى الْكُولَ فِي اللّهَ فَعَلْمُ وَفِي الْمَالَ نَفْصُ وَفِي الْمَالِّ نَفْصُ وَالِي اللّهِ مَنْ يَعْمُ وَلَا مَا كُوفَتُ فَدَعُهُ وَلَا نُحَرِّمُهُ عَلَى آخِدٍ [راجع: ١٨٧٠].

( ١٨٧٤٢) حَلَّقَنَا عَفَّانُ حَلَّكَ شُغْبَةُ ٱلخُبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى لِبَنِي شَيَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْلَصَاحِلَي فَذَكَرُ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۳) گذشته عدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٨٧٤٣) حَذَّقَنَا يَخْيَى عَنَّ سُفْهَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِعُوْبٍ حَوِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْمُصَلُّ آوُ أَخْيَرُ مِنْ هَذَا [صححه البحاري (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ١٨٧٩١، ١٨٨٧، ١٨٨٨].

(۱۸۷۳) حضرت براہ نگافذے مردی ہے کہ نی ماینا کی خدمت میں ایک رکیٹی کیٹر اپٹی کیا گیا ، لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تعجب کرنے تکے ، نی ناینا نے فر ما یاجت میں سعد بن معاف کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

(١٨٧٤١) حَذَّنَنَا يَخْمَى عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَذَّنَا أَيُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَ مَكُمَةً عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ الشَّلَاحِ قَالَ الْفَلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السَّلَاحِ قَالَ الْفَلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السَّلَاحِ قَالَ الْفِرَابُ وَمَا فِيهِ (انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٧٨).

(۱۸۷ م) معنرت براء التنظ سے مروی ہے کہ ہی دیا ہے اہل کہ سے اس شرط پر سلح کی تھی کہ وہ کہ تحرید بیں صرف تین دن قیام کریں گے ، اور صرف ' جلیان سلاح' ' لے کر کہ تحرید بیں داخل ہو تکیس ہے ، راوی نے ' جلیان السلاح' ' کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میان اور تکوار۔

(١٨٧١٥) حَذَّكَ المَّحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِي أَبُو إِشْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَّاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْمُلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آبِبُونَ تَالِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ [راحع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۳۵) معزت براو ٹائٹونے مردک ہے کہ ہی دیا جب بھی سفرے والیس آتے تو بیروعا، پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اورہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناءخوال ہیں۔

(١٨٧٤٦) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّنَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَنَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَرَّقًا إِنَالِ الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحبح (ابو داود: ۲۱۲ه) ابن ماحة: ۳۷۰۳ الترمذي: ۲۷۲۷). قال شعيب: صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ۲،۹۹۰].

(۲۷ ) حعرت براء را الله عمروی ہے کہ ٹی اینا نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافی کرتے ہیں آور ایک دوسرے سے مصافی کرتے ہیں آوان کے جدا ہوئے ہے اس کے کنا وہش دیئے جاتے ہیں۔

( ۱۸۷۱۷) حَدَّثُنَا ابْنُ نَمَيْرٍ آخِبَرَنَا مَالِكُ عَنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَوَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَلَمَ عَلَى وَآخَذَ بِيَدِى وَضَحِكَ فِي رَجْهِي قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا آدْرِى وَلَكِنُ لَا آوَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِنَحْرٍ قَالَ إِنَّهُ وَضَحِكَ فِي رَجْهِي قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ مِثْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعَلَ بِي مِثْلَ الّذِي فَعَلْتُ بِكَ فَسَالِنِي فَقُلْتُ مِثْلَ الّذِي قُلْتَ لِي لَيْ فَقُلْلُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَدُّهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلّا لِلّهِ عَزَّ وَحَلَّ لَا يَتَعَرَقُان حَتَى بُفُورً لَهُمَا لَهُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلّا لِلّهِ عَزَّ وَحَلَّ لَا يَتَعَرَقُان حَتَى بُفُورً لَهُمَا

(۱۸۵۲) ایرداؤ و بہتی کیتے ہیں کہ بری طاقات صفرت براہ بن عاذب ٹائٹ ہے ہوئی ، انہوں نے جھے سام کیا اور میرا یا تھ باتھ باتھ کار کر میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں ، البت آپ نے بھری ما قات ہوئی تو معلوم نہیں ، البت آپ نے بھری ما قات ہوئی تو معلوم نہیں ، البت آپ نے بھری ما قات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی ہے میری ما قات ہوئی تو آپ نیا بھری البت البت میں اس طرح کیا تھا اور جھ ہے بھی ہی سوال بو جھا تھا اور جس نے بھی تہا را دالا جواب دیا تھا ، نہی مانیا نے فرمایا تھا کہ جب دوسلمان آپ س بھی ملت ہیں اور ان میں ہے ایک دوس کے مسلم کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کوئا ہے ۔ اور اس کا ہاتھ کی رضا ہے گئے ہوئا تو جب وہ دوئوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گنا ہیں دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثُنَا الْمِنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ٱلْجَلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوُنَ الْعَلُوَّ غَدًّا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ إاسناده ضعيف بهذه السيانة. صححه الحاكم (١٠٧/٥).

(۱۸۷۳) حضرت برا و بن النظام وی ہے کہ ایک ون نی مایتائے ہم سے ارشاد فرمایا کو ال تمہاراد تمن سے آمنا سامنا ہوگا، اس دفت تمہارا شعار (شناختی علامت) "لاینصر وُنّ" کالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٩) حَدَّلُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْبَالَا الْمُعَمِّنُ عَنُ مُسَلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْكُعُمَّنُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ ابْنُ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَدُونِهُ فِي الْجَنّةِ وَاعرِجه عبدالرزاق (١٣٠٤). قال شعب: وَسَلّمَ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنّةِ وَاعرِجه عبدالرزاق (١٣٠٤). قال شعب: صحيح). [انظر: ١٨٨١٧ / ١٨٩١).

(١٨٧٣٩) حضرت براه التافق سروي ہے كه ني البقائے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہيم التفظ كي نماز جنازه پڑھائي جن كا

# مَنْ مُنْ الْمُعْنِينُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

انقال صرف سولہ مبینے کی عمر میں ہو کیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں ونن کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی تی ہے جوان کی مدت رضا حت کی تھیل کرے گی ۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ يُحَدُّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْنِهِ إِبْرَاهِمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩١].

(۱۸۷۵) حضرت براء نافظ ہے مردی ہے کہ نبی ظال نے اپنے صاحبز ادے حضرت ابراہیم نافظ کے متعلق قربایا جنت میں ان کے لئے دائی مغرر کی میں جوان کی مدت رضاعت کی تھیل کرے گی۔

(١٨٧٥١) حَذَّتُنَا آبُو دَاوَّدَ الْحَقْرِئُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَثَعَثُ عِبَاذَكَ [انظر: ١٨٨٢، ١٨٨٢].

(۱۸۷۵۱) حعرت براء نظفظ ہم دی ہے کہ ٹی عظفا جب سونے کا ادادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیے بناتے اور بیاد عاء پڑھے اے اللہ! جس دن تواہینے بندوں کوجمع فرمائے گا، جھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٧٥٢) حَذَّنَا وَكِيعٌ حَذَّنَا مِسْمٌ عَنْ قَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّتَ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبُ أَوْ مِمَّا يُحِبُ أَنْ يَقُومٌ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِفْتُهُ يَقُولُ رَبُّ فِنِي عَذَابُكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [سحم سلم (٢٠٧)، وابن حريمة: (١٥٦٤ و ١٥٦٥)). [انظر: ١٨٩١٨ ١٨٧٥٢].

(۱۸۷۵۲) معزت برا و بی نظرت مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی ماینا کے بیٹھے نماز پڑھتے تو اس بات کو اچھا بھتے ہے کہ ٹی ماینا کی دائیں جانب کھڑے ہوں ، اور نک نے ٹی ماینا کو بیافر ماتے ہوئے سا ہے کہ پرورد کار! جس دن تو اسپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، تھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٧٥٢ ) حَدَّثْنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ

(۱۸۷۵۳) گذشته حدیث آن دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٨٧٥٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا آبِي وَسُفْيَانُ رَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ آنَ عَدُو اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانُوا يَوْمُ بَدْرٍ عَلَى عِذَةِ أَصْحَابٍ طَاقُوتَ يَوْمٌ جَالُوتَ عِدَّةَ أَصْحَابٍ طَاقُوتَ يَوْمٌ جَالُوتَ عَدَّةً السَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى لَلاَتُ مِانَةٍ وَيِضْعَةً حَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَةُ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٢٩٥٨)، وابن حباد (٢٩٩٦)].

(۱۸۵۵۳) حضرت براء ٹائٹز کیتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں میں بیا گفتگو کرتے تنے کے غزوۂ بدر کے موقع پر محابہ کرام ٹوئٹن کی تعداد حدادت طالوت سے جنگ کے موقع پر تھی'' تمین سوتیرہ تھی ،حضرت طالوت تعداد حدادت طالوت

(١٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أَمْ مَكْتُومِ اللّي النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَرِيرَ الْبَصَرِ فَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ صَرِيرَ الْبَصَرِ فَالْزَلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ مَسُولِهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْتَوْرِي بِالْكَيْفِ وَالذّوَاةِ أَوْ اللّهُ حَوْالدّوَاةِ إِراحِينَ ١٨٦٧٧].

(۱۸۵۵) حفرت براء بھا تا ہے ہواؤگر ہے کہ ابتدا وقر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کے مسلمانوں میں ہے جولوگ جہاو کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برتبیں ہو سکتے ' نبی مینا نے حضرت زید جائی کو بلا کرتھم دیا ، وہ شانے کی ایک ہٹری ہے اور اس پر ہے آ بہت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن کمتوم بھی نامیا ہونے کی شکامت کی تو وہ شانے کی ایک ہٹری یا تختی اور دوات اس آ بہت میں ''غیبر اولی الحضور '' کالفظ مزید نازل ہوا اور نبی مینا نے فر مایا بیرے پاس شانے کی ہٹری یا تختی اور دوات کے کرا گ

(۱۸۷۵۱) حَدَثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح عَنِ السَّدِّى عَنْ عَلِي بُنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُوبِدُ قَالَ بَعَنَنِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُوَاةَ آيِهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنْ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُوبِدُ قَالَ بَعَنَنِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُواةَ آيِهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنْ النَّالِينَ عَسَمِ وَالوَالَّةُ وَآخُذَ مَالَةُ وَسَحِم ابن حبان (۱۱۲۶)، والحاكم (۱۸۲۱، ۱۸۸۸)، وقال الألباني: صحبح (الوافر د. ۲۹۷، النساني: ۱۸۸۹، النساني: ۱۸۸۸، الساني: ۲۱، ۱۸۸۸، النظر: ۱۸۸۸، ۱۱ مراب النظر: ۱۸۸۸، ۱۱ مراب النظر: ۱۸۸۸، ۱۱ مراب النظر: ۱۸۸۸، ۱۱ مراب النظر: ۱۸۸۸، النساني: ۱۸۸۸، النس

( ١٨٧٥٧) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ آخْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرًاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ بُضْرِبٌ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ [راجع: ١٨٦٣].

(۱۸۷۵) حفرت براء بن تنظیم وی ہے کہ ایک ون آپ ٹن تائی کے بیش مرخ جوڑا زیب تن فر مار کھا تھا، بیس نے ان سے زیادہ حسین کوئی تبیس دیکھا شنی ٹیزنی، نبی مالیا ایک بال بلکے گھنگھریا لیے ، قد درمیا نہ ، دونوں کدرمیان تھوڑا سافا صلہ ، اور کا نول کی لوٹک لیے بال تھے۔

( ١٨٧٥٨ ) حَدُّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسُلُّمَ خَمْسٌ عَشْرٌةً غَزْوَةٌ [صححه البحاري (٤٤٧٦)]. [انظر: ١٨٧٨، ١٨٧٧٠].

(۱۸۷۵۸) معرت براء الائتان مروی ہے کہ نی طابع نے پندروفز دات میں شرکت فر مائی ہے۔ (۱۸۷۵۸) حَدَّنَا

(١٨٤٥٩) بهارت نفح من يهال مرف لفظ "صديًّا" لكما بواب

( ١٨٧٦٠) حَدِّنَا وَكِعٌ حَدِّنَا فِطُوعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِرَجُلٍ إِذًا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلِيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوضْتُ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلِيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَلَا عَنْهَا وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِى أَنْزَلْتَ وَنَبِيْكَ اللَّذِى أَمْرِى إِلَيْكَ وَغُوصُنَا اللَّهِ اللهِ الله الله الله الله عَنْهُ فِلْو فِي مَنْ لَيْلِيَكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدَالله الرَّسَلْتَ قَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلِيَكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدَالله الرَّسَلْتَ قَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْلِيَكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدَالله فَالْ الله عَنْهُ فِطْرُ هِنْ سَعْدَهُ فِطْرٌ هِنْ سَعِمْهُ فِطْرٌ هِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً [صححه البحارى (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠)، وابن حزيمة: (٢٠١٦) وابل الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٧٥ه ١٨٥٥، ١٨٨٥ ١٨٥٠، ١٨٨٥ه ١٨٥٥ عَهُمُ اللهُ المَدْنِي مَا مَالَ المَدْنِي الْعَلَيْمَةِ الْمَالِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ المَدْنِي الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعِلْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيلُولُولُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۸۷۱) حضرت براہ بی تین سے مردی ہے کہ نی بینا نے ایک انساری آ دی کوئم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو بوں
کہ لیا کرے ''اے اللہ ایش نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ، اپنے معاطات کو
تیرے بردکر دیا ، اور اپنی پشت کا تخصی کو سیار اینالیا ، تیری ہی رفیت ہے ، تخصی ہے ڈرہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پتاہ گاہ
میں ، یمی تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے تازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بیجے دیا ''اگر تم اسی رات میں مر مجے تو
فطرت برمرد مے اور اگرم یا لی تو خیر کیٹر کے ساتھ می کرو گے۔

(١٨٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَّ [راحع: ١٨٧٢٤].

(١٨٤١) حفرت براه بن عاذب التفادي مردى ہے كدني اليابات رجم كى سزا جارى فرمائى ہے۔

(١٨٧٦٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ بِنُو قَدُ نُزِحَتُ وَنَحُنَّ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَنُزِعَ مِنْهَا دَلُو قَحَمْشَمْضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُوينَا وَقَالَ فَنُزِعَ مِنْهَا دَلُو قَصَمْشَمْضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُوينَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبَعَةً عَشُو هِائَةً [صححه البحارى (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٨٠١)]. وانظر: قَالَ فَرُوينَا وَأَوْقَيْنَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبَعَةً عَشُو هِائَةً [صححه البحارى (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٨٠١)]. وانظر:

(۱۸۷۲) حضرت براوین عازب افاتفات مروی ہے کہ ہم لوگ حدید پہنچ جوایک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چود و موافراد تھے، اس میں سے ایک ڈول ٹکالا گیا، ہی افیاں نے اپنے دست مبارک سے پائی لے کرکلی کی اورکلی کا پائی کئو تیں میں بی ڈال دیا اور دعا وفر ماوی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو محتے۔ (١٨٧٦٣) حَدَّقَنَا آبُو أَخْمَدَ حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشُوهَ مِائَةً بِالْحُدَيْئِيَةِ وَالْحُدَيْئِيَةُ بِثُرَّ فَنُوَخْنَاهَا فَلَمُ نَثُرُكُ فِيهَا شَيْئًا فَلَا كِوَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعًا بِإِنَاءٍ فَمَشْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَوَكَّنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعًا بِإِنَاءٍ فَمَشْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَوَكَّنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ
فَاصُدَونُنَا نَحُنُ وَرَكَابُنَا مَشُوبٌ مِنْهَا مَا شِئْنَا [مكرر ما نبلا].

(۱۸۷۹۳) حضرت براء بن عازب بنائشت مروی ہے کہ ہم لوگ مدید پہنچ جوا یک کنواں تھا اور اس کا پائی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چود وسوافراد تنے ،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نی مانیا نے اپنے دست مبارک سے پائی لے کرکلی کی اورکلی کا پائی کنوئیں میں بی ڈال دیا اور دعا وقر بادی اور ہم اس باتی ہے خوب سیراب ہو گئے۔

(١٨٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْوَاتِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَادِ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسْلِمُ أَوْ أُقَاتِلُ قَالَ لَا بَلُ ٱسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلُ فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلُ فَاسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلُ فَاسْلَمَ مِنْ الْأَنْصَادِ مُقَنِّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا إصححه البعارى ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا إصححه البعارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبان (٤٦٠١). [انظر: ١٨٧٩٢].

(۱۸ ۲ ۱۸ ) حضرت براء النظام مروى ب كرتي طينها كى خدمت ش ايك انسارى آيا جواوب ش غرق تها، اور كهنه لكا يا رسول الله اجس بهله اسلام تبول كرول يا بهله جهاو بل شريك بوجاؤل؟ ني طينها في فرما يا بهله اسلام تبول كراو، بكر جهاد من شريك بوجاؤل؟ ني طينها في فرما يا بهله اسلام تبول كراو، بكر جهاد من شريك بوجاؤ، جنا في بالي المن في المنافي المنفية وسند و المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية و المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية و المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية و المنافية و المنافية المنافي

(۱۸۷۷) حضرت ہراہ ٹلٹنڈے مروی ہے کہ جس نے نی طیال کونما نے عشاہ کی ایک رکعت میں سورہ والین کی تلاوت فریائے موئے سناہ میں نے ان سے انجی قراءت کسی کی ٹیس تی۔

(١٨٧٦٦) حَدَّنَا مُحَمَّدُ أَنَ جُعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أِنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَقَاتِلُكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ رَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ الْعَلِي المُحُدُّ قَالَ فَقَالَ لِعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ رَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ الْعَرَابُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ بِيهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْ الْعَرَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْحَابُهُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْحَالُهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسْحَابُهُ لَالْالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(۱۸ کا) حضرت براہ بھائن ہے مردی ہے کہ جب ہی اینا نے الل صدیبیہ ہے کہ کر لی تو حضرت بلی بھائن اس مضمون کی دستاہ یہ کلے کے بیٹھے، انہوں نے اس میں 'محدرسول اللہ' (منظافیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے کہ آپ یہ لفظامت تکھیں ، اس لئے کہ اگر آپ خدا کے بیٹے برہوتے تو ہم آپ ہے کہی جنگ نہ کرتے ، نبی مابلا نے حضرت علی بھائن ہے فر ما یا اس لفظ کومنا دو ، حضرت علی بھائن ہے کہ میں تو اسے بیس مثا سکتا ، چنا تی ہی بیلا نے قودا پنے دست مبادک ہے اسے مثاویا ، نبی مابلا کے مثاویا ، نبی مابلا کے مثاویا ، نبی مابلا کے متا ہے کہ میں تو اسے بیس مثا سکتا ، چنا تی نبیلا نے قودا پنے دست مبادک ہے اسے مثاویا ، نبی مابلا کے مالہ سے اس مرف تین دن مکہ کر مدیس تیا م کر سکیں مے اورا پنے ساتھ صرف ' جلبان سلاح' ' واس کے موالہ کے معالیہ یو جہا تو فر ما یا میان اوراس کی ہوار۔

(۱۸۷۱۷) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّنَا شُغَبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ آوَلَ مَنْ قَلِمَ الْمَدِينَةُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ فَكَانُوا يَقُولُونَ النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَلِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَلِمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ قَلِمَ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ قَلِمَ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُلَمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَّاءُ يَقُلُنَ قَلِمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَعْمَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ (راحِي: ١٨٧٠ ).

(۱۸۷ ۱۸۷) حفرت براہ بھٹن ہے مردی ہے کہ نی بھٹا کے محابہ شاقائی میں ہمارے بہاں سب سے بہلے حفرت معدب بن عمیر بھٹن اور این ام کھوم بھٹن آ ہے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت ممار بھٹن بال بھٹن اور سعد بھٹن آ ہے ، پھر حضرت ممر فاروق ٹھٹن میں آ دمیوں کے ساتھ آ ہے ، پھر نی بھٹنا بھی تشریف لے آ ہے ، اس وقت اہل مدید جتنے خوش تھے، میں نے انہیں اس سے زیادہ فوش کھی ٹیس و یکھا جتی کہ بائدیاں بھی کہنے گئیں کہ یہ نی بھٹنا تشریف لے آ ہے ہیں، نی بھٹنا تشریف لے آ ہے ہیں، نی بھٹنا جس سے زیادہ فوش کھی ٹیس ور قاعلی وغیرہ مفسلات کی کھی سور تھی پڑھ چکا تھا۔

(١٨٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَخْرَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وُلَمْ يَشْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامُ وَآغِيتُوا الْمَطْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا [راحع: ١٨٦٧٥].

(۱۸۵۱۸) حفرت براه نظافت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ایٹا کی لوگوں کے پاسے گذرے اور فرمایا کہ اگر تہما را راست میں جینے بغیر کوئی جارہ نیس ہے قوسلام پھیلایا کرور مظلوم کی مدو کیا کروا ور راستہ بتایا کرو۔ (۱۸۷۱۸م) و حَدَّلْنَاهُ اَبُو سَعِیدٍ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ آبًا إِسْحَاقَ قَالَ آعِینُوا الْمَظُلُومَ (۱۸۷۱۸م) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مردی ہے۔ (١٨٧٦٩) و حَدَّثَنَا أَسْوَدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُر إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَكَذَا قَالَ حَسَنَّ أَعِينُوا وَعَنْ إِسُوَائِيلَ [راحع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۵۵۵۰) حضرت براء فانتفاع مردی ہے کہ یس نے نی اینا کو خندت کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آ ہے کا نظام اور کو نہوا کہ ہما کہ آ ہے کا نظام اور کو نہ ہوتا تو ہم ساتھ منی افعات ہار ہے ہیں اے اللہ ااگر تو نہ ہوتا تو ہم ہما تھ مند قد کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ کے البندا تو ہم پر سکینہ نازل فر ما اور دشمن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں فابت ہدا تو ہم ان ما در دیتے ہیں ہاری آ فری جلے قدمی عطاء فرما مان لوگوں نے ہم پر سرکھی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارا دوکرتے ہیں تو ہم انکاد کرد ہے ہیں ،اس آ فری جلے یہ نی مائی آ فرا دائی اور البند فرما لیتے تھے۔

( ١٨٧٧ ) حَلَّكَ مُعَاوِيَةُ حَلَّكَ أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ فَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التَّرَابُ فَذَكَرٌ نَحُوهُ إمكر ما تبله ].

(۱۸۷۷) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التَّرَابُ فَلَاكَرَ نَحُوهُ

(۱۸۷۲) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۷۷۳) حَدَّنَهَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمٌ قَالًا حَدَّنَهَا شُعْبَةً عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ أَصَبَا يَوْمَ خَيْرَ حُمُرًا المَعَدَّدِي مَنَادِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْحَفِيُوا الْفَدُورُ [مسححه مسلم(١٩٣٨)][انظر: ١٨٨٧٣] فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْحَفِيُوا الْفَدُورُ [مسححه مسلم(١٩٣٨)][انظر: ١٨٨٧٣] منادي مُنادِي مَناد بي عادب إلى النادو.

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِينَ بَينِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمْ مِثْلَهُ [محمه البحاري (٢٢٥٥)، وابن حبان (٢٧٧٥)].

(۱۸۷۷) گذشته مدیث ای دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٥ ) وَابْنُ جَعُفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ آبِي أَوْفَي [انظر: ١٩٣٦ - ١٩٣٦].

(۱۸۷۷) گذشته مدیث اس دوسری سند میمی مروی ہے۔

(١٨٧٧١) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ السَّيِّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكْرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ذَكْرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ فَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَهَاةِ الدُّنَا يَعْنِى بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ فَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَهَاةِ الدُّنْ يَعْنِى بِذَلِكَ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۸۷۷) معرت براه النظائ مروی ہے کہ بی طابعات عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قبر میں جب انسان سے سوال ہو کہ تیرارب کون ہے اوروہ جواب وے وے کہ میرارب اللہ ہاور میرے تی محمد فائے کا مطلب ہائ ہے۔ کا کہ اللہ تعالی و نیاو آخرت میں الل ایمان کو ' کا بت شدہ تول' میرا بت قدم رکھتا ہے۔

(١٨٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بُنِ قَابِتٍ قَالَ سَيِعْتُ الْبَرّاءَ بُنَ عَازِبٍ بُحَدُّثُ آنَهُ سَمِعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلّا سَمِعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ آحَبُّهُمْ قَاحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ آبْغَضَهُمْ فَآبُعَضَهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ آنَتَ سَمِعُتُ الْبُواءَ قَالَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ آحَبُهُمْ فَآحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ آبْغَضَهُمْ فَآبُعَضَهُمْ فَآبُعَضَهُمْ اللّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ آنَتَ سَمِعُتُ الْبُواءَ قَالَ إِلّٰهُ مَا إِلّهُ مُنَافِقٌ مَنْ آحَبُهُمْ فَآحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ آبُغَضَهُمْ فَآبُعَضَهُ اللّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ آنُتُ سَمِعُتُ الْبُواءَ قَالَ إِلّٰهُ مَا لَا يَاكُونُ إِلَا مُنَافِقٌ مَنْ آحَبُهُمْ قَاحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ آبُغَضَهُمْ فَآبُعَضَهُمْ فَآبُعُضَهُمْ اللّهُ قَالَ قُلْتُ لَلّهُ آنَتُ سَمِعُتُ اللّهُ عَلَى إِلّهُ مُنَافِقٌ مَنْ آحَبُهُمْ قَاحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ آبُغُضَهُمْ فَآبُعُضَهُمْ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ ا

(۱۸۷۷) حفرت براء بن الله عروى ب كه بى طفيان ارشاد فر با انساد ب وى مجت كر عا جومؤمن بواوران ب وى بحبت كر عافدات براء بن الله على الله على الله على الله على الله عليه و مؤون ب الله على الله عليه و مؤون ب حداد براه بن جعفر حدة فل من بن جعفر حدة فل من الله على الله عليه و مؤول الله عليه و مؤول الله عليه و مؤول الله عليه و مؤول الله عليه و المورد و الله على الله عليه و المورد و الله من الله عليه و المورد و الله على الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه عنه و المورد و الله عنه الله عنه عنه و المورد و ا

(١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ قَابِتٍ يُحَدُّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسٌ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا آيْنَ تَذْهَبُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ أَتَى الْمُرَأَةَ آبِيهِ أَنْ نَفُتُلَهُ (اعرجه النسالي في الكبري (٢٢١١). اسناده ضعيف لا ضطرابه ].

(۱۸۷۷) حضرت براء بن فنت مروی ہے کہ ایک ون عارب پاس سے کچھ لوگ گذر ہے ہم نے ان سے ہو چھا کہاں کا اراوہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان سے ہو چھا کہاں کا اراوہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نمی بالیٹ ایک آدی کی طرف بعیجا ہے جس نے اپنے باپ کے بول کی بول (سوتلی ماں) سے شادی کر لی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے آل کردیں۔

( ١٨٧٨) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ٱشْعَتُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَمَّى الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَيْ عَمُ أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَنِي إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَآمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنْفَةُ [راحع: ٢٥٧٦].

(۱۸۷۸) حفرت براء بن نزن کے بال کا ادادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے ہی ایجا آئے۔ آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے اس سے پوچھا کہاں کا ادادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے ہی ایجا نے ایک آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپ ہے مرف کے بعدا ہے باپ کی بوی (سوتینی مال) سے شادی کرلی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہاں کی کردن اڈادوں ۔ اپ باپ کے مرف کے بعدا ہے باپ کی بیوی (سوتینی مال) سے شادی کرلی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہاں کی کردن اڈادوں ۔ ۱۸۷۸۱) حداثا اللہ عَدُونَ اللّٰهِ عَدُون اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهُ عَد

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ إِنَا سَجَدَ لَبِعْنَاهُ إِنَا سَرَحه ابريعلى (١٦٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۸۷۸) حضرت برا ، جن نے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی طاقا کے بیٹھے نماز پڑھتے تھے قام اوگ مفوں میں کھڑے دہتے تھے، جب آپ نیک جن ہے جائے تب ہم آپ کی بیروی کرتے تھے۔

١٨٧٨٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ الْبَرَاءَ يُحَدِّنُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ يَعْدِى آثَرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ

(۱۸۷۸۳) حضرت برا و فاجنزے مروی ہے کہ جس نے نبی ماہیدہ کو انسان سے برناتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم لوگ ترجیحات ہے آ منا سامنا کرد مے ، انہوں نے ہو چھایار سول اللہ المحرآ بہمیں کیا تھم وسیتے ہیں؟ تبی ماہیدہ نے فر مایا میر کرنا یہاں تک کروش کوڑیر جھ سے آ ملو۔

( ١٨٧٨٠) حَدَّثُنَا هَاشِمْ حَدَّثُنَا لَيْكُ حَدَّثُنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةً عَنِ الْبَوَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِيّةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَيَّنِ قَبْلَ الظَّهْرِ [صححه اس حريمة: النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَانِيّةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَيَّنِ قَبْلَ الظّهْرِ [صححه اس حريمة: (٢٩٥/١)، والحاكم (٢١٥/١). وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٢٢، الترمذي: ٥٥٥). [انظر: ٢٠٨٨].

(١٨٤٨٣) حضرت براء (الفناء مروى بكريس نے نبي مينا كے مراه افعاره سنر كے جي، ميں نے آب الجيز اكريمي بحي ظهر

ے بہلے دورکھتیں تھوڑتے ہوئے بیں دیکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَذَنَا هَاشِمْ حَذَفَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسِيرٍ فَاتَيْنَا عَلَى رَكِيٍّ ذَمَّةٍ يَعْنِي قَلِيلَةَ الْمَاءِ قَالَ لَنَوْلَ فِيهَا سِنَّةٌ آنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأَدْلِيَتُ إِلَيْنَا وَلَوْ قَالَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى شَغَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا آرُ فِرَابَ لُلَتَيْهَا وَرُفِتُ إِلَيْنَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى شَغَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصْفَهَا آرُ فِرَابَ لُلَتَيْهَا وَجَدُنَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ إِلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبُواتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبُوتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا مَا خَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ فَهِيتَ فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا ضَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ فَهِيتَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ مِهَا فَقَالَ مَا حَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولُ فَهِيتَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ مِلَا قَالَ فَلَقَدُ رَآيَتُ آحَدَنَا أُخْرِجَ بِغُولٍ خَشْيَةَ الْفَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْيَى جَرَتْ نَهُوا إِلنَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ ال

(۱۸۵۸) حفرت برا منتائذ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ملوگ تی طینا کے ساتھ کی سفریل تھے ،ہم ایک کو کس پر پہنچ جس میں تھوڑا سا پانی رہ کیا تھا، چہ ا دی جن جس سے ایک جس بھی تھا، اس جس اتر ہے ، پھر ڈول لاکائے گئے ، کو کی کی منڈ بر پر میں تھا، اس جس اتر ہے ، پھر ڈول لاکائے گئے ، کو کی کی منڈ بر پر کی طینا بھی موجود تھے ،ہم نے نصف یا دو تھائی کے قریب پانی ان جس ڈالا اور انہیں نی طینا کے ساسنے چش کر دیا گیا، جس نے اپنے برتن کو اچھی طرح چیک کیا کہ اٹنا پانی بی ال جا ہا ہے جسے جس اسپنے طاق جس ڈال سکوں ، کین نیس ال کا، پھر نی طینا نے اس ڈول جس ہاتھ ڈالا اور پھو کھائے 'جواللہ کو منظور تھے' پڑھے ،اس کے بعد دہ ڈول ہمارے پاس واپس آ جمیا، (جب وہ کو کس وہ شمل او تھا گیا تو ہم کو کس جس جس تھے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اسے کپڑے سے بھڑ کر باہر ثمالا کیا کہ کس وہ غرق جی نہ ہوجائے اور پائی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ أَيْصًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته مدیدان دومری سندسی جمی مردی ہے۔

( ١٨٧٨٧ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُرَةً غَزُوةً وَانَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلدَّةُ إِراسِعِ: ١٨٧٥٨ ].

( ۱۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا فُعَنَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأُ وَنَمْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَهْبَةٌ وَرَخْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا (١٨٧٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكُ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُضُونُكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُنُهَا عَلَى النَّبِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَرَدَّدُنُهَا عَلَى النَّبِيِّ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّا وَصَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْوَلْتَ فَلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَيْتِكَ الَّذِى مَا يُولِقُ فَلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَيْتِكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ وَاحْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْوَلْتَ فَلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَيْتِكَ الَّذِى أَلُولُ لَا أَلْتُكُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَيْتِكَ الَّذِى أَلَوْلُ

(۱۸۷۸) گذشته صدید ای دومری سند سے بھی مروی ہے ، البنداس کے آخر میں بیجی اضافہ ہے کہ نی راید الله الله الله الله وضوکیا کرد اور ان کلمات کو سرایا، جب میں آمَنْتُ والا وضوکیا کرد اور ان کلمات کو سرایا، جب میں آمَنْتُ بِریجَابِ اَوْمِی نے وَبِر سُولِكَ کہدویا ، نی راید ان الله علی المؤلف کبور

( ١٨٧٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكُرِ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف. وقال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٢٨٨٩، النومذي: ٢٠٤٦). [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠، ١٨٨٨).

(۱۸۷۹) حضرت براء جن الله حمر دی ہے کہ ایک آوی نی البندا کے پاس آیا اور" کلالہ" کے متعلق سوال ہو چھا، نبی البندائے فرمایا اس سلسلے میں تنہارے لیے موسم کر ما میں نازل ہونے والی آیت می کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

(١٨٧٩١) حَذَثُنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ مَوَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ عَلَى مَجْلِسِ الْكُنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبْنُتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآجِينُوا الْمَظْلُومَ إِراحِهِ: ١٨٦٧٥]. الْمَظْلُومَ إِراحِهِ: ١٨٦٧٥].

(۱۸۷۹) حضرت براء جناتنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ماینہ کھھ انساری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہار ارائے میں میٹھے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام کھیلایا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٧٩٢) حَذَّثْنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ حَذَّثْنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَالَ كَانَ رَجُلَّ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهْفِ رَّإِلِّي جَانِيهِ حِصَانَ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيَتُهُ سَحَابَةً فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو حَتَّى جَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِلَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقُصَّ عَلَيْهِ فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ لِلْفُرْآنِ إِراحِع: ١٨٦٦٦.

(۱۸۷۹۲) حضرت براء بن تفاق مروی ہے کہ ایک فخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھریش کوئی جانور ( گھوڑا) ہمی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا ،اس فخص نے دیکھا توایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھائپ رکھا تھا ،اس نے ہی مانیا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی مؤیلا نے ٹر مایا اے فلال آپڑھتے رہا کروکہ بیسکیٹ تھا جو قر آن کریم کی تلاوت کے وقت اور تا ہے۔

( ١٨٧٩٣ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَٱبُو أَخْمَدَ قَالَا حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِنْسَحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَنَّعًا فِى الْحَدِيدِ قَالَ أَفَاتِلُ آوُ أُسْلِمُ قَالَ بَلُ ٱسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ فَٱسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ النَّامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ هَذَا قَلِيلًا وَأُجِرَ كَنِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤].

رسول الله! هل يهل اسلام قبول كرون يا يهل جهاوش شريك موجاون؟ في وينا فرمايا يهل اسلام قبول كراو، بعرجهاو من شريك موجاؤ، چنانچاس نے ایسائی کیا اوراس جہاوی شہیدہوگیا، نی طینا نے فرمایاس نے مل تو تھوڑ اکیالیکن اجر بہت کے کیا۔ ( ١٨٧٩) حَدَّكَ حَسَنُ بُنَّ مُوسَى حَدَّكَ زُهَيْرٌ حَدَّكَ البُّو إِسْحَاقَ آنَ الْبَرَّاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَّاةِ يُومُ أُحُدٍ وَكَانُوا حَمْسِينَ وَجُلًّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنَّ رَآيَتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْوَحُوا حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَآيَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَى الْعَدُوَّ وَآوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَآنَا وَاللَّهِ رَآيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِذُنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتُ ٱسُوُّقُهُنَّ وَخَلَاحِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ لِيَابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ الْغَبِيمَةَ أَيْ فَوْمُ الْفَنِيمَةَ ظَهْرَ ٱصْحَابُكُمْ فَمَّا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَّسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَاٰتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا اتَّوْهُمْ صَرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَٱلْمَثَّاوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَعْدٍ أَرْبَعِينَ وَمِانَةً سَبْمِينَ آسِيرًا وَسَبْمِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي فُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آيِي قُحَافَةَ أَفِي الْقُوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوُ لَاءِ فَقَدُ قَيلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرٌ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُونُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرُ بِهَا وَلَمْ

تَسُوْنِي لُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ اعْلَ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا لُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا نَفُولُ اللَّهِ عَلَى وَآجَلُ قَالَ إِنَّ الْعُزَى لَنَا وَلَا عُزَى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَفُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ عَزَى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا لُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ عَرْلَانًا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه البحارى (٣٠٢٩)]. [انظر: ١٨٨٠١].

(۱۸۷۹۳) حضرت براء بھٹھ سے مردی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نی بھٹھ نے پہلی تیراندازوں پر حضرت عبداللہ بن جہیر بھٹھ کومٹر دکردیا تھا اورانیس ایک جگہ پر متعین کر کے فرماویا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ ہمیں پر ندے اچک کر لے جا دہ ہیں تب ہمی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی تم اس حال میں دیکھوکہ ہمی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی دی میں دیکھوکہ ہم دشن پر غالب آگے ہیں اور ہم نے انہیں روندویا ہے جب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک بھی تم اپنی جگہ سے اس بیغا م نہ بھی ووں۔

جب دوان کے پاس پہنچ توان پر بیچے ہے تملہ ہو گیا اور وہ فکست کھا کر بھاگ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نی مایٹا انہیں بیچے ہے آ دازیں دیتے رہ گئے ، لیکن نی بیٹیا کے ساتھ سوائے یارہ آ دمیوں کے کوئی نہ بچا اور جمارے سر آ دی شہید ہو گئے ، غزوہ بدر کے موقع پر ٹی بیٹیا اور آ پ کے محابہ ٹائیا نے مشرکین کے ایک سوچالیس آ دمیوں کا نقصان کیا تھا جن میں ہے سر قل جوئے تھے اور مرتر قید ہو گئے تھے۔

 جواب كيول نيس دينة ؟ محابه جنافين في جها يارسول الله! بهم كيا جواب و ي؟ ني طينا في قربايا بيل كهو كه الله بلندو برتر اور بزرگ ب، چرا يوسفيان في كها كه بهار بي باس مزئ به جبرتها راكونى عزئ نيس، ني طينا في ما ياتم لوگ اسے جواب كيول شيس وسية ؟ محابه جنافين في جها يا رسول الله! بهم كيا جواب و ين؟ ني طينيا في فربايا يون كهوالله بها را مولى به جبكه تمها راكونى مولى بيس.

(۱۸۷۹) حَذَنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَنَا زُهَيْرَ حَذَنَنَا أَبُو بَنْجِ يَحْيَى بَنُ أَبِى سُلَيْمٍ قَالَ حَذَنَا آبُو الْحَكَمِ عَلِى الْمَعْوِيُّ عَنِ آبِى يَحْرِ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُمَا مُسُلِمَيْنِ الْتَقَا فَأَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُمَا مُسُلِمَيْنِ الْتَقَا فَأَخَذَ أَخَدُهُمَا بِيهِ صَاحِيهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَفَوَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةً [قال المنذري: في اسناده اضطراب، وقال احمد: وودي حديثا منكرا. (عن ابي بلج). وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١١٥). قال شعيب صحيح لغيره دون: (رثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حضرت براء کانگذے مروی ہے کہ ٹمی ہائیائے فرمایا جب دوسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہوئے ہے پہلے ان کے گزاہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَذَكُنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱلْحَبَرَنَا إِسْوَائِيلُ ٱوْ غَيْرُهُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ قَالَ أَهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْبٌ حَرِيرٌ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَعْجَبُ مِنْهُ وَنَقُولُ مَا رَآيَنَا لَوْبًا خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْمَنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيُعْجِبُكُمُ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُقَادٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْحَسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَنَا وَلَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُقَادٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْحَسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَنَا وَاللَّيْنُ وَالْحَارِيَا وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيُعْجِبُكُمُ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُقَادٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْحُسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَنَا وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُكُمْ اللّهُ لَا لَهُ عَلَالَ لَمَنَا فِيلُولُ عَلَيْهِ مَا لَهُ إِلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عِلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

(۱۸۷۹) حضرت براء تفاقت مروی ہے کہ تی طفا کی خدمت ہی ایک ریشی کیز اپٹی کیا حمیا الوگ اس کی خوبصورتی اور نری پر تعجب کرنے گئے، نی الفائل نے فر مایا جنت ہی سعد بن معاذ کے دو مال اس سے کہیں افعنل اور بہتر ہیں۔

(١٨٧٩٧) حَدَّلْنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُر عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قَتْبَةُ حَدَّنَا عَبْشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ بُرُدٍ آخِى يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِع جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطُ وَ مَنْ مَثَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَسَلَمَ مَنْ تَبِع جِنَازَةً حَتَّى يُمُلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطُ وَ مَنْ مَثَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقِيرَاطُ وَلَا الْمُالِ وَالْقِيرَاطُ وَلَا الْالِالَى: صحبح (السالى: وَالْقِيرَاطُ وَلُولُ أَخُدٍ إِقَالَ الأَلِالَى: صحبح (السالى: اللهُ مِنْ الْآجُرِ فِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِنْلُ أَخُدٍ إِقَالَ الأَلِالَى: صحبح (السالى: اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا مِعْدهِ]. [انظر ما بعده].

(۱۸۷۹۷) معترت براہ بن عازب ن ن عارب ن ن کا سے کہ نی اینا نے ارشاد فر بایا جوشش جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اے ایک قیراط ثواب لے گا، اور جوشش وٹن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اے ووقیراط ثواب لے گا اور ہر قیراط احدیماڑ کے برابر ہوگا۔ ( ١٨٧٩٨ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ و حَدَّثَنَاه صَالِحُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّوْمِدِئُ وَٱبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْمَرُ بُنُ الْفَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ عَن بُرْدٍ أَخِى يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوّهُ إِراجِعِ مَا صَلَهِ إِ

(۱۸۷۹۸) گذشته مدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُر عَوَانَةَ عَن هِلَالِ بَنِ آبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بَنِ عَالِمَهُ وَرَحَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُمَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي قَالَ رَمَعُتُ الطَّلَةَ مَعْ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُمَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي عَن السَّوَاءِ فَرَي قَالُ وَمَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَإِلانْصِرَافِ فَرِيكًا مِنْ السَّوَاءِ فَسَامَ السَّوَاءِ السَّوَاءِ السَّوَاءِ السَّوَاءِ السَّواءِ عَلَيْهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَإِلانْصِرَافِ فَرِيكًا مِنْ السَّوَاءِ السَّوَاءِ السَّوَاءِ السَّوَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ السَّوَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ السَّوْءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاءِ الْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتِقُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولِهُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ عَلَى السَّامِ (١٨٧٤).

(۱۸۷۹۹) حضرت براء فاتن سمروی ہے کہ میں نے نبی ماندا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف عاصل کیا ہے، میں نے آپ اُلاَثِیْا کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدو، وو مجدول کے ورمیان جلسہ قعدة اخیرہ اور ممنام پھیرنے سے واپس جانے کا ورمیانی وقذ تقریباً برابری بایا ہے۔

( ١٨٨٠٠) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ (راجع: ١٨٦٦٨).

( ۱۸۸۰) حضرت برا و بانزنے مروی ہے کہ نی سیند نے ارشا وفر مایا جب تم کیدہ کیا کروتو اپنی بتھیلیوں کوزین برر کالیا کرواور این باز داو پرا نما کرد کھا کرد۔

(١٨٨٠) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَّ حَدَّنَا زُهَيْرٌ عَن آيِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى الرَّمَاةِ وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُيَيْرٍ يَوْمَ أُحْدٍ وَقَالَ إِنْ رَآئِتُمُ الْعَدُوّ وَرَآئِتُمُ الْعَنَائِمَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الطَّيْرَ تَخْطَفْنَا فَلَا تَبْرَحُوا فَلَمَّا رَآوُا الْغَنَائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا فَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَجِبُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تَجِبُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تَجْرُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تَجْرُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تُجْرُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الْمَاسُولُ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تُرْولَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ المَالَولُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَائِمُ وَعَرِيمَةَ الْمَدُولُ السَحِ عَامُولُ اللَّهِ مَا أَرَاكُمْ الْفَالَاقِمَ وَهَزِيمَةَ الْعَدُولُ إِراسِينَ ١٩٧٤.

(۱۸۸۱) حفرت براء خات مروی ہے کے فروا است کے موقع پر ہی طابانے بھاس تیراندازوں پرحفرت عبداللہ ہی جبیر جائز کومقرد کردیا تفااورانیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرماویا اگرتم ہمیں اس حال جی دیکھوکہ ہمیں پرندے ایک کرلے جارہ جی حب ہمی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تمہارے پاس بینام نہ بھیج دوں ایکن جب انہوں نے مال فیمت کو دیکھا تو کہنے لگے نوگو! مال فیمت ، حضرت عبداللہ بن جبیر جائزہ نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہ بروجو ہی دیکھانے تم سے فرما کی تھی ؟ انہوں نے ان کی بات نہیں مائی ، چنا نچہ بدآ بہت نازل ہوئی "متم نے جب اپنی پستدیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی كرف من العنى مال فنيمت اوردشن كالكست كود كي كرتم في يغير كانكم نه مانا ..

(۱۸۸۲) حَدِّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ وَحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ وَحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَنْحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَعُمْرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ الْجُعَمَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءِ فِيلُ عَلَى قَبْرِ يَحْفِرُونَةُ قَالَ فَقَرْعَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَعُمْرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ مَسْرِعًا حَتَى انْتَهَى إِلَى الْقَلْمِ فَيَعْلَ عَلَيْهِ فَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۸۰) حَدَّقَ الْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَ الْهُو رَجَاءِ حَدَّقَ مُحَمَّدُ لِنَّ مَالِكِ قَالَ رَالِبُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ فَصَبِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَحَمَّمُ بِاللَّهَبِ وَقَدْ نَهِى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَ لَكُمْ عَنْدِمَةً يَمْسِمُهَا سَنَى وَحُرْئِيٌّ فَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِي نَحْنُ عِنْدَ عَنْ مَنْ وَعُرْئِيٌّ فَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهْنَ يَدَيْهِ غَيْرِمَةً يَمْسِمُهَا سَنَى وَحُرْئِيٌّ فَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَيَسُولُهُ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه ابويعلى (۱۸۰۷). سناده صعبف والله الحازمى: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدُهُ وَسَلّمَ الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه ابويعلى (۱۸۷۵). سناده ضعبف والله الحازمى: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِه ابويعلى (۱۸۷۵). سناده ضعبف والله الحازمى: السّاده لبس بذاك ].

(۱۸۸۰۳) محد بن ما لک بھنوہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں نے حصرت براہ دی تا کہ میں سونے کی انگوشی ویکھی، لوگ ان سے کہدرہ ہے تھے کہ آپ نے سونے کی انگوشی کیوں بھن رکھ ہے جبکہ نبی طیابات اس کی مما نعت قرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتب بم لوگ نبی خید ان کے مرتب بم لوگ نبی طیابا کے پاس حاضر تھے، آپ نگافی کے سامنے مال فیست کا اُجر تھا جسے نبی طیابات نی مارہ ہے تھے، ان میں قیدی بھی تھے اور معمولی چیزیں بھی ، نبی مارہ انے وہ سب چیزیں تھتیم فرما ویں ، یہاں تک کہ یہ انگوشی رہ گئی ، نبی مارہ کے ان اُلی کرنا ہے ساتھیوں کو ویکھا بھرنگا ہیں جمالیس ، تمن مرتب ایسانتی ہوا، پھر نبی طیابات مراتا م لے کر ایکا را، میں آ اگر نبی طیابات کے انتقار

## هي مُنالَا الأين بل يَنتِ مِنْ الله وَيَن الله يَن الله وَيَن الله وَيُن الله وَيُن الله وَيُن الله وَيُن الله

سامنے بیٹہ کیا، بی طیاب نے وہ انگوشی کیڑی اور میری چنگلیا کا گئے کی طرف سے حصد کیؤ کرفر مایا بیان اور پیکن لو، جو تنہیں اللہ اور رسول بینا دیں ، تو تم جیسے کس طرح اسے اتا رہے کا کہدر ہے ہو جبکہ نبی طیاب نے جو سے فر مایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تنہیں جو بینا رہے ہیں ، اسے بین لو۔

- ( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُتِرَنَا شُغَيَّةً عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّغَرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَكُو بْنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ
  الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَطُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَمَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ
  النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةً هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آخَيَا وَبِالسَمِكَ آمُوتُ (صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةً هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آخَيَا وَبِالسَمِكَ آمُوتُ (صححه مسلم (٢٧١١)). [انظر: ١٨٨٩].
- (۱۸۸۰۳) حفرت براء بخائزے مردی ہے کہ نی ظیاب بیدار ہوتے تو بوں کتے اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور ای کے پاس جمع ہوتا ہے' اور جب سوتے تو بوں کتے اے اللہ ایس تیرے بی تام سے جیٹا ہوں اور تیرے بی تام برمرتا ہوں۔
- ( ١٨٨٥) حَدَّثُمَّا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَلَّنَا آبُر إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي الْبُوَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى ٱلْيَتَيُّ الْكُفِّ إصححه ابن عزيمة: (٦٣٩)، وابن حبان (١٩١٥)، والحاكم (١٩٧٥)، اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. ودكر الهيشي ان رحاله رحال الصحيح إ.
  - (۱۸۸۰۵) حضرت براہ نگائز ہے مروی ہے کہ تی ماتیا ہمتیلی کے بالمنی حصے کوز مین پر فیک کر بجد وفر ماتے تھے۔
- ( ١٨٨٦) حَدَّلْنَا يُونِسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنْنَا فُلَيْحٌ عَن صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَن أَبِي بُسْرَةَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُعَ عَشْرَةَ غَزُوةً فَمَا رَآيَتُهُ تَوَكَّ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راجع: ١٨٧٨٤].
- (۱۸۸۰۱) حضرت برا و بن شکت مروی ہے کہ علی نے ٹی مین کے جمراہ جباد کے دی سے زیادہ سفر کیے ہیں، عمل نے آ بین کا ا آ بِ مَنْ اَلْنَا اَکْرِ کِی بھی ظہرے میلے دور کعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔
- ( ١٨٨٠ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُصْعَبِ حَدَّنَا الْمُوزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنِ حَرَّامٍ بَنِ مُحَيَّفَةً عَنِ الْبَوَاءِ بَنِ عَازِبِ آنَةً كَانَتُ لَهُ نَاقَةً صَّارِيَّةً فَدَخَلَتُ حَانِطًا فَٱلْمَسْدَتُ فِيهِ فَقَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ آنَ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلِيَّةِ إِللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلِهَا وَآنَ مَا اللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلْفِي وَاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلْفِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# هِ مُنِالَا الْمِنْ الْمُنْ ال

( عدہ ۱۸۸ ) حضرت براہ نگائزے مردی ہے کہ ان کی ایک اونٹی بہت تھک کرنے والی تھی ،ایک مرتبہ اس نے کی ہاغ میں واغل ہو کر اس میں پکے نقصان کر دیا، نبی ویڑا نے اس کا فیصلہ بی فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت مالک کے وقعے ہے اور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے بالکوں کے ذہبے ہے ، اور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر دے ، اس کا تا وان جانور کے بالک پر ہوگا۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّلَنَا الْحَجَّاجُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ نَكْفِيكَ آبَةُ الصَّبْفِ [راحے: ١٨٧٩].

(۱۸۸۰۸) حفرت براء نظافت مروى بكرايك آوى في طفياك پاس آيا ورا كالله كالدا كاتفاق سوال بوجها، في طفيان في طفيان فرمايا اس ملط من تمهار سے ليے موسم كرماش نازل مونے والى آيت عى كافى بـــــ (سورة النساء كى آخرى آيت كى طرف اشاروب)

(۱۸۸۸) حَلَّكَ الْسَبَاطُ قَالَ حَلَّكَ مُطَرِّفٌ عَن أَبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِي لَآطُوفُ عَلَى إِبِلِ صَلَّتُ لِي الْمَافُوا لِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا أَجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَرَارِسٌ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا لِي فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا أَجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَرَارِسٌ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَرَارِسٌ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا عَرَّسَ بِفِينَائِي فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كُلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنْفَهُ فَلَمَّا ذَهَيُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِينَائِي فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كُلَمُوهُ حَتَى ضَرَبُوا عُنْفَهُ فَلَمَّا ذَهَيُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِالْمُواقِ آبِيهِ [صححه الحاكم (۱۹۲/۲). اسناده ضعيف لاضطرابه. وقال الألباني: صححه الحاكم (۱۹۲/۲). اسناده ضعيف لاضطرابه. وقال الألباني: صححه (ابو داود: ۲۰۵۱).

(۱۸۸۰۹) حضرت براہ نگائلا ہے مروی ہے کہ تی طالا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ کم ہوگیا، میں اس کی حالات میں ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ کم ہوگیا، میں اس کی حالات میں مختلف کھروں نے اس کمر کا محاصرہ کرلیا جس حالات میں مختلف کھروں نے اس کمر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور انہ ہی کہ ان کی اس کی گرون اڑا میں میں تھا اور انہ ہی کوئی بات کی، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گرون اڑا دی، جب وہ مطے گئے تو میں نے اس کے متعلق ہو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بوی سے شاوی کرنی تھی۔

( ١٨٨١.) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتُوا فَيَّةً فَاسْنَحْرَجُوا مِنْهَا وَجُلَّا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا وَجُلَّا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا فَالُوا هَذَا وَجُلَّ وَخُلَ بِأُمَّ امْرَ آتِهِ فَيَعَثَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حضرت برا و پی نفذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی شہروارا کے ادرانہوں نے اس کمر کا محاصر و کرلیا جس میں میں ق اوراس میں ہے ایک آ دمی کو نکالا ،اور بغیر کسی تا فیر کے اس کی کرون اڑا دی ، جب وہ بلے محصاتو میں نے اس کے متعلق ہو چھاتو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی ہوی ہے شادی کرلی تھی ،ان لوگوں کو تی وابھ نے بھیجاتھا تا کہ اے قل کردیں۔

( ١٩٨١) حَدَّثَنَا بَخْيَى بْنُ آبِى بَكْيْرٍ حَدَّثَنَا عُبْدُ الْفَقَارِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّلَنِى عَدِيًّ بْنُ قَابِتٍ قَالَ حَدَّقِنِى يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّلَنِى عَدِيًّ بْنُ قَالِمَ خَلْمِهِ وَسَلَمَ إِلَى الْبُوسِلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُولٍ مِنْ يَبِي قَولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ نَوْزًجَ الْمَرَاةَ آبِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَآمَرَنَا أَنْ نَفْتُلَهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ

مَا حَدَّتَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْعَفَّادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ [راجع: ١٨٧٥٦].

(۱۸۸۱) حطرت براء خاتی است مروی ہے کہ ایک دن اپنے اموں سے میری طاقات ہوئی ،ان کے پاس ایک مجنز اتھا، یس نے ان سے یو چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھے ٹی طفائ نے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے اسپتے ہاپ ک عرف کے بعد اپنے ہا پ کی بیوی (سوتنی مال) سے شادی کرلی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑ اوول اور اس کا مال چھین اوں چٹا نچرانہوں نے ایسائی کیا۔

(۱۸۸۱۲) حضرت براء رفافذے مروی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جوشن روز و رکھتا اور افطاری کے وقت روز و کھو لئے ہے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اور اسکلے ون شام تک پھڑیں کھائی سکتا تھا، ایک دن فلاں انساری روز ہے ہے تھا، افطاری کے وقت وہ اپنی ہوئ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کھائے کے لئے بچھ ہے؟ اس نے کہائیس، لیکن میں جا کر پچھ تلاش کرتی موں، ای دوران اس کی آ کھ لگ گئی، ہوی نے آ کردیکھاتو کہنے کی کے تبارا تو تقسان ہو گیا۔

ا گلے دن جبکہ اہمی صرف ا دھادن بن گذرا تھا کہ وہ ( ہموک پیاس کی تاب نداد کر ) بیبوش ہوگیا، نبی النظار کے سانے اس کا تذکرہ ہواتو اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی'' تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیر بوب سے بے تکلف ہوٹا طلال کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔''

( ١٨٨١٠ ) حَدَّثَ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّلَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرٌ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ إِسُوّائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَوَلَتُ فِي آبِي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ أَخْبَرُنَا إِسُوَائِيلٌ حَذَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَبِى بُكُيْمٍ حَدَّثَنَا إِسُوّانِيلٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ مَا رَآيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللّهِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْوَاءَ مِنْ رَسُولٍ ُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّتَهُ لَتَصْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ لَتَصْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَيِهُتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّث بِهِ فَعُم إِلَّا ضَرِحكَ (راحج: ١٨٦٦٥).

(۱۸۸۱۳) حضرت براہ ٹھٹنزے مردی ہے کدایک دن آپ نی ٹھٹن نے سرخ جوڑا زیب تن فر مار کھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری تلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نیس دیکھا (من ٹھٹیز) اوران کے بال کدھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُّدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ عَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَلَى الْفَهْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ آعُوذً بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَهْرِ فَلَاتَ مِرَادٍ لُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا تَسَرَّلَتْ إِلَيْهِ الْمَلَايَكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهُمُ الشَّمُسَ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ كَفُنَّ وَخَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصْرِ حَتَّى إِذَا حَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ آيُّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُيحَتْ لَهُ آبُوابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُغْرَجَ بِرُّوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبُّ عَبْدُكَ فَلَانٌ فَيَقُولُ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمُ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَلِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ قَارَةً أُخْرَى قَالَ لَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالٍ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتِ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نِيثُكَ فَيَقُولُ رَبِّي الْلَهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَيْشِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِيَ آخِرُ فِتُنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَمَدَّلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّامِينِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآجِرَةِ فَيَقُولُ وَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَيِّنِي مُحَمَّدٌ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَفْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتِ حَسَّنُ الْوَجْهِ طَلِبُ الرَّبِحِ حَسَنُ النَّيَابِ فَيَقُولُ ٱلْمِشِرُ بِكُرَامَةٍ مِنْ اللَّهِ وَلَعِيمٍ مُقِيمٍ فَبَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِنَحْيْرٍ عَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ آنًّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيتًا عَنْ مَعُصِيَّةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ يَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبُّ عَجُّلُ فِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا أَرْجِعَ إِنِّي أَهْلِي وَمَالِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرُ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِلْمَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَوَلَتُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَوَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَّعُ السَّفُودُ الْكَثِيرُ الشَّعْبِ مِنْ الصَّوفِ الْمُبْتَلُّ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنَهُ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغَلَّقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَعْرُجَ رُّوحُهُ مِنْ قِيَلِهِمْ قَاِذًا عُرِجَ بِرُّوجِهِ قَالُوا رَبِّ فَلَانُ بُنُ فَلَانِ عَيْدُكَ قَالَ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ اللَّهِمُ آنَى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَلِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ قَارَةً أُخْرَى ظَالَ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَأَوْا عَنْهُ قَالَ

فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيْكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلُوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ فَيِبِحُ الْوَجْهِ فَيَعُولُ وَانْتَ فَبَشَرَكَ اللّهُ بِالنَّرَ مَنْ اللّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَانْتَ فَبَشَرَكَ اللّهُ بِالنَّرَ مَنْ أَنْتَ فَيَعُولُ اللّهُ عَرَاكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا كَانَ فَيَصُوبُهُ صَرْبَةً أَوْ ضُوتِ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَابًا فَيَضُوبُهُ صَرْبَةً حَتَى يَعِيمِ تُوابًا لُهُ عَلَى اللّهُ عَمَا كُلُ فَيْ وَلِهُ الطَّقَلَلُينِ قَالَ الْبَوَاءُ اللّهُ عَمَا كُن فَيْكُ مِنْ النّارِ وَيُمَعَدُ مِنْ فَرُضِ النّادِ وَراحِينَ اللّهُ عَمَا كُلُ فَيْ وَلِ النّقَلَلُينِ قَالَ الْبَوَاءُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا كُلُولُ اللّهُ عَمَا لَهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ عَمَا لَعُولُ النّادِ وَالْمَعَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۸۱۵) معزت براہ ٹائٹ ہروی ہے کہ ایک مرجہ ہم لوگ نی پانٹا کے ساتھ ایک افساری کے جنازے میں نظے، ہم قبر کے قریب ہنچاتو ابھی تک لحد تیارٹیں ہوئی تھی ، اس لئے نی پانٹا بیٹھ گئے، ہم بھی آپ ٹائٹٹٹا کے اردگر و بیٹھ گئے ، ای محسوس ہوتا قبلا کہ ہمارے مرول پر پر ندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نی پانٹا کے دست میارک بیں ایک کلڑی تھی جس سے آپ ٹائٹٹٹا زمین کوکر ید دے بھر مرافع کر قر بایا اللہ سے عذا ہے قبرے نہنے کے لئے بناہ ما تھی دو تمن مرجہ قربایا۔

پرفر مایا کہ بندہ موسی جب دنیا سے رخعتی اور سفرا فرت پر جائے کے قریب ہوتا ہے قاس کے پاس آسان سے روش چروں والے فرشتے ''جن کے چربے موری کی طرح روش ہوتے ہیں' آتے ہیں ، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے ، تا حدثگا وہ بیٹے جاتے ہیں، پر ملک الموت آ کراس کے سر جانے بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے تقس مطمعہ اللہ کی مفرت اور فرشنو وک کی طرف نکل جل، چنا نچراس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہے جیسے مفکیز سے کے مند ہے پانی کا نظر ہ بہد جاتا ہے ، ملک الموت اس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہیں مقد الموت سے بانی کا نظر ہ بہد جاتا ہے ، ملک الموت اسے پائر لینے ہیں اور دوسر بے فرشتے پاک جھیکئے کی مقد ار بھی اس کی روح کو ملک الموت سے ہاتھ ہی تبیری رہنے وسے نگر اس کے جسم سے ایک فرشیو آتی ہوئی حنوط الی دیے ہیں ، اور اس کے جسم سے ایک فرشیو آتی ہے جیسے مظک کا ایک خوشکو ار جمون کا جوز ہی بڑھوں ہو سکے۔

پر فر فتے اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرطنوں کے جس گروہ پر ہمی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ کردہ پو چمتا ہے کہ یہ پا کیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے و نیا میں لوگ اسے پکارتے ہے بتی کہ وہ اس کے کرآ سان دنیا تک بی جاتے ہیں ، اور در وازے کھلواتے ہیں ، جب در وازے کھلنا ہے قو ہرا سان کے فرشتے اس کی مشالعت کرتے ہیں اور اس طرح دو ساتویں آ سان تک بی جاتے ہیں ، اور الشرتمائی مشالعت کرتے ہیں اور اس طرح دو ساتویں آ سان تک بی جاتے ہیں ، اور الشرتمائی فرما تا ہے کہ ہرے بندے کا نامد الحال مطلبین میں کھرد داور اسے وائی زیمن کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اسے بندوں کو دمن کی منی ہی ہے بیدا کیا ہے ، ای میں آئیس لوٹاؤں گااور اس ہے دوبار و نکالوں گا۔

چنا تجداس کی روح جم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنے آئے ہیں، وہ اسے بخا کر ہو چھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا

دین اسلام ہے، وہ اپر چھتے ہیں کہ یہ کون فض ہے جو تہاری طرف بھیا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے تیفہر سُل فی اس سے اپر چھتے ہیں کہ تیرافلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہیں نے اللہ کی کتاب پڑھی ، اس پر ایمان لا یا اور اس کی تصدیق کی ہوا اس ہے لئے جنت کا اس جیا دو، اسے جنت کالباس بہنا وہ اس ہے لئے جنت کا ایک درواز و کھول دو، چٹا نچہا ہے جنت کی ہوا کی اور خوشبو کی آئی رہتی ہیں اور تا حد تگاہ اس کی قبر اور اس کے لئے جنت کا ایک درواز و کھول دو، چٹا نچہا ہے جنت کی ہوا کی اور خوشبو کی آئی رہتی ہیں اور تا حد تگاہ اس کی قبر وسیح کردی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمد و خوشبو والا ایک آ دی آتا ہو اور اس سے کہتا ہے کہ تہیں خوشجری مہارک ہو، یہ وہ اس میں اور اس کی جو اس میں اس کے دی اس میں وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کرتم ادا چیر وہ تی خیر کا پید دیتا ہے وہ وہ وہ اس وہ اس میں وہ وہ اس میں وہ اس میں اس کے اس می اس کے اللہ خانداور مال میں والح س اور ان کی گل ہوں ، اس پر وہ کہتا ہے کہ پر دردگار! قیامت البھی قائم کرد سے تا کہ میں اپنے الل خانداور مال میں والح س وہ وہ وہ وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ پر دردگار اس میں وہ کہتا ہے کہ بیں تنہار ان کی دردے تا کہ میں اپنے الل خانداور مال میں والح س وہ وہ وہ اس میاک ہیں۔

اور جب کوئی کافر من و نیا ہے رہ منی اور سنر آفرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان ہے سیاہ چیروں والے فر شخت الرکر آئے ہیں جن کے پاس ناٹ ہوتے ہیں ، وہ تا صد نگاہ بیشہ جاتے ہیں ، گر ملک الموت آکراس کے سر بانے بیٹہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جسم ہیں میٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جسم ہیں ووڑ نے گئی ہے ، اور ملک الموت اے جسم سے اس طرح کھیتے ہیں جیسے کیلی اون سے تنظیمی جاتی ہے ، اور اس بالر لیتے ہیں ، فرشتے ایک باک جسکتے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے اور اس ناٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مروار کی برجیسا ایک باخو می اور اس سے مروار کی برجیسا ایک باخو می نہیں جھوڑتے اور اس ناٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مروار کی برجیسا ایک باخو می نہیں جھوڑتے اور اس ناٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مروار کی برجیسا ایک باخو میں نہیں ہی ہوڑتے اور اس ناٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مروار کی برجیسا ایک ناخو می اور اور بد اور ارجوز کا آتا ہے۔

پھروہ اسے لے کراہ پر پڑھے ہیں ،فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے ، وہ گروہ کہتا ہے کہ ہیک فیبیٹ دور ہے؟ وہ اس کا دنیا ہی لیا جانے والا بدر بن نام بتاتے ہیں ، یہاں تک کدا ہے لے کر آسان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں ، دروازہ کھلواتے ہیں گین دروازہ نہیں کھولا جاتا ، پھر نی طینا نے بر آیت خلاوت فر مائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے کو لے جا کی دروازہ کھولے جا کی کے اور انڈ تعالی فر ماتے کو لے جا کی گورلے جا کی گورلے جا کی دروازہ نہیں میں داخل ہوں کے تاوقتیکداونٹ سوئی کے تاکے ہیں داخل ہوجائے 'اور انڈ تعالی فر ماتے ہیں کداس کا نامہ اعمال '' محمد ن ' ہیں سب سے پھی زمین ہیں گھودہ ، چنا نچداس کی روٹ کو پھینک دیا جا تا ہے پھر بیآ یت خلاوت فرمائی '' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ، وہ ایسے ہوں گے سے آسان سے گریز ا ، پھراسے پر ندے ایک لیں یا ہواا ہے دور دراز کی جگہیں لے جاؤا ہے ۔''

پراس کی روح جم ش اوٹا دی جاتی ہے اوراس کے پاس دوفرشتہ آکراے بٹھاتے ہیں اوراس سے بوچھتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے بائے افسوس! جھے بکھ پیدنہیں، دواس سے بوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اورآ سان سے ایک جواب دیتا ہے، اورآ سان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جموت بولٹا ہے، اس کے لئے آگ کی ایستر بچھا دو، اورجہنم کا ایک درواز واس کے لئے کھول دو، چنا نچہ

وہاں کی گری اور لوا سے پینچ گئی ہے، اور اس بر قبر تھ ہو جاتی ہے تی کہ اس کی پہلیاں ایک دوسر سے بش کمس جاتی ہیں، گھراس

کے پاس ایک بدصورت آدمی گند سے گیڑ ہے ہمن کر آتا ہے جس سے بد ہوآ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہنا ہے کہ تجے خوشخری
مبارک ہو، بدوی دن ہے جس کا تجے سے وعدو کیا جاتا تھا، وہ ہو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیر سے چہر سے بی سے شرکی فیر معنوم
ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بس تیرا گندو گل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں بسست اور اس کی نافر مانی کے کاموں
میں جست تھا، البند اللہ نے تیجے برابدلد دیا، گھراس پرایک ایسے فرشے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جواند ھا، کو نگا اور بہرا ہو، اس کے
ہاتھ بس اتنا براگرز ہوتا ہے کہ آگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ٹی ہو جائے ، اور دو اس گرز ہے اسے ایک ضرب لگا تا ہے اور وہ
ریزور برہ وجاتا ہے، گھر اللہ اسے بہلے والی حالت پرلوٹا دیتا ہے، گھروہ اسے ایک اور ضرب لگا تا ہے اور آگ کو
تی بارتا ہے کہ جن وائس کے علاوہ ساری گلوق اسے نتی ہے، پھراس کے لئے جہنم کا ایک درواز و کھول دیا جاتا ہے اور آگ کو
فرش بچھا دیا جاتا ہے۔

( ١٨٨١٦) حَلَّكَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَلَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ مِثْلُهُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۷) گذشته مدیث اس دومری سند یجی مروی ہے۔

( ١٨٨٧) حَذَّكَ عَبْدُ الزَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ وَالْمَاعُمَثِي عَن طَلْحَةً عَن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةً النَّهْدِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكُمَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولَ [راحع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۱۷) معترت براء چین کشت مروی ہے کہ نبی مایٹا نے قرمایا میلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ مزول رحمت اور قرشتے وعا مرحمت کرتے رہتے ہیں۔

(١٨٨٨) وَزُيَّنُوا الْقُوْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١٨) اورقر آن كريم كوائي آواز عرين كياكرو

(١٨٨١٩) وَمَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً لَيْنِ أَوْ مَنِيحَةً وَرِي أَوْ هَدَى زُقَالًا فَهُوّ كَعِنْقِ وَلَيْةٍ [راحع: ١٨٧١].

(١٨٨١٩) اور جوفض کسی کوکوئی بدید مثلا جا ندی سوتا دے، یاکسی کو دورہ بلا دے یاکسی کومشکیز و دے دے تو بدایے ہے جیے ایک غلام کوآ زاد کرتا۔

﴿ ١٨٨٢) حَدَّقَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ آغْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اصْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِى وَفَوَّضْتُ الْمَرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ إِلَيْكَ طَهْرِى وَوَجَهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَيِّنْكَ الَّذِى أَزْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُوِّيءَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ [رامع: ١٨٧٦].

(١٨٨٢٠) معترت برا و التأثنات مروى ب كه ني الناات فرما يا جوفس اين بستر برآئة اوردائي باتحد كالكيرينا كربول كرايا كرے" اے اللہ! من نے اپنے آپ كوتيرے توالے كروياء اپنے چرے كوتيرى طرف متوجه كرلياء اپنے معاملات كوتيرے سيرو کردیا ،اورائی نیشت کا تھوی کوسہارا بتالیا ، تیری بی رغبت ہے، تھوی ہے در ہے، تیرے علاو وکوئی ٹھکانداور بنا وگا وسی ، یس تیری اس کتاب برایان لے آیا جوتونے نازل کی اور اس نی پر جھے تونے بھیج دیا'' اگر بیکلات کینے والا اس رائے جس مر جائے تواس کے لئے جنت میں ایک مربتادیا جائے گا۔

( ١٨٨٢٠ ) حَدُّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَنَّلْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمُوو عَن طَلْحَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَن الْبَرَّاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِيمُوا صُفُولَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادِ الْحَذَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَاهُ الْحَذَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِٱرْضِ الْيَمَنِ

(۱۸۸۲۱) حضرت براء بخائف صروی ہے کہ نبی دائیا نے ارشاد قرمایا صغیب سیدسی رکھا کرو، اور صفول کے درمیان "حذف" میں بیے نہ کمڑے ہوں اس کے نے پوچھایا رسول اللہ! حذف جے بجوں سے کیا مراد ہے؟ فر مایاده کا فے سیاه بے رائل بچے جوسر زین کین میں ہوتے ہیں۔

( ١٨٨٢٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَيِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدُّكُنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ الْحَكُمِ عَن عَدِي بَنِ لَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسُلُّمٌ فَنْ يَكَا جُفًا [اخرجه ابويعلي (١٦٥٤). اسناده ضعيف لاضطرابه. وذكر الهيتمي ال رحاله رحال الصحيح

(۱۸۸۲۲) حطرت برا و فاتن عروي ب كرني فيان ارشا دفر ما يا جونص ديهات من ريتاب و واپ او پرظلم كرتاب. ( ١٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عُفُمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُعَرُّفٍ عَن آبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ بِم أبيه أن يَعَمَلُهُ

(١٨٨٢٣) حطرت براء فالنفاع مروى بي كرايك ون تي الفال في ايك وي كي طرف بجواد كون كو بعيجا جس في اسية باب كمرف ك بعدائي باب كى بيوى (سوتل مان) سے شادى كرنى بكراس كى كردن اڑادور

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونٌ بْنُ مُعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَظُنُّ أَنِّى قَلْدُ سَيِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي جَرِيرُ

بْنُ حَاذِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ حَذَّلَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْمَنجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا لَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُّفُولُكُمْ فَتُخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّفُوفِ الْأُولَى [راجع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۲۳) حضرت براء بن عازب بالنزے مروی ہے کہ نی علیا صف کے ایک کنارے سے دومرے کنارے تک ٹمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں ٹس اختلاف پیرا ہو مائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہلی صفول والوں پر اللہ تعالی نزول رحمت اور فرشتے وعا ورصت کرتے رہے ہیں۔

(١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَغَمِ فَاتَيْنَا عَلَى رَكِى ذَمَّةٍ فَنَزَلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِمُهُمُ أَوْ سَبُعَةً أَنَا تَابِمُهُمُ أَوْ سَبُعَةً أَنَا عَلَي شَغَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا ثَابِعُهُمْ فَالَ مَاحَةً فَأَدْلِيَتُ إِلَيْنَا وَلُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَغَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا فِيهَا أَوْ قِرَاتِ ثُلَيْهَا فَرُفِعَتُ الذَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَانِي هَلْ فِيهَا أَوْ قِرَاتِ ثُلِيْهَا فَرُفِعَتُ الذَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَانِي هَلْ فَي وَسُلَمَ قَالَ الْبُرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَانِي هَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَانِي هَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرَاءُ وَكِذْتُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُولُ وَكُولُ وَأَعِيدَتُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُولُ وَيَوالِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى مَا فَا وَقَالَ عَلَى مُؤَا وَالْعَرِقِ [راحِح: 140].

( ١٨٨٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عَاصِم عَن الشَّعْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيتًا [مسححه البحارى(٢٢٦) ومسلم(١٢٨)] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيتًا [مسححه البحارى(٢٢٦) ومسلم(١٢٨)] (١٨٨٢١) وعرب براء بن في المرادي عن المرادي المرادي

(١٨٨١٧) حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن آبِي الضَّحَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لُولِّلِيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَالَ اذْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ قَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُجَمُّ

# هِ مُناكًا اللهُ اللهُ

رَّضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ (راسع: ١٨٧٤٩).

(۱۸۸۴۷) حضرت براو بین سے سروی ہے کہ نبی طابی انے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم انتیازی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف سولہ مبینے کی عمر میں ہو کمیا تھا ، پھرانیوں جنت التھ جس وٹن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت بیں ان کے لئے وائی مقرر کی تی ہے جوان کی عدت رضاعت کی تحمیل کرے گی۔

(۱۸۸۲۸) حَلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغْمَثِ عَن الْمِنْهَالِ عَن زَاذَانَ عَن الْبَرَّاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا [راحع: ١٨٢٣] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا [راحع: ١٨٨٢] مَعْرَت بداو عَلَيْنَ حَرول ہے کہا کہ مرتبہ مالوک نی طیا کے ساتھ ایک جنازے کی الله ایم ایک مرتبہ مالوک نی طیا کے ساتھ ایک میں لگے ، ہم قبر کے قریب پہنچ قوابی کے میں ایس کے نی ایا ایم کے ایک ایک مرتبہ میں آ ب اللّٰ الله کے اردگر و بیٹھ کے۔

(١٨٨٢٩) حَدَّقَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَمُمَّرٌ عَن أَشْفَتَ عَن عَدِى أَنِ ثَابِتٍ عَن يَزِيدَ بَنِ الْبَوَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيْنِى عَدِّى أَنِ ثَابِتٍ عَن يَزِيدَ بَنِ الْبَوَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيْنِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُّلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ قَامَرَنِى عَنْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُّلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ قَامَرَنِي عَنْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُّلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ قَامَرَنِي أَنْ الْتُتَلَةُ وَرَاحِعَ: ١٨٧٥٦].

(۱۸۸۲۹) حضرت براء نگافذے مروی ہے کہ ایک دن است بچا حارث بن عمروے میری الماقات ہوئی ، ان کے پاس ایک جمنڈ اتھا ، جس نے ان سے پوچھا کہاں کا اراوہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بچے تی الله انے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے است باپ کے بعدا ہے باپ کی بوی (سوٹیل ماں) سے شادی کر لی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اثراووں ۔ ( مدهد) حدد ان یکھر نے کے بعدا ہے باپ کی بوی (سوٹیل ماں) سے شادی کر لی ہے اور بھے تھم دیا ہے کہ اس کی گرون اثراووں ۔ ( مدهد) حدد ان یکھر نے گئے اور بھے تھم دی ان القاسم قال بھت میں ان القاسم الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم ما سیان الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم ما سیان اللہ الله علیہ و سکم و الله الله الله الله علیہ و سکم الله علیہ و سکم الله و سکم و

(۱۸۸۳۰) بونس بن عبید بکتین کہتے ہیں کہ جھے (میرے آقا) محدین قاسم بیکٹونے مطرت برا و ٹائٹز کے پاس یہ بوجھنے کے لئے بھیجا کہ نبی مایلا کا جمنڈ اکیما تھا؟ انہوں نے فر مایا ساہ رنگ کا چوکور جمنڈ اتھا جو چیتے کی کھال سے بنا ہوا تھا۔

( ١٨٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّفِيِّى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ حَطَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راسع: ١٨٦٧٣].

(١٨٨٣) حضرت براء و والتناف مروى ب كرعيد الالتي كرون في ماينات تمازك بعد بم سے خطاب قربايا تھا۔

( ١٨٨٣٢ ) حَلَّكَ ايْزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا زَكْرِيًّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اغْنَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلَ أَنْ يَحُجَّ وَاعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ لَقَدْ عَلِمَ أَنْهُ اغْنَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمْرَتِهِ الَّبِي حَجَّجُ فِيهًا واخرجه ابو يعلى (١٦٦٠). وثن الهبتمي رجاله. وقال شعيب، صحيح لعيره).

(۱۸۸۲۳) حَدِّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا دَاوُدُ وَابْنُ آبِي عَدِيُّ عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدٌ قَبُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدٌ قَبُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدُ قَبُلُ اللَّهِ عَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُووهٌ وَإِنِّي أَنْ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُووهٌ وَإِنِّي أَنْ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّي اللَّهُ عَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ مَكُوهُ وَإِنِّي وَعِلَا قَالَ نَعَمُ وَلَا لَهُ عَنْ أَنْ لِكُومٌ وَلِلْ يَا كُلُ الْفَالِ لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلِهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَذَاقُ لَهُ وَهِي خَيْرٌ نَسِيكَتُهُ وَاللَّهُ وَهِي خَيْرٌ نَسِيكَتُهُ وَاحْدِ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۸۸۳) حضرت براء بناتؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) ٹی بنیا نے جمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھروالی گھر پنٹی کرقربانی کریں گے) ہمیرے مامول حضرت ابو بروہ بن نیار بشتن نے نماز عید سے پہلے بی اپنا جانور ذرئ کرلیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! جی نے تو اپنا جانور پہلے بی وقع کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچے ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نی بایشانے فرمایا ای کو اس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہارے علاد دکس کواس کی اجازت نہیں ہے۔

﴿ ١٨٨٦٤ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى بَدِهِ الْيُمْنَى وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ نَبْعَثُ عِبَادَكَ إِراسِ: ١٨٧٥ ١ .

( ۱۸۸۳۲) حضرت براء ڈھٹن سے مروی ہے کہ ٹبی الیتا جب سونے کا ارادہ قر مائے تو دائیں ہاتھ کا تکیے بناتے اور بیدوعا ، پڑھتے اے انٹد! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع قر مائے گا ، جھے اپنے عذاب ہے تحفوظ رکھتا۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بْنِ الْبَوَّاءِ عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آبِيُونَ ثَائِيُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِلُونَ [راحع:١٨٦٦٨].

(۱۸۸۳۵) حفزت براء ٹائٹ ہے مروی کے کہ نبی میٹا جب کھی سفرے والیس آتے تو بیروعا و پڑھنے کہ ہم توب کرتے ہوئے کوٹ رہے ہیں ،اور ہم اینے رب کے میاوت گذاراوراس کے تتا وخوال ہیں۔

﴿ ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا شُعْبَةُ ٱلْحَبَرَنَا شَوِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ السَّعَطُ عَرَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ قَرُدِدُنَا يَوْمَ بَدْرٍ إصححه البحارى (٩٥٥). السَّعَطُ عَرَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ قَرُدُدُنَا يَوْمَ بَدْرٍ إصححه البحارى (٩٥٥). (١٨٨٣) حضرت براء بن عازب النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ اللهِ عَرْدُوهُ بِدِ مَحَاور عَيْواللهُ بن عَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

قرار دیا تھا ،اس لئے ہمیں واپس جمیع و یا کمیا تھا۔

(١٨٨٣٠) حَدَّثُنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَهُمَانَ الْكِلَابِيَّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكِمِ عَن عَبُدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِى لَلْمَى عَنِ الْيَوَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعُدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجُلَتَيْنِ لَا نَدُرِى أَيَّهُ الْمُصَلَ (راحع: ١٨٦٦٦).

(۱۸۸۳۷) معزت براء بن عازب نائف ہے مروی ہے کہ ٹی ناپیا کی تماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ تُنافیکا تماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع ہے سرافھاتے ، مجدہ کرتے ، مجدہ ہے سرافھاتے اور دو مجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہم فیل جانے کہاں میں ہے افعنل کیا ہے؟

(۱۸۸۸) حَدَّثَ حُبَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَابِيلٌ عَن أَبِي إِسْحَاقٌ عَن الْبَرَّاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِى الْقَعْدَةِ قَالَى آهُلُ مَكَّةَ أَنْ يَدُعُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَجْيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَامِ فَلَمَّا كَتَبُوا الْمَحَابُ كَبُوا هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ قَالُوا لَا نَيْرٌ بِهِذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنْعَناكَ حَبُوا هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ قَالَوا لَا يَعْرَبُ بِهَذَا لَوْ يَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ لِعَلِى اللّهِ قَالَ اللّهِ مَا مَنْعَالَ اللّهِ قَالَ آنَ وَسُولُ اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِفَابُ وَلَيْسَ بُحْسِنُ أَنْ يَتُحَبَّبَ مَكَانَ وَسُولُ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ فَا قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِفَابُ وَلَيْسَ بُحْسِنَ أَنْ يَتُحْبَ مَكَانَ وَسُولُ اللّهِ فَلَ اللّهُ عَذَا مَا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْعِلُ مَكَةَ السّلاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَشْعَلُ مَ وَلَا يَشْعَ أَعَلَى مِنْ الْمُلْفَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَدْرُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّلاحَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا الللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ مَا مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ١٨٨٣٩) وحَدَّثَنَاه أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَّائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْجِلُ مَكَّةَ السَّلَاحَ وَلَا يَخُرُّجَ مِنْ أَهْلِهَا

(۱۸۸۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٨١) حَذَّثُنَا حُجَيْنٌ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ بَيْنَمًا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الذَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْفِرُ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ فَشَا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ بِالْقُرْآنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ بِالْقُرْآنِ

(۱۸۸۴۰) حضرت براو بن نزے مردی ہے کہ ایک شخص سورة کہف پڑھ رہا تھا، گھریش کوئی جانور ( کھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا ،اس شخص نے دیکھا تو ایک باول پاسا تبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی پینا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی پینا نے فرمایا اسے فلاں! پڑھتے رہا کرد کہ بیسکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلادت کے دفت اتر تا ہے۔

( ١٨٨٤١ ) حَدَّثُنَا حُجَيْنٌ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرٌ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَانَةً وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ إصححه البحاري (٤٦٠٥)، ومسلم (١٦١٨).

(۱۸۸۳) حضرت براه بنافزنے مروی ہے کہ نی بنائی برجوسورت سب ہے قریس اور کمل نازل ہوئی ، وہ سورہ براہ ت تمی ، اور سب ہے آخری آیت جونازل ہوئی ، وہ سورہُ نسام کی آخری آیت ہے۔

( ١٨٨٤٢ ) حَدَّنَنَا يَعْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قُوَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحْسَنَ صَوْقًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْهُ [راجع: ١٨٧٩٧].

(۱۸۸۳۲) حعزت براء جنگئے مردی ہے کہ بیش نے نبی طبیقا کونماز عشاء کی ایک رکھت میں سورۂ والنین کی تلاوت فرماتے ہوئے شاہ میں نے ان سے اچھی قراوت کسی کئیس تی۔

( ١٨٨٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْيَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْمُقَدَّعِ (راحع: ١٨٧٠٠.

(۱۸۸۳۳) حصرت براء دان سے مروی ہے کہ نی نایا ہے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالی نزول رحمت اور قرشت وعا ورحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٨٤٤) حُدَّنَنَا يَحْتَى وَحُسَيِّنَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْنَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ [صحمه البخاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. (۱۸۸۳۴) حضرت براء بینونسے مروی ہے کہ ٹی پینوائے ماوذ یقعدو میں بھی عمر وکیا ہے۔

(١٨٨١٥) حَذَّتُنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَّ حَذَّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ الْهُجُّ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْفَدُسِ مَعَكَ إاعرحه النسائى في الكبرى (٨٢٩٥). قال شعبب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۴۵) حفرت براء بن عازب پیکٹنے مروی ہے کہ نبی پیجائے حفرت حسان بن ٹابت پیکٹنے سے فر مایا کہ مشرکین کی جیو بیان کرو، جبر مل تبہار سے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٤٦) حَلَّثُنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ حَدَّثُنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّغُوفِ الْأُولِ (راحه: ١٨٧١٢).

(۱۸۸۳۷) حعرت برا و دائن است مردی ہے کہ نبی الله ان ارشاد فرما یا صف اوّل کے لوگوں پر الله تعالی نزول رحمت اور فرشتے وعا ور حمت کرتے رہے ہیں۔

(۱۸۸۷) حَدَّثَ يَحْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَ سُفْيانُ عَن أَخْفَ بُنِ آبِى الشَّفْنَاءِ عَن مُعَاوِيَة بُنِ سُولُدِ بَنِ مُعَوِّنِ عَنِ الْهُويِعِي الْهُوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ الْمَرَمَّا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِ أَمْرَمَا بِعِبَادَةِ الْمَرْيعِي وَالْمُنَاءِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعِ أَمْرَمَا بِعِبَادَةِ الْمَعْلَةِ وَالْمُعَاءِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُولُ وَلَمْ مَالَعُومُ كُولِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مَالِمُ كُولِ وَالْمُعُومُ كُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمُ مَالُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَالُمُ مَالْمُ وَلَا مُعَلَى وَالْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَوْلُ وَلَمْ وَلُولُ وَالْمُ وَلُولُ وَلَمْ وَلُولُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَا مُعَلَى وَالْمُولِي وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالُولُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمْ وَالْمُعِلَى وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلُمُ وَلَمْ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلُولُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَالْمُولُومُ وَلَمُ وَالْمُولُومُ وَلُومُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَالْمُومُ وَلُومُ وَالْمُومُ وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُوم

(۱۸۸۴۸) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٨١٩) حَدَّقَنَا يَاحْتِي بْنُ آدَمَ حَدُّقَنَا أَبُو بَكْرِ بَٰنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبُوّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأَوْلِ (راحع: ٢١٨٧١). (۱۸۸۳۹) حضرت براء ﴿ تَفَاسَ مروی ہے کہ نبی ایجا نے ارشاد قرمایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے وعا مرحمت کرتے رہجے ہیں۔

( ١٩٥٨) حَدَّثُنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ وَآبُو اَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْتَحَلِيُّ مِنْ بَنِي بَجْلَةً مِنْ يَنِي الْجَاءِ بَنِ سُلَيْمٍ عَن طَلْحَةً قَالَ آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْسَجَةً عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَالِي عَمَلًا يُدْحِلُنِي الْجَنَّةَ عَالِي قَالَ بَا وَسُولَ اللّهِ عَلَمْنِي عَمَلًا يُدْحِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَمْنِي عَمَلًا يُدْحِلُنِي الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَالَ يَنِ كُنْتَ الْحَصَرُتَ الْخُطْبَة لَقَدْ آغَرَ ضُتَ الْمَسْلَلَة آغَتِي النَّسَمَة وَلُكَ الرَّقِيةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَلْ لَيْنِ كُنْتَ الْحَصَرُتَ الْخُطْبَة لَقَدْ آغَرَ ضُتَ الْمَسْلَلَة آغَتِي النَّسَمَة وَلُكَ الرَّقِيةِ آلَ لَيْ عَنْ النَّسَمَةِ آلَ تَعْرَد بِمِنْقِهَا وَقَلْتَ الرَّقِيةِ آلَ لَيْ عَنْ النَّسَمَةِ آلَ تَعْرَد بِمِنْقِهَا وَقَلْتُ الرَّقِيةِ آلَ لَا إِلَّ عِنْقَ النَّسَمَةِ آلَ تَعْرَد بِمِنْقِهَا وَقَلْتَ الرَّقِيةِ آلَ لَكُولُ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمُعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الطّهُمُ الْجَائِعُ وَاللّهِ الطّهُمُ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الطّهُمُ الْمُعَلِّ وَاللّهُ الْعَلَى فِي اللّهُ عَلَى فِي اللّهُ عَلَى إِلّهُ لَمْ تُطِلْقُ فَلِكَ فَالْعِمْ الْجَائِعِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمُعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهِ الْمَعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُولُ وَلَكَ الْمُعْرُوفِ وَاللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَا اللّهُ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۵۰) معزت براو پی تفت مروی ہے کہ نی مینا کی خدمت ہیں ایک دیہائی آیا اور کینے لگایا رسول اللہ! جھے کوئی ایہائل بتا دہتیے جو جھے جنت میں داخل کراو ہے؟ نی مینا نے فرمایا بات تو تم نے محتفر کی ہے لیکن سوال بردالمباچوز اپوچھا ہے، پستی نسمہ اور فک رقبہ کیا کروہ اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہے دونوں چیزیں ایک ہی نہیں جیں؟ (کیونکہ دونوں کا معنی غلام آز نی مینا نے فرمایا ٹیس، عنق نسمہ سے مراویہ ہے کہ تم اسکیے پوراغلام آزاد کردو، اور فک رقبہ سے مراویہ ہے کہ غلام کی آزاد ی میں تم اس کی عدد کرد، اس طرح قربی رشتہ دار پر جو خلالم ہو، احسان اور مہریائی کرد، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہوتو بھو کے کو کھا تا معلاد دو، بیاسے کو پائی بلا دو، امر بالمعروف اور نمی عن الممتر کرو، اگریہ بھی نہ کرسکوتو اپنی زبان کو فیر کے علادہ یند کر کے دکھو۔

(١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا سُفَيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ بَنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا نُوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَطَعَّلَ اللّهُ الْمُدَّاوِمِ فَقَالَ يَّا رَسُولَ اللّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي وَقَطَّلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ ضَيْرً الْمِلْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّونِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ إِراحِي: ١٨٦٧٧).

(۱۸۸۵۱) حفزت برا و فاقت مروی ہے کہ ابتداء تر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کے "مسلمانوں ہیں ہے جولوگ جہادے انتظار ہیں ہیشتے ہیں ، وواور داو خداہی جہاد کے انتظار ہیں ہو سکتے" کی میں موسکتے" کی میں میں میں میں میں ہو سکتے انتظار ہیں ہیں ہو اور داو خداہی جہاد کرنے والے بھی برا برخیں ہو سکتے" کی میں اور اور اس پر ہے آ بت الکے دی والی پر حضرت این مکتوم بڑا تن نے اپنے نا بینا ہونے کی شکایت کی دیا و دوات تو اس آ بت میں خیو اور دوات میں خیو اور دوات کے اس میں است کی ہٹری یا مختی اور دوات کے کرآ اور دوات کے کرا اور دوات کے کرآ اور دوات کے کرآ اور دوات کے کرآ اور دوات کے کرآ اور دوات کے کرا اور دوات کی کرا اور دوات کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کے کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کے کرا اور دوات کرا اور دوات کے کرا اور دوات کی کرا اور دوات ک

(۱۸۸۵) حفرت براء نظافت مروی ہے کہ نی طائبا نے جمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں ہے منع کیا ہے، گرانبوں نے تھم والی چیزوں کا قرکر تے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیزید کہ بنازے کے ساتھ جاتا، چین والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، تسم کھانے والے کو جا کرتا، وجوت کو قبول کرتا مظلوم کی مدوکرتا اور نی طینا نے جمیں جا ندی کے بران سونے کی انگونی ، استبرق ، حریر، دیباج ( تیوں دیشم کے نام میں ) سرخ خوان ہوئی ہواور دیشم کان ہے تو الم الم سے تع فر مایا ہے۔ ان النبی صَدَّقَ وَ سَدُم قالَ لِحَسَّانَ لِحَسَّانَ الله عَدْم فَانَ جِنْرِولَ مَعَلَى الله عَدْم فَانَ لِحَسَّانَ الله عَدْم فَانَ جِنْرِولَ مَعَلَى الله عَدْم فَانَ لِحَسَّانَ مِن الْہُواءِ اَنَّ النبی صَدَّى الله عَدْم وَ سَدُم قالَ لِحَسَّانَ مَعَلَى الله عَدْم فَانَ وَراحِم: ۱۸۷۲ ) .

(۱۸۸۵۳) حفرت برارین عارب ٹاٹھناہ مروی ہے کہ نی طیاب نے حفرت حمان بن تابت ٹاٹٹنے ہے فر مایا کہ شرکین کی جو بیان کرو، جبر بل تمہارے ساتھ ہیں۔

المدا عَدَّنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى قِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ رَغْيَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ أَمْنِتُ وَجَهِى إِلَيْكَ الْبَيْكَ الْفِي الْمُلْكَ وَقَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ رَغْيَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ أَمْنَتُ وَلَا مَنْتُ وَلَا مَنْتُ وَقَدْ أَصَبْتُ خَيْوًا إِرَاحِ: ١٨٧٠٩].

(۱۸۵۳) حفرت برا و بن فلاے مردی ہے کہ نی ایدا انساری آ دی کو تھم دیا کہ جب و واپنے ہستر پرآیا کرے تو ہوں کہدلیا کرے است کو کہدلیا کرے است کو است کو تیرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ، اپنے معاملات کو شیرے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ، اپنے معاملات کو شیرے برد کر دیا ، اور اپنی پشت کا تھوی کو سہار ایتا لیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تھوی سے ڈر ہے ، تیرے علاو و کوئی شمکا نداور پناوگا و منیس ، شی تیری اس کتاب پر ایمان نے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جھے تو نے بھیج ویا ''اگر تم اس وات شی مر مھے تو فطرت برمر و کے اور اگر من یا لی تو خیر کے ساتھ سے کرو گے۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمَّنِ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ قَالَ صَمِعْتُ عَمْرَو بُنَّ مُوَّةَ أَوْقَالَ حَدَّثَنَا عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَي عَنِ الْبُرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي العَنْبِحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُغْبَةً مِثْلَةُ إِراسِيَ ١٨٦٦٦ (١٨٨٥٥) حضرت براه بن عازب التيخذ عروى بكرني طيفاتها فالجراور نما زمغرب عل تنوت نازله يزمت تعرب

( ١٨٨٥٦) حَذَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَذَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَذَقَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَذَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَذَقَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِللّهِ دَعَا إِسْحَاقَ آنَهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ دَعَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكِينِهِ وَكَتَبَهَا فَشَكَا ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ ضَوَارَتَهُ فَتَرَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ (النساء: ٥٩). [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۸۵۲) حضرت براء ولا تنظیر مروی ہے کر ابتدا ،قرآن کر یم کی بیآیت نازل ہوئی کہ اسلمانوں ہیں ہے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے جیں ، وہ اور را وضدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برنہیں ہو کئے "نی طینائے حضرت زید دلائن کو بلا کر تکم دیا ، وہ شانے کی ایک بندی ہوئے اسپینے با بینا ہونے کی دکا بت کی وہ شانے کی ایک بندی میں میں جو سے کی دکا بت کی او اس آیت میں بندی ہوئے گا ہوں ۔ اس میں میں تابین کا بینا ہونے کی دکا بت کی اس آیت میں بندی ہوئے گا انتظام بدنازل ہوا۔

( ۱۸۸۵۷) حَذَنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّنَنَا شُغْبَةً عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ السَّلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ الْوَصِي النَّهُمَّ السَّلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ الْوَصِي النَّهُمَّ السَّلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجَهْدُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ السَّلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَوَجَهُتُ وَجَعِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ الْمُوى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَجُهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ الْمُوى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ عِلَى الْفِطْرَةِ (راحع: ١٨٧٠٥).

(۱۸۸۵۷) حطرت برا و النظام مروی ہے کہ نی النظان ایک انساری آوی کو تکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر برآیا کرے تو یوں
کہدلیا کرے الندا میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے محاطات کو
تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھوی کو مہار اینالیا ، تیری تی رفبت ہے ، تھوی سے ڈر ہے ، تیرے علا وہ کوئی ٹھکا نہ اور بناہ گاہ
نیس ، میں تیری اس کتاب برائیان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جے تو نے بھیج دیا'' اگر بیکلمات کہنے والا اس رات
میں مرجاے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ وَابْنُ جَمْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۵۸) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مردی ہے۔

﴿ ١٨٨٨ ﴾ قَالُ ابْنُ جَمُقَرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

(۱۸۸۵۹) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلُّ مِنَّا ظُهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْجَدَ [راجع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷) حفرت براء شاخ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ جب ہی افغانے بیچے نماز پڑھتے تھے قو ہم لوگ مفوں میں کھڑے دہے تھ ، جب آپ نگافتا انجدے میں جلے جاتے تب ہم آپ کی بیروی کرتے تھے۔

(١٩٨٦١) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمُوهِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْمُلِكِ بِنُ سَفَرٍ قَالَ آيِنُونَ لَائِبُونَ لِرَّبَنَا خَامِدُونَ (صححه ابن حباد (٢٧١٢). فال شعيب: صحيح).

(۱۸۸۱) معرت براء دی شاہ سے مروی ہے کہ بی این بہت ہمی سنرے والی آتے تو بید عاء پر معتے کہ ہم تو برکرتے ہوئے اوٹ رہے ہیں ،اور ہم اینے رب کے مما دت گذاراوراس کے تا وفوال ہیں۔

( ١٨٨٦٢) حَدَّقَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو عَن شُغْيَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ [راسع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۸۲۲) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مردی ہے۔

(۱۸۸۲۲) حَذَنَ السّودُ بَنُ عَامِم الْحَبُرَا إِسْرَالِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ فَى عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَالَدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ فَى عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَالَ اللّهُمُ قِنِي عَذَابَكَ عَالَ اللّهُمُ قِنِي عَذَابَكَ عَالَ اللّهُمُ قَنِي عَذَابَكَ عَالَ اللّهُمُ قَنِي عَذَابَكَ عَالَ اللّهُمُ قَنِي عَذَابَكَ عَالَ اللّهُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ اللّهُمْ يَعِي الْجَدَافِ اللّهُمُ قِنِي عَذَابَكَ يَعُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدُهُ اللّهُمُ يَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

( ١٨٨٦٤) حَذَّنَنَا رَكِيعٌ حَذَّنَنَا شُعْبَةً وَسُفُيّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ فِي الْفَجْرِ (راحع: ١٨٦٦٢).

(١٨٨٦٥) حفرت براء بن عازب التأثلات مروى ب كدني الإلانماز فجر على توت نازله باست تقر

( ١٨٨٦ ) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ حَلَّفَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقٌ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَنْقُلُ الْتَرَابَ وَقَدْ وَارَى النَّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۷۵) معزت براء فی شاہروی ہے کہ ش نے تی ایش کو خند آ کی کھدائی کے موقع پردیکما کہ آپ فی فی الولوں کے ماتھ من

( ١٨٨٦٦) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ظَالَ حَدَّلُنَا الْمَاعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَلَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى أَوَّلُ مَنْ آخْيَا مُنْدَّ قَدْ آمَاتُوهَا [راحع: ١٨٧٦٤]. (۱۸۸۲۱) حضرت براہ ٹائنزے مردی ہے کہ نی مائنا نے ایک بہودی کورجم کیا اور قرمایا اے اللہ! جس سب سے بہلا آ دی مون جو تیرے تھم کوزندہ کرر باہول جبکہ انہوں نے اسے مردہ کردیا تھا۔

( ١٨٨٦٧) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بَنِ نَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ لَمَّا هَاتَ إِبْرَاهِمُ ابْنُ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع:١٨٦٩].

(۱۸۸۷) حفرت برا و پی اوری ہے کہ نی بیٹی نے فر مایا ایراتیم کاٹھ کے لئے جنت میں دورہ با نے والی مورت کا انتظام کیا کیا ہے۔

( ١٨٨٦٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا الْمُعْمَثُ عَن طَلْحَة بْنِ مُصَرُّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْحَ مَنِحَة وَرِقٍ أَوْ مَنِحَة لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَيَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۸ ۱۸) حضرت برا من عازب جی فزیت مروی ہے کہ نی میں ان فرمایا جوفض کسی کوکوئی جرید شلا میا ندی سونا دے ایا کسی کو دورہ پاا دے یا کسی کومشکیز درے دی توبیا ہے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٨٦٩ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَن سُفْهَانَ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِشَةٍ آخْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَشْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضُوبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لِيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ إراحِي: ١٨٦٦٥.

(۱۸۸۹) حضرت براء نگافذے مروی ہے کہ ایک دن آپ کُانْڈُانے سرح جوڑا زیب تن فربار کھا تھا، یس نے اس جوڑے بس ساری کلوق بیں ان سے زیاد وحسین کوئی نہیں دیکھا (مُنْٹَیْلُمُ) اوران کے ہال کندھوں تک آئے تھے۔

( ١٨٨٧) حَدَّنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُينْدِ بْنِ قَبْرُوزَ مَوْلَى بَنِى خَدِيثِهِ قَالَ سَٱلْتُ الْبُرَاءَ بُنَ عَازِبٍ مَا كُرِةَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَخُولُ مِنْ الْأَضَاحِيُّ أَوْ مَا نَهِى عَنْهِ مِنْ الْأَصَاحِيُّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَخُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَجُوزُ فِي الضّحَايًا الْقُورَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَيّة وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَيّة لِلْبَرَاءِ قَإِنّا نَكُورَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَذُنِ نَفْصَ أَوْ فِي الْعَيْنِ نَفْصَ أَوْ فِي الْمَالِي نَفْصَ أَوْ فِي الْمَالِ فَمَا كُوفُتُ فَلَعُهُ وَلَا يُحَرِّمُهُ عَلَى آحَةٍ [راحع: ٤ -١٨٧].

(۱۸۸۷) عبیدین فیروز مینونی نے معفرت براء ناتف ہو جماک نی مینا نے کستم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے کروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الفرین فی کے فرمایا جار جانور قربانی جس کا فی تمیں ہو سکتے ، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بھار جانور جس کی بھاری واضح ہو، وولنگڑ ا جانور جس کی تشراہت واضح ہواوروہ جانور جس کی بڈی

## ﴿ مُنازًا اللهُ فَيْنَ لِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ٹوٹ کراس کا گودا نکل ممیا ہو، عبید نے کہا کہ جس اس جانور مکروہ مجمتنا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، حضرت براہ پڑنڈ نے فرمایا کہتم جسے مکروہ مجھتے ہو، اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے براسے حرام قرار ندرو۔

(١٨٨٧١) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفَهَانُ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوُبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلَ ٱصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيلُ سَفُدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۷) حضرت برا و نظافذے مروی ہے کہ نی مایشا کی خدمت میں ایک رئیٹی کیڑا جیش کیا میا الوگ اس کی خوبصورتی اور زی پرتیجب کرنے لگے، نی مایشائے فرمایا جنت می سعد بن معاف کے دو مال اس سے کہیں زیاد و نرم۔

(١٨٨٧٢) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةً غَزُّوَةً [راحع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۲) معرت براه المنظر عصروي بكرتي ميناك في منظاف بندره فروات شي شركت فرماني بـ

(١٨٨٧٠) حَذَّتُنَا وَكِمْعٌ عَن إِسْرَائِيلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَوَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ خَيْبُرُ وَقَدْ طَبَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُّرًا أَصَبْنَاهَا لَاللَّ وَخُشِيَّةً أَمْ آغُلِيَّةً قُلْنَا آغُلِيَّةً قَالَ ٱكْفِئُوهَا إِراحِهِ: ١٨٧٧٣ع.

(۱۸۸۷) حفرت براه بن عازب نظف مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی طیفا ہمارے پاسے گذرے اس وقت ہم کھانا پکار ہے تھے، نبی طیبانے پو چھاان ہانڈ یوں جس کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ گدھے جی جو ہمارے ہاتھ گئے تھے، نبی طیبا نے یو چھا جنگلی یا یالتو؟ ہم نے عرض کیا یالتو، نبی طیبانے فرمایا پھر ہانڈیاں النادو۔

(١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْئِيَةِ وَالْحُدَيْئِيَةُ بِنُرُ قَالَ وَنَحُنُ ٱرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ فِلَةً قَالَ فَنَزَعُ دَلُوا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ وَدَعَا قَالَ فَرَدِينَا وَٱرْوَيْنَا (١٨٨٦٣).

(۱۸۸۷) معزت برا و بن عازب نظف مروی ب كه بم لوگ مديبيد پنج جواكيكنوال تفااوراس كاياني بهت كم بو دكا تها، بم چوده سوافراد تقداس پس سے ايك وول نكالا كيا، بى ظفار نے اپنے دست مبارك سے يائى لے كركلى كى اوركلى كا يانى كوكي بس بى وال ديا ادر دعا وفر اوك اور بم اس ياتى سے فوب بيراب بو محك ر

( ١٨٨٧٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَن إِسْرَاتِهِلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَلَّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادُكَ أَوْ
 تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٢).

(۱۸۸۷۵) حضرت براء پیشند مردی ہے کہ بی ماہنا جب سونے کا ادادہ فر ماتے تو وائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عا ، پڑھتے اے اللہ! جس دن تواہیئے بندوں کوجع فرمائے گا، جھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھتا۔

(۱۸۸۷) حضرت براء نگافت مروی ہے کہ ابتدا فید آیت نازل ہوئی کہ ' نمازوں کی پابندی کروہ ضاص طور پر نماز عصر کی '
اور ہم اے نی عقیدا کے دور پاسعادت جی ای دفت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کومنظور ہوا اور اللہ نے اے منسوخ نہ کیا،
بعد جی نماز عصر کے بجائے' ' درمیا ٹی نماز' ' کالفظ نازل ہو گیا ایک آدمی نے حضرت براء اللہ شان ہو جہا اس کا مطلب بیہ ہے
کے درمیائی تمازے مراد نماز عصر ہے؟ انہوں نے قرمایا جی نے تہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیے منسوخ ہو گی اب انٹدی بہتر جا نتا ہے۔
اب انٹدی بہتر جا نتا ہے۔

( ۱۸۸۷۸) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِي ابْنَ أَبِي أَنْسِ عَن عَبْرِو بْنِ الْحَادِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلَ مَاذَا يَتَفَى مِنْ الطَّحَايَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَقَالَ الْبَيْنُ عَوْرُهَا الْبَيْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْمُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرْعَةُ الْبَيْنُ عَرَّضَهَا وَالْعَجْفَاءُ الْبَيْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْمُهَا وَالْعَجْفَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرْعِينَةُ الْبَيْنُ مَرَّضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا لَنْقِي [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷) حفرت برا و فٹائٹ سے مروی ہے کہ کی مختل نے نی مختل سے بوجھا کہ قربانی میں کس تم کے جانور سے بچا جائے؟ میرا ہاتھ نی مایشا کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، جناب رسول اللہ فائٹ کے قربانی جانور قربانی میں کا لی ٹیس ہو سکتے ،وہ کا نا جانور جس کا کا نا ہو تاواضی ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ نظر اجانور جس کی نظر اجٹ واضح ہوا وروہ جانور جس کی بڈی ٹوٹ کر اس کا گودائکل مما ہو۔

( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْيَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# من مناگا امنیان بل منتو مترا کی موجی می است المونتین کی است الکونتین کی الکونتین کی است الکونتین کی است الکونتین کی است الکون

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَادِ فِي مَجَالِيهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُكُوا السَّبِيلَ وَرُكُوا السَّبِيلَ وَرُكُوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ مَ وَالْعَيْوا الْمَظْلُومَ [راجع:١٨٦٧٥].

(۱۸۸۷) معفرت براہ ڈائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا کی انساری معفرات کے پاس ہے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہارارائے میں بیٹے بغیرکوئی چار ہیں ہے تو سلام پھیلایا کروہ مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرد۔

( ۱۸۸۸ ) و قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ قَالُ ابُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ وَلَمْ بَسْمَعُهُ ابُو إِسْحَاق مِنْ الْبَرَّاءِ (۱۸۸۸) گذشت عدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّنَ مُعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ إِراحِينَ ١٨٧٩٠.

(۱۸۸۸) حضرت براء علی سے مروی ہے کہ ایک آوی ہی بی مینا کے پاس آیا اور" کلالہ" کے متعلق سوال ہو جیما، ہی پینا نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم کر مامی نازل ہونے والی آیت می کانی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشاروہے)

( ۱۸۸۸) حَدَّنَا حُسَيْنٌ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَسَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحين ١٨٨٤ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحين ١٨٨٤ إِن ١٨٨٢) حَسَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحين كَا يَكُ مُركِينَ كَ بَهِو (١٨٨٨) حَمْرت براء بن عاذب المُنْذَب مروى ہے كہ في مَيْاً اللهُ حَمْرت حمال بن تا بت الله عن عاذب الله عَمْري ہے كہ في مَيْاً اللهُ حَمْرت حمال بن تا بت الله عَمْر الله مسركين كى بجو بيان كرو ، جريل تمهاد ہ ساتھ جي ۔

(۱۸۸۸۳) حَدَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنتُ عِنْدُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اذْعُوا إِلَى زَيْدًا بَحِيءُ أَوْ يَأْبِي بِالْكَيْفِ وَاللّمَوَاةِ أَوْ اللّهُ حِرَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْنُ أَمْ مَكُتُومٍ وَهُوَ يَسْتِوى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَكُذَا نَوْلَتُ قَالَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ وَهُو يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَكُذَا نَوْلَتُ قَالَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ وَهُو عَمُو عَلَيْ اللّهُ عِنْ اللّهِ إِنَّ بِعَنْنَى ضَوَرًا قَالَ فَنَوْلَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَعَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ (راحى ١٨٨٣) عَلْمُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَنْنَى ضَرَوا قَلَ فَنَوْلَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَعَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِدِ (راحى ١٨٨٣) عَرْت براء (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ر ۱۸۸۸ ) حَدَّثَ عَلَى بُنُ حَفْص حَدَّثَ سُفْيَانُ عَن آبى إِسْجَاق عَن الْبَرَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

( ١٨٨٨٤) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْعِي حَدَّنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَقَوْضْتُ امْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِى إِلَيْكَ رَغْمَةً وَرَهُمَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتُ وَبِنَبِيَكَ الَّذِي أَرْسَلُتَ فَإِنْ مِثَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِثْ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبِحُتَ أَصَبْتَ خَيْرًا (راحع: ١٨٧٠٩).

(۱۸۸۸) معزت برا و بن خونے مردی ہے کہ بی بنایا نے ایک انساری آدی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر برآیا کرے تو یوں
کہدلیا کرے ''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاطلات کو
تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے تی کو مہارا ، تالیا ، تیری تی رفیت ہے ، تھے تی ہے ڈر ہے ، تیرے علا وہ کوئی ٹھ کا نداور پناہ گاہ
نیس ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جھے تو نے بھیج و یا'' اگرتم ای رات میں مر مھے تو
فطرت برمرو کے اور اگر میم یا لی تو خیر کے ساتھ میم کرو ہے۔

( ١٨٨٨٥) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ وحَدَّقَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بَنِ قَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا آخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راجع: ١٨٦٩٧).

(۱۸۸۸۵) حضرت براء ٹائٹزے مروی ہے کہ جس نے نبی اینا کوتما زعشاء کی ایک رکعت علی سور و والیمن کی تلاوت فرماتے جو ہے سنا، میں نے ان ہے اچھی قراوت کی کی نہیں تی۔

( ١٨٨٨٠) حَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَتَتَحَ الصَّلَاةَ وَفَعَ يَدَيُّهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَّهِ [راجع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۸۷) حضرت برا و نگافذے مروی ہے کہ بیل نے ٹی مایٹا کو افتتاح نماز کے موقع پر رقع یدین کرتے ہوئے و یکھاہے اس وقت ٹی مایٹا کے انگو شحے کا نول کی لو کے برابر ہوتے تھے۔

(١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ وَادْعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُشْوِكِينَ يَوْمَ الْمُحَدَيْهِيَةِ عَلَى ثَلَاثٍ مَنْ آتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنُ يَرُدُّوهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمُعْمِ وَعَلَى آنْ يَجِيءَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُغْيِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ إِلَيْهُمْ رَقُوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى آنْ يَجِيءَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُغْيِلِ وَآصَحَابُهُ وَمَنْ إِلَيْهُ مُعْتَمِونِينَ قَلَا يُقِيمُونَ إِلّا قَلَانًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلّا جَلَبَ السّلَاحِ السّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِمِ لَا يُعْمَونَ إِلّا قَلَانًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلّا جَلَبَ السّلاحِ السّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ الْعَامِ الْمُعْوِي وَنَحْوِمِ وَنَحْوِمِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسّلَاحِ السّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِمِ وَالْعَوْسِ وَنَحْوِمِ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِكُونَ مَكُهُ مُعْتَمِونِينَ قَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا قَلَالًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلّا جَلَبَ السّلاحِ السّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِمِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يُعِيمُونَ إِلّا قَلَالًا وَلَا يُذِي عُلُونَ إِلّا عَلَالِهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يُعِيمُونَ إِلّا قَلَالًا وَلَا يُدْولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَامِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُونَ مَنْ إِلَّا عَلَى اللّهَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۸۸) معزت برا ، جن فن سے مروی ہے کہ ذیفقدہ کے مہینے بیل نی نایا عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکدنے انہیں مکہ مرمد میں واقل ہونے سے دوک دیا تا آ تک نی عینا نے ان سے اس شرط پرمصالحت کرلی کدو وآ کندہ سال آ کرصرف تین دن مکہ کرمہ جی تیام کریں گے ، وہ مکہ کرمہ جی سوائے تیام جی پڑی ہوئی تکوار کے کوئی اسلحہ نداد کیں گے ، مکہ کرمہ سے کسی کو

# 

نکال کرنیں لے جائیں ہے الاید کدکوئی مخص خود ہی ان کے ساتھ جانا جاہے ، اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کو مکہ ترمہ میں تیا م کرنے ہے تیں روکیں مے ۔''

(۱۸۸۸) حفرت براو بھائے ہے مروی ہے کہ جل نے نبی رہیں کو خند آئی کھدوئی کے موقع پر ویکھا کہ آ پ بھائے آپائوگوں کے
ساتھ مٹی افغاتے جارہ جی حق کر مٹی نے بیٹ کی جلد کو جھپالیا، اور حفرت عبداللہ بن رواحہ جی تو کے بیاشعار پڑھتے جارہ
جی اے اللہ ااگر تو شہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی ٹماز پڑھ سکتے ، البذا تو ہم پرسکی نماز ال فر ما اور وہ شمن سے آسا مامنا ہونے پر جسی تا بت قدی عظا وفر ما ان لوگوں نے ہم پر مرکشی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں، اس آخری جلے بر نبی ماہمانی آ واز بلند فر مالیتے تھے۔

١٨٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَّةً حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَشُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَا فِي اللّهَ عَلَيْهِ حَيْرٌ مِنْهَا أَوْ الْيَنَ (راحع: ١٨٧٤٣).

(۱۸۸۹) حضرت براہ جائن ہے مروی ہے کہ تی مائلہ کی خدمت میں ایک رئیٹی کیڑا چیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبھورتی اور نرمی پر تنجب کرنے گئے، نبی مائلہ نے قرما یا جنت میں معد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیاد و فرم بہتر ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَذَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَرٍ قَالَ حَذَّقَ شُمْةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا يَكُرِ بُنَ آبِي مُوسَى بُحَدَّتُ عَنِ الْبَرَّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّيَّقَطُ قَالَ الْحَبْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا مِنْ مُوسَى بُحَدَّتُ عَنِ الْبَرَّاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّيَّقَطُ قَالَ الْحَبْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَا وَبِاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَالْمِكَ لِلَّهِ اللَّذِي آخِيا وَبِاللَّهِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُمَّ بِالْمِكَ آخُوا وَبِاللَّهِ لَلْهُ مَا لَيْهُ مَالَمُ لَكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

(۱۸۸۹۰) مطرت براء طائزے مروی ہے کہ تی ماہلاجب بیدار ہوتے تو ہوں کہتے" اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت وسط کے بعد زندگی دی اور اس کے پاس جمع ہوتا ہے" اور جب سوتے تو بول کہتے اے اللہ! میں تیرے بی نام سے جیتا ہوں اور تیرے بی نام برمرتا ہوں۔

(١٨٨٩١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ إِنَّ جُمُفَرٍ وَبَهُزَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَدِى أَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدَّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩٦]. (۱۸۸۹۱) حضرت براء بڑنٹز سے مروی ہے کہ ٹی مینا نے فر مایا ابراہیم بڑٹٹا کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

(١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ وَبَهُزٌ لَمَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن عَدِئَى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِئَى بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنِ جَعْفَمٍ وَبَهُزٌ لَمَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن عَدِئَى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِئَى بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَلَمَ فِي سَفَمٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَمٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَمٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْمُرَاءِ فَقَرَا بِإِخْدَى الرَّ كُمَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْعُونِ (واحع: ١٨٦٩٧).

(۱۸۸۹۲) حضرت براء ٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ ٹبی میٹاا کیگ سفریٹس تھے، آپ ٹائٹٹر نے نماز عشاء کی ایک رکھت میں سورؤ والنین کی تلاوت قرمائی۔

(١٨٨٩٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى فَالَ بَهُزٌ فَالَ أَخْبَرُنَا عَدِى بَنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ هَاجِهِمْ أَوْ الْمُجُهُمْ وَجِنْرِيلُ مَعَكَ فَالَ بَهُزْ الْمُجُهُمْ رَهَاجِهِمْ أَوْ قَالَ الْمُجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ إراسع: ١٨٧٢٥].

(۱۸۹۳) حضرت براء بن عاز ب جی تنزیب جی میان نے حضرت حسان بن ۴ بت جی نوا یا کہ شرکین کی بھو بیان کرور جبر مل تمہارے ساتھ میں۔

١٨٨٩١) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْمَةً ٱلْحَرَمَا عَدِى بَنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ الْحَجُهُمُ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مُعَكَ [مكرر ما نبله].

(۱۸۹۴) حضرت براء بن عازب ڈیٹڑنے مروی ہے کہ ٹبی مایتا نے حضرت مسان بن ثابت ڈیٹڑنے فر مایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبر بل تمہارے ساتھ ہیں۔

( ١٨٨٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن سَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلِ عَن آبِي حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ ذَبَحَ آبُو بُوْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاقِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى ذَبَحَ آبُو بُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ إِلَّا جَذَعَةٌ وَٱطْنَّهُ قَدْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تُجْذِىءَ أَوْ تُوفَقِى عَنْ آخَدٍ بَعْدَكَ [صححه البحارى (٥٥٥٥)، ومسلم (١٦٦١)، وابن جبان (١٩٦١).

(۱۸۸۹۵) حضرت براء بختناے مردی ہے کہ ایک سرتبہ (بقرعید کے دن) حضرت ابویردہ بن نیاز بختنائے نماز عیدے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیا، نبی مئینا نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول اختہ! اب تو میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال مجر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی مئینا نے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرخ کرلو، لیکن تمہارے علادہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُفْيَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ سَمِعْتُ

الْبُرَّاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كُفُّ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَعَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [رامع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۸۹) حَمْرَت براء ظَنَّنَ مَعْفَم حَدَّنَا شُعْبَةُ عَن زُبَيْدِ الْإِيَامِي عَن الشَّعْبِي عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ (۱۸۸۷) حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَم حَدَّنَا شُعْبَةُ عَن زُبَيْدِ الْإِيَامِي عَن الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمْ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي بَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمْ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمْ نَرْجِعُ فَلَالُ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةً بْنُ نِيَادٍ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ لِيسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَادٍ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ مُعْمَدُ وَلَوْ اللّهِ الْمِيالِ لِنَ عِنْ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَدْ مُنْ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ النّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَادٍ قَدْ الْحَالِ إِنْ عِنْدِى جَذَعَةً عَيْرٌ مِنْ مُسِنّةٍ فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنْ تُحْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [راحى: ١٨٦٤].

(۱۸۸۹۷) حضرت برا و پی تنزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی بیان نبیس نطبد دیتے ہوئے فرمایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکر یں ہے ، چردالیس کھر بیٹی کرقر بانی کریں گے ، چوفن ای طرح کرے تو وہ ہمارے طریقے تک بیٹی عملی اور جونما زعید ہے پہلے قر بانی کر لیا تھا ہوں کوئی ہے کوئی سے کوئی تعلق نہیں ، عبر ہے مامول حضرت ابویر دو بن نیاز چی تنزعید ہے پہلے بی اپنا جانور ذیح کرلیا تھا ، وہ کہتے گے یا دسول اللہ!

میں نے تو اپنا جاتور پہلے بی ذیح کرلیا البت اب بیر ہے ہاس تھے ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی میں ابنا جاتور پہلے بی ذیح کرلیا تھا ، وہ کہتے تھے یا دسول اللہ!

(۱۸۸۹۸) حضرت برا و دین نام مروی ہے کہ نبی الجیسانے جمیں (غرو اُحراب کے موقع پر) خترق کھودنے کا تھم دیا و خند ق کھودتے ہوئے ایک جگہ بینی کرایک ایس چنان آگئی کہ جس پر کدول اثر ہی نہیں کرتی تھی وصحابہ جوالیزنے نبی الیتا ہے اس کی

ا کے تنہائی حصالوت گیا، نی ملینا نے اللہ اکبر کا نحر وقا کر فر مایا جھے شام کی تجیاں وے دی گئیں، بخد البی اپن اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات ویکے رہا ہوں، پھر ہم اللہ کہد کرایک اور ضرب لگائی جس ہے ایک تنہائی حصد مزید نوٹ کیا اور نی ملینا نے اللہ اکبر کہد کر فر مایا جھے فارس کی تجیاں وے دی گئیں، مخدال شن شہر عدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے و کی رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہد کر فر مایا جھے یمن کی تنہیاں وے دی گئیں وی تنہیاں وے دی سے دی محمد میں جھڑ گیا اور نی ملینا نے اللہ کہد کر قر مایا جھے یمن کی تنہیاں وے دی گئیں وی تنہیاں وے دی گئیں، بخدال میں اللہ کہد کر آب کہ کر ایک اور اس کا بقید حصہ بھی جھڑ گیا اور نی ملینا نے اللہ اکبر کہد کر قر مایا جھے یمن کی تنہیاں وے دی گئیں وی بخیاں دی دی سے دی اللہ کہد کر ایک صنعا و کے در وازے اپنی اس جگہ ہے دیکھ رہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّلَنَا هَوْ ذَةً حَدَّثَنَا عَوْفُ عَن مَيْمُونِ قَالَ ٱلْحَبَّرَيْقِي الْبُرَّاءُ بَنُ عَازِبِ الْكَنْصَادِئُ فَذَكَّرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے ایمی مروی ہے۔

(١٨٩٨) حَدَّثَنَا أَيُّو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِيِّى بِنِ ثَايِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَايِتٍ الْهُجُ الْمُشُورِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [راجع: ١٨٧٦].

(۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب رقائز سے مروی ہے کہ نبی میں اسے حضرت حسان بن ٹابت رقائز سے فرمایا کہ مشرکیوں کی ہجو بیان کرو، جبر مل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

(١٨٩٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَخْتَى عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِى بْنَ قَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْأَخِرَةَ وَقَرَأَ فِيهَا بِالنِّينِ وَالزَّيْعُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۰۲) حضرت براء بن تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ٹی دایٹا کے پیچے نماز عشاء پڑھی ، آپ نافیز کے اس کی ایک رکعت میں سور وَ والنین کی حلاوت قر مائی۔

( ١٨٩٠٣ ) حَلَّثُنَا أَبْنُ نُمُيْرٍ ٱخْبَرَّنَا الْأَجُلَحُ عَن آبِي إِمْسَحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّكُا إِراحِع: ١٨٧٤ [.

( ١٨٩.٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَآيْتُ رَجُلًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْ

# مَنْ الْمَامَرُينَ فِي مِنْ الْمُولِينِينَ وَمُولِينَ فَيْ الْمُولِينِينَ فِي الْمُولِينِينَ فِي الْمُولِينِين

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۹۰۴) حضرت برا و نظفت مردی ہے کہ ایک دن آپ نظافاً انے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، جس نے اس جوڑے میں ساری تلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ (سَکھنٹی مُنہ)

( ١٨٩٠٥) حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّهُ وُصَفَ السَّجُودَ قَالُ فَبَسَطُ كُفَّيْهِ وَرَفُعَ عَجِيزَتُهُ وَخَوَّى وَقَالَ هَكُذُا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن عزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعيف (ابو داوه: ٨٦٦، والنساني: ٢١٢/٨).

(۱۸۹۰۵) معرت براہ ٹائٹڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تجدہ کرنے کا طریقہ بجدہ کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھااورا پی سرین کواوٹھا رکھااور پہیٹ کوزیمن سے الگ رکھا، پھر فرمایا کہ ٹی مڈیٹا بھی ای طرح مجدہ کرتے تھے۔

(١٨٩.٦) حَلَكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخَبَرُنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبُرُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَهُ [راحع: ١٨٦٧]. قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبُرُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَهُ إِراحع: ١٨٦٧]. (١٨٩٠١) حفرت براه النَّامُ عَن البَرَهُ مِن البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهِ عَن البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهِ عَنْ البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهِ عَنْ البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهِ عَنْ الْمَاكِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ البَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَوْلَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

(عام ۱۸۹) حضرت براو النائز سے مروی ہے کہ کسی فخص نے نی دائیا ہے اونٹ کا گوشت کھا کروضو کرنے کے متعلق نو جہا تو نی مایا اس خر مایا وضوکر لیا کرو، پھراونوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال بو جہا گیا تو نی مایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، پھر بحر بوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو جہا گیا تو نی مایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو پھر بیرسوال ہوا کہ کری کا گوشت کھا کرہم وضوکیا کریں؟ نی ماینا نے فرمایا نہیں۔

الرَّحْمَن بْنُ عَوْسَجَة قَالَ سَعِفْتُ الْبَرَاءِ بْنُ عَلْقِهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا طُلْحَةً بْنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَة الْهَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّاحُمَنِ بْنَ عَوْسَجَة قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ الرَّاحُمَنِ بْنَ عَوْسَجَة قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ

مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ هَدَى زُفَاقًا آوْ سَقَى لَنَا كَانَ لَهُ عَدُلُ رَقَبَةٍ آوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١٠].

(۱۸۹۰۸) حضرت برا مبن عازب المنظرات مردى ہے كه ني طفيان فرمايا جوفض كى كوكوئى مديد مثلًا جا ندى سونا و ب ماكسى كو دوھ چاد دے ياكسى كو دوھ چاد دے ياكسى كو دوھ چاد دے ياكسى كو منظر ودے دے توبيا يہ علام كو آزاد كرنا۔

(١٨٩.٩) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَادٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقِبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ (راجع: ١٨٧١١).

(١٨٩٠٩) اور جوتنى وس مرتب يكلمات كهدل إلة إلا اللّه وَحْدَهُ لا خَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ خَسَى عِقْدِيوٌ توبدائيك ظام آ زادكرنے كى طرح ہے۔

( ١٨٩١ ) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَعُ صُّدُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَنْعَلِفُ صُّفُوفُكُمْ فَتَنْعَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُّ الْأَوَّلِ الْوَالصَّفُوفِ الْأَوَلِ إِراحِع: ١٨٧١٦.

(۱۸۹۱) اور نی وینا صف کے ایک کتارے سے دوسرے کنارے تک نماز یوں کے سینے اور کند معے درست کرتے ہوئے آتے تے اور فرمائے تے کہ آگے بیچے مت ہوا کرو، ورند تمہارے دلول میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تے کہ دہلی مقول والوں پر اللہ تعالیٰ مزول رحمت اور فرشنے دعا درصت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٩١١ ) وَقَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَّاتِكُمْ كُنتُ نُسْيتُهَا فَذَكَّرَنِيهَا الْصَّحَاكُ بُنُ مُزَاحِم [راجع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١١) اور ئي نيال في ارشادفر ما يا قر أن كريم كوا في أ واز عو بن كيا كرو .

( ١٨٩١٢ ) حَذَّتُنَا يَحْنَى حَذَّتُنَا سُفْيَانُ حَذَّتِى سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِع بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْوَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَوْ ابْنَ لَهُ ابْنَ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوّ رَضِيعٌ قَالَ يَحْنَى أَرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [راحح: ١٨٧٤٩].

(۱۸۹۱۲) حضرت براء بھا اے مروی ہے کہ نی دائی سے صاحبز اوے حضرت ایراہیم بھا تھا کا انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو حمیا تھا، نی دائیں نے فرمایا جنت بیں ان کے لئے وائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تحمیل کرے گی۔

المعالم عَدَّتُنَا سُفْيَانُ حَدَّلَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أُولَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ فَالَ يَا لَكُ مَدَّانِهِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَّي سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمُ هُوَاذِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ وَكُن وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمُ هُوَاذِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ وَسُلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ وَٱبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَادِثِ آخِدٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ وَٱبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَادِثِ آخِدٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةٍ إِنْ النِّي عَبْدِ الْمُطَلِّلُ إِراحِينَ ١٤٠٤.

(۱۸۹۱۲) حضرت براء نگائذ کے قبیلہ قیس کے ایک آ دی نے بوچھا کہ کیا آپ اوگ فرز دا حنین کے موقع پر نبی مایتھ کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء خائذ نے قربایا کہ نبی مایٹھ تو نہیں بھا کے تھے، دراصل کی جلد بازلوگ بھا کے تو ان پر بنو ہواز ن کوگ سامنے سے تیروں کی ہو جھاڑ کرنے گئے، یس نے اس وقت ٹی طیا کوایک سفید ٹچر پرسوار و کھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث الائٹ نے تھام رکی تھی اور نبی طیا کہتے جارہے تھے کہ جس سچا نبی ہوں ، اس بھی کوئی جموے تبیس ، جس عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

(۱۸۹۱۳) حفرت براو پی نشند سروی ہے کہ نی پینا جب مدید منور و تقریف لائے و آپ تا لیکن نے سالہ (یاسترو) مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی خواہش بیتی کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنا نچے اللہ تعالی نے بیا بت نازل قرمادی ' بہم آپ کا آسان کی طرف بار بار چبرو کرنا و کھورہ ہیں، بہم آپ کواس قبلے کی جانب پھیر کر رہیں کے جوآپ کی خواہش ہے اب آپ اینارخ مجدحرام کی طرف کر کے سب سے پہلی جونماز خواہش ہے اب آپ اینارخ مجدحرام کی طرف کر گئے ' اور آپ تا کی تھے، ان می جس سے ایک آوی با بر نکلا تو کس مجد کے قریب پڑھی، وہ نماز محمد میں پھرلوگ نی باینا کے ساتھ شریک تھے، ان می جس سے ایک آوی با بر نکلا تو کس مجد کے قریب سے گذراجہاں نمازی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گوائی و جا بول کر میں نے ، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گوائی و جا بول کر میں نے ، چنا نچے وہ لوگ ای خال میں بیت اللہ کی جانب مول کے ہوں کہ میں گئے۔

( ١٨٩٥) حَلَقَنَا وَكِمعٌ عَن مِسْعَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُيَّادٍ حَلَقَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بَنِ قَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوا أَفِي الْمِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ بِالنِّينِ وَالزَّيْءُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(١٨٩١٦) حَلَكُنّا وَكِيعٌ حَلَكُنّا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نَمَيْمٍ أَخْرَنَا الْأَعْمَشُ عَن طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَبْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [راسع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١٦) حفرت براء المَّنَّة سعموى ب كم بي المِنَّا في ارشاد فرايا قرآن كريم كوا في آواز سعرين كياكرو.

( ١٨٩١٧ ) حُدَّثُنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَعْنِ رَجُلٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ فَسُجُدَارا احدِ: ٥ - ١٨٧٠) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَعْنِ رَجُلٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ الراحِينَ الرَّاعِ الرَّاعِ عَلَيْهِ الرَّاعِ الرَّاعِ عَلَيْهِ الرَّاعِ الرَّاعِ عَلَيْهِ الرَّاعِ الْمُعَلِيلُولِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ اللَّهُ الرَّاعِ الرَّاعِ اللَّهُ الرَّاعِ اللَّهُ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ

( ١٨٩١٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا مِسْعَرٌ عَن ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ابْنِ الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبُّ أَوْ نُعِبُ أَنْ نَفُومٌ عَنْ يَمِينِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَبَ قِينَ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راجع: ١٨٧٥].

(۱۸۹۱۸) معنرت براہ ڈنٹزے مردی ہے کہ ہم لوگ جب ٹی میٹا کے پیچے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا سیجھتے تھے کہ ٹی میٹا کی دائمیں جانب کمٹرے ہوں ، اور میں نے ٹی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کوجمع فرمائے گا ، بچھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَن يَزِيدُ بْنِ الْيَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبٌ عَلَى قَوْسٍ أَزُ عَصَّا [صححه ابن السكن. وقال الألباني: حسن وابو داود: ١ ١ ١ ). قال شعب: صحيح واسناده هذا ضعف .

(١٨٩١٩) حضرت براء بن عازب بالنفزے مروى ہے كه بى مايات مان يالاهى برسهارا كرخطيد يا ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي السَّنَامِلِ بْنِ بَعُكُلُو إِنَّالُا

#### حضرت ابوالسنابل بن بعكك جاففة كي حديثين

( ١٨٩٢.) حَلَّنَا زِبَادٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَائِيُّ قَالَ حَدَّقَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَايِلِ فَالَّ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشُوفَتُ فَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْيِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا [صححه ابن حبان (٢٩٩٦). وقال الترمذي: مشهور اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْيِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى آجَلُهَا [صححه ابن حبان (٢٩٩١). وقال الترمذي: مشهور غرب. قال الالباني: صحبح لفيره وهذا اسناد ضعيف]. إانظر ما بعده].

(۱۸۹۲) حفرت ابوالستایل نگافتا ہے مروی ہے کہ سیعد کے بہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیج کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچ کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچ کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی میان نے فر مایا ولا دت ہوگئی، اور وہ دومرے رشتے کے لئے تیار ہونے کئیں، تی میان کے پاس کسی نے آ کراس کی فہروئ ، نو نبی میان نے فر مایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دے گذر بھی ہے۔

(١٨٩٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ حِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

# هي مُنالًا فيان بل يَدِهِ مَوْلًا في هي ١١٦ له هي ١١٦ له المنظمة المنظ

إِبْرَاهِهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةً بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِفَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَسْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قُلَتًا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ حَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲۱) حضرت ابوالستانل بھائٹ سے مردی ہے کہ سیعہ کے یہاں اپنے شوہری وفات کے سرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعدی بیجے کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعدی بیجے کی وفات کے ساتھ اور وہ دوسرے دیئے تی دلیجا نے تیار ہونے لکیس ، نبی بالیجا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی ، تو نبی دلیجا نے فرمایا اگروہ ایسا کرتی ہے تو (ممیک ہے کہ تکھ ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْحَمْوَاءِ الزَّهْرِي الْحُمْوَاءِ الزَّهْرِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّل

( ١٨٩٢٢) حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الزَّخْبَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِي بَنِ الْحَبْرَاءِ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ وَاقِفَ بِالْحَزُورَةِ فِي سُوقِ مَكَةً بَنِ الْحَبْرَاءِ الزَّهْرِيُّ أَخْبُرُ أَنْ الْجَبْرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِّي أُخْبِهُ مَنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنْ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِّي أُخْبِهُ مَنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِي أُخْبِهُ مَنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِنْ وَجَلَّ وَلَوْلًا أَنِي أُخْبِهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو وَاقِفَ بِاللَّهِ مِنْ جَبَالُوهُ مَا الْأَلْبَاسِ: صحيح قال الألباسِ: صحيح أن المرادي والمعاكم (و/٢١١). وقال الترمذي: حسن غريب صحيح قال الألباسِ: صحيح (ابن ماحة: ٨ - ٢١١ النومذي: ٢٩٠٥). وانظر ما بعده].

(۱۸۹۲۷) حفرت عبدانله بن عدى تنافز عدردى بكرانيول نے نبي الله كومقام مزوره مجومكم كرمدى ايك منزى جل واقع قلائ على كمزے بوكرية رياتے بوئے شاكہ بخداتو الله كى سب سے بہتر ين سرزين ہے اور الله كوسب سے مجوب زين ہے، اگر مجھے يہاں سے تكالانہ جاتاتو هر بمحى يہال سے نہ جاتا۔

(١٨٩٢٠) حَدَّنَا يَغْفُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَبُو صَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَّ وَالِغَلَّ
بِالْحَزُّورَةِ مِنْ مَكُةً يَقُولُ يُمَكَّةً وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخُيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَوْلَة أَنِّى
بِالْحَزُّورَةِ مِنْ مَكَّةً يَقُولُ يُمَكَّةً وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخُيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَوْلَة أَنِّى
اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَوْلَة أَنِّى
اللَّهِ عَنْ مَكُةً يَقُولُ يُمَكِّمَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخُيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآخَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَأَوْلَة أَنِّى
اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ إِلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۹۲۳) حفرت عبداللہ بن عدی تفاق ہے مروی ہے کہ انہوں نے نی طانا کو مقام حزورہ ' جو مکہ مرمد کی ایک منڈی بیس واقع تھا' بیس کھڑے ہوکر بیفر ماتے ہوئے ستا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز بین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب ز مین ہے،اگر جھے یہاں سے نکالا نہ جا تا تو بیس بھی یہاں سے نہ جا تا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّلَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهُوفَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمْتُ انْكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنْ الْمُلْكِ أَعْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجُتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرجه النسائي في الْكَرى (٢٥٤). قال شعب: صحيح على وهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حضرت میدالله بن عدی پی نین سے مروی ہے کدانہوں نے ٹی الیا کومقام حزورہ'' جو مکہ کرمد کی ایک منڈی بیل واقع تھا'' بیل کھڑے ہو کریے قرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین مرز بین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زبین ہے ،اگر جھے یہاں سے نکالانہ ما تا تو بھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بِنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَمْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ رَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ لَمُ عَنْ بَهُ عِنْ بَمُضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله وَلَوُ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) حطرت عبدالله بن عدى علين المستر وى بكرانبول في بي اليا كوسقام بزوره و وهكر كرمدى ابك مندى على واقع تما " عن كمزے وكريد فرماتے ووئے سنا كر بخدا تو الله كى سب سے بہترين سرزين سے اور الله كوسب سے محبوب زيمن ہے ، اگر جھے يہاں سے تكالا شرما تا تو ش بھى يہال سے شرما تا۔

# خدیث آبی تؤر الْفَهْمِی الْاَثْنَا حصرت ابولورنی اللّنظ کی حدیث

(١٨٩٣٠) حَدَّثَ اللهِ زَكْرِيًا يَخْتَى إِنَ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيمَى حَدَّثَ ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ يَوْدِ وَعَنْ أَبِى لَوْدٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَأَيْنِي بِغَوْبٍ مِنْ فِيَابٍ الْمُعَافِرِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللّهُ عَلَا التَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَغْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنّهُمْ مِنْ وَآنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَكِنَ اللّهُ مَنْ يَغْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنّهُمْ مِنْ وَآنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَكِنَ اللّهُ مَنْ يَغْمَلُهُ

(۱۸۹۲ ) حضرت الوثور وہنی نظافذے مروی کے کرایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طائل کے پاس موجود تھے کہ آپ نظافذ کی خدمت میں خاکمت میں خاکمت کی دار سے کہ اللہ کا ایک کپڑ الا یا گیا ، معفرت الوسفیان ڈاٹوڈ کہتے گئے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنائے والے پراللہ کی لعنت ہو، تی ظائمتری رنگ کا ایک کپڑ الا یا گیا ، معفرت الوسفیان ڈاٹوڈ کتے گئے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنائے والے پراللہ کی

## حَدِيثُ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيُ الْأَثْنَا حضرت حرمله عنرى الْأَثْنَا كَ حديث

(١٨٩٢٧) حَلَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا قُرَّةً بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِرْغَامَة بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمَنْبَرِي قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ

# 

قَالَ ٱلْمَثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْصِنِي قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ قَوْمٍ فَسَمِحُهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَالْرِكُهُ [الحرجه عبد بن حبيد (٤٣٣)، قال شعب: حسن اسناده ضعف].

(۱۸۹۱۷) حضرت حرملہ نظافت مروی ہے کہ ایک مرجہ پی نظافا کی خدمت میں حاضر ہوااور مرض کیا یارسول اللہ! جھے کوئی وصیت فرمادیں ، نی نظافا نے فرمایا اللہ سے ڈراکر و، اور جب کی جنس میں شریک ہونے کے بعد وہاں سے اضو، اور ان سے کوئی اچھی بات سنوتو اس پڑھل کرواور کسی بری بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنوتو اے چھوڑ دو۔

# حَدِيثُ نَبَيْطٍ بْنِ شَرِيطٍ اللَّهُ

## حضرت بيط بن شريط النفذ كي حديثين

( ١٨٩٢٨ ) حَلَّنْنَا وَكِمْعُ حَلَّنْنَا سَلَمَةً بُنُ نُهُم عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ يَخْطُبُ يَوْمٌ عَرَفَةٌ عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٢٨٦، النساني:/ ٢٥٣/٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حصرت ميط النظام مردي ہے "جنہوں نے لي طابع کے ساتھ بچ کيا تھا" کہ بن نے تي طابع کو فرف کے دن اسے اونٹ پر خطب دیتے ہوئے دیکھا۔

( ١٨٩٢٩) حَدَّنَا يَحْمَى بْنُ زَكْرِبًا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّلَنِى أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّقِي نَبْطُ بْنُ شَوِيطٍ قَالَ إِنِّي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُو الرَّاحِلَةِ فَوَضَعَتُ لَرَّدِيفُ أَبِى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُو الرَّاحِلَةِ فَوَضَعَتُ يَدُولُ أَي يَوْمٍ أَحْرَمُ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ قَالَ بَلَدُ أَخُرَمُ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ قَالَ الْمَا الْمَلَدُ قَالَ قَالَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ وَالْوَالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَذُ واسرجه النساني في الكرى (١٩٠٠٤). هَذَا فِي الكرى (١٩٠٠٤).

قال شهيب: اسناده صحيح].

(۱۸۹۲۹) معترت عيط الخائز سے مردى ہے كہ جن الوداع كے موقع ير على اپ والد صاحب كے يتي سوارى ير بينيا ہوا تھا،
ثى طينا نے جب خطب شروع قرما يا تو على اپن سوارى كے وقعلے جھے ير كھڑ ابوكيا اوراپ والد كے كند سے ير ہا تھ ركھ كئے ، على
ف كو يقرمات جوئے سنا كہ كون سا دن سب سے زيادہ ترمت والا ہے؟ صحابہ الخائذ ف عرض كيا آئ كا دن، ئى طينا نے يو جہا
سب سے ذيا وہ حرمت والا شہركون سا ہے؟ صحابہ الكائن في عرض كيا ہى شہر (كمر) مجرب بع جماك رسب سے ذيا وہ حرمت والا مجبيت
كون سا ہے؟ صحابہ الكائن في عرض كيا موجودہ مهيد، ئى طينا نے قرما يا جرتمبارى جان اور مال ايك دوسر سے كے لئے اى طرح

قائل احرّ ام وحرمت میں جیسے تمہارے اس شہر ہیں ، اس مینینے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا ہیں نے تم کک پیغام پینچا دیا؟ صحابہ تفاقائر نے عرض کیا جی بال! نی دائیا نے فر مایزا ہے اللہ! تو کواورو، اے اللہ! تو کواورو۔

(۱۸۹۳) حصرت عیط عائش مروی با جنبوں نے نبی طیفا کے ساتھ مج کیا تھا'' کہ بیس نے نبی طیفا کو فرق کے دن اپنے سرخ اونٹ برخطبددیتے ہوئے دیکھا۔

(۱۸۹۳) حَذَّقَ حَسَنَ ابْنُ مُوسَى حَدَّقَ رَافِعُ ابْنُ سَلَمَةً يَعْنِى الْأَشْجَعِيُّ وَسَالِمُ ابْنُ آبِى الْجَعْدِ عَنْ آبِدِهِ قَالَ حَدَّقِي صَلَمَةً ابْنُ نَبُعْظِ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذْرَكَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ رِدُفَا حَلْفَ آبِدِهِ فِي حَجْدِ الْوَدَاعِ قَالَ فَعُلْتُ ابْنِ آبِنِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُمْ فَعُدْ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقُمْتُ كَا آبَتِ آبِنِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قُمْ فَعُدْ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَعَلِ الْآخْمَ والّذِى يُومِى اللهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَلَا خَدُرتُ بِوالِ الْعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَا فَعُلْ الْمُحْدِ اللّذِى الْمَعْدِ اللّذِى اللّهُ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَالْعَالَ الْفُورُ إِلَى صَاحِبِ الْجَعَلِ الْآخْمَ والّذِى يُومِى اللّهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ الْعَلَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِ فِي يَدِهِ الْقَصِيبُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاحِلَ عَلَيْهِ وَالْمَاحِ وَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمَ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُلْعُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِى الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُؤْمِى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الل

# حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ إِنَّافَةُ حَصْرِتِ ابُوكَا إِلَى إِنْفِيْةُ كَى حديث

(١٨٩٣٢) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِوهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ وَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ قَالَ وَاسْمَاعِيلُ قَدْ وَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ قَالَ وَالْمَاتِي وَسُلَمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَوْمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمْسِكُ لِاللهَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَوْمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمْسِكُ بِخِطَامِهَا [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٢٨٤، النسائي: ١٨٥٥)]. [راحع: ١٦٨٣٥]. بيخطامِها [اسناده ضعيف قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٢٨٤، النسائي: ١٨٩٣)). [راحع: ١٨٩٣٥]. وحسن (ابن ماحة: ١٨٩٣٤) واليك الناوي الله على اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ النَّالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

# 

# حَدِيثُ حَارِقَةَ بُنِ وَهُبٍ الْأَثْنَا

#### حضرت عارثه بن وہب پائٹنا کی حدیثیں

(۱۸۹۲۲) حَكَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ رَمُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقِيهِ فَيَقُولُ الَّذِى أَعْطِبَهَا لَوْ جَنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ فَبِلْتُهَا وَآمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُّ مَنْ يَقْبَلُهَا وصححه البحارى (۱۱۱)، ومسلم جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ فَبِلْتُهَا وَآمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا وصححه البحارى (۱۱۱)، ومسلم (۱۱۱)، وانظر: ۱۸۹۳). [انظر: ۱۸۹۳).

(۱۸۹۳) معزت حارث النظاف مردى ہے كہ مل نے ئي طال كو بدفرمات بوئ منا ہے صدقہ فيرات كيا كرو، كوكك عفريب اليادفت محى آئے كا كدا كيا آدى صدقد كى چيز لے كر نظا كا، جدو ركادہ كو كا كرا كم يكل لے كرا ہے ہوت تو مل است قبول كر لينا كين اب جھے اس كى ضرورت نيس دى ، چنا نجا ہے كوئى آدى اليانيس لے كا جواس كا صدق قبول كر لے۔ على اللہ عَدْ فَا وَ كَلَّمَ الله عَلَيْ مَن عَلَى الله عَلَيْ وَ مَن الله عَلَيْ وَ مَن الله عَلَيْ وَ مَن الله عَلَيْ وَ الْعَصْر بِيمنى المحقوق عَن حَالِ لَه أَن النّاس وَ آمَنه وَ كُفَتين وصححه المحارى (١٠٨٣) واسلم (١٩٦٦) واس حبال (١٧٥٧ و ٢٧٥٧) واس حراب عراب عرب عرب الله عرب النظر ١٨٩٣٤). [انظر: ١٨٩٣٨).

(۱۸۹۳) حضرت حارثه نظافئات مروی ہے کہ بیس نے لوگوں کی کشرت اورامن کے زیائے بیس ٹی پیٹا کے ساتھ میدان منی عمل ظیراورعصر کی وووورکعتیں پرممی ہیں۔

(١٨٩٢٥) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْيَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَيعْتُ خَارِلَةَ بْنَ وَهُبِ الْخُرَاعِيَّ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ أَخْيِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْدِمُ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْيِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظُوكً مُسْتَكْيرٍ [صححه البخارى (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماجة؛ أُخْيِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظُوكً مُسْتَكْيرٍ [صححه البخارى (٢٠٧١)، والزمادى: (٢١٥٥)، وابن حباد (٢٧٩٥)]. [انظر: ١٨٩٣٧، ١٨٩٣٩].

(۱۸۹۳۵) حضرت حارث کانڈے مروی ہے کہ نبی طیاب فرمایا کیا جس تھہیں الل جنت کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمرور ورجوا درا میں جا جاتا ہولیکن آگروہ اللہ کے نام کی تنم کھنا لے تو اللہ اس کی تنم کو پورا کروے مکیا جس تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ بدعلق آ دمی جو کینہ بروراور متکبر ہو۔

# هي منيا) اختراف المنطق المنظم المنطق المنط

عنقريب الياد فت بھي آ ئے گا كدا كيك آ دى مدقد كى چيز كر نظے گا جيكن اے كوئى آ دى ايمانيس ملے گا جواس كا صدقہ قول كرلے۔

( ١٨٩٢٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِلَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّا أَنْبُنكُمْ بِآهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَآبَزَهُ آلَا أَنْبُنكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ [راحع. ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ خالف سے مروک ہے کہ نی علیا نے فرمایا کیا بیل جمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دی جو کزور ہوادرا ہے دہایا جاتا ہولیکن اگر وہ اللہ کے نام کی حم کھانے تو اللہ اس کی تنم کو پورا کردے ، کیا بیسی حبہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دی جو کینہ بردراور مشکر ہو۔

( ١٨٩٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَيِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدَّثُ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُوَاعِيْ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [راجع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارث بالنظر عمروی ہے کہ میں فے لوگوں کی کشر ت اورامن کے زیانے میں ہی علیا کے ساتھ میدان منی میں الم

( ١٨٩٢٩) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَادِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْعُزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو الْمَحِدِيثَ [راحع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۹) حدیث تمبر (۱۸۹۳۵) اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ الْآثِنَةِ

#### حضرت عمروبن حريث ولأنفظ كي حديثين

( ١٨٩٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَذَّتُنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ أَنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو أَنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوا أَفِى الْفَجْرِ إِذَا النَّمْسُ كُورَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ إِالنكوير: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (٤٥٦)]. [انظر: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۰) حضرت عمرو بن حریث بافت سے مروی ہے کہ بی سے ٹی ناپھا کو فیرکی قماز بی سورہ "افا المشمس محودت" بر سے ہوئے ساجس بیل افا عسعس" بھی ہے۔

( ١٨٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَّبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَّامَةٌ سَوُدًاءُ [صححه سلم (١٣٥٩)].

# من المائن المنافذ الم

- (۱۸۹۳) حضرت همرو بن حریث دی نشان سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی دیا اے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ ہا تدھ کر خطبہ ارشاد قربالا۔
- ( ۱۸۹۶۲ ) حَلَّتُنَا وَ كِمَعْ حَلَّقَا سُفْيَانُ عَنْ السُّلَةِ فَي عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرِيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي نَفْلَيْهِ [احرجه عبد بن حميد( ۲۸۵) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] ( ۱۸۹۳۲) معرت مروين تريث نَفْاتُوْست مردى ہے كما كِ مرتب في الله الله عن كرنماز يرحى۔
- ( ١٨٩١٣ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ الشَّدِّى حَدَّقِنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَفْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ [مكرر ما نبله].
  - (١٨٩٢٣) حضرت عمرو بن حريث المافزات مروى بكرايك مرتبه في المنالف كانتفى موتى جوتيال مين كرنماز برحي-
- ( ١٨٩١٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فَالْ صَلَّتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُواُ لَا أَفْسِمُ بِالْخُنَسِ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُواُ لَا أَفْسِمُ بِالْخُنَسِ الْجَوَارِ الْكُنْسِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَفْسِمُ بِالْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَفْسِمُ بِالْخُولِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِينِ اللَّهُ عَلَيْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي
- (۱۸۹۳۳) حفرت عمرو بن حریث نگانات مروی ب کری نے نی والا کونماز یکی سورة ۱۱۵۱ الشمس کورت پر منت بوئے ساہے۔
- ( ١٨٩٤٥ ) حَدَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّكَ مِسْعَرٌ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [راحع: ١٨٩٤ ].
- (۱۸۹۳۵) حفرت عمره بن حریث الکنونے مروی ہے کہ ش نے نی طینا کو فیرک نماز ش سورہ ۱۱۵۱ المشعب محودت " پڑھتے ہوئے شاجس ش وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ہمی ہے۔

#### حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرِيْثٍ رَافِرَ

#### حعرت معيد بن حريث دلافظ كي حديث

( ١٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنِي إِسْمَاعِيلٌ بَنُ إِبْرَاهِيمٌ يَغْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْقَلِكِ بْنِ عُقَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَخٍ لِقَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ مّنْ بَاعَ ذَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ قَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُهَارَكُ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البرصيري وقال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٩٠ ؟ ٢). قال شعب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(١٨٩٣١) عفرت سعيد بن حريث والفاح مروى ہے كہ تى دائيا نے ارشاوفر مايا جوفض مكان يا جائيداد يج اوراس كي قسع كو

# هي مُناهُ امْرَنَ بِل يَهِ مَوْمِ فِي هِمَ الْمُحْرِي هِمَ الْمُحْرِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ا

اس جیسی چیز میں شالگائے تو وواس بات کا حقدار ہے کدان جیسوں میں اس کے لئے برکت ندر کھی جائے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي الْخُوْ

#### حضرت عبدالله بن يزيدانصاري الأثنز كي حديثين

( ١٨٩٤٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِئَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [صححه البحارى (٢٤٧٤)]. [انطر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۳۷) معرت عبدالله بن بزیدانساری النظامی وی برکه بی نادو مارکرنے اور لاشول کے اعتباء یاجم کا شے سے مع فرمایا ہے۔

(١٨٩٤٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ حَدَّلِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدِيّ بَنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ [احرجه البحارى الأدب المفرد (٢٣١). قال شعب: اسناده قوى].

(۱۸۹۳۸) معترت عبدالله بن يزيدانعاري الأنزيه مردي ب كه بي الناات ارشادفرمايا برنيكي مدقه ب\_

(١٨٩١٩) حَدَّكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَزِيدَ الْخَطْبِيّ وَهُوّ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ ثَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راحع: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۹) حُعزت عبدالله بن يزيد انساري بي فن احمروي بركه ني في الوث ماركر في اور لاشول كاعشاء ياجهم كاشن منع فرمايا ب-

#### حَدِيثُ آبِي جُحَيْفَةً لَاللَّهُ

#### حضرت الوجيفه ذافنظ كي حديثين

١٨٩٥.) حَدَّكَ عَفَّانُ حَدَّكَ شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الطَّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ يَمُو مِنْ وَرَابِهِ الْمَوْأَةُ وَالْجِمَارُ
 إانظر: ١٨٩١٩].

(۱۸۹۵۰) حصرت الوجیفد التخت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی الحیاانے وادی بعلی ویس اسپنے سامنے نیز وگاز کرظہرادرعمری دو دورکعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے ہے قورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

# هي مناه اخين بل استياسي المحري و استيال الكونين إلى المحري المحر

- (١٨٩٥١) حَلَّكَ عَفَّانُ حَلَّكَ شُفَّبَةً عَنْ حَكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ وَتَوَصَّا فَجَعَلُ النَّاسُ يَأْخُلُونَ مِنْ فَصْلِي وَضُونِهِ رَفِي حَدِيثٍ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرُأَةُ وَالْجِمَارُ [صحح البحارى (١٨٧)، ومسلم (٥٠٣)]. [انظر: ١٨٩٧٤ / ١٨٩٧٤].
- (۱۸۹۵) حضرت ابو حیفہ الخفید الخفید میں جگرا کی مرجہ تی پیشانے دادی بطیاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کر تلبراورعمر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور وشو کیا، لوگ اس وضو کے ہاتی مائدہ پانی کو حاصل کرنے گئے، اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیز ب کے آگے ہے کورٹی اور گھ ھے گذرہتے رہے۔
- (١٨٥٢) حَذَّقْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَفْنِي الْنَ خَالِدٍ حَذَّلَنِي آبُو جُحَيْفَةَ آنَةُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آشُبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ [صححه البعارى (٢٥٤٣)، ومسلم (٢٣٤٣)، والحاكم (١٦٨/٣)]. [انظر: ١٨٩٥٥].
- (۱۸۹۵۲) حضرت ابو بخیفہ فائن ہے مردی ہے کہ انہوں نے ٹی طیا کی زیارت کی ہے، ٹی طیا کے سب سے زیادہ مشاہبہ حضرت امام حسن فائن تھے۔
- ( ١٨٩٥٠ ) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ مِفْوَلِ وَعُمَرُ بْنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِى جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطَحِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَنَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً فَذُ الْعَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ [انظر: ١٨٩٦٩].
- (۱۸۹۵۳) حضرت ابد جیف تالفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی نایا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرظہراور مصر کی دود در کھتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے ہے ورتیں اور کدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٤) حَذَّنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّنَا أَبُو بَكُمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِالْأَبْطَحِ الْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥٧، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٨٩٥، ١٨٩٧١).
- (۱۸۹۵۳) حفرت ابو جمله النفت مروى بكراك مرتباش في بي الناك ماته وادى بلغاء بس عمرى ووركفيس يرهيس -( ۱۸۹۵ ) حَدَّثَ يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُعَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
- اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ آشَيَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ [راحع: ٢٥٩٥]. (٨٩٥٥) حطرت الوجيد الماتن عروى بكرانهول في إلى الله كن إرات كى ب، إلى المينا كرمب سرة إوه مشابه
- حطرت امام حسن الفرائل عليه و المراجع ا
- ( ١٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيمٍ حَدَّقِنِي شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً يَمُرُّ مِنْ وَرَانِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْآةُ. [انظر: ١٨٩٦٩].

- (۱۸۹۵۷) حفرت ایو جمیعه بناتین سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالانے وادی بلحا وہیں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرظہراورعصری دو دورکھتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آئے سے تورٹیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- (١٨٩٥٧) حَدَّلُهُا يَحْنَى بُنُ آدَمَ حَدَّثُنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقً عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبِطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبَلَ وَآرِيشُهَا [رامع: ١٨٩٥].
- (١٨٩٥٤) حفرت الوجنيف الفنزية مروى بركرايك مرتبه مل في اليا كما تعدداري بطحا ومن عمري دوركعتيس برهيس
- ( ١٨٩٥٨ ) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ مِنْ مَهُدِي عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَوْنِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي
- حُلَّةٍ حَمْرًاءَ فَرَكُوْ عَنُوَةً فَجَعَلَ يُصَلَّى إِلَيْهَا بِالْبَطُحَاءِ يَمُوُّ مِنْ وَرَاتِهَا الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَوْ أَقُوانظر:٢١٨٩٦٩
- (١٨٩٥٨) حضرت ابو جيف الألا عدروي م كدايك مرتبه تي الإالف مرخ جود على البوس موكر وادى بعلى مص اين
  - ساسے نیز وگا ڈکرظہراورعمری دورورکفتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آھے سے عورتیں اور کدھے کے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٩) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُمَعَيْفَةَ وَهُبِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ السُّوَائِلِيّ قَالَ رَآئِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِالْآبْطِحِ الْفَصْرَ رَكُفَنَيْنِ ثُمَّ فَلَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ وَرَآئِتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَيْهِ ٱشْفَلَ مِنْ صَفَيْهِ السَّفْلَى (راحع: ٤٥٩٥). [انظر: ١٨٩٧٦].
- (۱۸۹۵۹) حضرت ابو تحیفہ رہی ہے ہوئ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ویکھا کہ ہی ماہ نے دادی بطحاء ہیں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دورکھتیں برحمیں اور میں نے نبی ماہنا کے نبیلے ہونٹ کے بالوں میں چندسفید بال دیکھے ہیں۔
- ( ١٨٩٦.) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِدِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (انظر: ١٨٩٦).
- (۱۸۹۷) حضرت ابو حقیقہ نگافذے سروی ہے کہ آبک سرتبہ میں نے ویکھا کہ نبی طیابی نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دورکھتیں برحییں۔
- (١٨٩٦١) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلِي بَينِ الْأَفْعَرِ قَالَ آخْبَرَنِي آبُو جُحَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِّنًا [صححه البنداري (٥٢٩٥) وابن جبان (٥٢٤٠)].[انظر: ١٨٩٧٣،١٨٩٧١].
  - (١٨٩١١) حضرت الوحيف التأثر عصروى بكرجتاب رسول الدُفْلَ فَيْ ارتادفر مايا من فيك لكاكر كما تانيس كما تا-
- (١٨٩٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَذَقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبِ الشُّوَائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَالِطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥٤].

- (۱۸۹۲۲) حضرت ابو بخید بالنزے مردی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے نبی طابعات وادی بغیاء میں اپنے سامنے نیز وگا ڈکر عصری دورکعتیں یز حیں۔
- ( ١٨٩٦٢ ) حَدَّتَ عَفَّانُ حَدَّقَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوُنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَبْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ قَصَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الْكُلْبِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَصَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَمَنِ الدَّمِ وَنَمَنِ الْكُلْبِ وَكُسِرَتْ قَالَ الْمُعَلِي وَمُوكِلَةً وَلَكَنَ الْمُصَوِّرَ [صححه البحارى (٢٠٨٦) وابن حباد (٤٩٣٩)]. [انظر: ١٨٩٧٥].
- (۱۸۹۲۳) مون بن افی جید مخط کتے جی کدایک مرجد می نے اپنے والد کود یکما کدانہوں نے ایک بیٹی لگانے والا غلام خریدا، پر انہوں نے ایک بیٹی لگانے والا غلام خریدا، پر انہوں نے بیٹی لگانے کے اوز ارکے متعلق موالی کیا تو انہوں نے بیٹی لگانے کے اوز ارکے متعلق موالی کیا تو انہوں نے فرمایا کرنی مایشانے فون کی قیمت اور فاحثہ مورت کی کمائی ہے مجمع فرمایا ہے اورجم کوونے اور کدوانے والی عورت ، مود کھانے اور کملائے والے اورممور براحت فرمائی ہے۔
- ( ١٨٩٦٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتُوطَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَمَسَّحُونَ بِفَضْلٍ وَضُونِهِ فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكُمَتَيْنِ وَبَيْنَ يَكَيْهِ عَنَزَةً [راحع: ١٨٩٥].
- (۱۸۹۷۳) حضرت ابر جمید خاتی ہے مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے دفت نبی طیابا نظے اور دضوفر مایا الوگ بقید ماندہ وضو کے بیائی کو اپنے جمع پر لیے ، پھرنبی طیابانے اپنے سامنے نیز وگا ڈکرظہر کی دورکھنیں پڑھائیں۔
- ( ١٨٩٦٥ ) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَهُبٍ رَهُوَ أَبُو جُعَيْفَة قَالَ أَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى فَرَكْزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ [راجع: ١٨٩٥٤].
- (۱۸۹۷۵) حعرت ابو جید نگافت مروی ہے کہ ایک مرجہ نی مالیجائے واوی منی میں اینے سامنے نیز و کا ڈ کر جمیں وو رکعتیں بڑھا کیں۔
- (١٨٩٦٢) حَدَّقَنَا عَهُدُ الوَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُهِ قَالَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُبْدٍ لَهُ جَمْرًاءَ أَرَاهَا مِنْ أَدَمِ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ قَرَكَزَهَا قَصَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ قَرَكَزَهَا قَصَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ وَسَيْعَتُهُ بِمَكْمَةً قَالَ بِالْبَطْحَاءِ بَهُو بَيْنَ يَدَيْهِ الْكُلْبُ وَالْمَوْأَةُ وَالْجِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرًاءُ كَأَنِّى ٱنْظُورُ إِلَى بَيْنِ بَاللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا لَكُلْبُ وَالْمَوْأَةُ وَالْجِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرًاءُ كُأْمَى ٱنْظُورُ إِلَى بَاللّهُ عَلَيْهِ فَالَ سُفْيَانُ نُرَاهَا حِبْرَةً (انظر: ١٨٩٦٥).

( ١٨٩٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَفِّفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ فَبَةً حَمْرًا ءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَصُوءٍ لِيُصُبَّةُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَجِدُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَرَآيَّتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَالًا خَرَجَ عَنَزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ خَرْجَ فِي خُلَةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيَتُ بِلَالًا أَخْرَجُ عَنَزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ خَرْجَ فِي خُلَةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيَتُ بِلَالًا أَخْرَجُ عَنَزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ مَا فِيهِ مِنْ وَرَافِهَا الذَّوابُ وَالنَّاسُ (مكرر ما فيله).

(۱۸۹۷) حضرت ابو بھید جائز ہے مروی ہے کہ ش نے ٹی طینا کا ایک فیمہ ویکھا جو چڑے کا تھا اور مرخ رنگ کا تھا ، اورش نے حضرت بلال بڑائڈ کو ویکھا کہ وہ دخوکا پائی نے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جے وہ پائی مل کیا اس نے اپنے او پ اسے مل لیا اور جے نیس ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے ٹی ، پھر میں نے دیکھا کہ ٹی طینا مرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تبیندگو او نچا کے ہوئے نظے پھر حضرت بلال ٹائٹڈ ایک ٹیز و لے کر نظاور ٹی طینا کے سامنے اسے کا ڈریا اور ٹی طینا تماز پڑھانے نے گھا اور آپ کے سامنے سے کئے ، کورتمی اور گھھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَيْهِهَا وَالْطَرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا (انظر ما بعده).

(۱۸۹۱۸) حطرت ابو تنید و المنظرت مرول ب كدا يك مرتبه ني طالبان اب ساست نيزه كا ذكر نماز پر همانی جبك اس كه ترك محدر كاوري ..

(١٨٩٦٩) حَدَّثُنَا وَكِبَّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبَطِحِ وَهُوَ فِي ثَبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَحَرَّجَ بِلَالٌ بِفَضْلٍ وَضُوتِهِ فَيمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَأَذَّنُ بِلَالٌ فَضَلِّ وَضُوتِهِ فَيمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَأَذَّنُ بِلَالٌ فَضَلِّ وَضُوتِهِ فَيمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَأَذَّنُ بِلَالٌ فَعَرَّجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُنْتُ الْتَنْبُعُ فَاهُ هَكُذَا وَهَكُذَا يَعْنِي بَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتُ لَهُ عَنْزُةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةً حَمْرًاءُ فَكَانِي انْظُرُ إِلَى بَرِيقِ صَافِيهِ فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنَوَةِ الظُّهُرَ أَوْ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ أَكُلُبُ وَالْحِمَّارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى اتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ الْعُصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ الْمَرَاةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَّارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى اتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُ مَالَا لَهُ مُنْ لَى يُولِي اللَّهُ عَلَيْ لَوْ فَي اللَّهُ لَهُ مُولًا لَا لَا يُعْتَقِ فَقَالَ لَا يَعْلَوْ فَقِيلُ فَي اللَّهُ عَلَى وَكُونَ فَالْ لَا لَهُ عَلَيْلُ لَاللَّالَ مُنْ الْمُعَالَقُ وَقَالَ اللَّهُ فَالَالُولُولُ وَالْكُلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِينَةً وَقَالَ لَا لَا عُنْولِ اللَّهُ لَا يُعْتَلِقُ وَلَالُكُولُ وَالْمُعْلِي وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُولُولُولُ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُولُ وَلَالَالُهُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولِينَةُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَالُولُولُ وَلَا لَا عُلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ فَلَا لَى فَالْمُ فَالَالِهُ فَعَلَى مَا لَاللَهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِي وَالْمُؤْلِقُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْمُؤْلِقُ فَلَالُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللْمُعُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ فَالَعُولُولُ فَالَال

وَكِيعٌ مَرَّةً فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكُعَتَهِنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَهِنِ [صححه البخاری (۲۷٦)، ومسلم (۲۰۵)، وابن حبان (۲۲۹)، وابن حبان (۲۲۹۶)، وابن حزیمة. (۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۱ و ۲۹۹ و ۲۹۹ و ۲۹۹ (۲۹۹ و ۲۹۹ ). إراجع: ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۲۵۹۸، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵،

( .١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادٍ بُنِ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ عَوْنٍ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ عَنْ مَهْرِ الْبَهِيُّ

( • ١٨٩٤) حضرت ابوجيف في تناسم وي بك ني طياف فاحشر مورت كي كما في سيمنع فر ماياب

( ١٨٩٧ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُغْيَانَ قَالَ آبِي وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ الْأَفْمَرِ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا آكُلُ مُنْكِئاً [راجع: ١٨٩١ ].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جمیعه ﴿ فَتُنابِ مروى ہے كہ تِي مائِلًا نے ارشاد فر مایا مِس لَیك لِکا كرنبيس كما تا۔

( ١٨٩٧٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَ الِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنِّى رَّكُعَنَيْنِ (انظر: ١٨٩٥٤).

(١٨٩٤٢) حفرت الوجيف فاتف مروى بكريس في نينا كوني يس دوركفتيس يرصع او كماب.

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَبْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِنًا (راحم: ١٨٩٦١).

(١٨٩٨٣) معرت الوجيد التنزيد مروى بركري مائلاند ارشادفر مايا من فيك لكا كرئيس كماتا

( ١٨٩٧) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُغْبَةً وَحَجَّاجٌ الْحَبَرَنِى شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَبِعُتُ آبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَمُوجَنِّ وَالْعَصْرَ وَبُونَ اللّهِ عَنْزَةً وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِى جُعَيْفَةً وَكَانَ يَمُو مِنْ وَرَائِهَا الْمِعَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدُهُ مِنْ وَرَائِهَا الْمِعَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ قَالَ فَآخَذُتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِى قَافِذَا هِيَ أَبُودُ مِنْ الثَّلْحِ وَأَطْبَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ (راخ: ١٨٩٥ مَهُمْ قَالَ الْقَامِ وَأَطْبَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ (راخ: ١٨٩٥ مَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَافَا اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَافَا اللّهُ عَلَى وَجُهِى قَافَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِى الْإِذَا هِيَ آبُودُ مِنْ الثَّلْحِ وَأَطْبَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ (راخ: ١٨٩٥ ).

# 

(۱۸۹۷) حسرت ابو جمید طافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے وادی بطحاء بیں اپنے سامنے نیز وگا و کرظہراور عسر کی دود در کعتیں پڑھیں اور اس نیز ہے ہے آ کے سے مورتی اور گدھے گذرتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑ ہے بہوکر نی طینا کا دست مبارک کھڑ کرا ہے چہروں پر ملنے لگے، بیس نے بھی ای طرح کیا تو نی طینا کا دست مبارک برف سے زیادہ شنڈ ااور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔

(۱۸۹۷) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِي جُحَفْقة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الشَّرَى عُلَامًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَعَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَكْسِرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ نَمَنِ الدَّم وَنَهَنِ الْكُمْ وَكُسُنِ الْبَعِلَ وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَلَعَنَ الْمُعَوَّرُ (واحد) ١٨٩٢ وَنَهَنِ الْكُمْ وَكُمْنَ آكِلُ الرَّبَا وَمُوكِلَةً وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَلَعَنَ الْمُعَوِّرُ (واحد) ١٨٩٤٥ وَلَمَ الْمُعَوِّرُ (واحد) المُعَلِّرُ (المحابَلُ الرَّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَلَعَنَ الْمُعَوِّرُ (واحد) ١٨٩٤٥ وَلَمَ مِنْ الْمُعَلِّرُ وَمُوكِلَة وَالْمُولِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمُولِ عَلَيْهِ وَالمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ وَلَهُ وَلَالُولُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَكُولَ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالُولُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا عَلَاهُ

( ١٨٩٧٦) حَذَّتُنَا سُلِمَانُ بُنُ دَاوُدَ وابُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّتُنَا زُهَيْرٌ حَذَّتُنَا ابُو إِسْحَاقَ عَنَ ابِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَآشَارٌ إِلَى عَنْفَقَتِهِ بَيْضًاءُ فَقِيلَ لِأَبِى جُحَيْفَةَ وَمِثُلُ مَنْ أَنْتَ يَرْمَئِذٍ قَالَ ابْرِى النَّبُلُ وَارِيشُهَا [صححه البعارى (٤٥ ٥٠)، وصلم (٢٢٤١)]. [راجع: ١٨٩٥٩].

(۱۸ عد ۱۸) حضرت ابوجید دانش سروی ب کدیں نے نی طفیا کودیکھا ہے، آپ کا فیا کے یہ بال 'اشارہ تھے ہون کے بینوں نے بیچوا کے اس کی طرف تھا ، سفید ہے ، کسی تھے؟ انہوں نے بیچوا کے اس زمانے ہی آپ کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تیرتر اشتا اور اس میں برنگا تافعا۔

( ١٨٩٠٨) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَا الْمُعْمَثُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَائِدٍ عَنْ وَهُبِ السُّوَائِنَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتُ لَشَّبِقُهَا وَجَمَّعَ الْأَعُمَثُ السَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدُ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَشَبْقَنِي

(۱۸۹۷) حفرت وہب سوائی ڈیٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مؤیلانے ارشا دفر مایا جھے اور قیامت کواس ملرح بھیجا کیا ہے (اعمش نے شہاوت اور درمیان کی انگل کی ملرف اشار و کر کے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس سے آ کے نکل جائے۔

(١٨٩٧٨) و حَدَّقَاه أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ (انظر: ١٨٩٧٩، ١٦١٦٠، ٢١١٦٠).

# مَنْ الْمَافِينِ الْمُعِدِّى الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ

(۱۸۹۷۸) حصرت وہب سوائی جہن اس مروی ہے کہ نی الیا نے ارشادفر مایا جھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کرے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس سے آ کے نکل جائے۔

( ١٨٩٧٩) و قَالَ عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ الشُّوَاثِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاه عَلِيَّ بَنُ بَحْرٍ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

(۱۸۹۷۹) گذشته مدیث ای دومری سند سے مجی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرُ مُنْ أَنْ

#### حضرت عبدالرحمن بن يعمر فلانظ كي حديثين

(١٨٩٨) حَذَّتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ بَكُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلُّ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجِّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلُّ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجِّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ وَمَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجِّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ وَمَنْ الْحَجِ وَمَنْ الْحَجِ الْعَرَفَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهِ فَقَدْ تَمْ حَجُعُهُ أَيَّامُ مِنَى لَلْاللَّهُ فَمَنْ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَنِينِ قَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَانِي قَلَا إِلَّمْ عَلَيْهِ وَالْمَرْفَ ٢٠٠٦]. [صححه ابن عزيمة: (٢٨٢٦)، والحاكم (٢٨٨٧). وقال الألباني، صحيح (ابو داود: ١٩٤١)، ابن ماحة: ٢٠١٥، النرمذي: ٨٨٩ و ٨٩١، النساني: ٥/٢٥٦ و ٢٥٦٤)]. [انظر:

(۱۸۹۸) حضرت مبدالرحن بن بھر بڑٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی مڈاا سے عرفہ کے دن جے کے متعلق پو تپھا تو ہیں نے تبی طینا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا علی عرف کے دن ہے ، جوفنص عردلفہ کی رات تماتہ لجر ہونے سے پہلے بھی میدان رعرفات کو پالے تو اس کا جے کھل ہو گیا ، اور منی کے تمن دن ہیں ، سو جوفنص پہلے بی دودن میں داپس آ جائے تو اس پرکوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ ٹیس۔

(١٨٩٨١) حَدَّثُنَا وَكِمَعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَكْيُرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَغْمَرَ النَّهِلِيَّ يَقُولُ فَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفُ بِعَرَفَةً وَاتَّاهُ لَاسٌ مِنْ أَهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْمَجِّ فَقَالُ الْمُحَجُّ عَرَفَةً لَمَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَاقٍ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ قَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِتَى اللَّهِ كَيْفَ الْمُحَجُّ عَرَفَةً لَمَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَاقٍ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ قَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِتَى اللَّهِ كَيْفَ الْمُعَجِّلَ فِى يَوْمَنُنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَلُ فَعَالَ الْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لَمُ أَوْدَقَ رَجُلًا حَلُقَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بَهُ وَمُنْ وَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَعَلَدُهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ لَهُ أَوْلَ اللّهِ اللّهِ فَقَالُوا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ لَلْ اللّهِ عَلَيْهِ لَلْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَا إِلْمَ عَلَيْهِ لَهُ إِلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَكُوا لِمُ عَلَيْهِ لَهُ اللّهِ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بھر مُلافئ سے مردی ہے کہ پھوالی نجد نے آ کر ٹی مانیا سے ج کے متعلق ہو چھا تو میں نے نی مالیا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرف کے دن ہے، جوفض مزدلغد کی رات ٹماز کجر ہونے سے پہلے یعی میدان عرفات کو پالے تو اس کا ج مکمل ہو گیا ،اور منی کے تین دن ہیں،سو جو مخص پہلے ہی وودن میں واپس آجائے تو اس پر کوئی گناہ ہیں اور جو بعد میں آجائے اس پر بھی کوئی گناہ تین مجر نبی پیٹائے ایک آدمی کواہے چھے بٹھالیا جوان یا تو ل کی منادی کرنے لگا۔

(١٨٩٨٢) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ بُكُيْرٍ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَيعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ الْمَحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةً مَسِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ الْمَحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةً مَنْ الْمَحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَةً مَنْ الْمَحَجِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَوْمَنِي فَلا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ تَاحَبُو إِللْهِ عَلَيْهِ وَالبِعْرِةِ: ٢٠٠٣).

(۱۸۹۸) معزت عبدالرطن بن معمر التفاع مروی ہے کہ ایک آدی نے نبی طابعات کے کے متعلق ہو چھاتو میں نے نبی طابعا کو فرماتے ہوئے ساکد کے تو ہوتا ہی مرف کے دن ہے، جو محض مزدلغہ کی رات نماز تجر ہونے سے پہلے بھی میدان مرفات کو پالے ق اس کا بچ کھل ہو ممیا ،اور منی کے تمن دن ہیں ،موجو تحض پہلے ہی دودن میں داپس آجائے تو اس پر کوئی ممنا وثیس اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی ممنا وثیس۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِلِّي اللَّهُ

# حضرت عطيه قرظى نثافظ كي حديث

(۱۸۹۸۲) حَدَّثَنَا وَ كِيعَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَفِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ عُرِضْنَا عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرِيْظَةً فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُعِلَ وَلَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتُ فَعَلَى سَبِيلِى إِفَال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٠٤٤ و ٥٠٤٥، ابن ماحة: ١٥٤١ و ٢٠٤٥، الترمذي: ١٩٤٤ المنالي: ٢١/٥٥١ و ٢٠٤٨). [انظر: ١٩٦٤ ٢ ، ١٩٦٤ ٢ ، ١٩٦٤ ٢ ، ٢٢٠ ٢٢ ١٦. ٢٢٠ ٢٦]. و ١٨٩٨٢) حقرت عطيد قرظى فَيْ أَنْ يَعْمُ وَوَبَوْ لَرَعْلَ عَلَى النَّهُ عَلَى السَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ وَوَبَوْلَ مِعْلَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَوَبَوْلُ وَقُرْ عِلْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ اللَّهُ

#### بنوتقیف کے ایک محانی الفائظ کی روایت

( ١٨٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَائِ عَنْ عَامِمِ أَخْبَرَنِي فَلَانَ الثَّقَفِيَّ قَالَ سَأَلُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَتَّعَصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَوُدُّ إِلَيْنَا أَبَا يَكُرَةَ وَكَانَ مَمُلُوكًا

# 

وَالسَّلَمَ قَبْلُنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَنَّاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَنَّاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِي اللَّهَاءِ فَلَمْ النَّهَاءِ وَكَانَتُ أَرْضًا آزُضًا آزُضًا بَارِدَةً يَعْنِي فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِي اللَّهَاءِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا فِيهِ إِرَاحِعِ: ١٤.

(۱۸۹۸) ایک ثقفی معالی نگافت مروی ہے کہ ہم نے نبی ماینہ سے تمن چیز دل کی درخواست کی تھی لیکن نبی دنبہ نے ہمیں رخصت نہیں دی ، ہم نے نبی ملینہ سے حرض کیا کہ ہمارہ علاقہ بہت شعشہ ہے ، ہمیں نماز سے بل وضونہ کرنے کی رخصت و ب ویں ، لیکن نبی علینہ نے اس کی اجاز ت نبیں وی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما کی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیں وی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیں وی ، پھر ہم نے کدو یہ ایکن نبی طیبہ نے انکار کر دیا اور قربایا و واللہ اور اس کے رسول کا آزاد میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کر دیا تھا۔ کردہ ہے ، دراصل تبی مین اللے جس وقت طاکف کا محاصرہ کیا تی تو حضرت ابو بکرہ دیمین نے وہاں سے نکل کرا سلام قبول کرایا تھا۔

# حَديثُ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ اللَّهُ

#### حضرت صحر بن عيله فالنؤك عديث

( ١٨٩٨٥) حَذَقَا وَكِيعٌ حَذَقَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيُّ حَذَقِينِ عُمُومَتِي عَنْ جَدْهِمْ صَغُو بْنِ عَيْلَةَ أَنَّ قُوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَحَذْنُهَا فَأَسْلَمُوا فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ

#### حَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِي إِلَا اللَّهُ

#### حصرت ابوامیه فزاری دنافتو کی حدیث

١٨٩٨٦) حَدَّقَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِنْ حَدَّفَ شَوِيكٌ عَنْ أَبِى جَمْفَوِ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَيَّةَ الْفَزَّاوِيَّ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَجِمُ وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعَيْمٍ مَرَّةُ الْفَرَّاءَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَقُلُ الْفَرَّاءَ (١٨٩٨١) معزب ابواميه المُتَّزِّ بِحروى بِكرش نے بِي عَيْهِ كُوسِنِي لَواتِ وَكُوا بِد

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْمِ الْأَلْهُ حضرت عبدالله بن عليم اللَّفْظ كي حديث

(۱۸۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِمْعُ وَابُنُ جَعْفَمٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْمِم الْجُهَنِيِّ قَالَ اثَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْمِم الْجُهَنِيِّ قَالَ آثَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا عُلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنَ (۱۲۷۸). المناده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه، وترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه، وقد حسنه الترمذي، واشار الحازمي الى اضطرابه، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۲۷۷) ابن ماجة: ۲۱۲۳ الترمذي: ۱۲۷۹ النسائي: ۱۷۹۷)]. وانظر: ۱۸۹۹ ۱۸۹۹ النسائي: ۱۸۹۷)].

(۱۸۹۸) حضرت مبدالله بن عليم نظافة مع وى ب كه ني البيا كا ايك علد جارے پاس آيا جبكه جم جيد ش رہنے تھے، اور يس بس اس وقت نوجوان تھا كهمر دار جا نوركي كھال اور پانول ہے كوئى فائده مت اشاؤ۔

(١٨٩٨٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ آجِوهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُو مَرِيعٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقُتَ شَيْئًا فَقَالَ اتْعَلَّقُ ضَيْئًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَّ إِلَيْهِ وَسححه الحاكم ٤/٢١٢). قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٧). قال شعب: حسن لفيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عیسی بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم انٹاؤا کی سرتبہ یارہو سے ،ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آ پ کوئی تعویذ و فیرو کے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فرمایا میں کوئی چیز لٹکا وَں گا؟ جبکہ ہی طابع نے فرمایا ہے کہ جو فقس کوئی بھی چیز لٹکائے گا، دواس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

(١٨٩٨٩) حَدَّقَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ النَّفَقِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْمِمِ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَقَالِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا تَحَسِّبِ [اسناده ضعيف. وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨ ٤١)].

(۱۸۹۸) حضرت عبدالله بن عليم علائل مدروى ب كه ني اليا كاليك عظه الارك باس آيا جبكه بم جبيد من ربع ملي اور ش اس وقت توجوان تفاكهم وارجا نوركي كمال اور پالول سے كوئى فاكد ومت اشاؤ \_

( ١٨٩٨ ) حَذَّنَا خَلَفٌ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْهَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكِيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ آثَانَا كِتَابُ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْــةَ قَالَ وَآنَا غُلام شَابٌ قَبْلُ وَقَاتِهِ بِسَهُم آوُ شَهْرَيْنِ أَنْ لَاكْتَتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ [راحع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩٠) معررت عبدالله بن عليم التأثلات مردى ہے كه في الله الله خط المارے پاس آ يا جبكه الم جهند بيس رہتے تھے اور بيس اس وقت أو جوان تما كه مردار جانوركى كمال اور پينوں ہے كوئى قائدہ مت افحاؤ ۔

( ١٩٩١ ) حَدَّلُنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّنَنَا شَوِيكٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيُمٍ قَالَ جَانَ أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [مكرد ما فبله].

(۱۸۹۹) حضرت عبدالله بن علم ناتلات مروى ب كه تي عليه كاليك خط جمارت باس آيا جبكه بم جبيد بن رجع يقد اور بن اس دنت نوجوان تعاكه مردار جانوركي كعال اور پشول سے كوئي فائد ومت اشاؤ .

(١٨٩٩٢) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّلْنَا مُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُكْبُمِ أَنَّهُ قَالَ قَرِهَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ ضَابُ أَنُ لَا
 تُسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمُيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَّبٍ

(۱۸۹۹۲) حضرت عبدالله بن عليم الكفئة سے مروى ب كه في طبيع كا ايك خط جارے پاس آيا جبكة بم عبيد يس رہتے تنے ،اوريس اس وفت نوجوان تھا كدمر دار جاتوركى كھال اور پھول ہے كوئى فائدہ مت افعاق۔

( ١٨٩٩٢ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَي عَنْ آخِهِ عِيسَى عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا أُكِلَ عَلَيْهِ أَزْ إِلَيْهِ (رامع: ١٨٩٨٨).

(۱۸۹۹۳) حضرت عبدالله بن علم علائد مردى ب كه في الذا في فرمايا ب كه جو محض كوئى بعى چيز الكاست كا، وه اى ك حوال كرديا جائد كار

# حَدِيكَ طَارِقِ بَنِ سُوَيْدٍ لِأَلْتُوَ حضرت طارق بن سويد لِأَلْتُوَ كَي حديث

( ١٨٩٩٠) حَلَّنَنَا بَهْزُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا سِمَالُهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَبْدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا لَقَاوَدُقَةً فَقَالَ لَا اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُقَةً فَقَالَ لَا اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُقَةً فَقَالَ لَا لَا لَكُونِهِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّةً ذَاءً (صححح ابن حباد (١٣٨٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥٥٠). [انظر: ٢١٨٦٩].

(۱۸۹۹۳) حفرت طارق بن سوید ناتش مردی ہے کہ بن نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول انڈ اہم لوگ انگوروں کے علاقے میں انہیں نجوز کر (ان کی شراب) کی سکتے ہیں؟ تی طابق نے فر مایانیس ، میں نے اپنی بات کی تکرار کی ،

# 

نی نیا ہے پر فر مایانیں ، یں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بال سکتے ہیں؟ نی بیاب نے فر مایاس میں شفاہ نیس بلکہ یہ فری بیاری ہے۔

( ١٨٩٩٥) حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَا لَنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْفَمَة بُنِ وَالِلِ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَفْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ ضَهِدَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ مِنْ خَفْعَمٍ أَيْ شَهِدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ وَجُلٌّ مِنْ خَفْعَمٍ يُعَالُ لَهُ سُويْدٍ الْجُمْفِيُّ سَالَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ١٩٠١، ١٢٠ ١٩٠، ٢٢٧٩٠].

(۱۸۹۹۵) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی سروی ہے۔

# حَدِيْثُ جِدَاشِ آبِي سَلَامَةَ اللهُ

#### حصرت خداش ابوسلامه والنفؤ ك حديثين

(١٨٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِى سَلَامَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمَّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَنِهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَيْهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَنِهِ الرَّجُلَ بِأَنِهِ أَوصِى الرَّجُلَ بِسَوْلَاهُ اللّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ إِمَالَ الألباني: ضعيف أُرصِى الرَّجُلَ بِسَوْلَاهُ اللّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذًى يُؤْذِيهِ إِمَالَ الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣١٥٧)). وانظر: ١٨٩٩٨، ١٨٩٩٨).

(۱۸۹۹) حضرت اپوسلامہ بی شندے مروی ہے کہ ایک موقع پر تی طینا نے تین مرتبہ فربایا میں برخض کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومرتبہ فرمایا بیں ہرخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بیں ہرخص کواس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چہان افراد ہے اے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

(١٨٩٨٧) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُرْفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ جِدَاشٍ أَبِي سَلَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ أُوصِى الْمَرَأُ بِأَنِّهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِالْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ أُوصِى الْمَرَأُ بِاللهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَافُ تَوْفِيهِ بِاللهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَافُ تَوْفِيهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَافُ تَوْفِيهِ إِلَاهُ وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَافُ تَوْفِيهِ

(۱۸۹۷) حضرت ابوسلاً مد خاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طفیا نے تین مرتبہ فر مایا میں ہرفض کو اس کی والد و سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دو مرتبہ فر مایا میں ہرفض کو اس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہرفض کو اس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ ان وفراد سے اسے کوئی تکلیف علی پینی ہو۔

( ١٨٩٩٨) حَدَّقَ عَفَّانُ حَدَّقَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْفَطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشِ أَبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِي امْرَأَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

# مَعَ مُنِهُ الْمُؤْنُ لِي يَسَوْمُونَ لِي يَسَوْمُونَ لِي يَسَوْمُ الْمُؤْنِينِ اللهِ فِينِينِ اللهِ فَينِينِ ا

(۱۸۹۹۸) گذشته مذیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ ضِوَارِ بُنِ الْأَزُورِ إِلَّاثِيْ

#### حصرت ضراربن ازور بلافني كي حديث

(١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنُ ضِرَادِ بْنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَحُلُبُ فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ (انظر: ١٩١٩١).

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرار بن از در بناتیزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیجان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس ونت دورہ دوہ رہے تھے، نبی پیدانے فر مایا کہ اس کے تشنوں میں اتنا درو رہ ہے دو کہ دویارہ حاصل کرسکو۔

# حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكَلْبِي اللَّهُ

#### خضرت وحيه كلبي طافنة كي حديث

(۱۹۰۰) حفرت دحید کلبی النفزے مردی ہے کہ آبک مرجہ یس نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہی ایسانہ کروں کرآپ کے لئے کد معے کو گھوڑے پر سوار کردوں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک فیجر پیدا ہواور آپ اس پر سواری کر سکیں؟ نی نایشائے فرمایا بیکام و ولوگ کرتے ہیں جو پر کھینیں جائے۔

# حَدِيْثُ رَجُلٍ

#### أيك صحافي طافنظ كاحديث

(١٩.٨١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ فَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُنْبَةً بْنُ فَرْفَدٍ فَارَدُتُ أَنْ أَحَدَّتُ بِحَدِيثٍ فَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَةً أَوْابُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتَ الرَّجُلُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّعُ الْوَابُ أَوْلَ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتَ الرَّجُلُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّعُ الْوَابُ النّادِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَوِيدٍ وَيُنَادِى مُنادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ عَلَمْ وَيَا السّمَاءِ وَتُعَلِّقُ أَيْوَابُ النّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَوِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ عَلَمْ وَيَا السّمَاءِ وَتُعَلِّقُ أَيْوَابُ النّالِ وَيُصَفِّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَويدٍ وَيُنَادِى مُنادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ عَلَمْ وَيَا طَالِبَ النّبِي وَيَعْمَلُكُ وَعَلَ الْأَلِبَانِي: صحيح الاسناد (النسالي: ٢٠٣٤). قال شعيب: صحيح اسناده حسن الفريب الشّرّ أَمْسِكُ (قال الآلباني: صحيح الاسناد (النسالي: ٢٠٤١). قال شعيب: صحيح اسناده حسن المُعْرَبُ الشَّرِ الْمُعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۹-۰۱) مرفی مینی کیتے ہیں کہ بن ایک گریش تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود ہے، یس نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ادادہ کیا لیکن وہاں نبی طفیا کے ایک سوائی ڈیاڈ بھی موجود ہے اور وہی حدیث بیان کرنے کے زیادہ وحقد ارتھے، چنا نچے انہوں نے مید عدیث بیان کرنے کوئی دیتے جاتے ہیں اور جہنم کے نے مید حدیث بیان کی کہ نبی طفیانے ارشا و قرمایا ماہ رمضان میں آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کرد میے جاتے ہیں اور اس جس جرمر کش شیطان کو پابند سلاس کردیا جاتا ہے اور جردات ایک سنادی ندا ولگا تا ہے دروازے بند کی اور اس جس جرمر کش شیطان کو پابند سلاس کردیا جاتا ہے اور جردات ایک سنادی ندا ولگا تا ہے کہا ہے کہا ہے اور جردات ایک سنادی ندا ولگا تا ہے اور جردات ایک بندا ولگا تا ہے اور جردات ایک سنادی ندا ولگا تا ہے درواز کے بندا ولگا تا ہے اور جردات ایک بندا ولگا تا ہے درواز کے بندا ولگا تا ہے درواز کے بندا ولگا تا ہے بندا ولگا تا ہے بندا ولگا تا ہے درواز کے بندا ولگا تا ہے بندا ولگا تا ہے درواز کی بندا ولگا تا ہے بندا کی بندا ولگا تا ہے بندا ولگا تا ہو بندا تا

( ١٩.٠٢) حَذَنَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَذَّنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَرُفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُنْبَةً بْنِ فَرُقَدٍ وَهُوَ بُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْبَةُ مَا تَهُ فَسَكَتُ قَالَ فَحَدَّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْبَةُ مَاتِهُ فَسَكَتُ قَالَ فَحَدَّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْبَةً مَا يَهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ فِي الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي رَمَضَانَ تُعَلِّمُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكَ يَا بَاغِي الْفَيْاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَعَالِ النَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَعَلِي الْفَيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَتَاعُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَعَالِ السَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الْفَيْوِ الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى النَّيَادِى الشَّيَاطِينَ قَالَ وَيَنَادِى الشَّعَالِ اللَّهِ مَلَكُ يَا بَاغِي الشَّوْلَ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّعَالَ وَيَعَالَ وَيَنَادِى اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْفَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْفَالُولُ اللَّهُ عَلَى الل

(۱۹۰۰۲) عرفی ہوئی کہتے ہیں کہ میں آیک کھر میں تھا جہاں متبہ بن فرقد بھی موجود تنے ، عتبہ نے وہاں آیک مدیث بیان کرنے کا اداوہ کیا لیکن وہاں نبی طینا کے ایک صابی بڑائی آئے ، عتبہ انہیں و کچو کر خاموش ہو گئے چنا نچے انہوں نے بیر مدیث بیان کی کہ نبی طینا نے ارش وفر مایا با ور مضان میں آسان کے درواز رے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز رے بند کر دیئے جاتے ہیں اور اس میں ہرمرکش شیطان کو یا بتد مملائل کر دیا جاتا ہے اور ہر دات آیک منادی تدا ہ لگا تا ہے کہ اے خبر کے طالب! آگے ہو ھا دراے شرکے طالب! آگے ہو ھا دراے شرکے طالب! آگ

# حَديثُ جُنْدُبِ البَّجَلِي إِلَيْنَ حَفرت جندب إِلَيْنَ كَي مديثين

(۱۹.۰۲) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَلْسِ آنَهُ سَمِعَ جُنَدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ قَالَتُ الْمَرَأَةُ لِللَّهِ سَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَبْعَا عَلَيْكَ قَالَ قَنَوْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ أَبْعاً عَلَيْكَ قَالَ قَنَوْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ وَمَّا فَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ فَتَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَدَّعَكَ وَمَّا قَلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا قَلْمَى وَصَحْمَهُ الْحِدْدِي (١٩٠١٥)، ومسلم (١٩٧٧)، وابن حيان (١٩٥٥). [انظر: ١٩٠٠٨، ومسلم (١٩٧٩)، وابن حيان (١٩٠٥).

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ حَجَرٌ فَلَمِيْتُ فَقَالَ هَلَّ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ رَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتٍ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (٢٧٦)، وابن حبان (٢٥٧٧)]. [انظر: ١٩٠١].

( ٣٠٠٣) حضرت جندب التنظيف مروى بكرايك مرتبه في طينا كى انگلى يركوكى زخم آيادراس على سے فون بينے لگا ، تو في طينا نے فر مايا توايك انگلى عى تو بے جوخون آلود موكى بے اور اللہ كراستے من تھے كوئى بوى تكليف تو نہيں آئى۔

(ه.١٩) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْمَاسُودُ بْنُ فَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ هَيِهِ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى ثُمَّ خَطَبٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّمَ فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى ثُمْ خَطَبٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّم (١٩٦٠)، ومسلم (١٩٦٠)، وتَقَالَ مَنَّ أَخْرَى فَلْيَذُبُحُ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَلْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ (صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وابن حبان (٩١٥). (انظر: ٩٠٩)، ومسلم (١٩٦٠).

(۱۹۰۰۵) حضرت جندب المنظن مروى بكروه اس وقت ني طفه كى خدمت على حاضر تنے جب ني طفه نے نماز پڑھ كر خطبدو ية ہوئ فرمايا جس فض في لماز عيد سے پہلے قربانى كرلى ہو، وه اس كى جكددوباره قربانى كرے اور جس نے تماز عيد سے پہلے جانور ذرئ نے كيا ہوتو اب اللّٰد كانام لے كرذرئ كر لے۔

(١٠٠١) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا أَبِي أَخْبَرُنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَيِيِّ حَدَّنَا جُندُبُ قَالَ جَاءً أَعْرَابِيُّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِيْهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِيْهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلُقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِيْهَا لُمْ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي رَاحِلَتَهُ فَآطُلُقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِيْهَا لُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفُولُونَ هَذَا أَضُلُ أَمْ بَعِيرُهُ اللَّهُ تَسْمَعُوا مَا قَالُ قَالُوا بَلَكُ اللَّهُ خَلَق مِائَةَ رَحْمَةٍ فَآنُولَ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْحَالُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْحَالُ اللَّهُ رَحْمَةً وَإِلْسُهَا وَبُهَا لِمُعَالِقُ مَعْدَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسِعَةً إِنِّ اللَّهُ خَلَق مِائَةً رَحْمَةٍ فَآنُولَ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْحَالِي وَاللَّهُ وَاسِعَةً إِنَّ اللَّهُ خَلَق مِائَةً رَحْمَةٍ فَآلُوا اللَّالِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسِعَةً إِنِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَاللَهُ وَاللَّهُ مَا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَالِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ هُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ع

(۱۹۰۰) حضرت جندب نظافت مردی ہے کہ ایک مرتب ایک دیہاتی آیا، اپنی اوٹنی بنمائی، اے باند حا اور نی مانیا کے جیجے
تمازی شریک ہوگیا، تمازے فراخت کے بعد دوا پی سواری کے پاس آیا، اس کی ری کھولی اور اس پر سوارہ وگیا، پھراس نے
باند آوازے بید دعا وکی کہ اے اللہ! جھے پر اور محر ( مُنافِظُ) پر اپنی جمتیں تازل فر ما اور اپنی اس رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو
شریک شفر ما، نی طفیا نے صحابہ خلاا ہے فر ما یا بیہ بتاؤ کہ بیختی زیادہ تاوان ہے یا اس کا اون ؟ تم نے سائیں کہ اس نے کیا کہا
ہوا کی جس اب شاخلانے کہا کیوں نہیں، نی طفیا نے فر مایا تو نے اللہ کی وسطی رحمت کو محد دو کر دیتا جا با، حالا کہ اللہ تحقول نے سوحتیں
پیدا کی ہیں جس میں ہے ایک رحمت نازل فر ماوی ، اس کا متبجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانو رہ تک ایک دوسرے پر رحم
اور مهر یا فی کرتے ہیں اور بقید خالو ہے دحمیں اس کے یاس ہیں ، اب بتاؤ کہ بیذیادہ نا دان سے یا اس کا اونٹ؟

(۱۹..۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِي الْقَطَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلًا أَصَّابُنَهُ جِرَاحَةً فَحُمِلَ إِلَى يَبْتِهِ فَالْمَتُ جِرَاحَةً فَاسْتَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانِتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَتِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحارى (۲٤٦٢)، ومسلم (۲۱۲)، وابن حباذ (۹۸۹ه)].

(۱۹۰۰۷) حضرت جندب بن تن اے مروی ہے کہ ایک آ دمی کو (میدان جنگ میں) کوئی زخم لگ میا واسے افغا کر لوگ گھر لے آئے، جب اسے دردگی شعرت زیادہ محسوس ہونے گلی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی محسون لیا، نبی ماہنا کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی تو نبی ماہنا نے القد تعالیٰ کا میداد شاد گفل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالمے میں مجھ سے سبقت کرئی۔

( ١٩.٠٨) حَدَّقَنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا زُهَبُرٌ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِغْتُ جُنْدُبَ بُنِ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ قَلَالًا فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ فَرَبَكَ مُنْدُ لَيُسُودِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ قَلَالًا فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ فَرَبَكَ مُنْدُ لَيْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضّحى: ١-٣]. لَيْلَتَيْنِ أَزْ تَلَالُ وَقَا قَلَى الضحى: ١-٣]. المنافق المنافق المنافقة عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَالضّحى: ١٠٦١.

(۱۹۰۰۸) حضرت جندب التخط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی البنا انی البنا بار ہو گئے جس کی دجہ سے دو تین را تنی قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کرنی مانیا سے کہا کہ ٹیل دیکے رہی ہوں کرتمہا را ساتھی کانی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا، اس پر سے آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تخمے چھوڑ اے اور نہ بی ناراض ہوائے'۔

(١٩٠.٩) حَدَّنَا عَبِيدُةُ بُنُ خُمَيْدٍ حَدَّنِي الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِي ثُمَّ الْعَلَقِي أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحِمِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحِمِ وَدُبَائِحِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخُوَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَيْهَ فَلَيْدُ بَحْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخُوَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّينًا فَلْيَذْبَحْ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ إِراحِعِهِ عَلَى اللّهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَلَيْقِ الْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَلْهُ الْمُعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُعَالِقِي اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ عُلْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

(۱۹۰۰۹) حفرت جندب بھی شائم ازعیدالافتی پڑھ کی خدمت میں عاضرتے جب ہی میں ان ان عیدالافتی پڑھ کرواہی ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرح شدہ جانور نظر آئے، تھی میں سیھے کے کہ ان جانوروں کونماز عبد سے پہلے ہی ذرح کرواہی ہونے کہ ان جانوروں کونماز عبد سے پہلے ہی ذرح کرلیا گیا ہے ، سونی میں سے فرمایا جس من مازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عبد سے بہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عبد سے بہلے قربانی کرلی ہو۔ وہ اس کی جگہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عبد سے بہلے قربانی کر ان کے کہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عبد سے بہلے جانور ذرح کر کے۔

(١٩.١٠) حَدَّثْنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ

رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ صَلَى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَظُلُبُنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (٢٥٧)، وابن حباد (٢٤٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩].

(۱۹۰۱۰) حفرت جندب فی فتر سے مروی ہے کہ نی اکرم فاقی کے ارشاد فرمایا جوفض فجر کی نماز بڑے لیا ہے وہ اللہ کی ذمدواری میں آ جاتا ہے، لہذاتم اللہ کی ذمدواری کو ملکا (حقیر) مت مجھواور دوتم سے اپنے ذیے کی کسی چیز کا مطالبہ شرک ہے۔

(۱۹۰۱) حَدَّقَ آبُو نَعُيْم حَدَّقَ سُغْيَانُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ فَالَ سَمِعْتُ جُنَدُبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَقَيْنِ فَالْتُ امْرَاهُ فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى والصَحى: ١-٣). وراجع: ١٩٠٠٢.

(۱۹۰۱۱) حضرت جندب التنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیق نی طبیق یار ہو گئے جس کی دجہ سے دو تین را تی قیام نہیں کر سکے، ایک مورت نے آ کرنی طبیق سے کہا کہ میں دیکھے رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا، اس پر سے آ بہت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تھے چھوڑ اہے اور ندی ناراض ہواہے''۔

(۱۹۰۱۲) حَدَّقَا وَ كِيعَ حَدَّقَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الوَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْفَيْدِيِّ فَالَ سَبِعْتُ جُنْدُبَ بَنِ سَفْيَانَ الْعَلَقِيَّ حَيَّى مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَيَهُوا أَوْ فَحُوا أَوْ فَرْمِ لَمْ يَذْبَعُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا وَسَلَمَ يَوْمَ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَيَهُوا أَوْ فَحُوا أَوْ فَرْمِ لَمْ يَذْبَعُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ فَرَو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَيَهُوا أَوْ فَرْمِ لَمْ يَذْبَعُوا أَوْ لَمْ يَنْحُوا الْوَقِيمِ اللّهِ إِراحِينَ اللّهُ إِراحِينَ اللّهُ عِلْمُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَعْ أَوْيَنْحَرُ فَلْيَذْبَعُ أَوْيَنْحَرُ بِاللّهِ إِراحِينَ اللّهُ إِراحِينَ عَلَا فَيْعِدُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَعُ أَوْيَنْحَرُ فَلْيُذَبّعُ أَوْيَنْحَرُ بِاللّهِ إِراحِينَ اللّهُ إِراحِينَ اللّهُ عِلْمُ وَمَنْ لَمْ يَدْبُعُ أَوْيَنْحَرُ فَلْ فَيْدُوا أَوْلَا عَلَى مَعْمُ اللّهُ إِراحِينَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهِ مِلْ اللّهُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(۱۹٬۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُسُودِ بَنِ فَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ بُحَدُّثُ أَنَّ جِبْرِيلَ آيْطَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَتَزَلَتْ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَكَ وَلَا لَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمَيْتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمَيْتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُبَعِّ وَمَا فَلَى قَالَ هُلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُبَعِّ وَمِا فَلَى قَالَ وَسَعِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ وَمِيْتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُرْتَى وَمَا فَلَى قَالَ هُلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُرْتُ وَمَا فَلَى قَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُرْتُ وَمَا فَلَى قَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُرْتُ وَمَا فَلَى قَالُ وَسُلِّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا وَمُؤْتِ وَمَا فَلَى قَالُ وَسُولُ اللَّهِ مَا لَقِيتِ وَالصَحى: ١٩٠١]. [صححه البخارى (١٩٤١)، وصلم (١٩٨٤)، وابن حباذ (٤٠١)]. [راجع: ٢٠). [راجع: ٢٠). [راجع: ٢٠] . [معالى اللَّهُ مَا لَقِيتِ والصَحى (١٩٠٤).

(۱۹۰۱۳) حطرت جندب فائتو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معزت جریل طیفہ نے بارگاہ نیوت میں حاضر ہوتے میں کہتا تخرکر دی جس سے بی طیفہ ہے جین ہو گئے ،کس نے اس پر مجھ کہد میا ،اس پر بیآ بت نازل ہو لُن ' تیرے رب نے کہے چھوڑ اہے اور نہ بی ناراض ہواہے''۔

(١٩٠١٥) حفرت جندب التفريس مروى بك أي مايس في ارشادقر مايا من حوض كوثر برتمها والمتفرمون كا-

( ١٩.١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَاتِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُما يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَرُضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسْبِقُ [مكرر ما قبله].

(١٩٠١٦) حفرت جندب ﴿ الله عَمْهُ وَى بِ كَرَسُ فَ إِي النَّهُ كَو يَفُراتَ مِوتَ سَابِ كَرَسُ وَ إِلَا يَهُ النَّهِ مَا الْحَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَقُولُ أَنَا قَرَّطُكُمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَقُولُ أَنَّا قَرَّطُكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

(۱۹۰۱۲م) حفرت جندب المُنْوَ عروی م کری نے کی النہ کو پیرماتے ہوئے سام کری وہم کور پہمارا فتظریوں گا۔ (۱۹٬۱۷) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآَسُودِ بُنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَبِعَ جُنْدُما الْبَجَلِي يُعَدَّدُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلَي فَلُهُودُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَا فَلْيَعِدُ أَخْرَى وَمَنْ لَا فَلْيَدُبُحْ عَلَى اللّهِ اللّهِ تَعَالَى [راجع: ۱۹۰۰].

(۱۹۰۱۷) حطرت جندب بالتلاس مردی ہے کہ وہ اس وقت نی طبط کی خدمت میں حاضر تھے جب نی طبط نے نماز پڑھ کر خطید دیتے ہوئے فر ایا جس مخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگددوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جاتور ڈنگ نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ڈنگ کر لے۔

﴿ ١٩٠٨ ﴾ حَذَنَا سُفَيَانُ بِنُ عُهُنَاةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبِ آنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسْبِقُ [راحع: ١٩٠١٥].

(١٩٠١٨) حطرت جندب النفذے مروى ہے كہ تى الجابات ارشادفر مايا مل حوض كوثر يرتمها را منظر ہوں كا۔

( ١٩.١٩) حَذَّكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَفْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً الطَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبُنَكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ (راجع: ١٩٠١).

(۱۹۰۱۹) حضرت جندب والفناے مروی ہے کہ نبی اگرم فالفائل قرمایا جوفض لجر کی قماز پڑے لیتا ہے وہ اللہ کی ذرمدداری شرر آ جاتا ہے البذائم اللہ کی ذرمدداری کو ماکا (حقیر) مت مجمود وروہ تم سے اپنے ذیے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

(١٩٠٢) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْلَسُودِ بَنِ قَلِس قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ هَجِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيدَ يَوْمَ النَّحْوِ ثُمَّ حَطَبَ كَفَالَ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى قَلْيُعِدُ أَصْحِبَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَدُبَعُ فَالَ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى قَلْيُعِدُ أَصْحِبَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَدُبَعُ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٠٠].

(۱۹۰۲۰) عفرت جندب نظافت مروی ہے کہ وہ اس وقت تی طاق کی خدمت میں عاضر تنے جب نی طاق نے نماز پڑھ کر تطبیہ دیا و ا دینے ہوئے فر مایا جس فنص نے نماز عید ہے پہلے قربانی کرئی ہو، وہ اس کی جگہدوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذیج نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کرذیج کو لے۔

( ١٩.٣١) حَذَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ آبِى مُطِيعِ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْجَوْبِيِّ عَنْ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُوْا الْقُوْآنَ مَا الْتَلَفَّتُ عَلَيْهِ قَلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَغْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (صححه البحاري (٦١٠٥)، ومسلم (٢٦٦٧)، وابن حبان (٢٣٢)].

(۱۹۰۲۱) حضرت جندب نگافذے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایا قرآن کریماس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے ولوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب بر کیفیت تمتم ہونے گئے تو اٹھ جایا کرو۔

# حَدِيثُ سَلَمَةً بْنِ قَيْسٍ ثَالَمُهُ

#### حضرت سلمه بن قيس الفظ كي حديث

(۱۹.۶۲) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ بِسَافٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ فَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذَا تُوصَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاوْيُرْ (صححه ابن حبان (۱٤٣٦). وقال اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ إِذَا تُوصَّأَتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاوْيُرْ (صححه ابن حبان (۱٤٣٦). وقال الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ إِذَا تُوصَيّع (ابو داود: ٢٠٤١ النومذي: ٢٧ النساني: ١/١٤ و ٢٧)}. إنظر: النومذي: ٩٠٠ النساني: ١/١١ و ١٩٠٥). إنظر: ١٩٣٠ النومذي: ٩٠١ النساني: ١/١١ و ١٩٠٥).

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمدین قیس نگفتند سروی ہے کہ ہی سینا نے قر مایا جب وضو کیا کروتو ناک صاف کرلیا کرد،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعمال کیا کرونو طاق عدو میں ڈھیلے لیا کرو۔

# هي مُنايًا المُرانُ بْل بَيدِ سَرْقِي ﴿ وَهُو لِلْكِ هِي مِن اللَّهِ فِينِينَ ﴾ وهم الله ولا الكوفينين ﴿ وَهُ

( ١٩٠٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنَّ عَبِّدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَهِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ

(۱۹۰۲۳) حفرت سلم بن قیس فاتن سے مردی ہے کہ بی عیدائے فر ایا جب وضوکیا کروتو کا ک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈ صیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں ڈ صیلے لیا کرو۔

# حَدِيثُ رَجُولِ الْأَثَوَّ ايك صحالي اللهُ فَيْ كَلَ حديثيس

(١٩٠٢٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي يُحَدَّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بُعَلَقَى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ لَمُحَابِ النَّبِيِّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرًّاةً أَوْ لَا يَعْمَ وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَقَعَا وَذَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعْم فَالَ الْحَكُمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَشْرِ (انظر: ٢٦ - ١٩).

(۱۹۰۳) ایک محافی بی تا نزے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقتام نے ارشاد فر مایا باہر سے آنے والے تاجروں سے ہملے شطا جائے ،کوئی شہری کسی ویباتی کا سامان بخیارت فروخت نہ کرے اور جوشل کوئی اسی بھری یا اوٹی ٹرید تا ہے جس کے تھن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ وہ وہ دو ہے (اور اس پر اصلیت طام ہوجائے) تو اے وہ میں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کر فیمنا جا کز ہے (یا تو اے ای حال ہیں اپنے پاس رکھ لے) اور آگر واپس کرنا جا ہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع کندم (یا مجور) مجی دے۔

( ١٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (وذكر الهيثس ان رحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٠٥ النسالي: ٢٨٨/٨)]. [انظر: ٢١٠٢١).

(١٩٠٢٥) ايك صحالي في تراس مروى ب كه بي ماينوات ملى اور كي مجوراور مشمش اور مجور مع قرمايا ب-

(١٩٠٢١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَمُّقَمِ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَمِ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعْوَلُوا الزُّكُونَ قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ لِا يَتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعْوَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَو اللَّهُ كَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ بِالْحَدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْمِ فَلَا يَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَو وَمِنْ الشَّوْرَ فِي إِلَيْ وَلَمَّا إِلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه

# 

جائے ، کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فردخت نہ کرے اور جو فض کوئی ایس بکری یا اونٹی فریدتا ہے جس کے تھن بندھے جوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دورد دیے (اور اس پراصلیت طاہر ہوجائے) تو اسے دوجس سے کسی ایک صورت کو احتیار کرلین جا کڑے (یا تو اسے اس حال جس اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا جا ہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گذم (یا تھجور) ہمی دے۔

(١٩٠٢٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَايِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَي قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللَّهُ إِلَى السَّحَدِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى السَّحَدِ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

(۱۹۰۱۷) ایک سحانی جنگز ہے مروی ہے کہ نبی مینا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال ہے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں ویا ، تا کر محابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ،کس نے پوچمایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مینا نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ججھے میراد ب کھلاتا اور بلاتا ہے۔

(١٩.٣٨) حَذَنْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَذَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلطَّبَائِمِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِلَى أَوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَشْقِينِي [مكرد ما قبله].

(۱۹۰۲۸) ایک محالی بی تفت مروی ہے کہ نی دیدہ نے سیکی لگوانے اور صوم وصال ہے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا متا کہ محالیہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ،کسی نے لوچھایار سول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نی میندہ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میراد ب کھلاتا اور بلاتا ہے۔

(١٩.٢٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْسِ بْنُ مَهُدِي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ
وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ لَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَغُرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَدُّاهُ
بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفُطِرُوا إصححه الحاكم (٢٩٧/١). قال الألباني:
صحيح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سباني في مسند بريدة: ٢٣٤٥٧].

(۱۹۰۲۹) ایک محالی را فرز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ ویں دن کا بھی روز ہ رکھا بوا تھا کہ دود بہاتی آ دمی نبی ماینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت وی کہ کل رات انہوں نے حید کا جا عدد یکھا تھا ، تو نبی ماینا نے لوگوں کوروز ہ ( ١٩٠٣٠) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْعُودٍ عَنْ دِبْعِتْي بْنِ حِرَاشِ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْهِدَة أَوْ يَرُوا الْهِلَالَ وَصَدمه ابن عزيمة: (١٩١١)، وابن حبان الْهِلَالَ وَصُومُوا وَلَا تُغْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْهِدَّة أَوْ يَرُوا الْهِلَالَ وصدمه ابن عزيمة: (١٩١١)، وابن حبان الْهِلَالَ وصدمة ابن عزيمة: (١٩١١)، وابن حبان (٣٤٥٨). فال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٢٦، النسائي: ١٣٥/٤)].

# حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اللَّهُ

# حضرت طارق بن شہاب طافظ کی حدیثیں

(١٩٠٣٢) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا سُفُيَانُ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ حَلِيْفَةَ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمٌ بَدْرٍ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا مَعَكُمُ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۳) حفزت طارق نگافت مروی ہے کہ غزوۃ بدرے موقع پر حفزت مقداد نگافت بارگاورسالت بیس عرض کیا یارسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت مولیٰ طالا سے کہدویا تھا کہتم اور تمبارارب جا کراڑو، ہم یہاں بیٹھے جیں، یکہ ہم یوں کہتے جیں کہ آپاور آپ کارب جا کراڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ الرافی جی شریک ہیں۔

(١٩٠٣٠) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آئَى الْجِهَادِ الْمُصَلُّ قَالَ كَلِمَةً حَتَّى عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ [انظر: ١٩٠٣٥].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق بن تنز ایا نالم باوشاه کے ماسے کدایک آوی تی دینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگا کہ کون ساجباوسب سے انعمل ہے؟ تی مینا نے فر مایا نالم باوشاہ کے سامنے کامیر حق کہنا۔

( ١٩٠٣١ ) حَلَّمَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ شُغْبَةَ وَابْنُ جَفَعَرٍ قَالَ ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ صَيعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَغَزَوْتُ فِي خِلَاقَةِ آبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ بِضْمًا وَآرْبَعِينَ َّارُ بِعَثْمَا وَقَلَالِينَ مِنْ بَيْنِ غَزُورَةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَفْفَيٍ قَلَالًا وَقَلَالِينَ أَوْ قَلَالًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَزُورَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [صححه الحاكم (٢/٨٠). وصحح رحاله الهيشمي، قال شعيب؛ اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٠٤].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق النظاف مروی ہے کہ بی انجام کی زیارت کی ہے اور حضرات شخین اٹنا ڈائنے کے دور خلافت میں اندین می تعمی ، جالیس سے اور نزوات وسرایا بی شرکت کی معاوت بھی حاصل کی ہے۔

(١٩.٢٥) حَذَاتَنَا عَهٰدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ وَجُلَّا سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَصَعَ رِجُلَهُ فِي الْقَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِمٍ [راجع: ١٩٠٣٢].

(١٩٠٢٥) وعزت فارق تُكُلُّن عروى بكرا يك أوى في الناك ك خدمت عن حاضر بوا 'ال وقت في الناك في الناك المناك من الناك وقت في الناك الناك وقت في الناك الناك من الناك وقت في الناك الناك من الناك الناك من الناك الناك من الناك من الناك من الناك الناك من الناك الناك من الناك الناك من الناك الناك الناك من الناك الناك

(۱۹۰۳۶) حَعزت طارق ٹلگڈے مروکی ہے کہ نبی طاقا نے ارشاد قرایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری السی نہیں چھوڑی جس کا علاج شہوہ لہذائم گائے کے دود معاوا پنے اوپر کا زم کرلو، کیونکہ وہ ہر درخت سے جارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نیا تاتی ایز ام شامل ہوتے جس)

(١٩٠٣٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمِّفَوِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ أَجْسَبَ رَجُلَانِ فَعَيَمْمَ أَحَدُهُمَ الْحَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. المَحَدُّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده]. (١٩٠٣٤) معزت طارق خَتْرَت مروى ہے كردوآ ديول پرشل واجب ہوكيا، ان بن سے ايك نے يتم كرك فاز پزهالي

اور دوسرے نے پائی نہ ملنے کی مجہ سے ٹماز نہ میڑھی ، وہ دونوں نبی ناپیا کے پاس آئے تو نبی ناپیانے ان بیس سے کسی کوہمی مطعون تبییر رکیا۔

(١٩٠٧٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَ جَفْفَرٍ حَدَّثَ هُعُمَّةً عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَدِمَ وَقُدُ بَجِيلَةَ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسُوا الْبَجَلِيْنَ وَابْدَوُوا وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسُوا الْبَجَلِيْنَ وَابْدَوُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَحْمَى فَالَ فَتَعَلِّمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسَ مَوَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالَ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالَ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالْ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَوَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ مُعَارِقٌ اللَّهُمَ مَلَلُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ مُ مَنْ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ مُعَارِقٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمْسَ مَوَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهُمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَلْ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَالُهُمْ عَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمْ عَلَيْكُ فِيهِمُ أَلَا عُلَالِهُ عَلَيْهُ فَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللْهُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۹۰۲۸) حضرت طارق بن فقط مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کی خدمت میں "بجیلہ" کا وفد آیا، نبی نفیا نے صحابہ جمایئ سے فرمایا بجیلنہ والوں کولیاس پہنا و اوراس کا آناز" انس" والوں ہے کروہ قبیلہ قیس کا ایک آدمی بیجھے رہ کیا جوبید کھنا جا بہتا تھا کہ نبی طینا ان کے لئے کیا دعا وفرمائے ہیں واس کا کہنا ہے کہ نبی طینا نے مرتبہ ان کے لئے "اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ" کہہ کر دعا وفرمائی۔

( ١٩٠٣) حَدُّنَا اللهِ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَذَّنَا سُفْنَانُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ آخَمَسَ وَوَفْدُ قَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَوُّوْا بِالْآخُمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِآخُمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي أَخْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَالِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) معزت طارق التأثیّن سے مردی ہے کہ ایک مرجہ نی طیال کی خدمت میں "بجیلہ" کا دفد آیا، نی طیال نے محابہ جائیل سے فر مایا بجیلہ دالوں کونیاس پہنا و اوراس کا آغاز" اقمس" والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدی چیچے رو کیا جویدد کجنا جا بتاتھا کہ نی مایٹالان کے لئے کیا وعا وفر ماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ ٹی بیٹیا نے سامت مرتبدان کے لئے "اللہم صل علیہم" کہہ کردعا وفر مائی۔

( ١٩٠٤) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ لَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ هِهَابٍ قَالَ رَابَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَاقَةِ آبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَامًا وَتَلَاقِينَ أَوْ ثَلَامًا وَٱرْبَعِينَ مِنْ غَزُوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [راحع: ١٩٠٣٤].

(۱۹۰۴۰) معزت طارق الله است مروى بركه ش في الله كان يارت كى به اور معزات الله ينتين الله الله كانت بن تمير، جاليس ساور فزوات وسرايا مي شركت كى سعاوت بهي ماصل كى بـ

# حَدِيثُ رَجُلِ إِنَّ ثُوْ

#### أيك محاني بثاثثة كى روايت

(١٩٠٤١) حَكَّمُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُعُمِمُنِي وَيَسْقِينِي [راجع: ١٩٠٢٧].

(۱۹۰۴) ایک محالی ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طینا نے سیکل لکوانے اور صوم وصال سے منع فر مایا ہے لیکن اسے حرام قرار تیس دیا ، تا کہ محالہ کے لئے اس کی اجازت یا تی رہے ، کس نے پوچھایار سول اللہ! آ ہے خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نی ماینا نے

#### مَن مُنالِهُ مَنْ الْمُنْ الْم مَن مُنالِهُ الْمُنْ ال

فرمایا اگریس ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلا تا اور بلاتا ہے۔

# حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ وَالْفَيْمُ

#### ز کو ۃ وصول کرنے والے ایک محانی بڑائٹ کی روایت

( ١٩٠٤٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ قَالَ حَدَّقَنِى مَيْسَرَةُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ سُوبُدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ أَثَانَا مُصَدَّقُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخَدُ مِنْ وَاضِعِ لَهُو النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخَدُ مِنْ وَاضِعِ لَهُو وَلَا يُفَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَآثَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَآبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِمَالَ وَلَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُتَعَرِّقٍ وَلَا يُفَوَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَآثَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَآبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِمَالَ الْأَلْبَانِي: حسن (ابو داود: ١٥٨٠ ابن ماحة: ١٩٨١ النساني: ٢٩/٥).

(۱۹۰۴) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی النہ کی طرف ہے زکؤ قا دصول کرنے والے ایک محالی بھٹھڈ آئے ،سوید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جھے بید دصیت کی گئے ہے کہ کسی دور حدد ہے والے جانو رکونہ لوں اور متفرق کو جمع اور جمع کو متفرق شدکیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو بان والی او شنی لے کرآیا اور کہنے لگا کہ یہ لے بیجئے ،لیکن انہوں نے اے لینے ہے انکار کرویا۔

#### خامس مسند الكوفيين

# حَدِیْکُ وَ انِلِ بَنِ حُبْحِرٍ ﴿ اَلَٰتُوْ حضرت واکل بن حجر ﴿ اللّٰهُ كَيْ مرويات

(١٩.٥٣) حَدَّثَ الْهُو لُعَيْم حَدَّثَ مِسْعَوْ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ قَالَ حَدَّثِي آغَلِي عَنْ آبِي قَالَ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَنْهِ مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ لُمَّ مَجَّ فِي الدَّلُو لُمَّ صَبَّ فِي الْبَنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الدَّلُو لُمَّ مَجَّ فِي الدَّلُو لُمَّ صَبَّ فِي الْبَنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الدَّلُو لُمَّ مَجَّ فِي الدَّلُو لُمَّ مَبَّ فِي الدَّلُو لُمَّ مَبَع فِي الدَّلُو لُمَّ مَبِي الْبَنْرِ الْوَالِمِينَ الدَّلُولُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ لُمُ مَجَ فِي الدَّلُو لُمَّ صَبُّ فِي الْبَنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الدَّلُولُ لُمَّ مَعَ عَلَيْهِ وَمَلِي الدَّلُولُ مِنْ مَاءٍ فَصَرِبَ مِنْ الدَّلُولُ لُمَّ مَعْ فِي الدَّلُولُ لُمَّ مَعْ فِي الدَّلُولُ لُمَّ مَعْ فِي الدَّلُولُ مِنْ الدَّلُولُ مِنْ الدَّلُولُ لُمَّ مَعْ فِي الدَّلُولُ لُمَّ مَعْ فِي الدَّلُولُ لَمْ مَعْ فِي الدَّلُولُ مُنْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّالُولُ لُمُ مَعْ الْمَعْلِي الدَّلُولُ لُولُ مِنْ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ عِلْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُولُ وَلُولُ اللَّهُ فِي اللللْهُ عَلَيْهِ وَلَالِمُ اللْولُولُ الْمِنْ الللللْولُولُ الللْولُولُ الللْولُولُ الللْولُولُ اللللْولُولُ اللْولُولُ اللْولِي الْمُؤْلِق الْمُؤْلِي اللْولُولُولُ الللْولِي الللللْولُولُ اللللْولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِق اللْمُؤْلِقُ الللللْولُولُ الللّه اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِقِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْفُولُ

(۱۹۰ ۱۹۰) حضرت واکل فائڈ کے مروی ہے کہ نی مایدا کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نی مایدا نے اس میں سے وکھ پائی بیا اور ڈول میں کلی کردی ، پھراس ڈول کو کو کس میں الناویا ، یا ڈول میں سے پائی پی کر کتو کس میں کلی کر دی جس سے وہ کنواں مسکنے لگا۔

( ١٩-٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْحَبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّادِ بْنِ وَاتِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ (انظر: ٥ ) ١٩٠٦، ١٩٠١).

(١٩٠٣٣) حضرت وائل النفذے مروی بركم من نے تى الله كود يكھا ہے كہ جب وه كيد وكرتے تو الى ناك زمين يررك

دية تق.

( ١٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُلُوسِ بُنُ بَكُو بُنِ خُنَيْسٍ قَالَ الْبَالَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَاتِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْمٍ قَالَ وَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْجُدُ عَلَى آنْفِهِ مَعَ جَيْهَتِهِ [مكرر ما نبله].

(۱۹۰۲۵) حفزت واکل ال تا الاستروي ب كديس نے ني الله كود يكھا ب كرجب وہ كده كرتے تو اپني ناك اور پيشاني پر مجده كرتے تھے۔

( ١٩.٤٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْقُلُومِي أَخْبَرُنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٥) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٩٠٣٦) حفرت واکل المائزے مردی ہے کہ انہوں نے تی المام کو آئن کہتے ہوئے ساہے۔

( ١٩٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَى عَنْ وَاثِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ وَلَا العَمَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُذُ بِهَا صَوْلَةُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارفطني واعله ابن القطان، وقال الألباني: صحيح (ابو دارد: ٩٣٧ أالترمذي: ٩٢٤ ١ ٢٤٨)].

( ١٩٠٤٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُعْبَةً وَحَفَعَن بِهَا صَوْلَةُ

(۱۹۰۴۸) گذشته مدین اس دوسری سند به می مروی ہے اوراس میں پست آ واز کاذ کرہے۔

( ١٩.١٩ ) حَذَّتَ وَكِيعٌ حَدَّتَ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَذَّقِينِ الْعُلُ بَيْتِي عَنْ آبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَغَيْهِ

(۱۹۰۳۹) حضرت واکل تلائزے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی دینٹا کو دونوں باٹھوں کے درمیان چرو رکھ کر سجدہ کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

(١٩٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ الْحَسَرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حِينَ سَجَدَ وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذْنَبُهِ وَانظر: ١٩٠٧٥ ، ١٩٠٧٠ ، ١٩٠٧٠ ، ١٩٠٧٠ ،

(۱۹۰۵۰) حضرت وائل علاقت مروی ہے کہ انہوں نے تی نائیں کو مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نگافتا کے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

# هِ مُناكِمَا مَيْنَ بْلِ يُسْتِوْمِ فِي الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَهِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الطَّلَاةِ إِنَالِ الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ٢/١٢٥).

(١٩٠٥١) حطرت واكل التَّنَّ مَن موى بكريس في إليه كفاذ كدوران ابنادايان باتحد با كي باتحد يرد كهروت ديكما - (١٩٠٥١) حطرت واكل التَّنَّ الدينة والله الله عَدْ وَالله الله عَدْ الله وَالله الله عَدْ عَدْ الله وَالله الله عَدْ عَدْ الله وَالله الله عَدْ وَالله الله الله والله وا

(۱۹-۵۲) حضرت دائل پڑھڑے مردی ہے کہ جس موسم سر ماجس ٹی طینا کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے محاب مختلف کودیکھا کدو واسینے ہاتھوں کواپی جا دروں کے اندر تل سے انجار ہے تھے۔

( ١٩٠٥٠ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ حَلَّكَ شُعُبَةً عَنْ عَمُودٍ بُنِ مُزَّةً عَنْ آبِي الْبَغْتَوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بُنِ الْيَحْصَبِيَّ عَنْ وَ الِلِ بُنِ حُجُمٍ الْحَصْرَمِى قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ [انظر: ١٩٠٨].

(١٩٠٥٣) حفرت والل المنز عمروى م كريس في فيه كيسر كما تهوى وفع يدين كرت موع و كمام -

( ١٩٠٥٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَذَّثُنَا فِطْرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ الْحَنَّى الطَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتْ إِبْهَامُهُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائي: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۹۰۵۴) حضرت واکل ٹڑائٹ ہے مروی ہے کہ بن نے نبی پڑیا کونماز کے آغاز بن بی رفع پدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کدا گو مجے کا نوں کی کو کے برابر ہوجائے۔

(۱۹،۵۵) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلُهُ عِنْ أَيِدِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْمٍ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ أَتَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقُلْتُ الْنَظُرَنَّ كُنْتَ يُصَلِّى قَالَ الْمَشْتِلُ الْفِبْلَةَ لَكُيْرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ لُمَّ أَخَذَ شِمَالَةً بِيَمِيهِ قَالَ قَلْمًا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ قَلْلَ لَكُمْ رَفْعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيِّهِ قَلْمًا رَفَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ قَلْمًا رَفَعَ رَأْتُهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفِعَ يَدَيْهِ حَتَى كَانَنَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ قَلْمًا رَكِعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عِلْى وَجُهِهِ بِلَلِكَ الْمَوْطِيعِ قَلْمًا فَعَدَ الْمُرَفِّى رِجْلَةُ الْكُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ وَالْمَعَ يَدَهُ وَالْمَعَ يَدَهُ وَالْمَعَ يَدَهُ وَالْمَعَ عَدَّ مِولَقِهِ عَلَى فَجِلِهِ النَّمْتَى وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالْشَارَى وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالْشَارَى عَلَى رُكُتِهِ النَّسُرَى عَلَى وُحِلِهِ النَّمْوَى وَوَضَعَ حَدَّ مِولَقِهِ عَلَى فَجِلِهِ النَّمْتَى وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَأَشَارَ اللْمَاتِينَ وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالْشَارَى بِيْكُولُ النَّهُ وَلَالَ وَاحِدَةً وَالْشَارَى وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالْشَارَى بِيامِهُ وَلِينَ وَعَقَدَ ثَلَالِينَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَالْشَارَ الْمَاتِهُ وَالْمَعَ عَلَى فَعِلِهِ النَّهُ وَالْمَالَ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي وَالْمَعَ عَلَى فَعِلْمِ اللْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْتَى وَالْمَالَ وَلَا مَالِعَ الْمُؤْلِقِ عَلَى وَعَلَمَ النَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللْمُؤْلِقِ عَلَى اللْمُعْمَالِهُ اللْمُولِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ عَلَى اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُقَالِقُولُولِينَ وَحَلَقَ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُولُولُولُو

(۱۹۰۵۵) حضرت داکل الکنت مروی بے کہ میں نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضر در دیکھوں کا کہ نی طینا سمس طرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نیے تی طینا نے تیلہ کی طرف رخ کر کے بجبیر کی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے، مجر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بگز لیا ،جب رکوع کا ارادہ کیا تو بھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کدھوں تک برابر بلند
کیا ، اور رکوع بیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کھٹوں پر رکھ دیئے ، جب رکوع سے سر افعایا تو بھر رفع یدین کرتے ہوئے
اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجدے بس کئے تو اپنے ہاتھوں کو چرے کے قریب رکھ دیا ، اور جب جیٹے تو
یا تیں یاؤں کو بچھا کردا کیں یاؤں کو کھڑا کرلیا ، اور با تیں ہاتھ کو با تیں گھٹے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکو دا کیں راان پر رکھ لیا اور تھیں
کے عدد کا دائر وینا کر خلقہ بنالیا اور شہادے کی انگل سے اشار و فر مایا۔

(١٩٠٥٦) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ حَدَّفَ مِسْعَوٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِرِهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِدَلْهِ مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ وانظر: ١٩٠٧٩).

(۱۹۰۵۷) حضرت واکل جن نشائے سروی ہے کہ ٹی ناہیں کی خدمت میں ایک ڈول چیش کیا گیا ، ٹی پیٹی نے اس جی ہے پانی پیااور ڈول میں کلی کردی ، پھراس ڈول کو کئو ٹیس میں الٹاویا۔

(۱۹.۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ عَبْدِ الْجَهَّارِ بَنِ وَائِلٍ حَدَّثَنِى آهُلُ بَيْتِى عَنْ آبِي أَنَهُ رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَصَعَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ (عَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ۲۷)) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّفُعُ يَدَيُهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَصَعَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ (عَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ۲۷)) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفُع بِي مِن كَرِيقَ مِوتَ وَيَصَابِ اور (۱۹۰۵) مَعْرِت واللَّ المَالِي اللهُ عَلَيْهِ مِن كَمَاتِ اور اللهُ ا

(١٩.٥٨) حَلَنْنَا وَكِيعٌ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْبَخْتِرِ فَى الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَصْرَمِيِّ آنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكْبَرُ إِذَا خَفَعَ وَإِذَا وَفَعَ وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْمِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ لِى آبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَغْفِيلَ فِي الْمُحْدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحَ وَجُهِهِ فَقَالَ تَعْمُرُو أَقِى الْمُحْدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحَ وَجُهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَوْ نَحُو فَلِكَ [احرحه الدارمي (١٢٥٥). قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٠٣].

(۱۹۰۵۸) حدرت وائل دہن ہے مروی ہے کہ انہوں نے بی دائیا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ نُٹائیڈ اُہر مرتبہ دیکتے اور اٹھتے ہوئے تجمیر کہتے تھے اور بھیر کہتے وقت دفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام چیر تے تھے۔

(١٩٠٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِى الْعَنْبَسِ قَالَ سَيعُتُ عَلْقَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِى الْعَنْبَسِ قَالَ سَيعُتُ عَلْقَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِى الْعَنْبِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَا غَيْرٍ بُعَدَّتُ عَنْ وَائِلٍ أَلْ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَا غَيْرٍ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ الْمَعْنِ وَعَنْ يَسَارِهِ [اعرجه الطيائس (٢٠٤٥). قال شعب: صحيح دون: ((واعنى صونه))).

(١٩٠٥٩) حطرت واكل التفوي عروى ب كرتى الينات ميس تماز برحائي من في الينا كو "و لاالعضالين" كمن كم بعد

آ بستداً والرسا من كمن كمن بهوئ سنا اور في عنها في وابها اله با كي باتحد بررتها اوروا كي باكير دونون جانب سلام كهيرا - ( ١٩٠٦٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم بن كُلْب عَنْ أبيه عَنْ وَائِلِ الْحَصْرَ مِنْ قَالَ صَلَّتُ عَلَيْهِ وَحِينَ وَحَلَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم بن كُلْب عَنْ أبيه عَنْ وَائِلِ الْحَصْرَ مِنْ قَالَ صَلَّتُ وَحِينَ خَلْف وَسُولِ اللّهِ صَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَبّر حِينَ دَخَلَ وَرَفَعَ يَدَهُ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ وَخِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَوَصْعَ كُفَيْه وَجَافَى وَفَرَشَ فَيَحَدُهُ الْبُسُوى مِنْ الْيُعْنَى وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ السّبَابَةِ وانظر: ١٩٠٧٥).

(۱۹۰۷) حضرت واکل ڈائنڈے مروی ہے کہ بیٹ نے بی مائیلا کے پیچھے نماز پڑھی، نی مائیلا نے تبلہ کی طرف رخ کر سے تبلیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے ، جب رکوع کا اراد و کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ہے بہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ہے بیس کے بند کیا ، جب رکھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ہے بیس کے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بجد ہے بیس کے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور بائیل ہاتھ کو تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور بائیل ہاتھ کو تو اپنے ہاتھوں کو بیس کی انگل ہے اشار وفر ہائے۔

(١٩٠٦١) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ رَايْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْكَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَنْهَتِهِ (راجع: ١٩٠٤٤).

(۱۹۰۷۱) حضرت واکل بھائڈے مردی ہے کہ میں نے نبی دیا اگر کھا ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پر مجدہ کرتے تھے۔

( ١٩٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَبْلٍ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَنْبَسِ عَنْ وَالِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إقال الألباني: حسن صحيح (ابر داود: ٩٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح).

(١٩٠٢٢) حضرت وائل الانتفاع مروى بكرة ب الفيظهوائي بالمي دونون طرف ملام مجيرت من \_

(۱۹.۱۳) حَدَّانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِم بْنِ كُلَبْ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْوٍ قَالَ رَآئِتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ فَوَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَلْقَ أَذُنَيْهِ ثَمَّ جَلَسَ فَافْتَوَشَ رِجُلَهُ وَسَحَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَلْقَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَوَشَ رِجُلَهُ السُّسُرَى ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ السُّسُرَى عَلَى رُكُبَيْهِ النَّسُرَى وَوَصَعَ فِرَاعَهُ النَّمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ السَّاتِيهِ وَوَضَعَ فِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ بِسَاكِيهِ وَوَصَعَ فِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ بِسَالِيَةٍ وَوَضَعَ فِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ آشَارَ بِسَبَاتِيْهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى وَقَبْصَ سَائِلَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراجِينَ الْوَسُطَى وَقَبْصَ سَائِلَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراجِينَ الْمُنْ الْمُعَلِي وَقَبْصَ سَائِلَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراجِينَ الْمُعَلِي وَقَبْصَ سَائِلَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراجِينَ الْمُراسِينَ الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْهُ الْمُعَلَى وَيَعْلَى الْمُوالِعُولُ الْمُعْلَى وَعَمْ الْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَوْلَ الْمُعْلَى وَلِيمًا مُعَلَى الْمُعْلَى وَلَوْلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَعْمَ عَلَى الْمُعْلَى وَلَيْكُ اللْمُعَلَى وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُعْلَى وَلَالِ الْمُعْلَى وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولِي الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى وَلَيْكُولُولُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولِقُ الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ

اورودنوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے ، جب رکوع کاارادہ کیا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، جب رکوع سے مراغویا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بجدے بس گے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا ،اور جب پیٹھے تو یا کمیں پاؤس کو بچھا کر دا کمیں پاؤں کو کھڑا کر لیا ،اور با کمیں ہاتھ کو یا کمیں تھنے پر رکھ لیا اور شہادت کی انگل سے اشار وقر مایا پھر دوسرا بجدہ کیا اور آپ نافی بھر بھرے کی حالت میں کا نوں کے مرابر تھے۔

(١٩٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَالِلِ الْحَضُوَمِي عَنْ آبِيهِ أَنَّ وَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُولِنُدُ بْنُ طَارِقٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ قَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا ذَاءً وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ [راحع: ١٨٩٩].

(۱۹۰ ۱۳) حضرت موید بن طارق بخاتین سے مردی کے کہ انہوں نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا دسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر (ان کی شراب) کی سکتے ہیں؟ نی پایٹائے فر مایانہیں، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نی پایٹائے فر مایاس میں شفا فہیں بلکہ بیقو نری بیاری ہے۔

( ١٩٠٦ه ) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَذَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى اللَّهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَنَّ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَنَّالِ الْعَرْشِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماجه: ٢ ، ٢٨ ، الله عنه ١٤٥٠). قال نعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۰۷۵) حضرت دائل بخانزے مردی ہے کہ میں نے نبی طبیع کے ماتھ تماز پڑھی، دوران نماز ایک آ دمی کہنے لگا"المحمد فله محنیر ا طبیا مباد کا فیه" نمازے فراغت کے بعد نبی طبیع نے بوچھا پر کلمات کس نے کہے تھے؟ اس آ دمی نے کہایار سول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف فیرین کے ارادے ہے کہے تھے، نبی طبیع نے مایان کلمات کے لئے آسان کے وروازے کھل محملے اور عرش تک وسینے ہے کوئی چر انہیں روک نہ کی۔

(١٩.٦٦) حَلَّنَا يَزِيدُ ٱخْتَرَنَا ٱشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ عَنْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ بُنِ حُجْمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ٱلْبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ رَجْهِهِ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ مِنْ رَجُهٍ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْفَرَبِ صَلَّبَتُ حَلْفَهُ وَكَانَ يُوْفَعُ يَدَيُهِ كُلَّمَا كَبُّو وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ رَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ الحرحه الطيالسي (٢٠٠٢). قال شعيب: صحيح دون رفع البدين عن السحود ].

(۱۹۰۲۱) حضرت واکل بھٹٹنے سے مروی ہے کہ میں ٹی ماہیں کی خدمت میں حاضر ہوا، جھے ان کے رخ انور کی زیارت کے

بدلے میں کوئی چیز محبوب نہ تھی ، بی نے ٹبی الجا اے ساتھ تماز پڑھی ، آپٹلا ایکٹا ہر سرتبد تھکتے اور اٹھتے ہوئے تمبیر کہتے تھے اور تعمیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور وائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩٠٦٧) حَذَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَالَةٍ عَنْ عَلْفَمَةَ بَنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بَنَ سُويْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّهَ لَيْسَ بِلُواهِ وَلَكِنَهُ دَاءً [راسع: ١٨٩٩].

(۱۹۰ ۲۵) حضرت طارق بن سوید نگان ہے مروی ہے کہ بن نے بار گاو تبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ؟ ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہے ہیں ، کیا ہم انہیں نجوز کر (ان کی شراب) لی سکتے ہیں ؟ نبی طیفان نے فر مایا نہیں ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بیا سکتے ہیں؟ نبی طیفانے فرمایا اس میں شفا ڈیس بلکہ بیتو تری بیاری ہے۔

(١٩٠٦٨) حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَالِلِ عَنْ وَالِلِ بَنِ حُجْمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا الْتَوْى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْتَوَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْتَوَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِي وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَلَيْهِ وَمُو الْمُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَهِ عَلَيْهُ قَالَ إِذًا يَذْهَبُ قَالَ لِيسَ لِكَ إِلّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَا قَامَ لِيسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِي اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لِيسَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمُ لَقِي اللّهُ عَزَ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَضْبَانُ [صححه مسلم (٢٩٥)، وابن حبان (٧٤)].

(۱۹۰ ۲۸) حضرت واکل بین ایس مروی ہے کہ ایک مرجہ بیس نی علیا کی خدمت بی حاضر تھا ، کددوآ دی نی ماہ اکے پاس ایک زین کا جھڑا الے کرآئے ، ان بی سے ایک نے کہا یا رسول اللہ الاس کے ذات جا بلیت بیں میری ذبین پر تبغذ کر لیا تھا (یہ کہنے والا امر و القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا مخالف ربعہ بن عبدان تھا) تی مایشا نے اس سے کوابوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ کواوتو میرے یا سیس کندی تھا اور اس کا مخالف ربعہ بن عبدان تھا) تی مایشا کہ کواوتو میرے یا سیس بی مایشا نے فرمایا بھر بیسم کھائے گا ، اس نے کہا کہ کواوتو میرے یا سیس کے علاوہ کوئی اور طل نہیں ہے ، جب وہ دوسرا آدی تنم کھائے دکا تو نی مایشا نے فرمایا جو فنص ظلما کی کی در میں بھی ایک سے ، دو تیا سے کہ اس نے نگا تو نی مایشا سے نگا و کوئی اور طل نہیں ہے ، جب وہ دوسرا آدی تنم کھائے کا کہ انتماس سے نا راش ہوگا۔

( ١٩٠٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ إِنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَسُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاتِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَآيْتُ وَسُولَ اللَّهِ يَسُجُدُ عَلَى الْكَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَآنُفَهُ فِي سُجُودِهِ [راجع: ١٩٠٤).

(۱۹-۲۹) حضرت وائل جنگفاہے مروی ہے کہ ش کے نبی نفیا کودیکھا ہے کہ جب و مجدہ کرتے تواپی ناک اور پیشانی پر مجدہ کرتے ہتے۔

( ١٩.٧٠ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ لَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَاقِلِ بْنِ حُجْرٍ

قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَّعَ فَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى رُحُبَيْهِ [واحع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۷) حضرت واکل ٹائٹڈے مروی ہے کہ یس نے نی مائیلا کو و یکھا کہ آپ آئٹیلا نے رکوع بی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کھائوں مردکا دونوں مردکا دونوں مردکا دیائے۔

(١٩.٧١) حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّلِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بَنُ وَانِلٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلِي وَمَوْلِي لَهُمْ أَنَهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ بَدَيْهِ حِينَ وَائِلٍ وَمَالِم رَفَعَ بَدَيْهِ حِينَ وَعَنَا عَمَّاهُ عِنَا أَذُنَهِ ثُمَّ الْتَحَفّ بِعَرْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ بَدَهُ البُّمُنِي عَلَى الْبُسُوى قَلَمًا وَحَلَ إِنْ يَرْكُعَ لَلْمَا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمًا أَلَا شَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمًا سَحَدَ سَجَدَ بَيْنَ كُفَيْهِ (صححه مسلم (٢٠١)) وابن خزيمة: (٢٠١)).

(۱۷-۱۹) حفرت واکل نظافت مروی ہے کہ انہوں نے ویکھا کہ تی افتا کے قبلہ کی طرف دخ کر کے جمیر کی اور دونوں ہاتھ کدھوں کے برابر بلند کیے، چراہے کیڑے بی پٹ کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے برابر بلند کیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کا کرھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سرا اٹھایا اور سمع الله لمین حمدہ کہاتو پھر رفع پرین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور جب بحدے ش مے توائی تقبیلوں کے درمیان بحد و کیا۔

(١٩٠٧٢) حَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَآبُر نَعَيْمٍ قَالَا لَنَا سُفْيَانُ حَدَّلْنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أَذُنَوْهِ [راحع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۷) حضرت واکل بالٹنڈے مروی ہے کہ انہوں نے نی دلیٹا کو بجدہ کرتے ہوئے ویکھا ہے کہ آپ نگالیٹا کے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

(١٩٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ السَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ

( ۱۹۰۷ ) حضرت واکل شافنزے مروی ہے کہ انہوں نے نبی فائنا کو آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٩٠٧٤ ) حَذَّلْنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهُرُ بِآمِينَ

(۱۹۰۷) حضرت وائل بڑائن ہے مروی ہے کہ یل نے نبی الیا کو "وَلَا الْمَصَّالِينَ" کہنے کے بعد بلندا واز ہے آین کہتے ہوئے ساتے۔

( ١٩.٧٥) حَذَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ كُلِبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَافِلَ بْنَ حُجْمٍ الْحَضْرَمِيَّ

(١٩٠٤٥) معزت واكل يخاتفن مروى بي كهي تي فيه كي خدمت على حاضر بواتو سوجا كه على بيضرور و يجمول كاكه ني اينه محمل طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ تی مائیلانے قبلہ کی طرف رخ کر کے تعمیر کمی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دا کمیں باتھ سے با کمیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کااراد و کیا تو پھر رفع پرین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں تھٹنوں پر رکھ دیئے ، جب رکوع ہے سر اٹھایا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اب اِتعول کوکند حول تک برابر بلند کیا، اور جب مجدے میں مجے توایے اِتعول کو چرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹے تو بالحمن ياؤں كو بچيا كردائميں پاؤل كو كمڑا كرليا، اور بائن ہاتھ كو بائيں سكننے پرر كاليا اوركہنى كى حدكودائميں ران پر كاليا اورتس ك عدد كادائر وبنا كر صلقه بناليا اورشهادت كى انكل سے اشار وفر مايا كي عرص بعدي دوبار و آياتو ووسروى كاموسم تها، من نے د یکھا کہاوکوں نے مادری اور سرکی بیں اور سردی کی وجہ سے دوائے باتھوں کو بیا دروں کے بنچے سے بی حرکت دے رہے ہیں۔ (١٩.٧٦) حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّقَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَايْلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبُّلَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَّيْهِ ثُمَّ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ · حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ وَرَأَيْنَهُ مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الطَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلْقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِيْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَّعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى إمكرر ما قبله إ. (٢٥٠١) حعرت واكل النائزے مردى ہے كديس نے نبى ايا كود يكھا كدني الله نے قبل كى طرف رخ كر كے تمبير كبى اور دونوں باتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھردائیں ہاتھ سے یائیں ہاتھ کو پکزلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع پدین کرتے ہوے اپنوں کو کندھوں تک برابر باند کیا، جب رکوع سے مراغایا تو پھردفع بدین کرتے ہوئے اپنے باتھوں کو کندھوں تك برابر بلندكياءاور جب بينصاتو بالنمي ياؤن كو بجيا كردائم ياؤن كوكمز اكرلياءاور بالنمي باتعاكو بالنمي تخفظ برركاليااورتمي

کے عدد کا دائر ہ ہنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگی ہے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٧٠) حَذَّنَا مَفَمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَى حَذَّنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكُوهَتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذُكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذُكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهُوا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَا عَنْهَا الْحَدُولَ البيهة فَى: في هذا الاسناد ضعف من وحهين. قال الألبابي: ضعيف (ابو داود: ٩٨ ٥٤) الترمذي: ١٤٥٣).

(۷۷-۱۹) حضرت وائل بین نظر مروی ہے کہ نبی میں ایک دور باسعادت بیں ایک مورت کے ساتھ زنا یا مجبر کا واقعہ بین آیا، نبی نے اس عورت سے سز اکو معان کر دیا اور مرد پر سزا جاری فر ہائی، رادی نے بید ڈکرنیس کیا کہ نبی میں اس کے لئے مبر مجی مقرر کیا ( مانیس؟ )

(١٩.٧٨) حَدَثَنَا يُخْتَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُوّى فِي الصَّلَاةِ قُوبِياً مِنْ الرَّسُغِ وَوَضَعَ يَدَهُ جِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُهَا أَذُنَيْهِ وَصَلَّيْتُ خَلْقَهُ فَقَرَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢/٢٢). قال شعب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٨].

(۱۹۰۷) حضرت واکل جی تنظیم وی ہے کہ میں نے نی دائیا کو دیکھا کرنماز میں وہ اپنا دایاں ہاتھ یا نمیں ہاتھ پر گوں کے قریب رکھتے تنے ، اور نماز شروع کرتے وفت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تنے اور میں نے آپ النظام کے بیچے نماز پڑھی ہے، آپ النظام کے اللہ النظام کے بیچے نماز پڑھی ہے، آپ النظام کے اللہ النظام کے بیٹھے نماز پڑھی ہے، آپ النظام کے اللہ النظام کے بیٹھے نماز پڑھی ہے۔

( ١٩٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَوَّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَظْيَبَ مِنْ الْمِسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَاوِجًا مِنْ الدَّلُوِ إقال البوصيرى: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: صعيف (ابن ماحة: ٢٥٩). قال ضعيب: حسن]. [راجع: ٢٥٠١].

(۹۷-۱۹) حضرت واکل بی فیز سے مروی ہے کہ نبی مایشا کی خدمت میں ایک ڈول ویش کیا ممیا، نبی مایشانے اس میں سے پہلے پائی بیا اور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کو کمیں میں النادیا، یا ڈول میں سے پانی پی کرکنو کیں میں کلی کر دی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح میکنے لگا اور ڈول سے بنا کرناک صاف۔ کی۔

( ١٩٠٨٠) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِي الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَلَاكَرَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ ( ١٩٠٨٠) مديث نبر ( ١٩٠٤) اس دوسر كاسند ہے جى مردى ہے۔

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُعَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَافِلَ بْنَ خُجْمٍ

آخُبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَانْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَيْفَ يُصَلَّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَنَا أُذُنِّهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أَذُنَّيهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالُهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَنَا أُذُنِّهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَكُنَّهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَخُلَهُ الْيُسْرَى وَخُلَهُ الْيُسْرَى وَخُلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ فَعَدَ فَافْتَرَشَ وِجُلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ فَعَدَ فَافْتَرَشَ وِجُلَهُ الْيُسْرَى وَكُنِهِ الْيُسْرَى فَيْحِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِمٍ لُمْ وَضَعَ حَذَّ مِرْفَقِهِ الْمَايْسَ عَلَى قَبِيهِ وَوَصَعَ بَعَدَهِ فِي صِفَةٍ عَاصِم لُمْ وَضَعَ حَذَّ مِرْفَقِهِ الْمَايْسَ عَلَى قَبِيهِ وَوَصَعَ عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى وَكُنِهِ الْيُسْرَى فَيْحِذِهِ فِي صِفَةٍ عَاصِمٍ لُمْ وَضَعَ حَذَّ مِرْفَقِهِ الْمَايْسَ عَلَى قَبِيهِ وَوَالَعَ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِى وَفَهَ الْمُؤْلِقُ وَلَمُ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِ وَلَهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعَلِّي وَخَلَقَ الْمُؤْمِ وَلَهُ عَلَى السَّابَةِ النَّامِ وَعَلَقَ أَلْهُ مَ وَالْمَعَ فَى السَّابَةِ النَّامِ الْمُؤْمِ وَالْمُعَلِي وَخَلَقَ اللَّهُ عَلَى السَّابَةِ الْمُعْمَى وَقَبَعَ اللَّهُ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِ وَالْمَعَ وَالْمُ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِ وَالْمَعِ وَالْمَعِ وَالْمُ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِ وَالْمَعِلْمُ عَلَى السَّابَةِ الْمُؤْمِ وَالْمَعَ وَالْمُ عَلَى السَّاعِلُولُ وَمُولَى وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَعِي وَالْمُوالِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(۱۹۰۸۱) حضرت واکل بھائن سے مروی ہے کہ بھی ہیں ایجا کی خدمت میں حاضر ہواتو سوچا کہ بھی بیضرور دیکھوں گا کہ نبی ہیں اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے، پھر دائمیں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کے، پھر دائمیں ہاتھ سے یا کی ہاتھ کو پکڑ لیا، جب رکوع کا ادادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور دوکوع بیں اپنے دولوں ہاتھ اپنے دولوں گفٹوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سرا ٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو اپنے ہاتھوں کو کہر سے رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو اپنے ہاتھوں کو جبر سے کتر برب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو یا گئی ہاری کا اداری کی مدکودا کمیں ران پر رکھ لیا اور تمیں یا دی کر کھایا اور تمیں دان پر رکھ لیا اور تمیں کے عدد کا دائر وہ بنا کر طقہ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فر بنیا۔

( ١٩٠٨٢) لَمَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّلَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ يَعْضِ ٱلْهَلِهِ أَنَّ وَاثِلًا قَالَ اتَبْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَّانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَوَالْيَتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَخْتَ الثِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حضرت واکل بھٹھ سے مروی ہے کہ جس ایک مرتبہ پھرموسم سر ما بیں ٹی نایش کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے صحاب نالھ کا کو یکھا کہ وہ استے ہاتھوں کوا پی جا دروں کے اندری سے افغار ہے تھے۔

(۱۹.۸۲) حَلَنَا هَاهِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمِ بَنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَلَّثُ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ وَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَكَبَّرَ فَوَقَعٌ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعٌ رَفَعٌ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعٌ رَفَعٌ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعٌ وَأَسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَفَعَ يَدَيُّهِ وَحَوَى فِي رُكُوعِهِ وَحَوَى فِي سُجُودِهِ فَلَمَّا فَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ فَيَحَدَهُ اليَّمُنَى عَلَى الْيُسُرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنِي وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّائِةِ وَحَلَّقَ بِالْوَسُطَى وَاحِع: ١٩٠٥.

(۱۹۰۸۳) حضرت واکل بھی اسے مروی ہے کہ بیں نے ہی ماہیا کو دیکھا کہ ہی ماہیا نے تبلہ کی طرف رخ کر کے تبلیم کہی اور دونوں ہاتھ کہ دونوں ہاتھ کے برابر بلند کیے، پیروائی ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ادارہ کیا تو پیر دفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں جو نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کو کندھوں کا مرابر بلند کیا، جب رکوع سے مرافعایا تو پیر دفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کیا، اور جب بیٹے تو یا کمیں یاؤں کو بھڑا کر دائیں یاؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھنے بررکھ لیا اور میں

کے عدد کا دائر وینا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگل ہے اشار وفر مایا۔

(١٩٠٨١) حَذَنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَذَنَنَا شَعْبَةً عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ كُلِّبٍ قَالَ سَيعْتُ أَبِي يُحَدَّنَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَحَدُّرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى النَّسُوى قَالَ وَالْمَحْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى يَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ يَدَهُ النَّمْنَى عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّ فِي اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَ

#### حَديثُ عَمَّار بْنِ يَاسِرٍ ثُمَّاتُهُ

#### حضرت عمارين يامر الثفؤ كي حديثين

(١٩٠٨٥) حَدَّنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكَعَتَبْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَبَا الْمَفْطَانِ لَا الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا أَبَا الْمَفْطَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمّا قَالَ إِلَى بَادَرْتُ بِهِمَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَفْتَهُمّا قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْصَلّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلْمُ مُن وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلُ لِلْمُعَلِّمِ وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ اللّهُ عَشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ شُبِعُهَا حَتّى انْعَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٩). قال شعب: صحبح اسناده حسن].

(۱۹۰۸۵) ابو بکر بن عبدالراش بینید کتے ہیں کہ ایک مرجہ دھنرت عمار ٹائیڈ معجہ میں وافل ہوئے اور وو بکل لیکن کھل رکھتیں پڑھیں ،اس کے بعد بینے گئے ،ابو بکر بن عبدالراض بینیڈ نے ان ہے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے یہ دور کھتیں تو بہت میں بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہانیں ،البت آپ نے بہت مخترکر بن بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہانیں ،البت آپ نے بہت مخترکر کے پڑھا ہوں نے فر بایا کیا میں نے اس کی حدود میں بجو کی ہے؟ انہوں نے کہانیں ،البت آپ نے بہت مخترک کے پڑھا ہوں نے فر بایا میں نے ان رکھتوں میں بھولنے پر سبقت کی ہے، کیونکہ میں نے نبی مین اکو یے فر باتے ہوئے سا ہے کہ ایک آدی نماز پڑھتا ہے لیکن اے نماز کا دسوال ، نوال ، آٹوال یا ساتوال حصہ بی نصیب ہو یا تا ہے بہاں تک کہ آخری عدد تک بیج محے ۔

(١٩.٨٦) حَدَّثَنَا وَ كِبُعْ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ انْتُونِي بِشَرْبَةٍ بِشَرْبَةٍ لَبُنٍ فَإِنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ نَشُرَبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَبَنِ فَأَبِي بِشَرْبَةٍ لَبُنِ فَالْمَعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ نَشُرَبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ نَشُرَبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ نَشُوبُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ نَشُوبُهُا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مُسَوّلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مُنْ فَلَا عَمِينَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْ

(١٩٠٨١) ابوالمتري أينيا كميت إلى جنك صفين كموقع يرحضرت عمارين ياسر بالتفاف فرما يامير عياس وووه كابيال

#### مِنْ الْمَانِيْنِ لِيَسِاءِ كِي الْمِنْ لِيَسِاءِ الْمِنْ لِي الْمِنْ لِيَسِاءِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

لاؤ، کیونکہ ٹی طفائے فرمایا تھاد نیایش سب ہے آخری گھونٹ جوتم ہیے کے دودود ھا کھونٹ ہوگا، چنا نچران کے پاس دودھ لایا ممیا ، انبول نے اسے نوش فرمایا اور آ کے بور سے اور شہید ہو گئے۔

﴿ ١٩٨٨ ﴾ حَلَكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَكَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمْنِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يَكْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ آمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) معزت محار بن یاسر بنافت مروی ہے کہ ٹی مانا ان ارشاد فرمایا میری است کی مثال بارش کی می ہے جس کے بارے مطوم نیس ہوتا کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا اعتبام؟

المده ا ) حَلَقَ عَبْدُ الرَّحْتَ بِنُ مُهْدِى حَلَقَ اللهُ الْ عَنْ صَلَمَة يَعْيى ابْنَ كُهُوْلِى عَنْ أَبِى مَالِكِ وَعَهْدِ اللَّهِ الْهَ عَمَّو اللَّهُ عَلَى الْمَا عَدَى الْمَالُ وَعَلَى الْمَالُومِينَ إِنَّا المَّحْمَ الْمَالُومِينَ إِنَّا الْمُلَمُ الْمُنْ لِأَصَلَى حَلَى آجِدَ الْمُلَا عَمَّارُ يَا الْمُلْمَ الْمُنْ لِأَصَلَى حَلَى آجِدَ الْمُلَا عَلَى عَلَى الْمُلْعِينَ الْمُلْعَلِينَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَمَّو اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَمَّو اللهُ الْمُلْعَلِينَ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُلْعَ وَمَلَى اللهُ عَلَى وَمُلَّى الْمُلْعَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُلَّعَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَلَّمَ فَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُلَّعَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكِينَ وَقُلِلَ كَانَ الصَّعِيدُ الْعَلَيْلِ وَمُومَ اللهُ وَلَكِينَ وَقُلِلَ كَانَ الصَّعِيدُ الْعَلَيْلِ وَمَعْتَى اللهُ وَلَكِينَ وَقُلِلَ كَانَ الصَّعِيدُ الْعَلَيْلِ وَمَعْتَ لَهُ اللهُ وَلَيْلُ وَاللّهِ وَلَكِينَ لُولِكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلُ مَنْ اللهُ وَلَيْلُ وَلَيْلُ كُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلُ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلُ لَهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١٩٠٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعُفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ رَّأَبْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوَالًا آخِلُهُ الْحَرْبَة بِيَدِهِ وَيَدُّهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْحًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِلُهُ وَسَلَمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَ قَالَتُ مُعَلِّهِ الرَّابِعَةُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاتَلُتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاتَلُتُ مِعْدَا لِهُ مُعْمَلِهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاتُ مَوَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاتَلَى مُؤْلِقٍ الرَّابِعَةُ وَاللّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ فَاتُلْمُ وَاللّذِى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةِ وَمحم ابن فَعَلَى الْعَلَالَةِ وَمحم ابن فَعْمَاتِ عَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصْلِحِتَ عَلَى الْحَقِّ وَاتَهُمْ عَلَى الصَّلَالَةِ وَمحم ابن حاذ (٢٠٨٠)، والحاكم (٢٨٤/٣). فال شعب: هذا الإثر اسناده ضعيفًا.

( • • • • 10) عبداللہ بن سلمہ بنائلہ کتے ہیں کہ میں نے جنگ صغین کے موقع پر حضرت عمار بنائلہ کو دیکھا ، وہ انجائی ہوڑ ہے ، عمر رسیدہ ، گذم گوں اور لیے قد کے آ دمی ہے ، انہوں نے اپنے ہاتھ میں نیز و پکڑر کھا تھا اور ان کے ہاتھ کائپ رہے ہے ، انہوں نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قد رت میں بری جان ہے ، میں نے تمن مرتبہ ہی مایا کہ کہ معیت میں اس جھنڈے و کے کر قال کیا ہے ، اور یہ چوتی مرتبہ ہے ، اس ڈات کی شم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے ، اگر یہ لوگ ہمیں ارت میں میری جان ہے ، اگر یہ لوگ ہمیں اور یہ جو کی عربیہ ہے ، اس ڈات کی شم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے ، اگر یہ لوگ ہمیں اور یہ جو کے جو کی عربیہ ہے ، اس ڈات کی تم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے ، اگر یہ لوگ ہمیں اور یہ جو کی جو تیں ۔

(١٩.٩١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَةُ قَالَ سَبِعُتُ لَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمَوْةَ عَنْ فَيْسِ بُنِ عَبَّدٍ قَالَ قَلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَابُتَ فِعَالَكُمْ رَأَيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُغْطِيءُ وَيَعِيبُ اوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَجُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمّتِي قَالَ شُعْبَةُ وَيَحْدِبُهُ قَالَ حَدَّتِنِي حُدَيْفَذُ إِنَّ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمّتِي قَالَ شُعْبَةً وَيَحْدِبُهُ قَالَ حَدَّتِنِي حُدَيْفَذُ إِنَّ كَافَعَ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمّتِي قَالَ شُعْبَةً وَيَحْدِبُهُ قَالَ حَدَّتِنِي حُدَيْفَذُ إِنَّ فِي أُمّتِي قَالَ اللّهُ عَلْمَ مُنْ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنّةُ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سَمُّ الْجِهَاطِ فِي أُمّتِي اللّهُ مِنْ مُنْ وَعِلْمُ فَلْ إِنْ يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ أُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا إِنْ فِي الْعَبْدُ مَ عَنْ يَعْمَدُ فِي صُدُودٍ هِمْ وَسَدُودٍ هِمْ [سححه مسلم فَعَالَ لا يَعْمَلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱۹۰۹۱) قیس بن عباد کینیا کینے میں کہ شل نے صفرت کار بن یا سر خافزے پر چھااے ابوالیقطان! یہ بتا ہے کہ جس سئلے بل آپ لوگ پر بچکے ہیں، وہ آپ کی اپلی رائے ہے یا نہی ناپا کی کوئی فاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ تی ناپا نے جس شعص صحیت کے ساتھ اسک کوئی وصیت بیس فر مائی جو عام لوگوں کوشکی ہوں نی رائی ان فر مایا تھا میری امت بی بارہ منافق ہوں کے دوہ جنت میں داخل ہوں کے اور شاس کی مہل یا کس کے بہاں تک کداوند سوئی کے ناکے بی داخل ہو جائے ، ان بیس سے آٹھ وہ لوگ ہوں کے جن سے تنہاری کفایت "دیلا" کرے گا، یہ آگ کا ایک پھوڈ ا ہوگا جوان کے کندھوں پر نمودارہ وگا اور سینے تک سودائ کردے گا۔

( ١٩.٩٢) حَدَّثُنَا بَهْزُ بُنُ أَسَادٍ حَلَّانَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَطَاءً الْخُواسَانِيُّ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

قَلِمْتُ عَلَى الْهَلِى لَيْلًا وَقَلْ نَشَقَفَتُ يَدَاى فَضَمَّحُونِى بِالزَّعْفَرَانِ فَعَلَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى رَلَمْ يُرَحِّبُ بِى فَقَالَ اغْسِلُ هَذَا قَالَ فَلَمَّتُ فَعَسَلُمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى رَلَمْ يُرَحِّبُ بِى وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَلَمَّتُ فَكَ فَعَسَلُمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى رَلَمْ يُرَحِّبُ بِى وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَلَمْتُ فَعَسَلُمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى رَلَمْ يُرَحِّبُ بِى وَقَالَ إِنَّ الْمُلَامِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَثُ مَنْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى وَرَحِّب بِى وَقَالَ إِنَّ الْمُلَامِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَدُ مَعْ وَلَا الْمُعَلِيمُ فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَمِّدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا الْمُعَمِّدُ عَلَى وَرَحِّب بِى وَقَالَ إِنَّ الْمُلَامِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُعَمِّدُ عَلَيْ وَلَا الْمُعَمِّدُ عَلَيْهِ فَلَا الْمُعَمِّدُ عَلَى وَلَا الْمُقَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْرَانِ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمِدُ الْمُ الْمُعْمَلُهُ وَلَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُولِي وَلَا الْمُعْمِي وَلَا الْمُعْمِدُ وَالْمُ الْمُعْمِدُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْمِدُ وَاللّهُ وَالْمُحْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُولُودُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَالْمُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۰۹۲) حضرت عمار تافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شی دات کے وقت اپ گر دانوں کے پاس آیا میرے ہاتھ ہے۔

پی سے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ ال پر زهفران ال دی ، من کوش نی بالیا کی قدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو
آپ نافی کے تھے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ اللہ فر ایا اسے دھوکر آؤہ میں نے جاکرا ہے دھولیا لیکن جب والی آیا تو
پر بھی کی زهفران کی دوگی تھی ، اس لئے اس مرتبہ بھی نی بی ایس نے سام کا جواب دیا اور ندی خوش آید ید کہا بلک فر مایا اسے دھوکر
آؤہ جنا نچاس مرتب میں نے اسے المحل مرح دھویا اور پھر حاضر ہوکر سلام کیا تو تی بلیا نے جواب بھی دیا اور خوش آید ید بھی کہا اور فرش آید یہ بھی کہا اور فرش آید یہ بھی کہا اور فرش آیا کہ دیا تو می بات کی دیا ہے۔ وہوں آیا کہ دوست کور شعب کا قر کے جنا نے ۔ وہوں الے اور جنی کے پاس نیس آتے اور نی بلین الے نیس آتے اور نی بلین الے نے کی رفعیت دی ہے۔

کر کے موجائے یا کھائے یہے کی رفعیت دی ہے۔

(١٩.٩٢) حَدَّقَا بَهُزَّ حَدَّقَا شُفَهُ حَدَّقَا الْحَكُمُ عَلْ ذَرٌ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى عَنْ آبِدِ أَنَّ وَجُلَّا سَأَلَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبَشُمِ فَلَمْ يَنْدِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ أَمَّا تَذْكُرُ حَيْثُ كُمَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبُتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّةُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكُذَا وَضَرَبَ شُعْنَةُ يَدَيْهِ فَتَمَعَ فِي النَّرَابِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْمَا يَكْفِيكَ هَكُذَا وَضَرَبَ شُعْنَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْنَتْهِ وَتَقَيْهِ وَتَقَيْهِ مَوَّةً وَاحِدَةً [راسع: ١٨٥٢٢].

(۱۹۰۹) عبدالرطن بن ابرى كميت بيس كرايك آدى معزت عرفائة كى فدمت بيل حاضر بوااور كيف لكا كرجى برخسل وابرب موجها ، معزت عار بالله كين كل مين الهوائمة مين الها آپ كو بواب نسوجها ، معزت عار بالله كين كه امرالهو مين الها آپ كو يا آپ كو يا اور يا في نين الدر آپ ايك تشكر ميل فقه ، جى برخسل واجب بوگيا اور يا في نين ما او قو على في مي لوث يوث بوكر تماز برده في ، بكر جب بم بى يينا كى فدمت ميل حاضر بوت تو يس في باينا سياس واقع على افراد بي المناه الله في قاد كركيا اور بي النها في فرما يا تها السياس المناه على المناه المناه بي بالله على المناه بي بالله في عبر ساور با تعول بر بي براليا؟

الي الْهَ فَلَا حَدَّا الله مُن الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَم عَلَكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عَفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عَفْدٌ لِعَانِشَة فَاقَامُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم عَلْكَ عِفْدٌ لِعَانِشَة فَقَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلْه وَسَلَم عَلْكَ عَلْهُ وَسَلَم عَلْهُ فَالْهُ وَسَلَم عَلْهُ وَسَلَم عَلْهُ وَسَلَم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلْمُ وَسُلُم اللهُ عَلْه وَسُلُم عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ مَ الوَّحُصَة فِي الْمَسْحِ بِالصَّعَدَاتِ

لَذَ مَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو لَقَالَ إِنَّكِ لَمُهَارَكَةً لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخْصَةً لَصَرَبْنَا بِآيدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخْصَةً لَصَرُبُنَا بِآيدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رُخْصَةً لَصَرُبُةً إِلَى الْمُنَاكِبِ وَالْآبَاطِ إِقَالَ الأَلِبَانِي: صحيح (ابو داود: ٣١٨ و ٢١٩، ابن ماحة: ٥٦٥ و ٧١٥). قال شعب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ٢١٩٠٩١، ١٩٠٩١].

(۱۹۰۹) حضرت عمارین یاس عائد بی ایس مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی عافی کے ہمراہ تھ، کہ حضرت عاکشہ بیانا کا باتھی دانت کا ایک بارٹوٹ کر کر بڑا الوگ ان کا بار تلاش کرنے کے لئے دک صلے ، بید سلسلہ طلوع ہجر تک چانا رہا ، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا ( کہ نماز پڑھ کیس) حضرت ابو بکر جائز نے حضرت عاکشہ خان کو تخت ست کہا ، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دضو میں رفصت کا پہلو یعنی پاک مٹی کے ساتھ بیمی کرنے کا تھم تازل فرما دیا ، حضرت صدیق اکبر جائے نئے میں صاحبز اوی حضرت عاکشہ میں رفصت کا پہلو یعنی پاک مٹی کے ساتھ بیمی کرنے کا تھم تازل فرما دیا ، حضرت صدیق اکبر جائے نئے اول فرما دی ہے ، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر رفصت تازل فرما دی ہے ، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر رفصت تازل فرما دی ہے ، چنا تی ہے میں سرب چہرے کے لئے لگا تی ، ادرایک شرب ہے ، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر رفعہ تا تازل فرما دی ہے ، اللہ بے ہم ہے کہ ایک ہورایا۔

(١٩٠٩٦) حَلَّقَا عَبُدُ الوَّزَايِ ٱلْحَبَرَا النَّ جُرَيْجِ وَرَوْحَ حَلَّقَا النَّ جُرَيْجِ ٱخْبُونِي عُمَرُ النَّ عَطَاءِ ابنِ آبِي الْحَوَّانِ النَّهُ سَمِع يَحْيَى ابْنَ يَعْمَرُ النَّيْمِ عَنْ رَجُلِ الْحَبَرَةُ عَنْ عَمَّادِ ابْنِ يَاسِرٍ زَعْمَ عُمَرُ انَّ يَحْيَى فَدْ سَنَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَسَعِيم يَعْمَدُ انَّ يَحْيَى فَدْ سَنَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَسَيْع يَعْمَدُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَانِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَانِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالنَّهَرَانِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهَرَانِي النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالنَّهَرَانِي وَقُالَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(۱۹۰۹۱) حضرت حمار نافزات مروی ہے کہ ایک مرتبہ مل نے '' خلول ' نای خوشیونگا لی ، جب بار گاو نبوت میں حاضر ہوا تو نبی مایٹا نے جھے جنزک کرفر بایا این ام محار ا اے دھوکر آؤ ، جس نے جاکرا سے دھولیا لیکن جب والی آیا تو اس مرتبہ مجی نبی مایٹا نے جنزک کرفر مایا اے دھوکر آؤ ، ٹمن مرتبہ اس طرح ہوا۔

( ١٩٠٩٧ ) حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ

(۱۹۰۹) حضرت عمار بن یامر اللفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی افتا کے ہمراہ تنے ، کہ حضرت عائش الله کا ہاتھی دانت کا ایک ہاراؤ سے کر کر پڑا ، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے دک کئے ، یہ سلسلہ طلوع فیر تک چانا رہا ، اور لوگوں کے پاس یا فی بھی نہیں تعال کہ دان کے ہار تعاش کا ہار تلاش کے دخورت عائش فیان کو خوت سبت کہا ) اس موقع پر الله تعالی نے وضو پل کی بھی نہیں تعال کہ دفورت کا جہلو بھی ہے معام مرتبے ترکی تعارف کے معام مار تھی کرنے کا تھی تا ول فر مادیا ، (حضرت معد بین اکبر الله تعالی ما جزادی حضرت عائش میں دفست کا چہلو بھی ہے معلوم نہ تھا کہ تو اتن مہارک ہے ، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر دفست تا زل قرمادی ہے ، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر دفست تا زل قرمادی ہے ، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر دفست تا زل قرمادی ہے ، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر دفست تا زل قرمادی ہے ، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر دفست تا زل قرمادی ہے ، اللہ ہے ہوں اور بظوں تک ہا تھر پھیرایا۔

(۱۹۰۹۸) حطرت علی نظافت نے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فر مایا کہ جھے ندی کے فروع کا مرض تھا، یں اس وجہ سے نبی مایا ہے بیہ مسئلہ یو چھتے ہوئے شر ما تا تھا کہ ان کی صاحبز اوری میرے نکاح بی تھیں، تو یس نے معزمت قدار نظافت کہا کہ تم بیسٹلہ پوچھو، انہوں نے یو جھاتو نبی مؤلا نے فر مایا اسی معودت میں وضوکا فی ہے۔

( 99 و 19) مدیث نمبر ( ۱۹ - 91) اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

( ١٩١٠ ) حَدَّنَا صَغُوّانُ بْنُ عِيسَى أَغْتَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ عُبَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْمَةَ قَالَ رَايْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَحَلَ الْمَشْجِدَ قَصَلَى قَاخَفَ الصَّلَاةَ قَالَ قَلْمًا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَيْتُكُ لَا الْمَقْطَانِ لَقَدُ خَفَّفُتَ قَالَ فَهِلْ رَايْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْنًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ لَقَدُ خَفَّفُتَ قَالَ فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ لَقَدُ خَفَّفُتَ قَالَ فَهِلْ رَايْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْنًا قُلْتُ لَا قُلْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيْصَلّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلّا الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَثْدَ لَيْصَلّى الطَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلّا

#### 

عَشْرُهَا تُسْعَهَا تُمْنَهَا سِيعُهَا سُنْسَهَا خُمُسِهَا رَبُعُهَا تُلْتُهَا نِصْفُهَا [قال الآلباني: حسن (ابو داود: ٧٩٦). قال

(۱۹۱۰) ابو بکر بن عبد الرحمان بینی کے جی کہ ایک مرتبہ حضرت عمار انگاؤ مجد میں داخل ہوئے اور دو بلکی لیکن کھل رکھتیں تو بہت پڑھیں ، اس کے بعد بیٹر کے ، ابو بکر بن عبد الرحمان بینی نے ان ہے وضی کیا کہ اے ابوائی تکان ! آپ نے بید در کھتیں تو بہت میں بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہائیس ، البت آپ نے بہت مختمر کر می بیٹر کا میا ہے اس کی صدود میں بجر کی ک ہے؟ انہوں نے کہائیس ، البت آپ نے بہت مختمر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فرمایا کیا جی نے ان رکھتوں جی بجو لئے پرسیقت کی ہے ، کوئکہ میں نے بی مایا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہا کہا تا ہے۔

#### حَدِيثُ ٱصْحَابِ دَسُولِ اللَّهِ كَالْحِيْمُ

#### چند صحابه دی این کی روایت

(١٩١٨) حَدَّنَ يَعْيَى بَنُ زَكْرِيًا قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَالِيِّ قَالَ خَطَبٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ آلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ آصِحَابٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفَطِرُوا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفَظِرُوا لِيَا لَيْ وَسَلَّمَ وَالْفَظِرُوا إِنَّالَ صَعْمَ عَلَيْكُمْ فَآتِهُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَآفَظِرُوا إِقَالَ لِيَا فَعُومُوا وَآفَظِرُوا إِقَالَ لِيَا لَهُ فَيْ فَعُلَمُ عَلَيْكُمْ فَآتِهُم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمُومُوا وَآفَظِرُوا إِقَالَ لَا لِيَا فَعُومُوا وَآفَظِرُوا إِقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ فَآتِهُم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدُانٍ مُسْلِمُانٍ فَصُومُوا وَآفَظِرُوا إِقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَأَنْ تَشَكُّوا لَهَا فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُمْ فَآتِهُم اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ تَعْلَيْهِ وَالْ تَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَآتِكُم وَاللّه اللّهُ عَلَيْكُم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

(۱۹۱۰) ایک مرتبه عبدالرس بن زید بن خطاب نے ہوم شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ بن نی ماہیں کے صاب بھائی کر مرتبہ عبدالرس بن بیٹ کہ بن اور جس نے ان سے اس کے تعالی ہوجا ہے، انہوں نے جمعے بتایا کہ تبی ماہائے ارشاد قرمایا جاتد د کی کر دوزہ رکھواور جاتد و کی کر عیدمناؤ، اور قربائی کرواورا گر باول چھانے ہوں تو تعمی کا عدد ہورا کرواورا گر دومسلمان جاند د کی کوائی وے دیری توروزہ رکھولیا کرواورعیدمنالیا کرو۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِي رَاثِيَّة

#### حفرت كعب بن مره بهرى دافية كي حديثين

(١٩١،٢) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَذَّفَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً الْبَهْزِيِّ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ آجُوَّبُ وَقَالَ سُفْيَانٌ مَرَّةً آسْمَعُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

#### هي مُناهَ الأين بل يَنظِ مَرْمُ الله هي ٢٦٣ في هي ٢٦٣ هي هي المكونيين المها

(۱۹۱۰۲) حضرت کعب بن مره النظامة عمروی ہے کدا یک مرجد یس نے نی نظامت ہو تھا کدرات کے کس جھے بی وعا وسب سے زیادہ تبول ہوتی ہے؟ ٹی مانیا نے قرمایارات کے آخری پہریس۔

( ١٩١٠ ) وَمَنْ أَعُنَى رَقَبَةً آعُنَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳) اور جوفض کسی غلام کوآ زاد کرے ، اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے بین آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہتم کی آعمہ سے آزاد فرمادے گا..

( ١٩١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَائِعٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الْصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يُعُومَ الظُلُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّيْلِ اللَّهِ عَنْ رَجُلُ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالَ فِيهَ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُو

(۱۹۱۰۴) حضرت کعب بن مرہ نگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں فرض کیا یارسول اللہ! رات کے کون ہے چیر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے ، نماز فجر کے بعد کوئی ہے چیر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے ، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نبیں ہے جی کہ سرایہ ایک فیزے کے برابر ہو مائے ، پھر نماز معروق ہوتی ہے جی کہ سایہ ایک فیزے کے برابر ہو جائے ، پھر نماز معرف کے برابر ہو جائے ، پھر نماز میں ہے جی کہ سورج ایک دو نیز دل کے برابر رہ جائے ، پھر غروب آ قباب تک کوئی نماز نمیں ہے ، اور قربایا کہ جب تم اپنا چرہ دھوتے ہوتو چرے کے گناہ خارج ہوجائے ہیں ، اور فیا ک رہوئے ہوتو یا دی گناہ خارج ہوجائے ہیں ، ہاتھ دھوتے ہوتو ان کے گناہ خارج ہوجائے ہیں ، اور باک رہوئے ہوتو یا دی کے گناہ خارج ہوجائے ہیں ، اور باک رہوئے ہوتو یا دی کے گناہ خارج ہوجائے ہیں ، اور باک رہوئے ہوتو یا دی کے گناہ خارج ہیں۔

#### حَدِيثُ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِلْ إِلَا ثُوْرَ

#### حضرت خريم بن فاتك الانتظ كي حديثين

(١٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عُبَيْدٍ حَدَّثِنِي سُفَيَانُ الْفُصُفُرِيُ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ الْآسَدِيِّي آحَدُ بَنِي عَمْرِو بُنِ آسَدٍ عَنْ خُرَبُع بْنِ فَاتِلِكِ الْآسَدِيِّي قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ فَاتِمَا فَقَالَ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الزَّورِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الزَّورِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَبِبُوا قَوْلَ الزَّورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْدِهِ اللَّهِ عَيْرَ مُشُورِكِينَ بِهِ [الحج: ٣٠ ٣١]. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٩ ٣٥ ، ابن ماحة: ٢٣٧٢)]. الشرمذي: ٣٠ - ٢٠).

(۵۰۱۹) حضرت تربیم علانت مردی ہے کہ ایک مرجبہ نی طالبائے تماز فجر پڑھی، جب تمازے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور فر مایا جموٹی کوائی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نی ناٹیا نے بیآ بت تلاوت فر مائی'' جموثی ہات کہتے ہے بچو، اللہ کیلئے یک وجوجا وَاوراس کے ماتھ کسی کوشر یک زیم ہراؤ۔''

(١٩١٠) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرِ عَنْ خُرَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ النَّنَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ النَّنَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً تَكُفِونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً تَكُفِونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً تَكُفُونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً تَكُفُونِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً لَاللّهِ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا أَنْ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(۱۹۱۰ ) حضرت فریم نظافت مروی ہے کہ نی طیاب ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں شہوتیں تو تم ہم ہوتے ، عرض کیا کہ شھے ایک بی بات کانی ہے ، نی طابع نے فرمایا تم اپنا تبہتد مختے سے بیچے اٹھاتے ہواور بال خوب لیے کرتے ہو،عرض کیا اللہ کا تنم! اب یقیناً ایسانیس کروں گا۔

(١٩١٠٧) حَدِّنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرُّكُنِ أَنِ الرَّبِعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُرَيْمٍ بَنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْمَالُ سِتَةً وَالنَّاسُ ارْبَعَةً فَمُوجِتَانِ وَمِثْلُ بِينُلِ وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْنَالِهِ صَنْنَا وَجَسَنَةً وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ صَنْنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ صَنْنَا وَمَنْ الْجَنَةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ صَنْنَا وَمَعْلَمَهَا اللّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَلَى يَشْعُرُهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا اللّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَنْ عَمْ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يَشْعُرُهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا اللّهُ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فِيعَشْرِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللّهِ فَحَسَنَةً بِسَتِّعِ مِاتَةٍ وَالْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَعَسَنَةً بِسَتِّعِ مِاتَةٍ وَالْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَعَلَمُ وَمَنْ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فِي اللّهُ فَعَلَمُ وَمَا اللّهُ فَعَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمُورِةِ وَمُؤْمِنَا عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَعَمَالُهُ وَالْمُ حَرَةً وَمُوسَتُهُ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمُورِةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمَورَةِ وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَى اللّهُ فَعَلَمُ وَلَا عَلَيْهِ فِى اللّهُ فَا وَالْمَورَةِ وَمُوسَلِّ عَلْهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَالْمَاحِرَةِ وَمُوسَلِّ عَلْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَاحِرَةِ وَمُقْتُولُو عَلَيْهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ ا

(ع ا ا ا ) حضرت فریم عفی الله سے مروی ہے کہ نی دائیا نے ارشاد قربایا اعمال چرطرح کے بیں اور لوگ چار طرح کے بیں ، دو
چیزیں واجب کرنے والی بیں ، آیک چیز برابر برابر ہے ، اور آیک نیک کا او اب وس گنا اور آیک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے ،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ بیں کہ جو فنص اس حال بیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نیظیم اتا مد، وہ جنت بیل
وافن بوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم بیل وافن بوگا ، اور برابر سرابر بیہ ہے کہ جو فنص نیکی کا ارادہ کرے ، اس
کے ول بیں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے طم بیل بوتو اس کے لئے آیک نیکی لکھ دی جاتی ہے ، اور جو فنص برائی کا عمل سرانجا م
دے ، اس کے لئے آیک برائی لکسی جاتی ہے ، جو فنس ایک نیکی کرے ، اس کے لئے وہ وس عمالکمی جاتی ہے اور جو فنس راہ خدا

یاتی رہے لوگ ، توان میں سے بعض پر دنیا میں کشاد کی اور آخرت میں تھی موتی ہے، بعض پر دنیا میں تھی اور آخرت میں

#### 

کشاد کی بعض پرونیاد آخرت دونوں میں تھی اور بعض پردنیاو آخرت دونوں میں کشاد کی موتی ہے۔

( ١٩١٨ ) حَلَّانَا يَخْتَى بُنُ آكَمَ حَلَّانَا آبُو بَكُمْ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَامِكِ الْآسَدِى قَالَ قَالَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِعْمَ الرَّجُلُ آنْتَ يَا خُرَيْمُ لُولَا حُلَّانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْ خَازُكَ شَعْرَكَ إِراجِع: ١٩١٠).

(۱۹۱۰۸) صفرت فریم نگافتات مروی ہے کہ نی طالانے ان ہے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں ند ہوتمی تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اوہ کیا؟ نی طالانے فرمایا تم اپنا تمبید شختے سے پنچالگاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی تم اب یقیدنا ایرانیس کروں گا)۔

( ١٩١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنُ لَائِكِ بْنِ فَصَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُوبْمِ قَالَ لَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ عَلَلْتُ شَهَادَةً الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَلَاثًا ثُمُّ قَالَ اجْتَنِيُوا الرَّجْسَ مِنْ الْلَاثَةِ قَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ (راحع: ١٧٧٤٧).

(۱۹۱۰۹) حطرت فریم نظافت مردی کے کہ ایک مرتبہ نبی طابیا تعلید دینے کے لئے اپنی جکہ کھڑے ہو مجے اور تین مرتبہ قر مایا میموٹی کو اعل کوشرک کے برابر قر اروپا کمیا ہے، پھر نبی طابیا نے بیرآ بت الاوت فر مائی ' بنوں کی گندگی ہے، پواور جموٹی بات کہنے ہے بچے۔''

## حَديثُ قُطْبَةً بْنِ مَالِكِ رُكُونَ

#### حصرت تعلبه بن ما لك الكلي كل حديث

( ١٩١٠ ) حَلَّكَ اللهُ عَلَى حَدَّكَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ لَنِ عِلَاقَةً عَنْ عَلَمِ قُطْبَةً لَنِ عَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالتَّخْلَ بَاسِقَاتٍ (صححه مسلم (٤٥٧)، وابن حبان (١٨١٤)، وابن حزيسة: (٢٧ ه و ٩١ ه ١)، والحاكم (٤١٤/٢)].

(۱۹۱۱) معرت تعلیدین ما لک رفائش سے مروی ہے کہ بل نے ئی مایا کوئماز فجر پس "والنحل باسفت" کی الاوت کرتے ہوئے سا

### حدیث رجل مِنْ بَكْرِ بْنِ وَالِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بمرین وائل کے ایک آ دمی کی روایت

( ١٩١١ ) حَلَّالُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّانِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَاتِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

#### هِ مُنزاً) اَمَانُ بِل يَنْهِ مَوْم الْهِ هِي هِ اللهِ ا

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُغْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْقُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ٩٩٠٠].

(۱۹۱۱) کر بن واکل کے ایک صاحب این ماموں سے تقل کرتے ہیں کدایک مرتب میں نے بار گاہ تبوت میں عرض کیا یارسول اللہ این اپنی توم سے قبکس وصول کرتا ہوں؟ نبی مایئل نے قرابا فبکس تو یہود ونساری پر ہوتا ہے، مسلمانوں پرکوئی فیکس نہیں ہے۔

### حَدِيثُ ضِرَارٍ بْنِ الْكَأْزُورِ ثَاثِمُ

#### حضرت ضرارين ازور بلخني كي حديث

( ١٩١١ ) حَذَنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَجِيمٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْمَأْوَرِ قَالَ بَعَضِي أَهْلِي يِلَقُوحٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً بِلَقُحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَأَمْرَنِي أَنْ أَخْلُبَهَا ثُمَّ قَالَ ذَعْ وَاعِيَ اللَّبُنِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُحْهِدَنَهَا [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حضرت ضرارین از در بن فزن مردی ہے کہ ایک مرتبہ بچھے میرے کھر دالوں نے ایک دود درجے والی اونٹی دے کر نی طابعہ کے پاس بھیجاء میں حاضر ہوا تو نبی طابعہ نے بچھے اس کا دود دو دو دور درجے کا تکم دیا، پھر نبی طابعہ نے قرمایا کہ اس کے تقنول میں اتنا دود در ہے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ إِلَّالَّا

#### حضرت عبدالله بن زمعه فالفيظ كاحديث

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِئُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَنُ مِثْمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَة بْنِ الْاَسُودِ بْنِ الْمُطْلِبِ بْنِ السّهِ قَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ دَعَا بِلَالً لِلصّلَاةِ قَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلّم بِالنّاسِ قَالَ فَحَرُ جُتُ فَإِذَا عُمَوُ فِي النّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكُو عَانِبًا فَقَالَ فُمْ يَا عُمَرُ فَصَلّ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّم بَالنّاسِ قَالَ فَحَرُ جُتُ فَإِذَا عُمَو فِي النّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكُو عَانِبًا فَقَالَ فُمْ يَا عُمَرُ مَعْدَ عَمُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْنَهُ وَكَانَ عُمَرً رَجُلًا مُجْهِرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْنَهُ وَكَانَ عُمَرً رَجُلًا مُجْهِرًا وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَهُمْ يَا عَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْوَلَ عَمْرُ وَاللّم عَلَيْ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَيَعَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَ وَاللّم عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَالَى اللّه عَلَيْه وَاللّه عَالَى الطّه عَلَيْه وَسَلّم عَمْرُ وَاللّه عَالَمُ وَلَوْلًا عَلَيْه عِلْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَمْرُ وَاللّه عَالَمُ وَلَاكَ عَامَ عَلَيْكُ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَالَمُ وَاللّه عَالَمُ وَلَا عَلْهُ وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَالَمُ وَاللّه عَالَمُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَوْلًا عَلَيْه وَسَلّم وَلَوْلًا عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسُلّم وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَالَمُ وَلَا عَلَيْه وَاللّه عَلْه وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَيْه وَلَا عَلَمُ اللّه عَلَيْه

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَا يَكُو رَآيَتُكَ آحَقَ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاقِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٠٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث نقد احتلف عليه وفي منته ما يمنع القول بصحته].

(۱۹۱۱۳) حضرت عبدالله بن زمعه الخافز بروی ہے کہ جب نی طاہ امرض الوفات بیل بیتلا ہوئے تو بی مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، استے بیل حضرت بلال بی بین نے نماز کے لئے افران دی، تی طابعاً نے فرمایا کی سے کہدود کہ لوگوں کو نماز پر حاد ہے، بی باہر لکا تو حضرت عمر می فیزالوگوں بی موجود تھے، اور حضرت الدیکر صدیق بین فیزار موجود تھے، بیل نے لوگوں کو نماز پر حاد ہے، بیل بار لکا تو حضرت عمر می فیزالوگوں بی موجود تھے، اور حضرت الدیکر صدیق بین میں اور تی ماہیں نے ان کی کہا کہ جمرا آگے برور کے بیس انہوں نے بحبر کی اور تی ماہیں نے ان کی آ واز بلندھی ، تو فر مایا کہ ایو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں ، اللہ اور میں میں کا میند کی ہوں کے جن سے کا کہ کرد کر ہے ہیں ، اللہ اور کی کرد کر ہے ہیں ۔

چرحفرت صدیق اکبر نگافت یا می کوجیج کرانیس بلایا، جب دوآئة حفرت مر نگافتالوگوں کو و دنماز پر حائیے تھے، پھر حفرت مر نگافتائے بھے سے فر مایا ہائے انسوس!

اسا این زمد! یتم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ بخدا! جب تم نے جھے آئے بر ھے کے لئے کہا تو میں ہی سجھا کداس کا حکمتہیں بی ملیجائے ویا ہے، اگر ایسانیس تھا تو میں لوگوں کو بھی بھی تماز شریع اتا، میں نے ان سے کہا کہ بخدا جھے تبی ملیجائے اس کا حکمتہیں نیس دیا تھا، بلکہ جھے حضرت مدیق اکبر بھی دکھائی نیس دیے تھے تو میں نے حاضرین میں آپ سے برد کرکسی کواماست کا مستحق تبیس یا یا۔

# حَديثُ المِسْورِ بُنِ مَخُومَةَ الزُّهُرِيُّ وَمَرُوانَ بَنِ الْحَكَمِ حَديثُ المَحَكَمِ حَمْرت موربن مُرمد فَاتَوْاورمروان بن حَكم فَاتُوْ كَامرويات

( ١٩١١٤) حَدَّلْنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَتِى هَاشِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعُفْرٍ حَذَّلْنَا أَمُّ بَكُرٍ بِنِتُ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة عَنْ عُبُدِ اللّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ الْمِسُورِ أَلَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَنَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَلْقَنِى فِى الْعَنَمَةِ قَالَ فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسُورُ اللّهُ وَالنّبَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبّبٍ وَلا صِهْرِ الْمُعَنِّقِ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبّبٍ وَلا صِهْرٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَةُ مُضْعَةٌ مِنْى يَشْمِطُنِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَةُ مُضْعَةٌ مِنْى يَشْمِطُنِى مَا جَسُطُهَا وَإِنَّ الْأَنْسَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسْبِى وَسَبّبِى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ رَوّجُعْكَ نَقَهُ مَنْ يَعْرَبُولَ لَهُ وَالْمَارُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَة مُصْعَةً وَإِنَّ الْأَنْسَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسْبِى وَسَبّبِى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلَا فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ وَالطَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَهْرِى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ الْمَاتِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسِهْرِى وَعِنْهُ وَعِنْدَكَ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالْمُلْقَ عَاذِرًا لَهُ وَالْعَلْمَ عَالِمُ اللّهِ عَلْمَ لَا اللّهِ مَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(١٩١١ه) حطرت مسور نگائزے مروی ہے کہ ایک مرتبد حسن بن حسن بکتی نے ان کے باس ان کی بٹی ے اپنے لیے پیغام

( ١٩١٥) حَذَنَا آبُو عَامِرٍ حَذَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَمَّ بَكُو عَنِ الْمِسُورِ قَالَ مَرَّ بِى يَهُودِنَى وَآنَا قَائِمٌ حَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَخَّأُ قَالَ اذْفَعُ أَوْ اكْشِفْ قُوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ أَزْفَعُهُ قَالَ فَنَضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي مِنْ الْهَاءِ

(۱۹۱۱۵) حفزت مسور فالنظامة مروى ہے كدا يك مرتبدا يك يمبودى ميرے پاس سے گذرا، هي ني النظام يہي كمر اخلاور ني النظاو خوفر مارے بينے، اس نے كہا كدان كا كبر اان كى پشت پرسے بنا دو، هي بنانے كے لئے آگے برها تو ني مؤتانے مير اعامة مرباني كا چينشادے مادا۔

( ١٩١١٦) حَلَانَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ عَنِ الزُّفْرِتَى عَنْ عُرُوَةَ عَنْ مَرُوَانَ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِاتَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ مِناحِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِي الْحُلَيْفَةِ فَلَنْد الْهَدْى وَآشُعَرَ وَآخُرَمَ مِنْهَا وَبَقَتْ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا إِنظر ما بعده ].

(۱۹۱۷) معفرت مسور ٹیکٹؤاور سروان ٹیکٹؤ ہے سروی ہے کہ ٹی ملیٹا حدید کے سال ایک ہزارے اوپر سحابہ ٹیکٹی کوساتھ ہے کر نکلے ، ذوالحلید پکٹی کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلاوہ بائد ھا، اس کا شعار کیا اور دہاں ہے احرام بائد ھالیا ،اور اپنے آگے ایک جاسوں جینے کرخود بھی روانہ ہوگئے ۔

( ١٩١٧) حَذَكَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبُرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ مُحَمَّدِ بَنِ مُسلِم بَنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةً وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكُمِ فَالاَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرَّى إِذَا كَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ وَجُلِ كَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَضَرَةٍ قَالَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ بُنُ سُفِيانَ الْكَانِ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كُانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كُانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّةً بِشُرُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَنْوَةً أَبُدًا وَعَدَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَلِهِمْ قَلْمِهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبُدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَلِهِمْ قَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَنْوَةً أَبُدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَلِهِمْ قَلْمُوا

إِلَى كُرًا عِ الْعَبِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُحَ قُرَيْشِ لَقَدُ أَكُلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَايِرِ النَّاسِ فَإِنْ آصَابُونِي كَانَ الَّذِي آزَادُوا وَإِنْ ٱظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَام وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَغْعَلُوا فَاتَلُوا وَبِهِمْ فُوَّةً فَمَاذًا تَظُنُّ فُرِّيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَوَالٌ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَلَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظُهِرَهُ اللَّهُ لَهُ ٱوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ آمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْهُمِينِ بَيْنَ ظَهْرَى الْحَمْسِ عَلَى طَرِيقِ تُخْرِجُهُ عَلَى قَبِيَةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِةِ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطُّرِيقَ فَلَمَّا رَآتُ عَيْلٌ قُرَيْشٍ فَتَرَةَ الْجَهْشِ قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكُصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلُكَ لَيَيَّةَ الْمِرَارِ يَرَّكُتُ نَافَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُنِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي فُرَّيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْالُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا لَهُمْ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَسْوِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَآخُوجَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمًا مِنْ كِنَانِيهِ فَآعُطَاهُ رَجُّلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ لِلْكَ الْقُلُبِ فَعَرَزَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَى صَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنِ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلٌ بْنُ وَرْفَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كُقُولِهِ لِلْشَهْرِ بْنِ سُفْهَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مَفْشَوَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمُ يَأْتِ لِقِعَالِ إِنَّمَا جَاءً زَالِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقْهِ فَاتَّهَمُوهُمْ فَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَّ كَانَتْ خُزَّاعَةً فِي غَيْيَةٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّمَةَ فَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِلْاِكَ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَذْعُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنُوَةً وَلَا تَشَحَدُتُ بِلَٰذِكَ الْعَرَبُ ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكُرِّزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمَاخْيَفِ آحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَى فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَاهِرٌ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَهُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِمَّا كُلُّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ لُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرُهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْجِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيُّ وَهُوَ يَوْعَنِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ فَلَمَّا رَّآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَآلَهُونَ فَابْعَنُوا الْهَدْى فِي وَجْهِدٍ فَبَعَنُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيُ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي فَلَاقِدِهِ فَدْ أَكُلَ أَوْنَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَعِمَلُهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظَامًا لِمَنا رَآى فَقَالَ يَا مَعْضَرَ قُرَيْشِ قَدْ رَآيْتُ مَا لَا يَعِمَلُ صَدَّهُ الْهَدْى فِي قَلَاتِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْنَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلَّهِ فَقَالُوا الْجِلِسُ إِنَّمَا الْتَ أَغْرَابِي لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُواةً بْنَ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ فَقَالَ يَا مَمْشَرَ فَرَيْشِ إِنِّي قَدُ رَآيَتُ مَا يَلْقَى

مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَانَكُمْ مِنْ التَّغْيِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدْ عَرَفْتُمْ اتَّكُمْ وَالِدَّ وَٱلْنَي وَلَدَّ وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ فَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَفْتُ مَا أَنْتَ عِنْدُنَا بِمُنْهُمِ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَجَلَسٌ بَيْنٌ يَدَّيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشُ النَّاسِ ثُمَّ حِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَيِكَ لِتَقُضَّهَا إِنَّهَا قُرَيْشٌ فَذْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ فَذَ لَبِسُوا جُلُوةَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوَّةً أَيَدًا وَآيْمُ اللَّهِ لَكَانِّي بِهَارُلَاءِ قَدْ الْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا قَالَ وَأَيْوَ بَكُو الصَّلَينَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدٌ فَقَالَ الْمُصْصُ يَظُرَّ اللَّاتِ أَنْحُنَّ نَنْكُشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِخُيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة وَاقِفُ عَلَى رَأْسِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَقُرَّعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكُ يَدَكَ عِنْ يُحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَكَ مَا أَفَظَكَ وَأَغْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ آخِيكَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَغُدَرُ عَلْ غَسَلْتَ سَوُ آتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ قَالَ لَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِ مَا كُلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَّا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَخَّا وُضُوءًا إِلَّا الْتَدَرُوهُ وَلَا يُبْسُقُ بُسَالًا إِلَّا الْتَذَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ ضَعْرِهِ ضَيْءً إِلَّا أَخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنِّي جِنْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمًا وَاللَّهِ مَا رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي ٱصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَآيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رُأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَث خِرَاضٌ بُنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ رَحْمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ بِقَالُ لَهُ التَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَزَادُوا قَتْلَ حِرَاشٍ فَمَنَعَهُمْ الْأَحَابِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَهْعَنُهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِي أَحَدٌ يَمْنَعُنِي وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَعِلْظَيِي عَلَيْهَا وَلَكِنْ آدُلُكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنْي عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَالَ لَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعَنَّهُ إِلَى قُرَيْشِ يُخْبِرُهُمُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَوْبِ وَإِنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَنِهِ فَخَرَّجَ عُثْمَانٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ فَنَوَلَ عَنْ دَايَّتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَنِهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ رَأَجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانٌ حَتَّى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَّاءً فُرَيْشِ فَبَلَّعَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنَّ شِثْتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْيَيْتِ فَعُلْفُ بِهِ فَقَالُ مَا

كُنْتُ لِٱلْعَلَ حَتَّى يَعُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاخْتَبَسَتُهُ قُرَّيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ قَلْ فَيِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَذَنِي الزُّهُوِيُّ أَنَّ قُوَيْتُنَا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِهِ أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكِّي فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحُهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَّبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنُوَّةً آيَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ قَالَ فَدُ آرَادَ الْفَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ يَعَنُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَكُلَّمَا وَأَطَالًا الْكُلَّامُ وَقَرَاجَعَا حَتَّى جَرَّى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَأْمُ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْنَى إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبّ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فَاتَى أَبَا يَكُمِ فَقَالَ يَا أَبَا يَكُمِ أُوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَتْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ٱوْلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِى اللَّلَةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُم يَا عُمَرُ الْوَمْ غَوْرَهُ حَيْثُ كَانَ قَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَآنَا أَشْهَدُ ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْكُسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوْلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدُّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أَخَالِفَ ٱمْرَهُ وَلَنْ يُصَبِّعَنِي ثُمَّ لَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ ٱصُومُ وَاتَصَدَّقُ وَأُصَلَّى وَاغْيِقُ مِنْ الَّذِى صَبَعْتُ مَخَالَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكُلَّمْتُ بِهِ يَوْمَنِلٍ حَتَّى رَجُوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَّ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِشْجِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْجِ فَقَالَ سُهَيْلُ بُنُّ عَمْرُو لَا أَغْرِفُ هَذَا وَلَكِنْ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِالسِّيكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ شَهَيْلَ بْنَ عَمْرِو كَفَالَ شَهَيْلُ بْنُ عَمْرِو لَوْ هَهِدْتُ آنَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَقَاتِلْكَ وَلَكِنْ انْحُبُ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُهَيْلُ إِنْ عَمْرٍو عَلَى وَصُعِ الْحَرْبِ عَشُرَ سِنِينَ يَأْمَنُ لِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ آتَى قُرَّيْشًا مِثَنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ رَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ آلَهُ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَفْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَفْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ فَتَوَاثَبَتُ خُزَاعَةُ فَقَالُوا نَحْنُ مَعَ عَفْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبُتُ بَنُو بَكُمٍ فَقَالُوا نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَانَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَّا هَذَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَاللَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ حَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَٱقْمُتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا مِغَيْرِ السَّيُوفِ فِي الْقُرَّبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَانَهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدُ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ

كَانَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَيْحِ لِرُوْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأُوا مَا رَأَوْا مِنْ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَانُوا أَنَّ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلُ أَبَّا جَنْدَلِ فَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَذَ لُجَّتْ الْقَضِيَّةُ يَيْنِي وَيَهْنَكَ فَبْلَ آنْ يَأْتِيَكَ هَذَا قَالَ صَدَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَآخَذَ بِعَلْبِيهِ قَالَ وَصَرَحَ أَبُو جَنْدَلِ بِأَعْلَى صَوْيِهِ يَا مَعَاشِنَ الْمُسْلِمِينَ ٱلْوَكُونَنِي إِلَى أَعْلِ الشَّوْكِ فَيَغْتِنُونِي فِي دِينِي قَالَ لَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرْ وَاحْتَبِبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا فَدُ عَقَدُّنَا بَيْنَا وَبَيْنَ الْفَوْمِ صُلْحًا فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطُونَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَعْيِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَقَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ آبِي جَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرُ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دُمُ آخِدِهِمْ دَمُ كُلْبٍ قَالَ وَيُدُنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنَّ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضِّرِبَ بِهِ أَبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ وَنَفَذَتُ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُصْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاخْلِقُوا قَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِعِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِعِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَدَحَلَ عَلَى أَمَّ صَلَمَةً فَقَالَ يَا أُمَّ صَلَمَةً مَا شَأَنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْ وَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكُلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاغْمِدُ إِلَى هَدْيِكَ خَيْثُ كَانَ فَانْحَرَّهُ وَاحْلِقُ فَلَوْ لَلَّهُ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُلُّمُ آحَدًا حَتَّى أَنَى هَذْيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ لَمَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحُلِفُونَ قَالَ حَتَّى إِذًا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَتُوَكُّتُ سُورَةُ الْفَتْحِ [صحعه البحاري (١٦٩٤)، وابن عزيمة: (٢٩٠١ و٢٩٠٧)، والحاكم (٢٩٠٩)]. وانظرت ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و دامع: ۱۹۱۸ و ۱۹

(۱۹۱۱ء) حفزت مسور بن مخر مد اور مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا فیا مدید ہے سال مدید سے بلے اس وقت آ پ فافیق کے ہمر کا ب ایک ہزار چند سوآ ولی تنے ،عسفان کے قریب پہنچ ننے کہ جاسوں ' جس کا نام بھر بن سفیان کئی تھا'' والیس آیا اور حرض کیا گر بش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجس جع کی جیں اور حافف آباک کو اکھا کیا ہے وہ آپ سے اور ہن کے اور خالد بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کرائے تھے کہ بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کرائے تھے تک بڑھا تھے جی اس کے اور خالد بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کرائے تھے تک بڑھا تھے جیں۔

حفور الفائد المرابيان كوي طب كر ي فرما إلوكوا كيامشوره ب كيا عن ان عدال وعيال كى طرف ماكل موجادك

اور جولوگ فاند کھیرے بھے روکنا جا ہے ہیں بھی ان کے اہل وحیال کو گرفتار کرلوں اگر وہ لوگ اپنے ہال بچوں کی مدوکر آئیں کے تو ان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کو مقلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیت اکبر مخافز نے عرض کیا یا رسول الفذ کا بھڑ آ پ فانہ کعبہ کی نیت ہے جلے ہیں لڑائی کے ارادے سے قبل کلے آپ کو فانہ کعبہ کا رخ کرنا جا ہے چھر جو ہم کورو کے گا ہم اس سے لڑیں گے ، حضور منافظ ہے فر مایا ، اچھا ( تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنا ٹی سب چلے دیئے۔

ا شاراہ میں حضور کا بھی ہے فرمایا کہ فالدین ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) تھم میں جماراراستدرو کے پڑا ہے لہذائم بھی دائی طرف کوئی ( خالد کی جانب ) چلو، سب لوگوں نے وائی طرف کارخ کرلیا اوراس وقت بک خالد کو فیر نہ ہوئی جب تک انتکر کا فیارا ڈیا ہوا انہوں نے دو کے لیا، فیارا ڈیا د کی کر خالد نے جلدی ہے جا کر قریش کورسول الشرفی کی آئد ہے انکر کا فیارا ڈیا ہوا ان نہ کا کہ بھی از تے دایا، رسول الشرفی کی خوا می ہوئی جب کی معمول بھی ہوئی ہے ہوئی کہ جب اس بھاؤی پہنچ ، جس کی طرف ہوگوں کے بھی از تے بیس تو آ ہے کا کہ بار کا اور کول نے بہت کوشش کی کیانا و بی جم کی ہوگ ہوگ کی کے قسوا و (حضور کا کھیا اور کی ہوئی کا نام تھا) اور کی جنور کی گئی ہوئی کی اس کو اس نے روک دیا ہے اور کی کا نام تھا) اور کی حضور کی گئی گئی ہوئی کی میں اور کی ہوئی کی میں ہوئی کی دول ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی ہوئی کی جس کے قبد بیس میری جان ہے ، کھروا موٹو کی میں و سے دول گئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی تو اس کی جس کے قبد بیس میری جان ہے ، کھروا موٹو کو اس کے میں و سے دول کا تھا۔ کا کرفر مایا تم میں و سے دول کا تھا۔ کا کرفر مایا تم میں و سے دول کا۔

اس کے بعد آپ بنا گھڑنے اوننی کو جمڑ کا اوننی فور آاٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نا گھڑن کہ دالوں کی داوے نے کر دوسری طرف کا
درخ کر کے چلے اور مدید بیدے دوسری طرف اس جگہ ازے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپائی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپائی لے لیا جب
سب پائی تھن تھے اور یائی بالکل ندر ہا تو حضور فائی تھا کے پاس پائی ند ہونے کی شکا ہے، آئی۔ حضور فائی قوائے اپنے ترکش میں سے
ایک تیم نکال کر محابہ نفاق کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پائی میں دکھ دو۔ محابہ نفاق نے تھم کی تیمل کی۔ جو نہی تیم کو پائی میں رکھا فور آ
یاتی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیراب ہوکر واپس ہوئے اور یاتی ہم بھی نظر ہا۔

 تکلیف اٹھانی بی نہیں پڑے گی۔ اگر قریش ان باتوں میں سے کسی کونہ مائیں مے تواس خدا کی نتم جس کے تبضہ میں میری جان ہے میں اپنے امر ( وین ) پر ان سے اس وقت تک برابر لڑتا ربوں گا جب تک میری گردن تن سے جدانہ ہوجائے اور یہ بینی بات ہے کہ خدا تعالٰی اپنے وین کوقلیہ عطاوفر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

واقعہ بین گا کر مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تنے اور دھوکے ہے ان کوئل کر کے مال نے کر پہلتے ہوئے تنے اور پھر آ کر مسلمان ہو گئے تنے اور صفور ڈیٹیٹ کی بیعت لیتے وقت فرمادیا تھا کہ اسلام تو پی تبول کرتا ہوں لیکن مال دالے معاسلے ہے جمعے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تحصیں پھاڑ بھاڑ کرمحا بہ جُولگانے کود کیمنے لگا۔ خدا کی

سیسب با تنی دیکھنے کے بعد عروہ والی آیا ورساتھیوں سے کہنے لگا اے قوم خدا کی تئم بش بادشاہوں کے پاس قاصد بن کر کیا ہوں ۔ قیصر و کمر کی اور نجا تی کے در باروں بھی ہی رہا ہوں لیکن بیں نے بھی کوئی یادشاہ ایسانہیں ویکھا کہ اس کے آدی اس کی اسک تعظیم کرتے ہوں جیسے جو بنا ہوائی ساتھی اس کی تنظیم کرتے ہیں، خدا کی تئم جب وہ تھوک مجیکلا ہے تو جس فخض کے ہاتھ وہ دلک جاتا ہے وہ اس کواپنے چرہ اور بدن پرل لینا ہے اگر وہ کسی کام کا تکم دیتا ہے تو ہرایک و وسرے سے پہلے اس کی تعلیم کرنے کو تیار ہوجاتے تھیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے دضو کے بانی پر نوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں اس کے صاحب کا م کی تنظر اٹھ کراس کی طرف نہیں میں اس کے صاحب کا فران کی تنظر اٹھ کراس کی طرف نہیں وکھتا۔ اس نے تنہار ہے سامنے کا م کر سے وقت سب آوازیں بیست رکھتے ہیں اور اس کی تنظیم کے لیے کوئی نظر اٹھ کراس کی طرف نہیں وکھتا۔ اس نے تنہار ہے سامنے بہترین یا ہے ویش کی ہے لہذا تم اس کو تیول کراو۔

عروہ جب اپنا کلام خم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آوی بولا جھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب اوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور شکھ نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور شکھ نے اس کو جانے کے ادادہ سے چلی دیا۔ جب سامنے سے عمودار ہوا تو حضور شکھ نے فر مایا بیفلال شخص فلاں تو م میں سے ہے ،اس کی قوم قربانی کے اونز ل کی بہت عزت دحر مت کرتی ہوئے اس کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کروہ حسب الحکم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چیش کیے گئے اور نوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے چیش کیے گئے اور نوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیوانت دیکھی تو کہنے نگا کہ ان لوگوں کو عب سے رو کہنا کی طرح منا مب نہیں ، بیدو کھے کروہ واپس آیا ورا شوار کی علامت دیکھی ہے ،

اس کی تفریرین کر کرزنامی ایک فیض اٹھا اور کہنے نگاذ را جھے ان کے پاس اور جانے دو ،سب نے اچازت وے دی اور وہ خصور کُلُنَّیْنَا کی خدمت میں حاضر ہونے کے اراوہ ہے جاں دیا ،سحابے س منے نمود ار ہوا تو حضور کُلُنْیُنَا کے فر مایا یہ کرز ہے اور شریر ہے ، کرز خدمت میں کُنُی گیا اور حضور کُلُنْیَا کہ ہے ۔ کھی تعقید کی مرکفتگو کی مرکفتگو کر بی رہا تھا کہ قریش کی طرف ہے سبیل بن عمر وا عمیا ، حضور کُلُنْیَا کہ معاب نے فر مایا اب تنہا را مقصد آسان ، و گیا ،سبیل نے آ کرعرض کیال ہے ، ہما را اپنا ایک سے تام کھئے۔ حضور کُلُنْیَا کہ نے مارو کا تب کو بلوا یا اور فر مایا کھویے کہ اللّٰیہ اللّٰہ اللّٰہ کے خصور اللّٰہ خوا کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ کی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ بی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ اللّٰہ کہ کہ کا تیک وہ خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ بی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ بی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ بی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی تم ہم تو ہم اللّٰہ کہ منا اللّٰہ کھا کہ کے بیان کہ بیانے کو اسمان کو اللّٰہ کی اللّٰہ کھا کرتے ہے وہ بی اب کھوی مسلمان یو نے خدا کی قسم ہم تو ہم اللّٰہ کے اللّٰہ کا کہ کہ کو بھور کھی کے خوا کے خدا کی تھی کہ کے اللّٰہ کھا کہ کہ کو بلم اللّٰہ کھی کے دور کے کہ کو کھی کے خدا کی تھی کھی کہ کو کھی کہ کہ کھی کہ کو کھی کہ کہ کا کہ کہ کہ کو کھی کھیں کہ کو کھی کے خوا کے خدا کی تھی کو کھی کے خوا کے خدا کی تھی کو کھی کے خدا کی تھی کی کھی کے خوا کو کھی کے خوا کی کہ کہ کہ کو کھی کے خوا کے خدا کی تھی کھی کھی کھی کھی کے خوا کے خوا کی کھی کھی کے خوا کی کھی کھی کے خوا کے خوا کے خوا کی کھی کھی کے خوا کی کھی کے خوا کے خوا کی کھی کے خوا کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے خوا کی کھی کھی کھی کھی کھی کے خوا کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے خوا کی کھی کھی کے خوا کے خ

الرحن الرحيم عن تعين مع وحضور فل فلا في الماسمك اللهم عن الكهم عن الكوروء الى كے بعد قر مايالكموي ملى نامدوه ب الله فل في الله في بيت ملى بولا خداكى هم اكر بم كويد يقين بوج كرا ب خداكے رسول جي تو جركوب آب كون روكة اور ندا ب سے لڑتے اس كے محدرسول الله فل فل فل كرم بن عبدالله لكمور حضور فل في المرج مناز ما ياتم اگر چه جمعے ند ما نوليكن خدا كى هم ش خدا كا رسول بول (احيما) محد بن عبدالله بى لكودو.

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا گاؤ نے اس لئے کی کہ پہلے فرما چکے تنے کہ جس بات بھی حزم اللی کی عزت و حرمت برقرار رے کی اور قریش جوسے اس کا مطالبہ کریں گے تو جس ضرور دے دوں گا، فیر حضور تا گاؤنڈ فرمایا میں ٹا مساس شرطی ہے کہ آوگ ہم کو خاند کھید کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں ہمیں بولا خدا کی تتم عرب اس کا چرچا کریں ہے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا جمیا ۔ (اس لئے اس سال بیس) آئے کندہ سال بیہ وسکتا ہے ، کا حب نے بیب بھی لکھ دی پھر سیل نے کہا کہ ملے تا مدیس بیر طابعی ہونی جو نے اس سال بیس سے نکل کرتم سے لل جائے گا وہ خواہ تمہارے دین پر بی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرتا ہوگا ، سلمان کہنے گئے سبحان اللہ جو فنص ہم میں سے نکل کرتم سے لل جائے گا وہ خواہ تمہارے دین پر بی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرتا ہوگا ، سلمان کہنے گئے سبحان اللہ جو فنص مسلمان ہو کرتا جائے وہ مشرکوں کو کہنے و یا جاسکا ہے۔

لوگ ای گفتگویس سے کہ میں بروکا بیٹا ابوجندل بیڑ یوں میں جکڑا ہوا آیا جو کھ کے بیٹی علاقہ سے نکل کر بھا گ آیا تھا،

آتے تی مسلمانوں کے سامنے کر پڑا اسہبل بولامجہ ( مُن فیٹو کی ایس سے پہلی شرط ہے جس پر میں تم سے معلم کروں کا ،اس کوتم جمیں واپس دے دو احضور تُن فیٹو کی شرط پر سلم تبیس کروں واپس دے دو احضور تُن فیٹو کے فرمایا اس کی تو جم معلی تا میکس ٹیس کھی یائے ہیں اسپیل بولا خدا کی جمعور تا فیٹو کی تر مایا اس کی تو جمے اجازت دے دو آئیل نے بہا میں اجازت شدوں گا جضور تا فیٹو کے مایانیس یو کردو آئیل کی جمعور تا فیٹو کی اسپیل اوا جسل اوا بیس کے اور اسٹور کی میکس کے ایکس کے اور اسٹور کی میکس کو اجازت دیتے ہیں (لیکن محرز کا قول تنظیم نہیں کیا گیا) ابو جندل بولے مسلمانو! میں مسلمان ہو کر آگیا کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکھ دیسے مسلمان ہو کر آگیا کی جرب برداشت کیں وہ تم دیکھ دیسے دو تھ دیے دانے کا فالا تکہ جو تکلیفیس ہیں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم دیکھ دیسے دو تھ دیے کہ ایوجندل کوکا فروں نے شخت عذا ہو یا تھا۔

حعرت عمر النفت المنظم المنظم

حعزت عمر ناتی فرماتے ہیں کہ میں معزت ابو بکر نظافہ کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! بیضدا کے سیچے ہی تہیں ہیں؟ ابو بکر ٹاتی نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پر اور جارے وشن باطل پرنیس ہیں ، ابو بکر ٹاتی کہا ضرور ہیں ، میں نے کہا تو ہم اپنے وین کس ڈلت بیدا نہ ہونے دیں مے ، ابو بکر ناٹیز ہولے کدائے فض وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب کی نا فرمانی نیس کریں کے ، وی ان کا مدر گار ہے تو ان کے تھم کے موائل عمل کر ، خدا کی تھم وہ تق پر ہیں ، عمر ڈاٹازنے کہا کیاوہ ہم ے یہ بیان نبیل کیا کرتے تھے کہ ہم منظر یب کعب بھٹے کرطواف کریں ہے، ابو بکر ٹھٹٹ نے کہا بے فک انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا تم ے یہ می کہددیا تھا کہ ای سال تم کعب میں بہنچو ہے ، میں نے کہائیس وابو بحر ہو لے او تم کعبر کا گئے کرضروراس کا طواف کرو کے۔ حطرت عمر ولافت كہتے ہيں كدائ قصور (تحيل علم ميں توقف ) كے قد ارك كے ليے ميں نے كلى نيك عمل كيے، راوى كا بيان بكرجسيسك امكل موكيا وحضور في المنظم في المار عليه المحرب الوردي كرو، اورس منذ اوليكن محاب عليه م ے کوئی تحض ندا تھا یہاں تک کرحضور مُنافِظ کے تین سرتبہ فر مایالیکن پھر بھی کوئی ندا تھا، جب کوئی ندا تھا تو حضور تُنافِظ حضرت ام سلمد فالله كالمائد الشريف لے محة اور لوكول في حضور الله الله ماتد جومعا لله كيا تمان كالذكر وفر مايا ، ام سلم فالله في عرض کیا یارسول الشفای معلوم موتا ہے کہ آپ جیکے سے اٹھ کر بغیر کسی سے مکھ کے ہوئے ما کرخود قربانی کریں اور تھام کو بلا كرمرمندادي، جب معود وكر يحصور فالمنظم في اور يقيركى سے مجمد كي موسة ماكر قربانى كى اور جام كوبلاكر مرمند ايا الوكوں نے جوبید کھا تو خودائد كرقر بائيال كيں اور باہم ايك دوسرے كاسرموغرف كے اور بچوم كى وجدے قريب تھا كہ بعض بعض كو مار ڈ الیس اور کمد کر مداور مدینة منور و کے درمیان راستے میں ہی سور وَ فقح نا زل ہوگئی۔

( ١٩١٨ ) حَدَّثُنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيزٍ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدُّثُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَدِ أَنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَطَبَ الْمَنَةَ آيِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنَّكَاحِ فَآلَتُ فَاطِمَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَامِكَ وَآنَ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَهُ بَضَعَةٌ مِنَّى وَأَنَّا ٱكُرَهُ أَنْ تَغْيِنُوهَا وَذَكَّرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَٱكْفَرَ عَلَيْهِ النَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِيَّ اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُّوَّ اللَّهِ فَرَفَعَنَ عَلِيٌّ ذَلِكَ

[صححه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (٢٤٤٩)، وابن حبان (٢٠٩٠)]. [انظر: ٩١١٩، ١٩١١].

(١٩١١٨) حضرت مسور الثانة بيد مروى ہے كه ايك مرتبه حضرت على الثانة نے (حضرت فاطمه غافا كى موجود كى ميس) ابوجبل كى بٹی کے یاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعد و کرایا ،اس پر حضرت فاطمہ فالا، نی طال کی خدمت میں حاضر ہو کی اور کہنے لکیس آب کی قوم کے لوگ آئیں میں یہ باتی کرتے میں کہ آپ کوائی بیٹیول کے معاطے میں بھی غصر نیس آتا، کیونک دعفرت ملی انٹون نے ابرجہل کی بٹی کے پاس بیغام نکاح جمیعا ہے، بدین کرنی ماہم سحاب ٹلکانے درمیان کمڑے ہوئے ، اللہ کی حدوثا ، میان کی اور فر مایا فاطر میرے جگر کا فکواہے، جس اس بات کواج مانیں سمتا کراہے آن مائش جس جنال کیا جائے، بھرنی فائلانے ایے بڑے داما دعفرت ابوالعاص بن الربح عُنْمُة كا ذكركيا اوران كى خوب تعريف قرمانى، پرفرمايا كماللہ كے ني كى بني اوراللہ كے وشمن کی بٹی ایک مخص سے نکار جس بھے نہیں ہوسکتی ، چنا نیے معترت علی بھاٹھ نے پید خیال ترک کرویا۔ (١٩١١٩) حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُغَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ آخَبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة آخَبَرَهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمَّا سَمِعَتْ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَهُ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَهُ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمَّا سَمِعَتْ بِنَايِكَ وَهَذَا يِنَايِكَ وَهَذَا يِنَايِكَ وَهَذَا يِنَايِكَ فَاطِمَةُ أَنَتُ النَّيِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّنُونَ أَنَكَ لَا تَعْصَبُ لِبُنَايِكَ وَهَذَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَنْ الْمُعْتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ ثُمَّ قَلْلَ أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ مِنْ الرَّبِيعِ فَحَدَّلَئِي فَصَدَقِيقِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَعْنَعَةً مِنِي وَأَنَا آخُرَهُ أَنْ الْمَاسِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّلِنِي فَصَدَقِيقِي وَإِنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَعْنَعَةً مِنِي وَأَنَا آخُرَهُ أَنْ الْمُعْلِي وَالِيهِ وَاللّهِ لَا تَجْتَمِعُ الْنَهُ وَسُولِ اللّهِ وَالْمَنَةُ عَدُو اللّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْمَعْمَلِ مِنَا قَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُسْتِلُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۹۱۹) حضرت مسور بڑھ نے سے کو ایک مرتبہ صفرت علی بڑھ نے (حضرت فاطمہ ہڑھ) کی موجودگی ہیں) ایوجہل کی بنی کے پاس پیغام تکائے بھیجا اور نکائے کا وعدہ کر لیا ، اس پر حضرت فاطمہ بڑھ، نہی طینا کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور کہنے گئیس آئے ہی کا قرم کے نوگ آئیں ہیں ہوگئی اور کہنے گئیس آئے ، کیونکہ حضرت علی جڑھ آئی ہیں تو کہ معالمے میں بھی خصرتیں آئا ، کیونکہ حضرت علی بڑھ نو ایوجہل کی بیش کے پاس بیغام تکائے بھیجا ہے ، بیس کر نبی طینا اصحابہ شائے آئے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی جمد وہ تا ، بیان کی اور اللہ اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا نکو ایس بات کو اچھا نہیں بھیتا کہ اے آئی بی بیتنا کیا جائے ، پھر نبی ایک ایشا نے اپنے وہے دا ماد حضرت ابوالحاص بن اگر بھے جڑھ کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیش اور اللہ کے وہمی کی بیش ایک کو بیٹو نہ نے بیٹو ایس کی بیشال ترک کر دیا۔

الدُّوْلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَلَّنَهُ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ حَلَّنَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةِ مِنْ عِلْدِيْدِية بْنِ مُعَاوِية الدُّوْلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَلَّنَهُ أَنَّ عَلِي بْنَ الْحُسَيْنِ حَلَّنَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةِ مِنْ عِلْدِيْدِية بْنِ مُعَاوِية الدُّوْلِيُّ أَنَّ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَة قَفَالَ هَلُ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ خَلْ أَنْتَ مُعْطِي سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْطَبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبِهِ هَذَا وَآلَهُمُ اللَّهِ عَلَى قَالِم فَلَيْ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّم عَلَى اللَّه عَلَى فَاللَه عَلَى اللَّه عَلَى وَسَلَّم وَهُو يَعْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبِهِ هَذَا وَآلَا أَنْ وَهُو يَعْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبِهِ هَذَا وَآلَا أَوْمَ يَعْطُلُ اللَّه عَلَى فَاللَه عَلَى مَنْبِهِ هَذَا وَآلَا أَتَعَوَّفُ أَنْ تُفْسَى إِنَّ عَلِي عَلِي وَلِي وَإِنِّى لَا عَلَى مَنْبُوهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَعْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَآلَا أَنْ مُؤْمِنِةٍ مُعْلَى اللَّه عَلَى مَنْبَرِهِ هَذَا وَآلَا أَنْ مُؤْمَنِ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكْرَ صِهُرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَاثْنَى فَعَلَى إِنَّ الْعَرَام حَلَالًا وَاللَه مَكَالًا وَالْمَا أَنْ مُولِ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمَة عَدُو اللَّه مَكَالًا وَاحِدًا آبَدًا اللَه مَكَالًا وَاحِدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَه مَكَالًا وَاحْدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا آبَدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدَالُ أَلَالُه عَلَيْهِ وَسَلَم وَابْتُه وَاللَّه عَدُولًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا أَلْمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَالْمَا وَاحْدًا اللَّه مَكَالًا وَاحْدًا أَلُولُ مَلْكُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَه وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّه عَل

(١٩١٢٠) ا، م زین العابدین برین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین ٹائٹو کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ بربد کے پاس سے

#### 

عدید منورہ پنچے تو حضرت مسور بن مخر مد نگانتان سے فے ،اور فر مایا آپ کو جھے سے کوئی کام بوتو بتا ہے؟ بش نے کہائیس ،انہوں نے فر مایا کیا آپ بھے تی دایشا کی توارد سے بکتے ہیں ، کونکہ جھے اند ہیہ ہے کہ لوگ آپ پر غالب آ جا کیں گے ، بخدا اگر آپ وہ جھے وے ویں تو میری جان سے گذر کر بنی کوئی آ دی اس بھی تاور نگاح کا وعدہ کرلیا ،اس پر حضرت فاطمہ نگانا، نبی دایشا کی خدمت میں موجود گی ہیں ) ایو جہل کی بٹی کے پاس پیغام نگاح بھیجا اور نگاح کا وعدہ کرلیا ،اس پر حضرت فاطمہ نگانا، نبی دایشا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے تھیں آپ کی قوم کے لوگ آپ ٹی شی ہی یا تھی کرتے ہیں کہ آپ کوا پی بنیوں کے معالمے میں ہمی خدشیں آپ کی قوم کے لوگ آپ ٹی شی ہیا م نگاح بھی جا ہے ، بیس کر نبی دائیا محاب بھائی کے ورمیان کوڑ سے ہو کے ، اللہ کی حدوث مایان کی اور فر مایا فاطمہ میر ہے جگر کا گلزا ہے ، بیس کر نبی دائیل محاب بھائی ، پھر فر ایا فاطمہ میر ہے جگر کا گلزا ہے ، بیس کر نبی دائیل محاب بھائی ، پھر فر ایا کہ میں جوالے ، بیس اور کہنا ہو ایک خوب تعریف فر مایا فاطمہ میر ہے جگر کا گلزا ہے ، بیس آبات کو اچھائیس جھتا کہ اسے آ زبائش ہی جتال کیا ہو اللہ کی جو نبی میں اس تو بھی تھی اور ادافہ کر کہا اور الن کی خوب تعریف فر مائی ، پھر فر ایا کہ میں مطال کوٹرام یا حرام کو طال تو نبیس کرتا ،الہت اللہ کے نبی میں اور ادافہ کے دیمن کی بھی اور ادافہ کو دیمن کی بھی ایک میں میں اگر تو کر کہا اور الن کی خوب تعریف فر مائی ، پھر فر کا جام کو طال کوٹرام یا حرام کو طال کوٹرام یا حرام کو طال کوٹرام یا حرام کو طال کوٹرام کیا ہو کہا کہ اور ادافہ کوٹرام کیا جو معرب کی بھی اور ادافہ کر دیا ۔

١٩١٢) حَلَكَ يَعْقُوبُ حَلَق الْهُن آخِي الْهِن شِهَابٍ عَنْ عَقْوِ قَالَ وَرَعَمَ عُرُواةً لِمَن الزَّبَيْرِ آنَ مَوْوَانَ وَالْمِيسُورَ الْنَ يَرُدُّ
 مَعْرَمَةَ الْحَرَاةُ الْخَرَاةُ الْقَرْمُ وَسُلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَامَ حِينَ جَاءَةُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِيمِنَ فَسَالُوا آنَ يَرُدُّ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعِي مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى الشَّهِ مُلْمَ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعِي مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفْلَ مِنْ الطَّانِفِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشْرَةً لِللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشْرَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرُ وَالْحَرْقُ الْمُلْفَقِينَ قَالُوا فَإِنَّا يَخْتَارُ سَيْنَا فَقَامُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُسْلِيمِينَ فَاتَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُدُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُدَالِيقِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُسْلِيمِينَ فَاتَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُدَالِقِ الْمَالِمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۱۲) حضرت مروان بن فنا اورمسور ناتش سے مروی ہے کہ جب بنو ہوازن کے مسلمانوں کا دفد نبی مؤیدہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی کران کے قیدی اور مال و دولت والیس کر دیا جائے ( کیونکداب وہ مسلمان ہو گئے ہیں ) نی ماینانے فرمایا میرے ساتھ جننے لوگ ہیں ،تم انہیں دیکھ رہے ہو، تھی ہات جھے سب سے زیادہ پہندہے ،اس لئے دو ہی س کوئی ایک صورت اعتبار کراویا قیدی بامال؟ ہی تنہیں سوچنے کا وقت دینا ہوں ۔

تی الیا انہیں مرف ایک ہے والیس کے بعد دس ہے کھا دیر را تیں انہیں موچنے کی مہلت دی، جب انہیں یقین ہو گیا کہ بی طالا انہیں مرف ایک ہی چیز والیس کریں گے تو وہ کہنے گئے کہ بم تید ہوں کو چیز انے والی صورت کو ترجے وہے ہیں، چنا نچہ بی طالا انہیں مرف ایک ہی جیز انہیں کر یں گے تو وہ کہنے گئے کہ بم تید ہوں کو چیز انے والی صورت کو ترجے وہ ہیں، چنا نچہ بی طالا اسلمانوں کے درمیان کو شرے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء اس کے شایان شان کی پھرا ما بعد کہ کر قر ما یا کہ تمہادے بھائی تا تب ہو کر آئے ہیں، میری رائے بدین رتی ہے کہ انون ان کے قیدی والیس لوٹا دوں ، موتم میں سے جو تھی اپنے دل کی خوشی سے ایسا کر سکتا ہو تو وہ ایسا تی کرے اور جو تھی ہے کہ وہ اپنے حصے پر ہی رہے اور جب پہلا مالی نئیمت وہ ارہے ہی آئے تو تھے ہی میں سے اور جب پہلا مالی نئیمت وہ ارہے ہی آئے تو تھے ہی تا رہے اور جب پہلا مالی نئیمت وہ ایسا کر لے ؟

اوگ کہنے گئے کہ ہم خوشی ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، نبی طینا نے فر مایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں ہے کس نے اپنی خوشی ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، نبی طینا نے فر مایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں ہے کس نے اپنی خوشی ہے اور کس نے نبیس؟ اس لئے ابتم لوگ والیس چلے جاؤ ، یہاں تک کرتبارے ہوئے اور والیس آ کرنبی کو تباری اجازت کا معاملہ پیش کریں ، چنا نچہ لوگ والیس چلے گئے ، پھر ان کے ہوول نے ان سے بات کی اور والیس آ کرنبی کو بتایا کہ مب نے اپنی خوشی ہے جی اجازت وی ہے ، ہو جو از ن کے قید یوں کے متعلق ججے یہ بات معلوم ہو کی ہے۔

(١٩١٢٢) حَدُّنَا آبُو الْهَمَانِ أَخْبَرَفَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّنَنَا عُرُوهُ بْنُ الزَّبَيْرِ آنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْوِ الْمَانِ عَوْفِ الْمَانِيِّ وَهُوَ حَلِيفٌ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَكَّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ آبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ آبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآهَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنَ الْحَصْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ النَّيْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآهَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنَ الْحَطْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَاعَ الْمُعَرِيْنِ وَآهَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنَ الْحَطْرَمِي فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَاحُورِيْنِ فَلَاحَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَلَاعَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آهُلَ حَدِيثِ مَعْمَ وانقدم في مسند عمرو بن عوف: ١٧٣٦٦].

( ١٩١٢٣) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّزَافِي حَدَّقَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ عُرْوَةَ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بَنِ مَخْوَمَةَ قَالَ سَمِعَتُ الْانْصَارُ أَنَّ آبَا عُبَيْدَةً قَلِيمَ بِمَالِ مِنْ قِبَلِ الْبَخْرِيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبَخْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبَخْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبَخْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ فَوَاقُوا عَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ لَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَالِ قَالُوا آجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ال

#### مُنْ أَالْمُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللّلِلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلللَّهُ مُنْ اللَّا

ٱبْشِرُوا وَٱمْلُوا خَيْرًا لَمُوَالِلَهِ مَا الْفَقُرُ ٱلْحَشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنَ فَتَنَافَسْتُمُوهَا كُمَا فَنَالَمْسَهَا مَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ

(۱۹۱۲۳) حضرت مسور بن عفر مد نظافظ ہے مروی ہے کہ ابو عبید و نظافظ بحرین ہے مال لے کرآ ہے ، انسار کو جب ان کے آنے کا پید چلاتو دو تماز فجر جس نبی مانظ کی خدمت جس حاضر ہوئے۔

(١٩١٢٥) قَالَ وَحَلَّكُنَّا إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ الطَّبَّ عِ قَالَ ٱلْخَيَرَّنِي عَائِكٌ عَنَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ لِلْهِسَتُ يَغْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ لِلْهِسَتُ يَغْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَقَالَ لَهَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِيمِي [صححه البحاري (٣٢٠٥)]. [انظر: ١٩١٢] [راحع ما نبله].

(۱۹۱۲۳-۱۹۱۳) حضرت مسور بن مخر مد نظائد مردی ہے کہ سیعہ کے پہاں اپ شوہر کی وفات کے چندون بعد تل بنج کی ولا دت ہوگئی، نبی طفظ نے فرمایا تم حلال ہو چکی ہولہذا تکاح کر عتی ہو۔

( ١٩١٣٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ عَنُ آبِهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُولِّقَى عَنْهَا وَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُنُ إِلَّا لَيَالِي حَتَّى وَضَعَتُ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ يَفَاسِهَا خُطِبَتُ فَاسْتَأَذَنَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتُ

(۱۹۱۲ ) حضرت مسور بن تخر مد نظفتات مروی ہے کہ سمیعہ کے بیماں اپنے شوہر کی وفات کے مرف چند دن بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگی، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے آئیس ، اور نی نظیا ہے نکاح کی اجازت ما تکی، تی نظیا نے آئیس اجازت و سے دی اور انہوں نے دوسرا نکاح کرلیا۔

( ١٩١٢٧ ) حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّلَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسُودِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ فَذَكُرُ الْحَبِيثَ

(۱۹۱۲۷) گذشته مدیت اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٢٨ ) حَدُّكَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّغْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوَانَ قَالَا قَلْلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْىَ وَٱشْعَرَهُ بِلِى الْحُلَيْفَةِ وَٱخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمُرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فیی عُمُریّدِ و آمَو آصُحَابَهٔ بِذَلِكَ وَنَحَرِ بِالْحُدَیْنِیَةِ قَبْلَ آنْ یَحْلِقَ و آمَرَ آصَحَابَهٔ بِذَلِكَ [راحع: ١٩١٧].
(١٩١٨) حفرت سور نُوْتُرُ اور مردان نُوْتُرُ عروی ہے کہ نی بایشائے ووالحلیفہ پُنی کر مدی کے جانور کے گلے جس قلاد و
باندها، اس کا شعار کیا اور وہاں ہے احرام باند وایا، حدیبیہ عن حلق کر لیا اور اپنے صحابہ بی آی کو کھی اس کا حکم دیا اور حلق کرنے
سے بہلے ہی قربانی کر لی اور صحابہ ٹنائیم کو بھی اس کا حکم دیا۔

(١٩١٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَالِشَةَ لِآمُهَا أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتُهُ وَاللَّهِ لَتُنْتَهِينَ عَائِضَةُ أَوْ لَأَحْجُونَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوَقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمْ قَالَتُ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةُ أَبَدًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَظِي اللَّهُ عَنْهَا أَوَقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمْ قَالَتُ هُوَ لِلّهِ عَلَى نَذُرٌ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْآسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتُ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزَّبِيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْآسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتُ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزَّبِيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْآسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتُ وَهُمَا مِنْ بَنِي لَهُ لَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللّهِ مِنْ الْمُعْرِينَ فَي الْمُ عَنْ الْمُعْرِقِ وَمَلْمَ فَلْ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَالِشَةً إِلّا كُلَمْتُهُ وَلِلْكِ لَهُ لِلْهِ مَلْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ نَهِى عَمَّا فَدْ عَلِشْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهْجُورُ أَنَّ لَا يُعِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهْجُورُ أَنَا لَا لَهُ مَلْكُولُ لَلْكُ إِلَالَةٍ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَدْ نَهِى عَمَّا فَدْ عَلِشْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَعِلُ لِلْمَ لِللّهِ مِنْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلَمْ قَلْدُ لَكُولُ الْمِنْ لِيَالِ إَصِعْتُ الْحَلِمُ لِلللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ لَا لَكُولُ وَمَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهِ مِنْ الْمُعْمَلِي وَاللّهِ عَلْمُ وَلَعْ لَلْهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَعْ لَلْهُ عَلْمُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَعْ لَهُ لَلْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَالِكُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَالِ اللّهُ عَلْمُ وَلَالِهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ۱۹۱۳ ) طَنَيل بن حارث ' جو كه از دشنوه و كے ايك قرد تنے اور حَعْرت عائشہ غافا كے ماں شريك بھائى تنے ' ہے مروی ہے ..... پھرعبد اللہ بن زبیر بن تنز نے معترت مسور بن مخر مہ بناتئ اور معترت عبد الرحمٰن بن اسود بن تنز من کاتعلق بنوز ہرہ ہے تھا' \* سے سفارش کروائی ..... بیدونوں معترت عائشہ فالجا كو ابن زبیر شافات بات كرنے اور ان كی معذرت قبول كرتے كے لئے

#### هي مُنافَّا المَيْنَ بْلِي يَوْدُ حَرِّي فِي الْهِلْ الْمُونِيِّين فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فتمیں دیتے رہے اور کہتے گئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہی این اے قطع کا می سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کی مسلمان کے لئے اپنے بھائی ہے تین دن سے زیارہ قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

﴿ ١٩١٣١ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُنَا شُعَبُبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّلَتِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَّ ابْنُ أَجِي عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَا أَنَّ عَائِشَةً خَلَقْتُهُ فَلَكُرْ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۳۱) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِئُ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَّجٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضَعَ عَشْرَةَ مِانَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةٌ مِنْ عَفْرَةٍ وَلَمْ يُسَمُّ الْمِسْوَرُ وَبَعْتُ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راجع: ١٩١١٧].

(١٩١٣٢) معزت مسور الخاتفة اور مروان الخاتفة عروى بكرتي الفاا حديبيك سال ايك بزار سه او يرسحاب الفائم كوساته لے کر نظے، ذوالحلید بی کے جانور کے ملے میں قلادہ بائدھا، اس کا شعار کیا اور دہاں سے احرام با تدھ لیا، ادرائے آ کے ایک جا سوی جمیح کرخود بھی روانہ ہو گئے۔

( ١٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوَّانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَعَ فِي مِجَنَّ وَالْيَعِيرُ ٱلْمَصَلُ مِنْ الْمِجَنّ

(١٩١٣٣) معرت مروان بالنزيد مروى بركري ماينات ايك و حال جوري كرن پر باته كان دياتها تواون او عال ب

﴿ ١٩١٧٤ ﴾ حَدََّنَنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُدِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَنَهُمْ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَّ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنَّ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ قَإِنُّمُا ابْنَتِي بَصْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَزَابُهَا وَيُؤْذِينِي مَّا آذَاهَا إصححه البحاري (٥٢٣٠). ومسلم

(١٩١٣٨) حضرت مسور التأثر سے مردی ہے كہ بلس نے نبي طابع كو برمرمنبريد فرماتے ہوئے ساہے كہ بنو ہشام بن مغيره مجھ سے اس بات کی اجازت ما تک رہے ہیں کہ اپنی ہیں کا تکاح علی ہے کردیں ، ہیں اس کی اجازت مجمی نیس دوں گا ، تین مرتبہ قربایا ، میری بنی میرے جگر کا گڑا ہے، جو چیز اے پریٹانی کرتی ہے وہ مجھے بھی پریٹان کرتی ہے اور جوا ہے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے مجمی تکلیف پہنچاتی ہے۔ و ۱۹۱۲) حَدَّثَنَا خَانِمُ حَدَّثَنَا لَيْنَ حَدَّتَنِ لَيْنَ حَدَّتَنَا لَيْنَ حَدَّتَنَا لَيْنَ حَدَّتَنَا لَيْنَ حَدَّتَهُ اللّهِ بِنَ عُيْدًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِيةُ مُزَوَّرَةً بِاللّهِ بِنَا إِلَى اصْحَابِهِ فَقَالَ مَحْوَمَةً يَا مِسُورً الْمُعْبَ بِنَا إِلَى وَمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ فَذَ ذُكِرَ لِي اللّهُ فَسَمَ الْمُبِيّةُ فَانَ لَمَعْوَمَةً فَالَ الْمُحُلُّ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ فَلَا عَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَالَ فَعَوْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ الْمُحُلِّمُ فَإِنَّهُ فَلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا أَيْ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اظہار کیا تو نی مائیائے وہ انہیں دے دی۔

(١٩١٣٠) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَمْمَرٍ قَالَ الزَّهْرِ ثُنَ الْحَبَرِينِ عُرُوهُ أَنُ الْأَيْمُرِ عَنِ الْمِسْوَرِ أَنِ مَعْرَمَةَ وَمَوْوَانَ بَنِ الْحَدَيْنِيَةِ فِي يَصْفَحَ عَشْرَةَ وَاقَدْ مِنْ اصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُدَيْنِيَةِ فَلَدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدَيْنِيَةِ فِي يَضْعَ عَشْرَةَ وَاقْحَرَمَ بِالْمُمُوةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَكَدِيهِ عَنْاً لَهُ مِنْ خُرَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ فُرْمُشِي وَسَاوَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقِيدِي الْمُشَاطِ قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ اللَّهُ عَنْهُ الْحُحْرَةِ وَاللَّهِ مَتَى إِذَا كَانَ بِقِيدِي الْمُشَاطِ قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ اللَّهُ عَنْهُ الْحُحْرَةِ وَسَلَّمَ وَعَامِرَ بَنَ لَوْقَى قَلْ جَمَعُوا لَكَ الْحَابِشَ وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَايِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنُ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشِيرُوا عَلَى الْمُعْرَقِ وَلَى نَجُوا وَلَى نَجُوا وَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمُعْرَوا عَلَى الْمُعْرَفِقِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشِيرُوا عَلَى الْمُعْرَفِقِ وَالْمَ إِلَى فَرَاوِى مَعْوَا وَلَى مَالِي الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرَفِقِ وَلَى اللَّهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَلَى مَالَى اللَّهِ وَلَى مَحْرُونِ إِلَى الْمُحْرَفِقِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَو

حَتَّى إِذَا هُوَ بِفَصَّرَةِ الْجَهُشِ فَالْطَلَقَ يَرْكُضُ لَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى إِذَا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتِي يَهُبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَّكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَّكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَالْحَتْ فَقَالُوا خَلَآتُ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّا حَلَاتُ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِحُلَّتِي رَلَكِنْ حَيَّمَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَطِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَغُطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَوَلَ بِالْفَصَى الْحُدَيْدِيَةِ عَلَى لَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَعَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَنْبَتُهُ النَّاسُ أَنْ نَزَّحُوهُ فَشَكِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَسُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَيْهِ ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَلَيْنَمَا هُمْ كُلِّلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلٌ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِي فِي نَفَرٍ مِنْ قُوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّي تَوَكُّتُ كَفُبُّ بْنَ لُوَكَّ وَعَامِرٌ بْنَ لُّوَى نَوَلُّوا أَعْدَادَ مِهَاهِ الْحُدَيْمِيَّةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْهَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِءُ لِلِفَتَالِ آحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُفْتَمِرِينَ وَإِنَّ فُرَيْشًا فَدْ نَهَكُتُهُمْ الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَالُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرٌ فَإِنْ شَاتُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمًا دُحَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا وَإِلَّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلْنَّهُمْ عَلَى ٱمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيْنَفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْمَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ قَإِنْ شَائُوا مَادُدْنَاهُمْ مُلَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلُغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى فَرَيْتُ فَقَالَ إِنَّا فَذَ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قُولًا فَإِنْ شِنْتُمْ تَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَازُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتٍ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَذَنَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَامَ عُرْوَةً بْنُ مُسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ أَيْ قَرْمُ ٱلسُّتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا يَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاطٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَى جِنْتُكُمْ بِٱهْلِي وَمَنْ ٱطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشَدٍ فَالْمَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَاتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يَكُلُمُ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ فَقَالَ لَهُ نَحْرًا مِنْ لَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ آرَآلِتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَلْكَ رَإِنْ تَكُنَّ الْأَخْرَى هُوَاللَّهِ إِنِّي لَارَى وُجُومًا وَأَرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَعِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو يَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْصُصْ بَغْلَرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرٍ قَالَ أَمَّا وَالَّذِى نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجُولِكَ بِهَا لَآجَمْتُكَ وَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ آخَذَ بِلِحْرَتِهِ

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلُّمَا أَهْوَى عُرُونَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَّبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخُرُ يَذَكَ عَنْ لِحُيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَفَعَ عُرْوَةً يَذَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ آيُ عُدَرٌ أُوِّلُسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَيْكَ وَكَانَ الْمُعِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوَّالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا الْإِسْلَامُ فَٱقْبَلُ وَآمًّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْبِهِ قَالَ لَوَاللَّهِ مَا قَنَحْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كُفَّ رَّجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلُكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا ٱمْرَهُمُ ابْتَدَرُوا ٱمْرَهُ وَإِذَا تُوضًّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ وَإِذَا تَكُلُّمُوا خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَرْمٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ ٱصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجُّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَظَعَتْ فِي كُفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَلْكَ بِهَا وَجُهَّهُ وَجِلْدَهُ وَإِذًا أَمَرَهُمْ الْمُتَذَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَطَّأَ كَادُوا يَفْتَ لُونَ عَلَى وَصُونِهِ وَإِذَا تَكَلُّمُوا حَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَفْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آنِهِ فَقَالُوا اثْنِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُفْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَيُعِشَتُ لَهُ وَاسْتَفْبَلَهُ الْقُوْمُ بُلَيُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَعِي لِهَوُكَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدْ قُلْدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بِنُ حَفْسٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزُ وَهُوّ رَّجُلٌ فَاجِرٌ لَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَا هُوَ يُكُلِّمُهُ إِذْ جَاءَةَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو غَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لُمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهْرِئُ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِنَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتُبْ بِنِّجِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيجِ فَقَالَ سُهَيْلٌ آمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا هُوَ وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ النَّهُمَّ كُمَّا كُنْتَ تَكُتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكْتُهُمَا إِلَّا يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ عَذَا مًا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنَ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لُوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهُونَى وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْالُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَفَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَخَدَّثُ الْعَرِّبُ أَنَّا أَحِدُنَا صُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُغْيِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُوكُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَدْ جَاءً مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَلَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بُنَّ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرُصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَلْ خَرَجَ مِنُ ٱشْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهُيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقُصِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ قَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَّا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى قَافُعَلُ قَالَ مَا أَنَّا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزُّ بَلَى قَدْ أَجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدُلِ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا آلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَفِيتُ وَكَانَ قَدْ عُلْبَ عَذَابًا خَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَّنَا عَلَى الْحَتَّى وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فِلِمَ نُعْطِى الدَّيْئَةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَكُنْتُ ٱغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ اوْلَنْتَ كُنْتَ تُحَلَّقُنَا أَنَّا سَنَانِي الْبَيْتَ لَنَظُوفُ بِهِ قَالَ بَكَي قَالَ ٱلْمَاخِيرُ ثُكَ آنَكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ فَلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّكَ بِهِ قَالَ فَآتَيْتُ أَبَا بَكُم رَحِيىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَقُلْتُ يَا أَبَا يَكُمِ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلنَّا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ غَلِمَ نُعْطِى الدَّيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ آيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ بِغَرْزِهِ وَقَالَ نَعَوَّفْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَّى الْحَقَّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْبِي الْبَيْتَ وَنَطُوثُ بِهِ قَالَ بَلَي قَالَ أَفَاخَبَرَكَ أَنَّهُ يَأْبِيهِ الْعَامَ فَلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُعَكُونًا بِهِ قَالَ الزُّهُوعَي قَالَ عُمَرُ فَعَيلْتُ لِلْإِلْكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَامَ فَذَخَلَ عَلَى أَمُّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ لْقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجُ ثُمَّ لَا تُكُلُّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةٌ حَتَّى تَنْحَرّ بُذُنَكَ وَتَذْعُو حَالِقَكَ لَيُحْلِقُكَ لَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكُلُمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى لَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْبَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأَوًا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحُرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحُلِقُ بَغُضًا حَتَّى كَادَ بَغْضُهُمْ يَقْتُلُ بَغْضًا غَمَّا لُمَّ جَاءَةً نِسْوَةً مُؤْمِنَاتُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءًكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصْمِ الْكُوّافِرِ قَالَ

فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَنِدُ امْوَ ٱتَّيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرُكِ فَتَوَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ وَالْمَأْخُرَى صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَانَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بْنُ أُسَيْدٍ النَّفَفِيُّ مُسَلِّمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْأَخْتَسَ بْنَ شَرِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَى وَمَوْلَى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْوَقَاءَ فَٱرْسَلُوا فِي طَلَيِهِ رَجُكَيْنِ لْقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِى جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَّجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْمُعَلِّفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فَكَانُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْفَلَهُ الْأَحَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَآمُكُنَهُ مِنْهُ فَصَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْمَاخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعُرًا غَلَمًا انْتَهَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ آبُو بَصِيرٍ فَفَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ ٱرْفَى اللَّهُ ذِمَّنَكَ قَدْ رَدَدْنَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أَمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيْرُدُهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ خَتَّى أَتَى سِيفَ الْبُحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِنَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ وَجُلَّ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةً قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَّيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَآخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَآرُسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَّ لَمَّا ٱرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَّ آمِنْ فَٱرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ ٱلَّذِيَّهُمْ عَنْكُمْ وَٱلَّذِيِّكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا آنَهُ نَبِيُّ اللَّهِ رَلَمْ يُهُرُّوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ (راحع: ١٩١١٧).

(۱۹۱۳ ) مسور بن گُر مداور مروان بروایت بی که رسول الله کافیج امدید بید کے سال (عمر و کرنے کے ادادہ سے) دریت بے بیان وقت آپ آلی کی اور اللہ اللہ میں آفیج کر قربائی کے گلے جس ہار اوال کراس کا شعار کیا اور عمر و کا احرام با ندھاا و را یک فزای آ دی کو جاسوی کے لیے روانہ کیا تا کہ قربیش کی خبر دل سے مطلع کر ہے۔ اوھر جاسوں و ان کیا اور اوھر خود چال و سینے ، وادی کے قریب پنچ تھے کہ جاسوی و ایس آ یا اور عرض کیا کہ قربیش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیس جع کی جیس جو گئی ہوئے ہے کہ جاسوی و ایس آ یا اور عرض کیا کہ قربیش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیس جع کی جیس اور خانہ کو ان کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لائے تیار ہیں اور خانہ کو ان کھور اس کیا ہوئے ہے آپ کوروک دیں گئے۔

حضور مُنْ الْفِيْلِ في جمر ابيان كو مُناطب كرك فرمايا لوكو! كيا مشوره به كيا بين ان كما الى وعيال في طرف ما كل بهوجا وُن اور جولوگ خاند كعبد سے جمھے روكنا جا ہے جين بين ان كے والى وعيال كوكر فقار كر لول اگر وہ لوگ اپنے بال بجوں كى مددكو آئي کے تو ان کا گردہ نوٹ جائے گا ورندہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں ہے، بہر حال ان کا نقصان ہے مدیق اکبر بڑ تو نے مرض کیا یارسول النّد نگافتی آ پ خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے سیس نکلے آپ کوخانہ کعبہ کارٹے کرتا جا ہے پھر جوہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں گے جمنور کا تھا کہ فر ایا اچھا ( تو خدا کا نام لے کر پہل ود) چنا نچرسب چلے دیئے۔

ا ثاراہ یکی حضور فالفؤلف فرمایا کہ فالدین ولید قریش کے (دوس) سواروں کو لئے (مقام) مجمع بیں جاراراستدو کے پڑا ہے البذائم بھی دائی طرف کو دی (فالد کی جانب) چلوہ مب لوگوں نے دائی طرف کا درخ کرلیا اوراس وقت تک فالد کو فیر نہ ہوگی جب تک ففتر کا غیارا ڈتا ہوا انہوں نے دو کھ لیا، خبارا ڈتا دکھ کر فالد نے جلدی ہے جا کر قریش کورسول الشفال فیا کی آ یہ ہوگی جب تک فیرا انفرال فی فیرا ہوگی کہ جب اس بہا ڈی پر پہنچ ، جس کی طرف ہے لوگ کہ جس از سے جو از دایا ، درسول الفرال فی کھی از سے جو از دایا ، درسول الفرال فی بیٹو کی ہوئی ہوئی گے الوگوں نے بہت کو شش کی کیکن او بی جم کی ہوگی ہوگی کہ فیرا ، درسور فی فیرا کی بیان تک کہ جب اس کی دیا دہ میں جم کی ہوگی کہ کہ کہ اس کو اس نے دوک دیا ہے او تی کا عام تھا) او گئی ۔ حضور فی فیرا کی ہوئی ہوئی کا عام تھا) او گئی ۔ حضور فی فیرا کی ہوئی ہوئی کی جس کے قبضہ جس میں جان ہوئی ہوئی کو روکا تھا۔ پھر فر مایا تھم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ جس میری جان ہے ، کھروا نے عظمت حرم برقر اد

اس کے بعد آپ فاق آرن اوننی کو جھڑ کا اوفی فور آا تھ کھڑی ہوئی۔ آپ فاقی کہ والوں کی راہ ہے جگی کر دوسری طرف کا رخ کر کے چلے اور حد بیبیہ ووسری طرف اس جگہ اترے جہاں تھوڑ ا پائی تھا۔ نوگوں نے وہی تھوڑ ا پائی لے لیا جب سب پائی تھے۔ اور پائی یا لکل ندر ہاتو صفور فائی گئے گئے ہاں پائی نہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور فائی گئے نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر تکال کر صحابہ علی تھے کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پائی میں رکھ دو۔ صحابہ عملی کے جو تی تیرکو پائی میں رکھ اور یائی جرک کی کھیل کی۔ جو تی تیرکو پائی میں رکھا فور ا یائی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ میر اب ہو کروائی ہو کے اور پائی چر بھی کی رہا۔

ہے میں اپنے امر (دین) ہران ہے اس وقت تک ہرا ہر لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن ہے جدا نہ ہو جائے اور بیقین بات ہے کہ خدا تعالی اپنے دین کوغلبہ عطاء فرمائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

سے کہ کربدیل چاہ کیا اور قریش کے پاس پڑھ کران ہے کہا ہم فلاں آ دی کے پاس ہے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوکی اس سے ایک بات کی ہے اگرتم چاہوتو ہم تہارے سامنے اس کا اظہار کرویں تریش کے بیوتو ق آ دی تو کہتے گئے ہم کوکوئی ضرورت نہیں کرتم اس کی یا تیں ہوارے سامنے بیان کرولیکن بھودارلوکوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو یہ بل نے حضور تریش کا تمام فر بان فل کردیا۔ بیمن موں سب نے کہا ہے شک کا تمام فر بان فل کردیا۔ بیمن موں سب نے کہا ہیں۔ مروہ بولا کیا تم بھے مشکوک آ دی بھیتے ہو؟ سب نے کہا ہیں۔ مروہ بولا کیا تم کو مطوم نہیں الل عکا ظاکو ہیں نے ہی تمہاری مدو کے بلایا تھا اور جب وہ ندآ ئے تو ش اپنے اہل وعیال اور متعلقین و کیا تم میری اولا دیمن کے بات کی ہے تا ہوا اور جب وہ ندآ ئے تو ش اپنے اہل وعیال اور متعلقین و کر یہ دست لوگوں کو لے کرتم ہے آ کرال گیا۔ سب نے کہا ہوشک ، عردہ بولا اس محق نے سب سے پہلے تھیک بات کی ہے تم

عروہ تعنور کا گھڑا کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ ہے تعنگوکر نے لگا۔ حضور کا گھڑا نے اس ہے جی وی کلام کیا جریدیل ہے کیا تھا۔ عروہ پولاجی او کیمواگر تم (غالب ہو جاؤے گے اور) اپنی قوم کی نئ کی کروو ہے تو کیا اس ہے پہلے تم نے کسی ہے متعلق سنا ہے کداس نے اپنی قوم کی بڑ کائی بواورا گردوسری بات ہو ( قریش غالب آئے ) تو خدا کی تم جسے ہے بہت ہے چہرے ایسے نظر آرہے ہیں کہ تم کی چھوڑ کھا گھ جا کہ ساکھ جا کہ سے کی کہ کو تعلق تھا ہوں کی اس میں بھرتی ہے۔ حضرت ابو بحر شائز ہیں۔ عروہ بولا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بحر شائز ہیں۔ عروہ حضرت ابو بحر شائز ہیں۔ عورہ حضرت الویکر ڈائٹو ہیں۔ عورہ اس کا جواب و بتا ، یہ کہ کر پھر حضور آلگھڑا ہے گھٹو کرنے لگا اور بات کرتے ہوئے بار ہا رحضور آلگھڑا کی دارہ می بھر اس کا جواب و بتا ، یہ کہ کر پھر حضور آلگھڑا ہے گھٹو کرنے لگا اور بات کرتے ہوئے بار ہا رحضور آلگھڑا کی دارہ می بھر ہوں کی دارہ می بھر و کہ اس کا جواب و بتا ، یہ کہ کہ پھر تھو ہوں کہ اور کئے ذرہ پہنے ( محراف کے کہ کہ نے کہ کہ میں میری وہ بولا اور کے خور کا اور کے نے اور کا درکھے ہے کہ حضور کا گھڑا کی دارہ می پھر نے کہ کہ ایس کہ ہے کہ حضور کا گھڑا کی دارہ می پھر وہ بالیا تھا۔ آخر کا درم وہ نے ہو تھا تھا مغیرہ کوار کے بھنے کی تورہ کی کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور نا ہے ہوں وہ بالیا تھا۔ آخر کا درم وہ نے ہو تھا ہے کو تھوں نے کو گوں نے کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور نا بازگیا ہی نے تیری د خابان کی کھڑا کی ارکہ ہے ہیں تیری د خابان کے کوشش تیں کی تھی۔ ہیں کہ تھی۔ انگھرا کی دائری کے دمانے ہیں تیری د خابان کے کوشش تیں کی تھی۔

واقد بیقا کر مغیرہ بن شعبہ جا لیت کے زمانہ ش ایک توم کے پاس جا کردہ بے تھے اورد موک سے ان کوئل کر کے مال کے کر چلتے ہوئے تھے اور مورک سے ان کوئل کر ہموں کے کر چلتے ہوئے تھے اور چرا کر مسلمان ہو گئے تھے اور حضور کا چڑا کی بیعت لیتے وقت فرما و یا تھا کہ اسلام تو جس قبول کر ہم بول کیکن مال والے سعالے ہے جھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کرسخا یہ جمالی کو دیکھنے لگا۔ خدا کی متم رسول اللہ مخافظ جو لھا ب و بمن منہ ہے جس کے تھے تو زمین پر گرنے ہے تیل جس فضل کے ہاتھ دلک جا تا تھا دواس کو اپنے چہرہ پر

## مَنْ الْمُؤْمِّنِ لَهُ مِنْ الْمُؤْمِّنِ لَهُ مِنْ الْمُؤْمِّنِ لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِيهِ الْمُؤْمِنِينَ ل

مل اینا تفااور جو بال آپ نافظاک کرتا تفاصحاب زین پرکرنے ہے بل اس کولے لیتے ہے جس کام کا آپ نافظا کا کرتا تفاصحاب زین پرکرنے ہے بل اس کو لے لیتے ہے جس کام کا آپ نافظ کا کہ موجہ تھے ہر ایک و دسرے ہے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور حضور کا فیا کہ کے وضو کے پائی پرکشت وخون کے قریب نوبت آفی جاتی تھی ، سحاب بھائی کام کرتے وقت حضور فی فیا کے سامنے بہت آواز سے باتی کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر بے حضور فی فیا کی اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر بے حضور فی فیا کی طرف دو کی تھے۔

سب ہاتیں دیکھنے کے بعد مردہ والی آیا ور ساتھیوں سے کہنے لگا اِن ہم خدا کی تم میں باوشاہوں کے ہاں قاصد

من کر کیا ہوں۔ تیمر و کسری اور نجا ٹی کے ور باروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسائیس ویکھا کہ اس کے

آدمی اس کی ایس تعظیم کرتے ہوں جیے جر نافی کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے جیں ، خدا کی تم جب وہ تمول پھینکا ہے قہ جس فخص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کوا پیٹے چر ناور بدن پرل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تم دیتا ہے قو جر ایک ووسر ہے سے پہلے اس کی

تعمیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے قواس کے وضو کے پائی پرلوگ کشت دخون کرنے کے لیے تیار ہوجا ہے

میں اس کے سامنے کام کرتے وقت سب آوازیں بست رکھتے جی اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر افحا کر اس کی طرف نہیں
و کھی ۔ اس نے تمہار سے سامنے کام کرتے وقت سب آوازیں بست رکھتے جی اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر افحا کر اس کی طرف نہیں

مود وجب اپنا کاام مُتم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آ دی بولا مجھے ذراان کے پاس جائے کی اجازت دو۔ سب لوگوں
نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ صفور تا الجائے کے پاس حاضر ہوئے کے ارادہ سے جل دیا۔ جب سائے سے مودار ہوا تو
صفور تا الجائے نے فرما یا بیقال فضی فلاں تو م میں سے ہماس کی قوم قربائی کے اونوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰ ذا قربائی
کے اونٹ اس کی نظر کے سائے کردو، حسب الحکم قربائی کے اونٹ اس کے سائے چش کیے گئے اورلوگ لبیک کہتے ہوئے اس
نے سائے آئے ، جب اس نے بیرحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کھیہ سے روکنا کی طرح مناسب نیس، بدد کھے کروہ
واپس آیا اورا پی تو م سے کہنے لگا میں نے ان کے اونوں کے کلے میں ہار پڑے دیکھے جی اوراشعار کی علامت دیکھی ہے ،

اس کی تقریرین کر مررنا می ایک فنص افعا اور کینے لگاؤرا بھے ان کے پاس اور جائے دورسپ نے اجازت وے دی اور وہ حضور نائی نظرین کر مررنا می ایک فنص افعا اور کینے لگاؤرا بھے ان کے پاس اور جائے دورسپ نے اجازت وے دی اور وہ حضور نائی نظری خرمایا ہے کرز ہے اور شری ہے ، مرز خدمت میں کائی حمیا اور حضور نائی نائی کے گفتگو کی ، گفتگو کی ، گفتگو کی رہا تھا کہ قریش کی طرف سے مہل میں عمرو آھیا ، حضور نائی نائے کے محاد المجارا مقصد آسان ہوگیا ، مہیل نے آ کرعرض کیا لائے ، دیار الم ناایک صلح نام لکھتے۔

حضور فالخفر نے کا تب کو بلوایا اور فر بایا تھوہ نے اللّه الوّ خمن الوّ جیے ، سہل بولا خدا کی تم میں رہمان کو قو جا ما ہی نہیں کے کیا چیز ہے؟ یہ نہ تکھو بلکہ حس طرح بہلے باصعاف اللهم تکھا کرتے تھے وہی اب تکسو، مسلمان ہوئے خدا کی تم ہم تو ہم الله الرحمٰن الرحم بی تکھیں کے جمنور مُلِحَظِّ الله فرمایا باسمان اللّهم بی تکھیدہ وہ اس کے بعد فرمایا تکھویس کے اسرو ہے جس رچھ رسول الرحمٰن الرحم بی تکھیں کے جمنور مُلِحَظِّ الله فرمایا باسمان اللّهم بی تکھیدہ وہ اس کے بعد فرمایا تکھویس کے اسرو ہے جس رچھ رسول

الله خالط المنظم كي هي مهمل بولا خداكي هم الرجم كويه يقين بوتاك آپ خداك دسول جي تو پاركتب آپ كوندو كته اورندآپ سے لاتے اس لئے محد دسول الله خالف كار كلمو بلك محر بن عبدالله كلمور مضور تلاقظ كار خدا مجمع ند ما نوسين خدا كا رسول بول (احيما) محد بن عبدالله بى ككودو۔

ز بری کتے ہیں بیزی حضور کا فیخ ان اس لئے کی کہ پہلے فرما بچے تھے کہ جس بات میں حرم الی کی عزت وحرمت برقرار رہے کی اور قریش جھے ہیں بیری حضور کا فیخ ان کے میں خرور دے دوں گا ، فیر حضور کا فیخ ان فر مایا بیسلی نا سراس شرط پر ہے کہ تم نوگ ہم کو خانہ کھید کی طرف جائے دوتا کہ ہم طواف کر لیس سیمل بولا خدا کی تم عرب اس کاح بھا کر یں سے کہ ہم برد باؤڈ ال کر ججور کیا گیا ۔ اس سال نہیں ) آئندہ سال بیدوسکتا ہے ، کا حب نے بہائے ہی تھودی پھر میل نے کہا کہ میں نامہ ہیں بیرش ط بھی ہوتی والے ہے کہ جوفق ہم میں سے مثل کرتم ہے ل جائے گا وہ خواہ تم ہارے دین پر ہی ہوئی تم کو داہی ضرور کرنا ہوگا ، مسلمان کہنے گھے سے ان اللہ جوفق ہم میں میں اور کرتا ہوگا ، مسلمان کہنے گھے سے ان اللہ جوفق مسلمان ہوگر آ جائے وہ مشرکوں کو کہے دیا جائے گا۔

لوگ ای گفتگویل ہے کہ جیل ہن جمر دکا جینا ابوجندل ہیڑ ہوں ہی جکڑ اہوا آیا جو کہ کے شیمی علاقہ نے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آئے ہی مسلمانوں کے سامنے کر پڑا اسجیل بولا محمر ( مَنْ اَجْتُونُ) یہ سب سے جہلی شرط ہے جس پر جس تم ہے سلم کروں گا،اس کوتم جمیں والی و دور جنسور مُنْ اُجْتُر نے فر مایا ابھی تو جم سلم نامہ کمل نہیں کھو پائے جس بہیل بولا خدا کی تم پھر جس بھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا، حضور مُنْ اُجْتُر نے فر مایا ابھی تو جم سلم نامہ کمل نہیں کھو پائے جس بہیل بولا خدا کی تم پھر جس بھی کسی مُر ط پر سلم نہیں کہ وں گا، حضور مُنْ اُجْتُر نے فر مایا نہیں یہ تو کروں سہیل کا جس کی جسور مُنْ اُجْتُر نے فر مایا نہیں یہ تو کروں سہیل ہوا کہ جسلمانو! شی اور اسلم نہیں کہ ابو جندل ہو لے مسلمانو! شی مسلمان ہو کر آ میا پھر بھی جھے مشرکوں کو واپس ویا جائے گا طالا تکہ جو لکھینے میں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم و کھور ہے مسلمان ہو بور قد ہے کہ ابو جندل کو کا فروں نے خت عذا ہو یا تھا۔

«معزت عمر جائز قرماتے ہیں کہ میں صغرت ابو بکر خانڈ کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! یہ خدا کے سے ہی فیس ہیں؟ ابو بکر خانڈ نے کہا مغرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ جن پراور ہمارے دشمن باطل پڑیں ہیں ، ابو بکر خانڈ کہا شرور ہیں ، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے ، ابو بکر خانڈ بولے کہا ہے فض وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب ک

(۱۹۲۲) حَدَّتَ يَهُ مِنَ مُن سَعِيدِ الْقَطَّالُ قَالَ قَنَا عَبُدُ اللّهِ مِنَ الْسُارَكِ حَدَّتَنَا سَعْمَوْ عَي الرَّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَي الْمِسُورِ مِن مَعُومَة وَمَرُوانَ مِن الْحَدِيبَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَن الْحُدَيْنِةِ فِي بِشْعَ عَنْمُوهَ مِنْهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجَلُ قَالَ آرِيلَى الْطُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى الْحَصَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى الْمُحْمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى الْمُحْمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى الْمُحْمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَى الْمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولُ اللّهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ اللّهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَسُلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ وَالْمَولُو اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى

حضور ظافی آیک پاس بھیجا اور خدا اور رشتہ واری کا واسفہ دے کرکہا کہ کی طرح ایوبھیراوراس کے ہمرا ہیوں کو یہ بید بل بل ہیں ،
اگر ایوبھیر وغیر و مدید آجا کیں گے تو پھر ہم میں ہے جو بھی آپ کے پاس سلمان ہو کر جائے کا وہ اس میں ہے (ہم اس کو وائیں شاہل کے ایک سلمان ہو کر جائے کا وہ اس میں ہے (ہم اس کو وائیں شاہل شاہل شاہل نے بیآ ہت تا زل فر مائی و محق اللّٰدی منظم کے ایوبھیر وغیر وسب لوگوں کو مدید بلالیا اور خدا تعالیٰ نے بیآ ہت تا زل فر مائی و محق اللّٰدی منظم کے ایک شاہل کے منظم کا ایک منظم کے ایک منظم کے ایک منظم کو اور اور کیا اور مسلمانوں کو خات کوبے دوک ویا۔

کی نیوت کا افر ارنیس کیا اور اسم الرحمٰن الرجم لکھنا کو اور از کیا اور مسلمانوں کو خات کوبے دوک ویا۔

( ١٩١٢٨) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادٍ الْمَكَى حَلَّانَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمْ حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَمْ بَكُو وَجَعْفَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنَ بْنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخْطُبُ بِنَنَا لَهُ قَالَ لَهُ تُوافِيتِى فِى الْمَتَمَةِ فَلَقِيمَةُ فَحَمِدَ اللَّهُ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبُ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْرٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَا طِعْمَةُ شُخْنَةً مِنْي يَشْطُهَا نَسِكُمْ وَصِهْرِ كُمْ وَلِيكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُخْنَةً مِنْي يَشْطُهَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَا طِعْمَةُ شُخْنَةً مِنِّي وَتَحْتَلَى الْبَنْهَا وَلَلْ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُخْنَةً مِنْي وَسَجِينِى وَتَحْتَلَى الْبَنْهَا وَلَوْ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِعَتُهُ مُنْ فَا بَسَعُها وَيَعْمَعُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ الْأَنْسَابُ وَالْأَلْمَابُ إِلَّا نَسِيى وَسَبَيِي وَتَحْتَلَى الْمُنْتَا وَلَوْ وَيَعْمَلُ فَيْعِالَ فَلَى مَا يَسْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِهُ مِنْ وَسِهْمِ كُمْ وَلِيكُونَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الللهِ عَلَى وَسَلَمَ وَالْمَسْوِي وَسَلِيمٍ وَسَبَيِى وَتَحْتَلَى الْمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّ

# حديث صُهيب بن سِنانِ مِنْ النَّمِرِ بن قاسط رَالُفَةُ عَدِيثُينَ مَا النَّمُو كَلَ مِديثُينَ مَانَ رَالُفُو كَلَ مِديثُينَ

(١٩١٢٩) حَذَّكُنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَذَّنِى بَكُرٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُأَسِّجُ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَوَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنَّارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَدُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذَ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَيْ الْمَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ وَهُو يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فُوذًا إِلَى إِنِّ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْأَبَانِي: صححه (ابو داود: ٢٥ ٢٤). وحسنه النومذي، وقال الأنهاني: صححه (ابو داود: ٢٥ ٢٤)

٣٦٧ ، النسالي: ٣/٥). قال شعيب: صحيح استاده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صمیب فائن سے مردی ہے کہ ایک مرحبہ علی نی اللہ کے یاس سے گذراء آپ فائن ماز برے دے ہے۔ عس نے سلام کیا تو آپ ٹائٹ انگل کے اشار سے جواب دیا۔

(١٩١٤٠) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّتِنِي رَجُلُّ مَنْ النَّهِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِغْتُ صُهَيْتِ بْنَ سِنَانِ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَصُدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّدُ لَا يُرِيدُ أَذَالَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَغِيَّ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ وَٱلْيُمَا رَجُلِ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ ذَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُرِيدُ آدَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِ فَي

(۱۹۱۴۰) حضرت مسبب المنتف مروى ب كرتي اليابان ارشادفر مايا جوفع كسي عورت كا مرمقرركر ساورالله جانا موكداس كا وہ مرادا کرنے کا اراد ہیں ہے، صرف اللہ کے نام سے داوکدد سے کرناحق اس کی شرمگا ہ کوائے لیے طال کر ایت ہے تو وہ اللہ ے تیامت کے دن اس مال میں ملاقات کرے کا کہاس کا شارزاندں میں ہوگا ،اور جوفض کی آ دی ہے قرض کے طور پر بھی میے لے اور اللہ جانا ہو کہ اس کا و وقرض وائی اوا کرنے کا اراد وقیل ہے، صرف اللہ کے نام سے دموکرد سے کرناحق کی کے مال كواية اوير طلال كرتاب تووه الله ب تيامت كرون اس حال بن ملاقات كري كاكراس كا شارچورون بن بوكار

( ١٩١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَهْ لَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنِ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ أَعْجَبُنَّهُ أَمَّتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْءٌ فَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرُهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أَسَلُطَ عَلَيْهِمْ غَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ لْقَالُوا أَمَّا الْقَتُلُ آزُ الْجُوعُ قَلَا طَالَمَةَ لَنَا بِهِ وَلَكِنُ الْمَوْتُ قَالَ لَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فِي قَلَاثٍ سَبْعُونَ ٱلْفًا قَالَ فَقَالَ فَأَنَا ٱلْحُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَادِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ [صححه ابن حبان (١٩٧٥ و ٢٧ ه ٢ و ٢٥٨٤) وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢١٤) ٢٤ نظر: ١٩١٤٠

(١٩١١١) حفرت صبيب المنظ سے مروى ہے كدفر و و حتين كے موقع ير في الله كے بونث المتے رہے تھے، اس سے بہلے محى ادران کے منہ سے یہ جملہ کل کمیا کہ پہلوگ مجمی تکست تہیں کما سکتے واللہ تعالی نے اس بران کی طرف وحی بھیجی اورانہیں ٹین میں ے کی ایک بات کا اعتبار دیا کہ یا تو ان برکسی وشن کومسلط کرووں جوان کا خون بہائے میا بھوک کومسلط کردوں یا موت کو؟وہ

کینے گئے کہ آل اور بھوک کی تو ہم میں طانت تبین ہے، البت موت ہم پر مسلط کر دی جائے ، ٹی مایٹا نے فر مایا صرف تین دن میں ان کے سر برار آ دی مرکعے ، اس لئے اب میں بیر کہتا ہوں کرا ہے اللہ! میں تیری عی مدد سے حیلہ کرتا ہوں، تیری عی مدد سے حملہ کرتا ہوں، تیری عی مدد سے حملہ کرتا ہوں، تیری عی مدد سے حملہ کرتا ہوں۔

(١٩١٤٢) حَلَّنَا مَهُزَّ وَحَجَّاجٌ قَالَا ثَنَا سُلَهُمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَبْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُوْمِنِ إِنَّ أَمْرُ الْمُوْمِنِ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَيْكَ فَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُوْمِنِ إِنَّ أَمْرُ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَوَّاءً شَكَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ طَوَّاءً فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ طَوَاءً فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ طَوَاءً فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ عَلَيْهِ وَابِن حِبانَ (٣٨٩٥)]. [انظر: ٢٤٤١، ٢١٤٤، ٢٤٤١].

(١٩١١٤) حَذَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهْلُ النَّارِ النَّارَ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَانُوا اللَّمْ يَنْظُلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتَبَنَا بِأَيْمَانِنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةُ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّكُرِ النَّارِ فَيْكُشَفُ الْجِجَابُ قَالَ فَيَا الْمُعْرِينَا وَيَعْطِينَا كُتُبَنَا بِأَيْمَافِمْ اللَّهُ مَنْ النَّكِرِ النَّالِ فَيْكُشَفُ الْجَجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ مَنْ أَنْ النَّهُمِ مِنْ النَّكِرِ

إِلَيْهِ وَانظر: ١٩١٤، ١٩١٤، ٢٩٤١).

(۱۹۱۳) حضرت صہیب ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ بی ناپیانے ارشاوفر ہایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اللہ جنت اللہ کاتم ہے کہ وہ کہا ہے؟ کیا آپ جائے گا کہ اے اللہ جنت اللہ کاتم ہے ایک وعدہ باتی ہے جوابھی تک تم نے نہیں دیکھا جنتی کہیں ہے کہ وہ کہا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے میزان کل کو بھاری نہیں کیا اور جہارا نامہ اعمال داکمیں ہاتھ میں نہیں دیا اور جمیں جنم ہے بھا کر جنت میں داخل نیس کیا؟ اس کے جواب میں جاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کر سکیں ہے، بخدا! اللہ نے انہیں جنتی فعتیں عطاء کرر کی ہوں گی ، انہیں اس نعت سے زیادہ محبوب کوئی نعت نہ ہوگی۔

( ١٩١٤٥) حَدَّقَنَا عَفَانٌ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُعِيرَةِ قَالَ آنَا بَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى هَمَ قَالَ قَالِي عَمْ مَالَ قَالَ لَا يَعْهَمُهُ وَلا يُحَدِّفُنَا بِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطِئْتُمْ لِى قَالَ قَائِلٌ نَعَمُ قَالَ وَلَيْ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطِئْتُمْ لِى قَالَ فَائِلٌ نَعَمُ قَالَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْدُوا مِنْ فَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يَكُوهِي عُمَّولَاهِ إِنْ كَلِمَةً بَعِيمِهَ يَهِذِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطِئْتُمْ لِى قَالَ وَعَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ مَلْكُونَ فَاللّهُ اللّهِ الْحَدَّ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِلْحَدَى ثَلَاثٍ إِنَّا أَنْ أُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ الْمُولُتَ فَاللّهُ اللّهِ الْحَدَى لِللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهِ مَكُولًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ الْمُولُتَ قَالُوا النّبَ نَبِي اللّهِ وَكُلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَيْمُ مِنْ فَلَا أَوْ الْمُوعُ عَلَى وَكَانُوا اللّهُ مَن عَيْرِهِمْ فَلَا أَوْ الْمُوتُ قَالُوا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى وَكُولُ اللّهُ مَن عَيْرِهِمْ فَلَا أَوْ الْمُولُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمْ يَا رَبّ بِلللّهِ وَالْمَالِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۹۱۳۵) حضرت صیب نظاہ مے کو بیان فرات ، بعد شراز پڑھے تو نی بیٹا کے بونٹ بلتے رہے تھے، اس ہے بمیں کو احداد پر سمجھ آ اور نہ تی نیٹا ہم ہے کو بیان فرات ، بعد ش فرایا کہ بیل امنوں میں ایک بیٹیسر تنے، انہیں اپی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور ان کے منہ ہے یہ جملہ نکل کیا کہ بیادگ کی فکست نہیں کھا کتے ، انشر تعالیٰ نے اس پر ان کی طرف وی مجمعی اور انہیں تین میں ہے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کی ویشن کو مسلط کر دوں جو ان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کر دوں یا موت کو؟ انہوں نے اپنی قوم ہے اس کے متعلق مشورہ کیا ، وہ کہنے گئے کہ آ ب انشرک نی ہیں، یہ سعاطہ ہم آ پ پرچھوڑتے ہیں ، آ ب ہی کی ایک صورت کو ترج و سے لیں ، چنا نچ وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہیا ہ کرام طباخ کا مقمول رہا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی پر بیٹائی آ تی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ، ہم رہال ! نماز ہے فارغ ہوکر دہ کہنے گئے کہ تر اور بھوک کو ترب ہی کوئی پر بیٹائی آ تی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ، ہم رہال ! نماز ہے فارغ ہوکر دہ کہنے گئے کہ تر اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ، البت موت ہم پر مسلط کر دی جاتے ، نی طاق تو بی تی تی میں دن میں ان کے سرخ ہزاد آ دی مرکئے ، اس لئے اب میں ہے کہنا ہوں کہ اے انشر ایس تیری بی مددے حیار کرتا ہوں ، تیری بی عددے ملہ کرتا ہوں اور گناہ سے بی تینے اور نیکی کرنے کی دقرت انشری سے اسکتی ہے۔

( ١٩١٤٦) حَلَلُنَا عَفَانُ قَالَ لَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلُهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(١٩١٣٧) كذشته صديث ال دومرى مند ي محمورى مردى ي

(١٩١٤٧) حَلَّكَ عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَلَّكَنَا سُلَيْمَانُ حَلَّكَ قَابِتُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَبْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ الْصَابَعَةُ سَرَّاءُ شَكْرَ وَكَانَ خَبْرًا وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَبْرًا اراحع: ١٩١١٦).

(۱۹۱۲) حضرت صبيب الناف عروى به كه بى الناف ارشاد فرايا بقصة صلانول كمعاطات رتبب بوتا ب كراس كمعاطات وتبب بوتا ب كراس كمعالى على معاطرة على معادل على المعادل على معادل على المعادل على معادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل على المعادل على المعادل على المعادل على المعادل المعاد

(۱۹۱۳۸) حظرت صبیب بی فرائد سے مروی ہے کہ غروہ حنین کے موقع پر ٹی بازیا کے ہون بلخ رہتے تھے، اس سے پہلے ہمی آ پ باؤی ایسائیس کیا تھا، بعد می فر بایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیٹیسر تھے، انہیں پی امت کی تعداد پراطبینان اور فوثی ہوئی اور ان کے مدسے یہ بلیڈنل گیا کہ یہ لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف وتی ہیں اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا اعتبارویا کہ یا تو ان پر کسی دھن کو مسلط کردوں جوان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردوں یا موت کو؟ وہ کہنے گئے کہ قبل اور بھوک کی آتے ہوئی اور تیس ہے، البت موت ہم پر مسلط کردوں جائے ، نی نیزا ان فر کی ایسام ف تین دن میں کہنے گئے کہ قبل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے، البت موت ہم پر مسلط کردی جائے ، نی نیزا ان فر کر ایا صرف تین دن میں ان کی کھڑ ت و کم کے متر ہزار آ دمی مر مے ، اس لئے اب میں ان کی کھڑ ت و کم کے کہتا ہوں کہ اے اللہ ایش تیری ہی مدوسے حیلہ کرتا ہوں، ورجی ہی مدوسے حیلہ کرتا ہوں ۔

( ١٩١٤ ) حَلَكَ عَفَّانُ ٱخْبَرًا اَ حَمَّادُ ٱخْبَرُانَا لَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَحَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ اللَّمُ يُنَقُلُ النَّارِ نَادَى مُنَاهٍ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ اللَّمُ يُنَقُلُ النَّارِ فَالَ فَيُخْشَفُ لَهُمُ الْجَعَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيْكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشُفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَكُشَفُ لَهُمُ الْجَجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْرَبُهِمُ [راحع: ١٩١٤].

(۱۹۱۵) ذیر بن اسلم مکنو ہے مروی ہے کہ ایک مرتب میدنا قاروق اعظم بھٹن نے معرت صہیب جھٹنے ہے قر مایا اگرتم میں تین چیزیں نہ ہوتیں قوتم میں کوئی عیب نہ ہوتا ، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو کمی آپ کو کسی چیز میں عیب نکا لیے ہوئے دیکھا بی نہیں ، انہوں نے فر مایا ایک تو یہ کرتم اپنی کئیت ابو بھی رکھتے ہو مالانکہ تمہارے یہاں کوئی اولا دعی نہیں ہے ، دوسرایہ کہتم اپنی نبست نمر بن قاسل کی طرف کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان میں کئیت ہے ، ادرتم مال نہیں رکھتے۔

حظرت صبیب الله فرص کیا کہ جہاں تک میری کئیت ''ابو کیل'' کا صلی ہے تو وہ تی طابع انے رکی ہے لہذا اسے تو میں میں میں میں میں کہ میں ان میں کا ایک میری نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کدان سے جا طوں ، رہی نم رہی ان اللہ کی طرف میری نبست تو بیت ہے کہ کہ ان میں کا ایک فرد میوں لیکن چونکہ میری رضا عت'' ایل 'میں موئی تھی ، اس وجہ سے بیکشت پیدا ہوگی اور باتی رہا مال تو کیا بھی آ ب نے جھے انسی جگہ فرج کرتے ہوئے دیکھا ہے جوناحق ہو۔

### حَدِيثُ نَاجِيةً الْخُزَاعِي الْأَثْرُ

### حصرت ناجية خزاعي الطنؤكي مديث

(۱۹۱۵۱) حَلَّمُنَا وَكِيعٌ حَدَّلُنَا هِنَامٌ بُنُ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيةَ الْمُوَّاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُلُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرَّةُ وَاغْيِسُ نَعْلَةً فِي دَمِهِ وَاصْبِ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرَّةُ وَاغْيِسُ نَعْلَةً فِي دَمِهِ وَاصْبِ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرَّةُ وَالْحَاكِم (۱۷۷۱). وقال واصححه ابن عزيمة: (۷۷۷)، والحاكم (۱۷۷۱). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۱۲۲۱) ابن ماجه: ۱۰۲۱ الزمذي: ١٢٥ الزمذي: حسن صحيح. قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۱۲۲۱) ابن ماجه: ۱۰۲۱ الزمذي في المُثاب إلى المُعلم المعده المنظم المعده المنافرة في المُثابُ المؤلل عن المنافرة في المنظم المعده المنافرة في المنظم المنظم المنظم المنافرة في المنظم الم

( ١٩١٥٢) حَدُّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدُّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ٱصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ ٱلْنِي نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنْ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(۱۹۱۵۲) حضرت تاجید نافز (جونی طینا کے اوٹوں کے ذے دار تھے) سے مروی ہے کہ میں نے ٹی طینا سے یوجہا کہ اگر بدی کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ ٹی طینا نے قرمایا اسے ذرح کرووادراس کے قتل کواس کے خون میں ڈیوکراس کی چیٹانی برل دو اورا سے لوگوں کے لئے جموڑ دوتا کہ وواسے کھالیں۔

#### حَدِيثُ الْفِرَاسِيِّ إِلَافَنَا

### حضرت فراسی بناننز کی حدیث

(١٩١٥٢) حَدَّثَنَا فَحَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَبَّ بِهِ إِلَى فَعَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطَى وَخَتَمْتُ الْكُوعَابَ بِخَاتَمِى وَنَقُشُهُ اللَّهُ وَلِي سَعِيدٍ وَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِى حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَة الْكُوعَابَ بِخَاتَمِى وَنَقُشُهُ اللَّهُ وَلِي سَعِيدٍ وَحِمَهُ اللَّهُ وَهُو خَاتَمُ آبِى حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَة عَنْ بَعْدِ بَنِ مَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وَبِيعَة عَنْ بَعْدِ مِنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيِّ قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدُ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلِانِي: وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدُ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلِانِي: ﴿ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدُ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلِانِي: صَعْفِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدُ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلِانِي: صَعْفِي وَسَلَّمَ لَكُو وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدُ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ وَمَالَ الأَلْفَانِي: ﴿ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ وَلِي اللّهُ وَمِنَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللْعَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

(١٩١٥٣) عفرت فراى المنظفات مردى بكرايك مرتبدانبول نے تى اللائات يوچما كيا مل لوكول سے سوال كرسكتا ہوں؟

#### 

# حَدِيثُ آبِي مُوسَى الْعَافِقِي الْأَنْ الْمَافِقِي الْأَنْدُ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَافِقِي اللهُ اللهِ عَافِقِي اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَ

( ١٩١٥٤) حَدَّنَا قُتِبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَ كَتَبَ بِهِ إِلَى قَتَبَةً حَدَّنَا لَيْتُ بْنُ سَفْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَخْمَى بْنِ مَنْهُونِ الْحَضَرَمِى أَنَّ أَبَا مُوسَى الْفَافِقِيَّ سَمِعَ عُفْبَةً بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَادِيثَ فَقَالَ آبُو مُوسَى إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظُ أَوْ هَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَمَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَمَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَنَى فَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَنَوْ جَعُونَ إِلَى قُومٍ يُحِبُونَ الْحَدِيثَ عَلَى فَنَى قَالَ عَلَى مَا لَمُ اقُلُ قَلْمَانَهُ مِنْ النّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِى فَى فَالَ عَلَى مَا لَمُ اقُلُ قَلْمَتُهُ مِنْ النّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِى فَيْكُ فَلْ عَلَى كُونَ الْحَارِقِ وَمَلْ اللّهِ وَمَنْ قَالَ عَلَى فَيْلُونَا الْحَالِيقُ وَمَلْ الْعَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهِ وَمَا عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَى فَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَى مُلْالًا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ وَعُونَ إِلَى الْمُ الْعُونَ الْحَدِيثَ الْعَلَى عَلَى اللْ عَلَى مَا لَمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى مَا لَمْ اللّهُ الْمُ لِلْعُونَ الْحَدِيثَ الْمُعَلِيْ عَلْلُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللْمِ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلِيلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۱۵) حضرت ابوسوکی عافقی بی فی نظرت عقبہ بن عامر جہنی بی فی کو منبر پر نی بی ایک سے بی اعادیث بیان کرتے ہوئے اور ہے۔ کی اور ہوئی بیان کرتے ہوئے اور ہے۔ کی مار ہوئی اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ کرتے ہوئے اور کا در منظریب تحرفر مائی تھی وہ بیتی کہ کہ اور کا ایس ہوئی کی جو بیری نبست سے مدیث کو مجبوب رکھے ہوئی کہ اور کھوا جو فی میری طرف ایس بات کی نبست کرتا ہے جو میں نے تیس کی اسے جا ہے کہ جہنم میں اپنا محکانہ بنا لے اور جو فی میری طرف ایس بات کی نبست کرتا ہے جو میں نے تیس کی اسے جا ہے کہ جہنم میں اپنا محکانہ بنا لے اور جو فی میری طرح محفوظ کر لے واسے جو میں ان کرد ہے۔ جو فی میری مدیث کو جی طرح محفوظ کر لے واسے جا ہے کہ آگے بیان کرد ہے۔

#### سادس بسند الكوفييين

# حَدِيثُ أَبِي الْعُضَرَاءِ الدَّارِّمِيُّ الْأَثْرُ حضرت ابوالعشراء داري كي اين والدين روايت

(۱۹۱۵۵) حطرت ایوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بین نے بارگا و رسالت بی عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جاتو رکو ذرخ کرتے وقت اس کے طلق یا ہینے علی کی جانب ہے ذرئے کرنا ضروری ہے؟ نبی طالیا این نفر مایا اگرتم اس کی ران بیں بھی نیز ہ ماردوتو یہ مجی تمہارے لیے کا ٹی ہے۔

فانده: يظم الصورت بن بجبك جانوراتا بدك كيا موكة ابويس ندآر بامو-

#### هي مُناكا اَمُن أَن البين مُوَّى المُحَالِق المُولِينِين المُحَالِق المُعَالِق المُولِينِين المُحَالِق المُعَال المُن المُن المُن أَن البين مُوَّى المُحَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِ

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَآبِيكَ

(۱۹۱۵۱) گذشته صدیث اس دوسری سند سے مجی عروی ہے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّنَنَا عبدالله حَدَّنَنَاه هُدُبَةً بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا آبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ

(۱۹۱۵۷) گذشته حدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّكَ عبدالله حَدَّكَ حَوْلَوَهُ بُنُ أَشُرَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةً فَذَكَّو نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته مدید ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ (النَّهُ

# حضرت عبداللدين اليحبيب والفؤ كي مديثين

(١٩١٥٩) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ وَكُلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مَسْجِدِنَا يَعْنِى سُسْجِدِنَا يَعْنِى سُسْجِد فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُعْ فَامَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [راجع: ١٨٥٨].

(19104) محر بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے کمر والوں میں ہے کس نے ان کے تانا یعنی حضرت عبداللہ بن افی حبیبہ فائڈ سے
ام چھا کہ آپ نے ٹی طاق ہے کون ساوا قعہ یا ورکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹی طائباہماری اس مسجد علی تشریف لائے تتے ،ہم
میں اور دوسر ہے لوگ بھی ٹی طائبا کے پاس آ کر بیٹ گئے ، یکھ دیر تک ٹی طائبا چیٹے رہے ، پھر کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھے گئے ، اس
ون میں نے ٹی طائبا کو جوتے بین کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

(١٩١٦٠) حَلَثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا الْعَطَّافُ حَلَّقِنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ الْهُلِ فَهَاءَ الْذَاكَةُ الْوَكَةُ الْمُورَّكُهُ مَنْ يَعْفُوبَ عَنْ غُلامٍ مِنْ الْهُلِ فَهَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِغُبّاءَ فَجَلَسَ فِي فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ خَنْ يَعِينِهِ وَأَنَا أَخُدَثُ الْقَوْمِ فَنَارَلِنِي فَاسْتَسْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسُقِي فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَعِينِهِ وَأَنَا أَخُدَثُ الْقَوْمِ فَنَارَلِنِي فَاسْتَسْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسُقِي فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَعِينِهِ وَأَنَا أَخُدَثُ الْقَوْمِ فَنَارَلِنِي فَعَلَمْ بَنْ يَعْمَلُونَ لَهُ يَنْزِعُهُمَا (راجع: ١٦١٧٩).

(۱۹۱۲۰) ال آباء کے ایک فلام محالی کاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی نایا ادارے پاس قباء تشریف لائے ، اور مُثّروں کے

بغیر محن میں بیند مکتے ،لوگ مجمی بنتے ہونے لگے ، نبی ماہنا نے پانی منگوا کر نوش فر مایا ، میں اس وقت سب سے جھوٹا اور آپ ننگا تین کی اس وائیں جانب تھالبدانی دہنا نے اپنا ہی خورو و جھے عطا وفر مادیا جسے میں نے لی لیا ، جھے یہ بھی یاد ہے کہ نبی طائعانے اس دان جمیں جونماز پڑھائی تھی ،اس میں آپ ننگا تین نے جوتے ہیں رکھے تھے ،انہیں اتارانہیں تھا۔

( ١٩١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ عَبْدِ اللّهِ وسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الدّرَاوَرْدِئُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي حَبِيبَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ جَدَانَنَا النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَوَالْيَّهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي لَوْبِهِ إِذَا جَانَنَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللّهُ هُولَ أَيْنَهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي لَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ (صححه ابن حريسة: (٦٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد اعتلف في اسناده. وقال الأنباني: ضعم دان ماحة: ١٦٤ ل ١٤

(۱۹۱۷) حطرت عبدانلہ بن عبدالرمئن بھٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹا ہمارے بہاں تشریف لائے ادر بنوعبدالا قبہل کی سجد میں ہمیں ٹمازیز حمائی میں نے نبی طائع کودیکھا کہ جب آپ نکائیڈ ہجدے میں محفظ اسپنے ہاتھ کپڑے (جادر) کے اندرکر لیے۔

### حَدِيثُ عَهُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَعْمَوَ الدَّيْلِيِّ رُكَانُظُ حضرت عبدالرحمان بن يعمر يُنْافَظُ كي حديث

(١٩١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ بِكُيْرِ بُنِ عَطَاءِ اللَّيْعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَعْمَرَ اللَّهِ لِلَّهِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَاتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَّفَةً مَنْ جَاءَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَّفَةً مَنْ جَاءَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَّفَةً مَنْ جَاءَ قَبْلُ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَّفَةً مَنْ جَاءً قَبْلُ مَعْلَمِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ تَمَّ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَى ثَلَاقَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَنْهُ لَعُجُولُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَوْدِي بِهِنَّ (راجع: ١٨٩٠٥).

# حَديثُ بِنُو بْنِ سُحَيْمٍ الْأَثْلُا حصرت بشر بن تحيم بِاللَّمُا كَي حديثيں

( ١٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

# المنظمة المنظ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ النَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ ٱكْلِ وَشُوْبِ إراجع: ١٩٥٠٦.

(۱۹۱۷۳) حَسْرت بشر بن مجم الليك مروى بكر في الله الدوران في الم متشريق من بيمنادى كرف كالحكم دياكه جنت مي سوائك مسلمان كرك في دورافي من المان كرك في دور المحتم داخل ندوركا ، اوران حكول كمان بين مسلمان كرك في دور المحتم داخل ندوركا ، اوران حك كون كمان بين كردن بين -

( ١٩١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْعٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فِي آيَامِ النَّشْرِيقِ فَذَكَرَ نَحْرَهُ وَقَالَ إِنَّ هَلِهِ آيَامُ ٱكُلِ وَشُرْبٍ

(۱۹۱۷۳) حصرت بشر بن تحیم نظافت مروی کے کہ نی طابعات دوران کے ایام تشریق میں خطبہ و سے ہوئے ارشاد فر مایا ..... آج کل کے دن کھائے یہنے کے دارہ میں۔

( ١٩١٦٥) حَذَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُعِيرُةِ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ حَذَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الْمَعْمَى عَنْ أبِدِ أَنَّهُ سَمِعً الْمُعَافِرِيُّ قَالَ حَذَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الْمَعْمَى عَنْ أبِدِ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنُطِنِيَّةُ فَلَوْمَ الْأَمِيرُ آمِيرُهَا وَلَيْمُمَ الْجَهْشُ ذَلِكَ الْجَهْشُ فَالَ الْمُعْمَى الْمُعِيمُ الْمَعْمَ الْجَهْشُ فَلَا الْمُعْمَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُعْتَحَنَّ الْقُسْطُنُطِنِيَّةُ فَلَوْمَ الْأَمِيرُ آمِيرُهَا وَلَيْمُمَ الْجَهْشُ ذَلِكَ الْجَهْشُ فَالَا الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُونَا الْقُسْطُنُولِيَّةُ فَلَوْمَ الْقُصْمَ الْمُعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعِلِي فَسَلَّانِي فَحَذَانُهُ فَقَوْدًا الْقُسْطُنُولِيَّةُ

(۱۹۱۷۵) حضرت بشر نظافت مروی ہے کہ انہوں نے ٹی دائیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے منقر یب بشعد طنیہ دفتے ہوجائے گا اس کا امیر کیا خوب ہوگا اور وہ افتکر کیسا بہترین ہوگا ، راوی کہتے ہیں کہ بچھے مسلمہ بن عبد الملک نے بلایا اور اس نے جمعہ سے بہمدیث یوچمی ، عمل نے بیان کر دی تو وہ تسطنط تیہ کے جہا دیس شریک ہوا۔

### حَدِيثُ خَالِدٍ الْعَدُوَ الِي ثَالِمُ

#### حضرت غالدعدواني ذاننة كي حديث

( ١٩١٦٦) حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بِنَ مُحَدِّدٍ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وَسَيعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مُحَدِّدٍ أَنِهِ حَدَّقَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْقَرْارِ فَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّالِفِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدُوانِي عَنْ آبِدِهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ فِي مَشْرِقِ لَيْهِفِي وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُرْسٍ أَرْ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهْجَعِي إِنْهُ عَلَى وَرُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ فِي مَشْرِقِ لَغِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُرْسٍ أَرْ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهْجَعِي عَنْدَهُمُ النّصُرَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ فِي مَشْرِقِ لَغِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُرْسٍ أَرْ عَصًا حِينَ آثَاهُمْ يَهْجَعِي عَنْدَهُمُ النّصُورَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآفَا مُشْرِكٌ ثُمْ عَلَى عَنْدَهُمُ النّهُ عَلَيْهِ وَآفَا مُشْرِكٌ ثُمْ عَلَيْهِ وَآفَا مُشْرِكٌ فَمُ عَلَيْهِ وَآفَا مُشْرِكٌ فَمُ عَلَى الْمُعْرَاثُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَدَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَدَا الرّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوْ أَنْهَا فِي الْإِسْلَامِ فَالَ فَلَا فَعَلْمُ مَا يَقُولُ حَقّالُهُ السِمِعْتُ مِنْ عَذَا الرّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَلَا الرّجُولِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَعَلَى عَلَيْهِ وَقَوْلُ عَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### مِيْلِ مُنْلِكِا مُنْفِينِ لِيَعِينِ فِي الْمُعْلِينِ اللهِ فِي مِنْ اللهِ فِينِينِ فِي مِنْلِكِ فِينِينِ فِي م مِنْلِكِ المُنْفِينِ لِيَعِينِ فِي مِنْلِكِ فِي مِنْ اللهِ فِينِينِ فِي مِنْلِكِ فِينِينِ فِي مِنْ اللهِ فِينِي

انہوں نے بی طینا کوشر تی تقیف میں ویکھا تھا، اس وقت ہی طینا کان یالائمی سے فیک لگائے کھڑے تھے، میں نے انہیں کمل سورة" وَالسَّسَاءِ وَالطَّادِ قِ" بڑھتے ہوئے شا، میں اس وقت مشرک تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے ذبانی یادیکر لیا، پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے بڑھا، تقیف کے لوگوں نے جھے بلاکر ہو چھا کہتم نے اس فضی کو کیا بڑھتے ہوئے شاہہ؟ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس وقود قر بیش کے لوگوں کے جھے بلاکر ہو چھا کہتم نے اس ماتھی کو خوب میا ہے؟ میں اس میں وقود ہم اپنے اس ماتھی کو خوب میا ہے ہیں، اگر جس بیتین ہوتا کہ یہ جو کھ درہے ہیں، برح ہے ہوان کی بیروی ضرور کرتے۔

# حَديثُ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الجُمَحِي الْأَثْرُ المُعَمِعِي الْأَثْرُ المُعَمِعِي الْأَثْرُ المُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُعَمِعِينَ المُثَارِدُ مُعَمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعِمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعِمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ الْعُمِعِينَ الْعُمِعِمِعِينَ الْعُمِعِينَ الْعُمِعِينَ الْعُمِعِينَ الْعُمِعِمِينَ ال

(١٩١٦٧) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرٍ بْنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمْحِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الصَّوْمُ فِي الشَّنَاءِ الْقَنِيمَةُ الْنَادِدَةُ (صححه ابن عزيمة: (٥ ؟ ٢١) اسناده ضعيف، وقال الترمذي: مرسل، قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٧)].

(١٩١٧) حعرت عامر بن مسعود التنزيم وي ب كدني عليهان ارشادفر ما إموتم مرما كروز ي و شندي شارفنيمت ب-

#### حَدِيثُ كَيْسَانَ ثُمَّانَ ثُمَّانَ

## حضرت كيسان نافظ كأحديث

(۱۹۱۸) حَدِّتُنَا قَتَيْبَةُ حَدِّتَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ سُلَّهُمَانَ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ نَافِع بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ الْحَبَرَةُ أَلَّمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُبَالُ مِنْ الشَّامِ وَمَعَهُ حَمْرٌ فِي الزَّفَافِي يُويدُ بِهَا النَّجَارَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِنْدُكَ بِشَرَابِ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا فَذْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ آهَا بِمُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَذْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ فَسَنُهَا فَانْعَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّفَاقِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَذْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ فَسَنُهُ وَسَلَّمَ إِلَى الزَّفَاقِ فَا خَدْ بِالْرَحُلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَذْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ فَسَنُهَا فَانْعَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّفَاقِ فَا خَدْ بِالْرَحُلِقِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَدْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ فَسَنُهَا فَانْعَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّفَاقِ فَا خَدْ بِالْرَحُلِقِ اللَّهُ الْمُرَفِقَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهِ فَذْ حُرِّمَةً فَي مُعْمَلِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلَالِ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ ال

# حَديثُ جَدِّ زُهُوَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ثَالَثُوَّ وَمِن مَعْبَدٍ ثَالَثُوَّ وَمِن مَعْبِدِ ثَالَثُوْ كَاحديث

(١٩١٦٩) حَذَنَا فَتَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّتَ ابْنُ لَهِيمَةً عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَا مَعَ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آجِدٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ نَعَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكَانَ أَحَبُ إِلَى مِنْ كُلُ مَى وَهُو آجِدٌ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ كُلُ مَى وَلَا مَنْ وَاللَّهِ مَا يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ يَا يَشِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا يَعْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ال

(۱۹۱۲۹) حفرت عبداللہ بن بشام نظاف ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طابا کے ساتھ تھے، ٹی طابا نے حضرت عمر فارد ق روی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی طابا ہوں کر آپ جھے اپی جان کے فارد ق رفاف کا ہاتھ پکڑا ہوں کر آپ جھے اپی جان کے علاوہ ہر چیز سے ذیادہ مجدب ہیں، ٹی طابا نے فر مایا تم ش ہے کو کی فنص اس وقت تک کا مل مؤمن نبیس ہوسکتا جب تک عمی انے علاوہ ہر چیز سے ذیادہ مجبوب ہیں، ٹی طابا نے فر مایا تم ش سے کو کی فنص اس وقت تک کا مل مؤمن نبیس ہوسکتا جب تک عمی انے اس کی جان ہے بھی اپنی جان ہے بھی ذیادہ مجبوب اس کی جان ہے بھی اپنی ہو ہے۔
جی نہیں ، ٹی طابا نے فر مایا عمر! اب بات نی۔

# حَديثُ نَضْلَهُ إِن عَمْرِو العِفَادِيُ الْأَثْنَا كَافِدِيثُ مَعْرِت تعلد بن عمرو النَّفْظُ كَافديث

(۱۹۱۷) حَدَّتَنَا عَلِيَّ إِنَّ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِى مُجَمَّدُ إِنْ مَعْنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَعْنِ بِنِ مَعْنِ بِنِ مَعْنِ اللَّهِ عَلْمِ و الْفِفَارِئَ آنَّهُ لِيْنَ مَعْنِ عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بِنِ نَعْمَلَةً عَنْ نَعْلَةً بَنِ عَمْرِ و الْفِفَارِئَ آنَّهُ لِيْنَ وَسُلَمَ مِمَرَّبَهِنَ فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَاقِلُ لَهُ فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ لَا فَعَلَمُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ نَعْمَلَةً إِنَّا وَ فَامَنَا إِنِهِ فَمَ قَالَ بَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُحْرَبُ السَّبُعَةَ فَهَا الْمُعَلِمُ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبً فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبً إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبً فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُكُومِ بَشُوبً اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَمُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْدِه فِي الْمَالَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَو فِي الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَعْمِلُ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَمِولُ اللَّهِ الْمَالِقُ الْمُولِ فِي الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولِلَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

# حَديثُ أُمَيَّةُ بْنِ مَعْشِي ثَاثِرُ

# حضرت امير بن تخفي الماين كي حديث

( ١٩٧٨) حَدُّقَا عَلِي بَنُ عَلِهِ اللّهِ حَدُّقَا يَحْمَى بُنُ سَمِهٍ حَدُّقَا جَابِرُ بُنُ صَبْحٍ قَالَ حَدْثِي الْمُعَنَى بُنُ عَلَيهِ الرَّحْمَنِ الْمُحْرَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آجِرٍ لُقُمَهٍ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ فِي آوَّلِهِ وَآجِرِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ ارَآيَتَ قَوْلُكَ فِي آجِرٍ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللّهِ أَوَّلَهُ وَآجِرَهُ قَالُتُ وَآجِرَهُ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَمِعْتُهُ يَتُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنْظُو اللّه يُسَمِّ حَمَّى كَانَ فِي آجِرٍ طَعَامِهِ لُقْمَةً يَعُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنْظُو اللّه يُسَمِّ حَمَّى كَانَ فِي آجِرٍ طَعَامِهِ لُقْمَةً يَقُولُ إِنَّ رَجُعًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنْظُو اللّه يُسَمِّ حَمَّى كَانَ فِي آجِرٍ طَعَامِهِ لُقَمَّةً فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا زَالَ الشّيطانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَى سَمّى فَلَمْ فَعَلَ إِلّه فَاعَةً [ونكلم العنذي في استاده. وقال الألباني: ضعيف (ابر داود: ٢٧٦٨)].

(۱۹۱۱) ما بربن من کہتے ہیں کرفئی بن عبدالرمن میں اور است بھے اواسا کی نصیب ہوئی ہے کا نے کہ قانہ اور آخری لقے پر "بسیم اللّه فی اوّلِه و آجرہ" کے تے ایک مرجبیں نے ان سے مرش کیا کہ آپ کھانے کہ آغازی و اور آخری لقے پر "بسیم اللّه فی اوّلِه و آجرہ " کے تے ایک مرجبیں نے ان سے مرش کیا کہ آپ کھانے کہ آغازی و ایک کی اخرورت ہے انہوں نے فر مایا کہ می جمیں اس کی وجہ بتا تا ہوں ، می نے ایک داوا حضرت امید بن تھی ڈیٹو کو اجو ہی المجال کے محابہ المقال میں سے تھے ' یہ کتبے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرجب ایک آدی کھانا کہ اربا تھا ، نی المجال اس کے اور آخری لقے پر پہنچا تو (اسے یا وآیا کہ بسیم الله تو کہ میں پر می وی جب آخری لقے پر پہنچا تو (اسے یا وآیا کہ بسیم الله تو کہ میں برحی دیں ، جب آخری لقے پر پہنچا تو (اسے یا وآیا کہ بسیم الله اوّالہ و آخرہ ہو کہ کیا تھا ، اس کے ما تھ مسلسل کھانا کہ جب اس نے بسیم الله اوّالہ و آخرہ ہو گھر کیا تھا ، اس کے اس سے کہ کی کردی۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلَمِيُّ الْأَثْرُ

حضرت عبدالله بن ربیعه ملی الانتظاکی حدیث مناوع میسانی و میارد استان میساند و مناوع میساند و میارد

( ١٩١٧٣) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلَمِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ مُوَذَّنَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَةً وَاللَّهُ وَلَا مَرَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَلَى مَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَا وَاللَّهُ وَلَا مَوْ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عُلَى أَهْلِهَا [قال الألبائي: صحيح الاسناد (النسائي: ١٩/٢). قال شعيب: آعره صحيح لغيره وهذا اسناد اعتلف فيه على عبد الله].

# حَدِيثُ فُرَّاتِ بَنِ حَيَّانَ الْعِجْلِي الْمُثَرُّ حصرت فرات بن حيان عجل اللفظ كي حديث

(١٩١٧٠) حَلَّكُنَا عَلِي بُنَ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّنَا بِشُو بْنُ السَّرِى قَالَ ابُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَلَّيْنِي ابُو حَيْدَمَة حَلَّنَا بِشُو بُنُ السَّرِي قَالَ ابُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَلَّيْنِي ابُو حَيْدَمَة حَلَّنَا بِشُو بُنُ السَّرِي حَلَّقَ مِنْ اللَّهُ السَّرِي حَلَّقَ مِنْ اللَّهُ السَّرِي حَلَّقَ اللَّهِ السَّمِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَ بِقَفْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِلْبِي سُفْهَانَ وَحَلِيفًا لَمَرَ بِحَلْقَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِم فَالُوا بَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُمْ اللَّهِ إِلَّهُ يَرْعُمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ يَرْعُمُ اللَّه عَلَى إِنْ مِنْكُمْ دِجَالًا لَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَالِهِمْ مِنْهُمْ فُرَّاتُ بُنُ حَيَّانَ [صححه رابو داود: ٢١٥٧)].

(۱۹۱۵) حضرت فرات بن حیان نگافت مروی ہے کہ ٹی بالیا نے ان کے تق کا تھم جاری کردیا کیونکہ وہ ایوسفیان کے جاسوی اور حلیف تھے، فرات کا گذرانسار کے ایک طلق پر ہوا تو انہوں نے کہ دیا کہ بی سلمان ہوں ، انہوں نے جاکر ٹی بالیا سے کہددیا یارسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، ٹی بالیا نے فرمایا تم بی ہے۔ کے دیا وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، ٹی بالیا نے فرمایا تم بی ہے۔ کے انہوں ان کی تم پر ہم اعتاد کر کے انہوں ان کی تم کے دوالے کرو سیتے ہیں ، ان علی بی فرات بن حیان ہی ہے۔

# حَديثُ حِذْبَهِ بْنِ عَمْرِو السَّعْدِي اللَّهُ

#### حضرت حذيم بن عمر وسعدى الطفة كى حديث

( ١٩١٧٤) حَذَّنَا عَلِيٌّ بُنُ بَهُم حَدَّنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُفِيرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ زِهَادِ بْنِ حِلْبَمِ السَّفْدِيُّ الْمُعَدِيِّ الْمُعَدِيِّ الْمُعَدِيِّ الْمُعَدِيِّ الْمُعَدِيِّ الْمُعَدِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّدٍ الْوُدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ حِذْبَمِ السَّفْدِيِّ الْهُ شَهِدَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّدٍ الْوُدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ

# هِ مَنْ الله مِنْ ال

دِمَانَكُمْ وَالْمُوالِكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَوَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا [ابن حزيمة: (٨٠٨). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. (انظر ما بعده].

(۱۹۱۷۴) معزت مذیم بن عمرو فی نظرے مروی ہے کہ جید الوداع کے موقع پر ٹی طینا نے فرمایا تہاری جان اور مال اور عزت ایک دوسرے کے لئے اس طرح قاعل احر ام وحرمت میں جھے تہارے اس شیر بن ماس مینے کے اس دن کی حرمت ہے۔ ( ۱۹۷۷ ) قال آبُو عَیْد الرَّحْمَنِ و حَدَّیْنِی آبُو حَیْنَمَةَ حَدَّثَ جَرِیرٌ فَلَدْ کُوّ مِثْلَةُ [داسع ما قبله].

(۱۹۱۵) گذشته دیداس دوسری سندے مجی مردی ہے۔

# حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ تُلْأَثُمُ

#### نى ناينا كرايك خادم ك حديث

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کی مسی کی سے ایک آوی گذر دہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس فض نے ہی دیا اکی خدمت کی ابدالا اور مرش کیا کہ بھے کوئی حدیث الی سناہیے جو آپ نے خود ہی دیا اور مرش کیا کہ بھے کوئی حدیث الی سناہیے جو آپ نے خود ہی دیا اور مرش کیا کہ بھے کوئی حدیث الی سناہیے جو آپ نے خود ہی دیا اور ورمیان میں کوئی واسط شہو؟ انہوں نے جواب وہا کہ جناب رسول الله تنظیم نے ارشاو فرمایا جو بندة اسلم میں وشام تین مرتب بدیا الله مرتب بدیا مسلم کے دیا وہ مستحد مسلم الله علیہ و سکتم نیا کہ میں اللہ وہ ان کر اسلام کودین مان کر اور می مان کر رامنی ہوں) تو اللہ یہ بیات کہ دینا سے دن اسے دن اسے دامنی کرے۔

(١٩١٧٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آيِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِيٍّ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَحِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا حِينَ يُمْسِى لَلَانًا وَحِينَ يُصْبِحُ لَلَانًا كَانَ حَفًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ

(۱۹۱۵) ابوسلام كتة ين كرنى النا كايك فادم سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاف ارشاد قر مايا جو بندة مسلم من و شام تمن تمن مرجد يكلمات كه لحر وضيت بالله ربا و بالإسكام دينا وبمنحمد صلى الله عليه وسلم نيدا كري الله رب ال كراسلام كورين ال كراور مُرَفَّا فَيْهَ مَنْ القاسِم حَلَّقَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَلَيْهِ مَا الله عِنْ سَابِقِ بُنِ القَاسِم حَلَّقَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَلِيهٍ هَاشِم بُنِ اللهِ عَنْ سَابِقِ بُنِ الْحَيَةِ عَنْ أَبِي سَلَامٍ كَالَ مَوْ بِهِ وَجُلَّ فِي مَسْجِدِ جِمْصَ فَقِيلٌ عَذَا خَدَمَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ ابْو النَّفُو النَّفُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ الرَّجَالُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ وَاللهِ وَبَا اللهِ وَاللهِ وَبَاللهِ وَبَاللهِ وَبَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَ

(۱۹۱۷) ابوسلام کیتے ہیں کہ منس کی مجریس سے ایک آ وئی گذرر ہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس فض نے نبی علیا کی خدمت کی ہے، غیل اٹھ کران کے پاس کیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی صدیف ایس سناہیے جوآپ نے خود نبی نائیا ہے تن ہواور ورمیان جس کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ تا گاؤا نے ارشا دفر مایا جو بندہ مسلم منے وشام تمن تمن مرجہ بہ کلمات کہ سلے رضیت باللہ رہا ویا آبان کر اسلام کودین مال کہ علیہ وسکتہ نبیا (کریس اللہ کورب مان کر اسلام کودین مال کراور مرافظ ہوئی کان کر داسلام کودین مال کراور مرافظ ہوں) تو اللہ یہ ہوں) تو اللہ یہ ہوت ہوئیا مت کے دن اے داش کر ہے۔

( ١٩١٧٩) حَدَّقَ يَحْتَى بْنُ غَيْلانَ حَدَّقَ رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ حَدَّقَا بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَةَ رَجُلٌ حَدَمَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِ صِنِينَ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمَانِ صِنِينَ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قُرْبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ بِشْمِ اللّهِ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللّهُمُ الْمُعَمَّتَ وَآمُنَتُ وَالْحَنِينَ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَعَدَيْتُ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْعَيْتَ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْتُ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْتُ وَالْعَيْتُ وَالْعَيْتُ وَالْعَيْتُ وَالْعَلْمُ وَاللّهَامُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُلْتَ وَالْحِينَ وَعَدَيْتُ وَالْعَمْدَ وَالْعَيْمُ وَاللّهِ فَلِلْهُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُلْتُ وَالْعَمْدُ وَالْعَمْدُ وَالْعَلَالَ اللّهُ فَالْعَدُ وَاللّهُ اللّهُ فَالْعَمْدُ عَلّى مَا أَعْطُلْتَ وَالْحَرْسُلُكَ وَالْعَمْدُ عَلَى مَا أَعْطُلْتُ وَالْعَالِلْلُهُ اللّهُ وَالْمُعْدُلُكُ اللّهِ فَلْكَ الْعَلَالُ وَالْعَلْمُ وَاللّهَالَةُ اللّهُ وَالْمُعْدُلُكُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُلْتُ واللّهِ اللّهُ فَالْعَلْمُ عَلَى مَا أَعْطُلُهُمْ الْعَمْدُ عَلَى مَا أَعْطُلْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُلْتُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۱۷) نی پایٹا کے ایک خادم ' جنہوں نے آئے مال تک نی پیٹا کی خدمت کی ' سے مردی ہے کہ نی پایٹا کے سامنے جنب کھانے کو ڈیٹ کیا جاتا تو آپ نگافیڈ ایس مانڈ کہ کرشروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بید عا و پڑھتے کہ اے اللہ تونے کھلایا پلایا ،ختا واور روزی عظا وفر مائی متونے ہدایت اور زندگانی عظا وفر مائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

## حَدِيثُ ابْنِ الْأَذْرَعِ يَنْ الْمُ

#### حضرت ابن اورع النفظ كي حديث

( ١٩١٨.) حَذَّنَا وَكِيعٌ أَخْبَرُنَا هِضَامُ بُنُ سَفْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمْ عَنِ ابْنِ الْأَمْرَعِ قَالَ كُنْتُ آخُرُسُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبُغْضِ حَاجَيْهِ قَالَ فَرَآنِى فَآخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَفُنَا فَمَرُرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِبًا قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ يُصَلّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِبًا قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ يُصَلّى يَبْهِي مُنْ قَالَ إِنّكُمْ لَنْ تَنَانُوا هَذَا الْأَمْرُ بِالْمُفَالِيَةِ قَالَ فَرَفَعَى يَدِى ثُمَّ قَالَ إِنْكُمْ لَنْ تَنَانُوا هَذَا الْآمُرَ بِالْمُفَالِيَةِ قَالَ فَمْ خَوْجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا

آخُرُسُهُ لِتَعْضِ حَاجَتِهِ فَآخَذَ بِيَدِى فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلَّى بِالْقَرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَاتِبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَا إِنَّهُ آرًابٌ قَالَ فَنَظَرُتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حفرت این ادر ع فی این مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی طیرا کی جو کیداری کرد ہاتھا، نی طیرا اپند کسی کام سے نظے ہتر بھے دیکر کر راہاتھ بھڑ لیا اور ہم لوگ جل پڑے ، رائے میں ہمارا گذرایک آ دی پر ہوا جو تماز میں بائد آ داذ ہے تر آن پڑ مدر ہاتھا، نی طیرا نے فرمایا شاید یہ دکھا وے کے لئے ایسا کر رہا ہے، میں نے مرض کیا یا رہول اللہ! بیتو نماز
میں بلند آ داذ ہے تر آن پڑ مدر ہا ہے؟ اس پر نی طیرا نے مراہاتھ جھوڑ دیا اور فرمایا تم اس معاطے کو غالب کمان ہے تیں ہا سکتے۔
ایک مرتبہ ہرائی طرح میں رات کوج کیدادی کر رہاتھا کہ نی طیرا اپنے کسی کام سے لگا در مراہاتھ بھڑ کر کال پڑے،
دراست میں جراہ داک درایک آ دی پر ہوا جو بلند آ داؤ سے تر آن پڑ مدر ہاتھا، میں نے اس مرتبہ کال کرتے ہوئے کہا شاید سے دکھا وے کے لئے ایسا کر رہا ہے، نی عالی ان فرمایا قطعا تھیں، بیتو پڑ ارچوع کرتے دالا ہے، میں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ وی خوالے وین خاتو ہوئے۔

# حَدیثُ مَافِع بْنِ عُتْبَةَ بْنِ ابِی وَ قَاصِ رَافِعُو حضرت نافع بن عتبه بن انی وقاص رُفَاتُو کی حدیثیں

( ١٩١٨١) حُكَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمُّبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفَايِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ وَتُفَايِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمُ اللَّهُ وَتُفَايِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُمُ اللَّهُ وَتُفَايِلُونَ الذَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ [راجع: ١٥١].

( ١٩١٨٢) حُلُقَ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَلَّلُنَا آبُو إِسُحَاقَ يَعْنِى الْفَوَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً عَنْ نَافِعِ بُنِ عُتُهَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ فَالْمَاهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغُرِبِ عَلَيْهِمْ فِيَابُ الصَّوفِ قَوْافَقُوهُ عِنْدَ آكمَةٍ وَعُمْ فِيَامٌ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاتَمْتُهُ فَقَمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ الْبَعْ وَعَلَيْهِمْ فِيَابُ الصَّوفِ قَوْافَقُوهُ عِنْدَ آكمَةٍ وَعُمْ فِيَامٌ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاتَوْهُ فَقَمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ الْبَعْ عَلَيْهِمْ فِيَابُ الصَّوفِ قَوْافَقُوهُ عِنْدَ آكمَةٍ وَهُمْ فِيَامٌ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاتَوْهُ فَلَا يَشْهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ الْرَبّعُ وَعَلَيْهِمْ فِيَابُ الصَّوفِ فَي يَدِى قَالَ تَغُرُونَ جَزِيرَةَ الْمُوبِ فَيَغْتَمُهَا اللّهُ ثُمْ تَغُرُونَ فَارِسَ فَيَغْتَحُهَا اللّهُ ثُمْ تَغُرُونَ الذَّاجُالَ فَيَغْتَعُهُ اللّهُ قَالَ نَافِع يَا جَابِرُ ٱلّا تَرَى أَنَّ الذَّجَالَ لَا يَخُوبُ جُنَى اللّهُ قَالَ نَافِع يَا جَابِرُ ٱلا تَرَى أَنَّ الذَّجَالَ لَا يَخُوبُ جَنّى اللّهُ عَلَمْ عَالِمُ اللّهُ عَلَى نَافِع عَلَى اللّهُ عَلَى نَافِع عَلَى اللّهُ مَعْ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۱۸) حضرت نافع بن عتبہ تلاف ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ یمی ہایا کے ہمراہ کی غزوے یمی تھا، نی طیا ہے پاس مغرب کی جانبا کے ہمراہ کی غزائے ہے باس مغرب کی جانبا ہے ایک قوم آئی ان الوگول نے اون کے گیڑے ہی درکھے تھے، ایک ٹیلے کے قریب ان کا نی طاب ہے آ منا مامنا ہوا، نی طیا آتھر بیٹ فر با تھے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، یمی بھی آ کر ان کے درمیان کھڑا ہوگیا، جمل نے کن کر جار با تھی ان کی طاب میں ان پر فتح عطاء با تیس نی طیع ہے محقوظ کی ہیں، نی طیع آئے گوگ ہزیرہ موب کے لوگوں سے قال کر دی اور الشرائی پر فتح عطاء فر مائے گا ، اور الشرائی فارس سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجروبال سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجرایل روم سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، مجروبال سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، میکروبال سے قال کر و کے اور الشرائی پر بھی فتح دے گا ، میکروبال سے قال کر و کے اور الشرائی کر بی ہو دی گا ۔

# حَدیثُ مِحْجَن بْنِ الْأَدُرَ عِ نَالِیُّنَّ حضرت مجنن بن اورع نِالْمُوْ کی حدیثیں

(١٩١٨٢) حَذَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَذَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ دَعَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ ظَدْ فَصَى مِحْجَنَ بْنَ الْمَاذَوَعِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ دَعَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ ظَدْ فَصَى مِحْجَنَ بْنَ الْمَاذُوعِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ دَعَلَ الْمَسْجِدَ الْإِي لَهُ وَهُو يَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ بِاللّهِ الْوَاحِدِ الْمُحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ عَرَانِهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَفْهِرَ لِى ذُنُومِى إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ يَكُولُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَفْهِرَ لَهُ فَلَاكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَكُولُ لَكُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَفْهُرَ لِى ذُنُومِى إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ لَهُ وَسُلّمَ لَكُولُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرُاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَولًا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ لَكُولُ لَلْهُ وَلَمُ لَكُولُولُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولًا عَلَيْهُ وَلَالِللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللللّهُ عَلَيْهُ و

( ١٩١٨) حَلَّكَ اللهِ مَلَى حَلَّكَ حُمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَمِدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هَفِينِ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْكُوْرَعِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَاصِ يَوْمُ الْحَلَاصِ يَوْمُ الْحَلَاصِ يَوْمُ الْحَلَاصِ يَوْمُ الْحَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْحَلَالِ وَمَا يَوْمُ الْمَدِينَةُ لَكِمُ اللّهُ مَلَكًا مُصَلّانًا فَيَامِي سُبْحَةَ الْحَرْفِ فَيَقِي لِلْ فَيَقِي مُنَافِقُ وَلَا مُنَافِقَةً وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِعَدُ إِلّٰ حَرْجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا الْمَدِينَةُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ وَلَا مُنَافِقَةً وَلَا فَاصِقُ وَلَا فَاصِقَةً إِلّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْحَلَاصِ وَلَا مُنْعَلَاصِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ الْعِلْدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۱۸ ) حضرت بحن الخلاص المحالي مرتب تي الفيال في خطبه وسية بوئ تين مرتبة فرمايا "يوم الخلاص" أفيه والا المام الخلاص المحارب المحارب الخلاص المحارب ا

(١٩١٨٥) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَنَّنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَفِيقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرَيْدَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَرَّ مِحْجَنَّ عَلَيْهِ وَسُكُمّةُ يُصَلّى فَقَالَ بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَاحٌ لِمِحْجَنِ أَلَا لَعَلَى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى كَمَا يُصَلّى عَلَى أَحُدٍ فَصَعِدَ عَلَى أَحُدٍ فَصَعِدَ عَلَى أَحُدٍ فَالْمَلِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهُلُهَا حَيْرً مَا تَكُونُ أَلْ كَانْجِي مَا تَكُونُ فَيَأْتِبِهَا الدَّجَالُ فَلَا يَدْحُلُهُا قَالَ لَكُ مُصَلِّعًا جَنَاحُهُ فَلَا يَدْحُلُهَا قَالَ لُو مُو يَوْ الْمِلْدِينَةِ فَقَالَ لِي مَنْ قَلَا لَي مَنْ هَذَا فَالْمَثُونَ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ فَلَا يَدْحُلُهُمْ قَالَ لُمْ عَنْ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَانْتُ عَلَيْهِ فَالْا إِنَّ خَيْرً فِينَا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ الْمُسْجِدَ وَإِذَا هُو بِرَجُلٍ يُصَلّى فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَانْتُ عَلَيْهِ فَانْتُتُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ فَالَ لُمْ اللّهُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ فَلَا لَهُ مُ الْمُؤْلُقُ فَالَ لَي مَنْ هَذَا فَالْمَالُ عِنْ يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ فَالْمُونَ فَالَ إِنْ خَيْرً فِينِكُمْ أَلْمُ اللّهُ عِنْ فِيكُمْ السَّكُونَ الْمُعَلِقُ فَالَ إِنْ خَيْرً فِينِكُمْ أَلْمَالُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَوْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۹۱۸) رجاء بن افی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت پر بدہ وی فرائد مجد کے درواز ہے ہوگڑے سے کہ دہاں ہے حضرت جی فرائد کا فلہ تھا ' حضرت جی فرائد اور اصد کی خرجت بھی حس مواح کا فلہ تھا ' حضرت جی فرائد اور اصد کی کہ جس طرح بید نماز پر حدر ہے ہیں ، تم کیوں ٹیس پر حد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرجہ نبی فائد انے برا ہاتھ پکڑ ااور اصد ہیں ٹیر و کے ، پھر مدید نمورو کی طرف جما تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہتر ہی شہر کو بہتر ہی حالت ہیں چھوڈ کر بہاں د ہے اس کے مرد واز ہے پر ایک سلم فرشتہ پنیرہ و سے دہا ہوگا ، انہذا و جال اس شہر والے جلے جا کی مرد جا تھا ، پھر ہی خالی بہاں آئے گا تو اس کے مرد واز ہے پر ایک سلم فرشتہ پنیرہ و سے دہا ہوگا ، انہذا و جال اس شہر تمی وافل ہو گئے ، وہاں ایک آئی وافل ہو گئے ، وہاں ایک آئی وافل ہو گئے ، وہاں ایک آئی وافر ہور ہا تھا ، نبی وافل ہو گئے ، وہاں ایک آئی ورز جد رہا تھا ، نبی وافل ہو گئے ، وہاں ایک آئی ورز جد رہا تھا ، نبی وافل ہو گئے ، پھر اپنی خور سے بی چھا ہوں ہے؟ ہیں نے اس کی تعریب تاتی کر بھر اہا تھی چھوڑ ویا اور دومر تبدفر مایا تمہا را سب ورز میں وہ ہور ویا اور دومر تبدفر مایا تمہا را سب می بی ترین وہ ہور ہوں ہے وہ سب سے زیادہ آسان ہو۔

(١٩١٨٦) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ شَفِيقٍ يُحَدَّثُ عَنْ رَجَاءٍ بْنِ أَبِي رَجَّاءٍ الْهِ رَبِّ أَبُو النَّشْرِ بِجَنَّاحِهِ [راحع: ١٩١٨٥]. الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلُ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّشْرِ بِجَنَّاحِهِ [راحع: ١٩١٨٥].

# مع المنافيان بل معلومته المعرفي من المعرفي من المعرفي من المعرفي المع

(۱۹۱۸۷) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدیث بُسُر بُنِ مِحْجَنِ عَنْ أَبِیهِ حضرت بچن ظافظ کی ایک اور حدیث

(۱۹۱۸۷) حَدَّقَا وَ كِيعٌ حَدَّقَا سُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُو أَوْ بُسُو بْنِ مِحْجَنِ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ أَبِي مِحْجَنِ الْكَبِلِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فَعَالَ لِي الْاصَلَّيْتُ قَالَ أَلِي اللَّهِ فَلْا صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَيْتُ فَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعْهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَعُلُ أَبُو نَعَيْمٍ وَلَا عَبْدُ الرَّحْسَ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحى: ۱٦٥٠].

فَصَلَّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي وَلَمْ يَعُلُ أَبُو نَعَيْمٍ وَلَا عَبْدُ الرَّحْسَ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحى: ١٦٥٠].

ويتركيا مُن المرح وَبِي اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

### حَديثُ ضَمْرَةً بْنِ نَعْلَبَةً اللَّهُ

## حضرت ممره بن تعلبه المنفط كي حديث

( ١٩١٨٨ ) حَلَّانَا سُرَيْجُ بْنُ النَّفْمَانِ حَلَّانَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَبْرَةَ بْنِ تَعْلَبُهُ اللَّهُ الْنَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خُلَّتَانِ مِنْ خُلَلِ الْيَمْنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةُ الْوَى تَوْبَيْكَ عَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ لِئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا ٱلْفَدُّ حَتَّى الْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْخَهِرُ لِعَسْمُرَةً بْنِ تَعْلَبُهُ فَانْعَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

#### 

# حَدِيثُ حِبُوادِ بِنِ الْأَذُودِ ثَلَاثُةُ حضرت ضرار بن ازور ٹائٹۂ کی صدیثیں

( ١٩١٨٩ ) حَلَكُنَا وَكِمْعُ حَلَّكُنَا الْمُأَعْمَشُ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ بَحِيمٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْمُأْزُورِ فَالَ بَعَضِى أَهْلِي بِلَغُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَنِي أَنْ أَحْلُبُهَا فَحَلَّبُهَا فَقَالَ لِي ذَعْ دَاعِيَ اللَّهَنِ [راحع: ١٩٨٢ ٢].

(۱۹۱۸۹) حضرت ضرار بن از ور نظافت سروی ہے کہ ایک مرتبہ جھے بھرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی پیلائے پاس بھیجا، بیس حاضر ہوا تو نبی نابیائے جھے اس کا دودھ دو ہے کا تھم دیا ، پھر نبی بالیائے فر مایا کہ اس کے تعتوں بیس اتباد ودھ دینے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَلَّانَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّانَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ بْجِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ قَالَ سَمِعْتُ ضِرَارَ بْنَ الْآزْرَرِ قَالَ ٱهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِقُحَدٌ قَالَ فَحَلَيْتُهَا قَالَ فَلَمَا آخَذْتُ لِأَجْهِدَهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِيَ اللَّهِنِ

(۱۹۱۹) حضرت ضرار بن از در خاتف سروی ہے کہ ایک مرتب نے میرے کھر والوں نے ایک دورہ دے والی اونٹی دے کر نی طافیا کے پاس بھیجا، میں ماضر ہوا تو نی طافیا نے جھے اس کا دودہ دو ہے کا تھم دیا، پھر نی طافیا نے فر مایا کہاس کے تعنوں میں انتاد ودھ رہے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

(١٩١٩١) حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَادٍ بْنِ الْأَذْوَرِ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ بَنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَادٍ بْنِ الْأَذْوَرِ أَنَّ النَّبِيِّ وَمُو يَخْلُبُ فَقَالُ دَعْ دَاعِيَ اللَّهُنِ [راجع: ١٨٩٩].

(۱۹۱۹۱) حطرت ضرار بن از ور خینی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نظیا ان کے پاس سے گذرے، وہ اس وقت دورہ دووہ رہے تھے، نی طیا نے قرمایا کہ اس کے متنوں جس اتنا دورہ رہے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٢) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ أَوْ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ يَعْدُونِ إِرَاحِعَ: ١٦٨٢٢ ]. يُعْفُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ طِيرًادٍ بْنِ الْكَزُورِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ [راحع: ١٦٨٢٢]. ( ١٩١٩٢) كُذْشَتِه دِيثَ الله ومرى سند سے محمل مردى ہے۔

#### حَدِيثُ جَعْدَةً لَافْدُ

#### حضرت جعده ذلفنؤ كاحديث

( ١٩١٩٢) حَذَنَا وَ كِمْعٌ حَذَنَا شُغْمَةُ حَذَنَا أَبُو إِسْرَالِيلَ الْجُشَيِيُّ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرْجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ لَمَجْعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهُ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ

# مَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِ

يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَعْلِيهِ لَوْ كَانَ هَلَا فِي غَيْرِ هَلَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ [راجع: ٩٦٢].

(۱۹۱۹۳) حضرت جعدہ خلفت مروی ہے کہ تی طاقات ایک آ دی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواسے بلا بھیجا، وہ آیا تو تی طاقا نے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اس آ دمی کا پہیٹ بہت پر حاجوا تھا، نبی طاقات اس کے پہیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگی چیموکر فرمایا کہ اگریاس کے علاوہ پس ہوتا تو تمہار سے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔

## حَديثُ العَلاءِ بن الحَصْرَمِي الْخُصْرَ

## حضرت علاء بن حضري نظفة كي حديثين

( ١٩٧٩) حَدُّكَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّلَيْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَشْرَمِيِّ إِنْ هَاءَ اللَّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ بَ قَعْنَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ مَا كَانَ أَشَدَّ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّلَنَا (صححه البحارى (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٧)]. [انظر: ٢٠٨٠).

(۱۹۱۹۳) حغرت علاء النخ سے مروی ہے کہ بی دلیا نے ارشاد فر مایا مہاجر آ دمی اینے ارکان نج ادا کرنے کے بعد قین دن مکہ مکرمہ میں روسکتی ہے۔

(١٩١٥) حَلَّكُنَا هُنَيْمٌ حَلَّكُنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْقَلَاءِ بْنِ الْحَشْرَمِيِّ قَالَ أَبِي حَلَّكُنَا بِهِ هُشَيْمٌ مَوَّنَيْنِ مَرَّةٌ عَنْ ابْنِ الْقَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلُ أَنَّ آبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُنَا بِنَفْسِهِ (مسحمه الحاكم (٦٢٦/٣). قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٩٢٤).

(۱۹۱۹۵) این علا دکیتے بیں کدا یک مرتبدان سے والد نے ٹی عظا کی خدمت بھی ٹھاکھا تو آ عاز بھی پہلے اپنا نام آگھا (جیسا کہ سنت بھی بھی ہے )

# حَديثُ مَلَمَةَ بَنِ لَيْسٍ الْأَشْجَعِيُّ الْأَثْرُ حَصْرِت سلم بن قيس الْجَعِي الْأَثْرُ كي عديثين

( ١٩١٩٦ ) حَدَّلُنَا سُفْيَانٌ بُنَّ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَلْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوحَنَّ لَكَ النَّيْرُ وَإِذَا اسْتُجْمَرُكَ فَأَوْتِرْ (راجع: ٢٢-١٩).

(۱۹۱۹۲) حضرت سلمدین قیس بی شنده سروی ہے کہ نی طفال نے فر مایا جب وضو کیا کروتو ناک مساف کرلیا کرو، اور جب استخام کا جیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں الرحیلے لیا کرو۔ (١٩١٩٧) حَذَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَّ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَبْسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَخَّاتَ فَانْتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوْيِرْ [راسع: ٢٢ - ١٩].

(۱۹۱۹) حفرت سنمہ بن تین ٹاٹلڈے مردی ہے کہ نی مایٹیانے جمعے سے فرمایا جب وضو کیا کروتو ناک صاف کرلیا کرد ،اور جب استخاء کے ڈسلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈسلے لیا کرو۔

( ١٩١٩٨ ) حَلِّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُغْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ ضَيْئًا وَلَا تَفْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا

(۱۹۱۹۸) حطرت سلمہ بن قیس نگائڈ کے مروی ہے کہ ٹی طاہد نے جید الوداع کے موقع پرادشا وفر مایا جار چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کی کوشر یک مت کرداور بدکاری ساتھ کی کوشر یک مت کرداور بدکاری مت کرداور بدکاری مت کردا۔

( ١٩١٩٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ لَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِي شَيْبَانَ حَدُّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ بَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّمَا هُنَّ ٱرْبُعُ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا تَشْرُقُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزُنُوا وَلَا تَشْرِقُوا قَالَ فَمَا آنَا بِأَضَعَّ عَلَيْهِنَّ مِنِّي إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۱۹۹) حضرت سفرین تیس بی نظرے مروی ہے کہ نبی علیائے جے الدداع کے موقع پرارشاد قرمایا جار چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیے مت کرداور بدکاری ساتھ کسی کوشر کیے مت خوب کو ناحق قل مت کرداور بدکاری مت کرد، جب سے میں نے رپیچزیں تبی مائیا سے تی ہیں ان پر جھے سے ڈیادہ کوکی تربیس نیس ہے۔

( . . ١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِئُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ إِلَا يَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَطَّنَاتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَآوْيِرْ

(۱۹۲۰۰) حعرت سلمہ بن قیس نگانڈ ہے مردی ہے کہ ہی نظام نے جمع ہے فرمایا جب وضوکیا کروتو نا ک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عار دہیں : ایلے لیا کرو۔

# حَديثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرِقِيُّ الْكُنْدُ

حضرت رفاريه بن دافع زرتی ڈائٹڈ کی صدیثیں

(١٩٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذْهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أَخْتِهِمْ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ وَانظر بعده].

(۱۹۲۰۱) حضرت رفاعہ بن شروی ہے کہ نی دایا گئے ارشاد فر مایا کسی قوم کا آزاد کرد و غلام ان بی بیل شار ہوتا ہے ، ای طرح بھانچا اور حلیف بھی ای قوم بیں شار ہوتا ہے۔

( ١٩٢٠ ) حَذَنَا وَكِيعٌ حَذَّفَنَا شُغْيَانُ عَنِ الْمِن خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ وِلمَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَاذُهِ قَالَ جَمَعً وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرَيْتًا فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلّا الْمَنْ أَخْتِنَا وَحَلِيفُنَا وَمَوْلَانَا فَقَالَ الْمُن أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ إِنَّ قُرَيْتُنَا أَهْلُ صِذْقِ وَأَمَانَةٍ فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَائِرُ أَكَبَّهُ اللّهُ فِي النَّادِ لِوَجْهِهِ [اعرجه البحارى في الأدب المفرد (٢٥) اسناد، ضعيف [ (انظر: ٢ - ١٩٢ ، ١٩٢).

(۱۹۲۰۲) حضرت رفاعہ بھٹونٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بابیجائے قریش کوجمع کیا اور پوچھا کہتم میں قریش کے علاوہ تو کوئی شہیں؟ لوگوں نے کہائیس والبتہ ہمارے بھانچے ، حلیف اور آزاو کردہ غلام ہیں و نبی طبیعائے فرمایا تنہارے بھانچے ، حلیف اور آزاو کردہ غلام تم بی میں ہے ہیں و چھک قریش کے لوگ سچائی اور امانت والے ہیں ، جوشمی ان کے لئے گڑھے کھود سے گا واللہ اے اوندھے منہ جہتم میں گرادے گا۔

( ١٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشُرَّ يَغْنِى ابْنَ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلِيفُنَا مِنَّا وَمَوْلَانَا مِنَا وَابْنُ أُنْجِنَا مِنَّا (مكرر ما قبله).

(۱۹۲۰۳) حفرت رفاحد النَّذَت مروى به كه بِي النَّاف ارشاد فرا با المارا آزاد كرده فالم ، بما مجااد رحليف بى جم المحار والمعروى المحقد أن عفو و عَنْ عَلِي بْنِ يَعْمَى بْنِ حَلَّادٍ الزَّرَفِي عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِع الزَّرَفِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءً رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِسٌ فِي الْمُسَجِدِ هَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمُ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا وَسُعَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاكَ فَإِنَّا لِمَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ مَلَكَ فَإِنَا فَقَالَ يَا وَسُعَلَ وَاحْتُى فَا فَعَالَ لَهُ أَعْمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعْمَ الْوَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُ وَاحْتَى فَاعِلْكَ فَاقِعْمُ عَلَى فَعِدْكَ النَّهُ مَلْكَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى عَلَى فَيَعِلِكَ الْمُعْمَ وَاسُجُعَةً وَا فَال الللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ مَا عَلَى فَيَعِلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى فَيَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُولُ اللَّهُ ا

(۱۹۲۰۴) حضرت رفاعہ نگاشنے مروی ہے کدا یک مرتبہ نی مایشا مسجد میں تشریف فرما تھے کدا یک آ وی آیا اور نی مایشا کے قریب

ی تماز پڑھنے لگا، نماز سے فارخ ہوکر وہ تی ناہیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو تی ناہیا نے اس سے قرمایا اپنی تماز دوبارہ لوٹا کا کیونکہ تم نے مجھے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چلا کیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروائیں آئی، ٹی ماہیا نے اس سے ہر بھی فرمایا پی تماز دوبارہ لوٹا کا کیونکہ تم نے بھے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! جھے تماز پڑھنے کا طریقہ سمجما دیجئے کہ کیسے پڑھوں؟ نی ماہیا نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکر کہو، پر سورہ فاتخہ پڑھواوراس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھو، چب دکوئ کروتو اپنی برخو، اپنی کمر بچھالو، اور دکوئ کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب دکوئ سے مراشا کو تو اپنی برخوں بردکوں این برجیٹ جاؤاو، اور دکوئ کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب دکوئ سے مراشا کو تو توب اچھی طرح کرواور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور جب بجدے سے سراشا کو تو بائیں ران پر بیٹ جاؤاور ہردکوئ و تکودیش ای طرح کرو۔

( ١٩٢.٥ ) قُرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِي مَالِكٌ عَنْ نَعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِدِ عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى الزَّرَقِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ رَأْمَهُ مِنْ الرُّكُعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلُّ وَرَالَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَيْهِرًا طَيْهًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَّلُّمُ آيفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَّا يَارَّسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَقَلَاثِينَ مَلَكًا يَهْتَدِرُونَهَا هره راهم بكتبها أولاً وصححه البحاري (٢٩٩)، وابن حزيمة: (١١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١)]. (١٩٢٠٥) حضرت رفاعہ ناتی ہے مردی ہے کہ ایک مرحبہ ہم لوگ ٹی مائیلا کے پیچے نماز پڑھ دے تھے، جب ٹی مائیلا نے رکوع ے سرا شایا اور سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَا لَوْ يَجِعِے عَالَكِ آدى نے كهار بَنَّا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَنِيرًا طَيَّا مُبَارَكًا فِيهِ نمازے فارغ ہوکرنی فیالنے ہو جہا بر کلمات ابھی کسنے کے شفی؟ اس آوی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے کے تھے، نی مایا این نے مایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کوایک دوسرے سے آھے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون ان کا تواب پہلے اکستا ہے۔ (١٩٢٠٦) حَذَتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَّلْنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْدٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدٌّ عَلَيْهِ وَلَالَ ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَالَ مَرَّكَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ أَجُهَدُتُ نَفْسِي فَعَلَّمْنِي وَأَدِيْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَدُتَ أَنْ تُصَلِّي فَتُوَطَّأَ فَآخِيسٌ وُصُولَكَ ثُمَّ اسْتَقُيلُ الْقِبُلَّةَ ثُمَّ كُبُّرُ ثُمَّ الْحَرَا لَهُمْ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِمًا لُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ قَالِمًا لُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا لُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطُمَتِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَثِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا الْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدُ الْمَمْتَهَا وَمَا الْتَقَصَّتُ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَالِكَ [صححه ابن حباد (١٧٨٧)، وابن حزيمة: (٥٤٠

و ۹۲ و ۱۳۸۶). قال الآلياني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۲۸ و ۸۲۱ ابن ماجد: ۱۶۶۰ النسالي: ۲۰/۳ و ۱۹۳ و ۲۲۰ و ۹/۳ ه و ۲۰) قال شعيب: صحيح استاده حسن].

(۱۹۲۰) حضرت رفاعہ بنگافت مردی ہے کہ آکے مرتبہ ہی بالیا معید شی تشریف فریا ہے کہ ایک آدی آیا اور ہی بالیا کے فریب

تی نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہو کر دو ہی بالیا کی فدمت ہی ماضر ہوا تو ہی بالیا نے نماز دو بارہ لوٹا و

کوٹکہ تم نے مجھے طرح نما زمیس پڑھی، وہ جا کیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروا ہی آ گیا، نی بالیا نے اس سے ہر بی فر بایا ہی

نماز دو بارہ نوٹا و کوٹا و کیوٹکہ تم نے سے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے فکا یا رسول اللہ! بھے نماز پڑھنے کا طریقہ جما و جیجے کہ کیے

پڑھوں ؟ نی بالیا نے فر بایا جب تم قبلی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسور و قاتی پڑھوا دراس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھو،

برحوں ؟ نی بالیا نے فر بایا جب تم قبلی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسور و قاتی پڑھوا دراس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھو،

برحوں ؟ کی بالیا ہے فر بایا جب تم قبلی ال بی کم کر بچا او، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر

اٹھا و تو اپنی کر کوسید ھاکرلو، یہاں تک کہ تما م بٹریاں اسے اپنے جوڑوں پرقائم ہوجا کی اور جب بجدہ کروتو خوب اٹھی طرح

کردادر کھڑے ہوجا و نہ اگرتم نے اس طرح اپنی نماز کو کمل کیا تو تم نے اسے کالی ادا کیا اور اگرتم نے ان میں ہے کسی چیز میں

کردادر کھڑے ہوجا و نمازی نمازی کمل ہوئی۔

# حَديثُ رَّافِعِ بْنِ دِفَاعَةَ زُلَّافُوْ حضرت رافع بن رفاعه زِلِیْمُوُ کی حدیث

( ١٩٢٠٧) حَذَّتُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكُومَةُ يَغْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَذَّتِنِي طَارِقُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْفُرَشِيُّ قَالَ جَاءً رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةً إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لَيَوْمُ عَنْ شَيْءٍ وَلَمُولَا عَنْ كَسِي الْمَدِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَوْرُعُهَا أَوْ لِيُؤْرِعُهَا أَوْ لِيَوْمُ عَنْ حَسِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ كَسْبِ الْمَالَةِ إِلّا مَا عَمِلَتُ بِيكِمًا وَلَاللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْ وَالنّفُولِ وَالنّفُشِي (قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني: حسن (ابو داود: ٢٤٢٦). قال شعيب: عذا اسناد لا يصح].

( ١٩٢٠ ) طار آن بن عبدالرطن بریشان کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنرت رافع بن رفاعہ بی فائد انسار کی ایک جنس میں آئے اور کہنے گئے کہ آج ہی دینا نے اس ایک ایسی چیز ہے تع قرما دیا ہے جو معاشی اعتبار ہے ہمارے لیے فائد و مند تھی ، تبی وہنا نے اس میں ایک ایسی چیز ہے تع قرما دیا ہے جو معاشی اعتبار ہے ہمارے لیے فائد و مند تھی ، تبی وہنا نے اس کو کرائے پرویے ہوئے کہ وہ اس میں خود کھیت اور فرمایا ہے کہ جس فعص کے پاس بی توزین ہو، اس جا کہ وہ اس میں خود کھیت اور فعمل لگائے ، بیا اپنے بھائی کو گلوا دے ، بیا اس بی پرار ہے و سے ادر سینی لگائے والے کی کمائی ہے تھ کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ اپنے ہائی کو گلوا دی ، بیز باندی کی جسم فروشی کی کمائی ہے ہی منع کیا ہے اللہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ ہے کوئی کام کرتی

# هي نياه توني ليد مرتم المحرك هي ٢٢٦ المحرك هي مستدرالكونيين الم

مواورا گلیوں سے اشارہ کر کے بتایا شلا روٹی بکانا، بینا برونا اور تل ہوئے بنانا۔

# حَدِيثُ عَرُّفَجَةً بْنِ شُرَيْحٍ الْأَثْرُ

### حضرت عرفجه بن شريح الأثنة كي حديث

( ١٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّشُوِ حَلَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرَّفَجَةَ بُنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّهَا سَعَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ وَآيَتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّذِ مُحَمَّدٍ وَهُمُ جَمِيعٌ فَافْتُلُوهُ كَانِناً مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ [راحع: ١٨٤٨٤].

، (۱۹۲۰۸) معرت عرفي النفاس مروى بي كه ني نايا أنه أم ما ماعمقريب نسادات ادر فقة رونما بول مح به وجوفض مسلمانول كم معاملات عني " جبكه والتفق وتتحديول" تغريق بيداكرنا جا بيتواس كي كردن تكوار بياز ادو، خواه وه كوئي بحي بو

( ١٩٢.٩ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَيِعْتُ عَرْفَجَةً قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَنَكُونُ هَنَاتُ وَهَنَاتُ فَمَنْ آوَادَ أَنْ يُغَرِّقَ آمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَانِنَا مَنْ كَانَ [مكرر ما نبله].

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفیر نظافت مردی ہے کہ بی سنے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنفریب فسا دات اور نکتے ردنما یوں کے ،سو جوفنص مسلمانوں کے معاملات میں 'جبکہ دوشنن وعتید ہوں' تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن تکوار ہے اثر ا دو اخواہ دوکوئی بھی ہو۔

# حَديثُ عُويْمِ بَنِ اشْقَرَ اللَّهُ حضرت عويمر بن اشقر اللَّهُ كَلَّ حديث

( ١٩٢٠ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْخَبَرَنَا يَخْتَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمِ الْخَبَرَةُ عَنُ عُوَيْمِوِ بْنِ الشَّقَرُ أَنَّهُ ذَكَرَ فَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكُوّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكُوّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودُ فِلْأَضْحِرَّهِ [راسع: ١٥٨٥].

(۱۹۲۱) حفرت مو يمرين اهتر جائزت مردى بكرانبول في ايك مرتبه ني اليناك ببلي بي ما أني كا جانور ذرج كرايا، جب ني الينا عيد كي نمازے فارغ يوئة انبول في ني الينا ساس كا تذكره كيا، ني اليناف و بار وقر باني كرنے كا عظم ديا۔

#### حَدِيثُ ابْنَى قُرَيْظَةَ رُجُهُا

#### قریظہ کے دوہیٹوں کی حدیث

( ١٩٢١) حَذَنَا عَفَانُ حَذَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْيِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَهُمْ عُرِحُوا عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتْتُ عَانَتُهُ فَيْلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ [فال الإلباني: صحيح بما أهده (النسائي: ١/٥٥١). فال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٣٥٤٩].

(۱۹۲۱) تربط کے دوئیٹوں سے مروی ہے کہ فروؤ ، نو تربط کے موقع پر جمیں ٹی طابع کے سامنے پیش کیا حمیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے ذیر یا ف بال اگ آئے ہیں اسے تل کرویا جائے اور جس کے ذیریا ف بال نیس ایک اس کا راستہ چھوڈ ویا جائے۔

# حَدِيثُ حُصَيْنِ بْنِ مِعْصَنِ بِنَاهِ حصرت حمين بن مصن المعنود كي حديث

( ۱۹۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا يَعْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بَنِ يَسَادٍ عَنِ الْمُحَصَيْنِ بَنِ مِحْصَنِ النَّ عَبَةً لَهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَقَرَ غَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتِ النَّتِ الْمَتِ النَّتِ الْمَتْ مَا اللَّهُ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَالِلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ

## حَدِيثُ رَبِيعَةَ بَنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ طُلَّتُونَ حضرت ربيعه بنعباده على طَعْمَدُ كي حديثين

( ١٩٢١٣) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ قَالَ آخَيَرَنِي رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِي اللّهِ لِ وَكَانَ جَاهِلِيًا قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَائَهُ رَجُلُّ وَضِىءُ الْوَجْهِ الْحُولُ ذُو عَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَثْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ لَسَالْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِي نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لِي هَذَا عَشَّهُ آبُو لَهَبِ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۳۱۳) عفرت ربید نائذا اجنبول نے زبات جاہات ہی پایا تھا، بعد على مسلمان ہو گئے تھا اسے مروى ہے كہ على نے اپن الله الله الله الله الله الله كرتے ہوئے و كله الله الله الله الله كہداوتا كرتم كامياب ہوجا و او كال الله الله الله الله الله كہداوتا كرتم كامياب ہوجا و او گئيول على داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان كر وجح ہوتے جاتے ہوئى ان سے ہوئى ان سے ہوئى ان سے ہوئى اور اس كى دو و خاموش ہوئے بغير اپنى بات و ہرا رہ تھے ، ئى بايشا كے بيچے ایک بھينا آ دى ہى تھا ، اس كى رگھت اجلى تھى اور اس كى دو مين اور دو ميد كهدر با تھا كہ يون ہو ان اور جونا ہے (العیافیالله ) عمل نے جھا كہ يون ہے جوان كى تكذيب مين اور جونا ہے (العیافیالله ) عمل نے جھا كہ يون ہے جوان كى تكذيب بنایا كہ يون ہے جوان كى تكذيب بنايا كہ يون ہے جوان كى تكذيب بنايا كہ يون ہوئى كرتے ہيں ، عمل نے لوگوں سے ہو جھا كہ يہ جھے والا آ دى كون ہے جوان كى تكذيب كر باہے؟ لوگوں نے بنایا كہ يون ہوئى كرتے ہيں ، عمل نے لوگوں سے کہ جھا كہ يہ جھے والا آ دى كون ہے جوان كى تكذيب كر باہے؟ لوگوں نے بنایا كہ يہ تھے والا آ دى كون ہے جوان كى تكذيب كر باہے؟ لوگوں نے بنایا كہ يہ نے بار وادی نے ان سے كما كه آپ او اس زبانے على بہت جمور نے ہوں كے ، انہوں نے فرما يانہيں ، بخدا ہى اس وقت بحمد ارتھا۔

( ١٩٢١٤) حَدَّثَنَا سُرِيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ اللَّوْلِيِّ وَكَانَ جَاهِبِ فَاسْلَمَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَذْكُو النَّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ أَبُو الزُّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَة بْن عَبَّادٍ إِنَّكَ يَوْمَنِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللّهِ إِنِّي يُومَنِدُ لِآغَةِلُ أَنِّى ثَازُهِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِي آخِيلُهَا

(۱۹۲۱۳) حضرت رہید ناہذہ وہ جنہوں نے زمانہ جالمیت بھی پایا تھا، بعد جس سلمان ہو سے سے ' سے مروی ہے کہ جس نے نی نظاہ کو ڈی الحجاز تامی بازار جس لوگوں کے سامنے ہی وہوت ہیں کرتے ہوئے ویصا، کرا ہے لوگوالا الدالا الله کہدلوتا کہ ملا ہے ہوجا دُ ، وہ کلیوں جس داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گردجم ہوتے جاتے ہے ہوئی ان سے پہنیں کہد ہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیرا پی بات دہرا رہ ہے تھے، ہی رہ بات ہیں گا آ دی بھی تھا، اس کی رجمت اجلی تھی اور اس کی دو ماموش ہوئے بغیرا تھی ہا اور دوس کے مینڈ حیاں تھیں، اور دوس کہدر ہا تھا کہ بی مین اور جونا ہے (العیاذ باللہ) جس نے پوچھا کہ بیکون تحق ہے؟ لوگوں نے ہیا کہ بیکو ہوئی کرتے ہیں، جس نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون تھی دالا آ دی کون ہے جوان کی تکھ یہ کرر ہا ہے؟ لوگوں نے ہوان کی تکھ یہ بہت چموٹ ہوں کے مانہوں نے توان کون ہے جوان کی تکھ یہ کرر ہا ہے؟ لوگوں نے بین بہت جموٹ ہوں

### حَديثُ عَرُ لَجَةَ بْنِ أَسْعَد ثَالَا

#### حضرت عرفيه بن اسعد المنفذ كي حديث

(۱۹۲۱۵) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَونَا آبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَوَفَةَ آنَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَصِيبَ آنْفُهُ يَوْمَ الْكُكُلُابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّحَدَ آنْفًا مِنْ وَرِقِ فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَامْرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَتَجِدَ آنْفًا مِنْ الْكُلُوبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّحَدَ آنْفًا مِنْ الْكُلُوبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَحَدَ آنْفًا مِنْ وَرِقِ فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَامْرَهُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَتَجِدَ آنْفًا مِنْ ذَعْمِ قَالَ نَعْمُ [انظر: ٢٠٥٢، ٢٠٥٣، ٢٠٥٣، ٢٠٥٣، ٤٠٥، ٤٠٥٩ كُونَ عَلَيْهُ فَالَّ نَعْمُ النظر: ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ١٩٣٩ كُونَ عَلَيْهُ فَالْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## حَديثُ عَبْدِ الله بُنِ سَعْدِ الله حضرت عبدالله بن سعد الفيَّة كي حديث

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ مُعَاوِيَة يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ حَوَام بُنِ حَكِيمٍ عَنْ عَنْهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ آنَّهُ مَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمّا يُوجِبُ الْعُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَاكلةِ الْحَالِمِي فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَعْنِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا آنَا قَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَلَاكُو الْفُسُوحِ وَعَنْ الْصَلَاةِ الْمُسْلِكِ وَاللّهُ الْمَلْدُ وَكُلُّ الْمُسْجِدِ وَالصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ قَرَى مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْمَلْيَ فِي الْمُسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَدِي مَا أَوْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمُسْجِدِ وَالْمَالِي وَاللّهُ الْمُسْتِعِدِ وَالْمَالِي وَمَا الْمَاسِعِيدِ وَالْمَالَةُ وَلَى مَالِعَ الْمَالِي وَمِنْ اللّهُ الْمَالِي وَاللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِي مِلْهُ الْمُسْتِعِيلُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَلّهُ الْمَالِمُ وَلَاللّهُ الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

(۱۹۲۱۹) حضرت حیدالله بن سعد خالات مروی ب کدانبول نے نی خالات ہو جما کرکن چیزوں سے سل واجب ہوتا ہے؟ مادة منویہ کے بعد جو ماده نکانا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے اور ایام والی عورت کے ساتھ اکٹے کھانا کھانے کا کیا تھم ہے؟ نی خالاتا نے فرمایا کداللہ تعالی حق بات سے قیس شرماتا، جب میں اپنی بیوی کے یاس

## مَنْ مُنْ الْمُونِينَ لَهُ الْمُؤْنِينَ لَهُ الْمُؤْنِينَ لَهُ الْمُؤْنِينَ لَهُ الْمُؤْنِينَ لَهُ الْمُؤْنِينَ لَهُ

جاتا ہوں ہو تھے اللہ اوہ نہیں اور ہو ہے من از کے لئے وضوکرتا ہوں ، پر شرمگا وکود ہوتا ہوں اور پر طسل کرتا ہوں ، مادة منو ہے اللہ وقت پہلے وضوکرتا موں ہو گئے واللہ اوہ نہیں شرمگا وکود ہو کر صرف وضوکرتا ہوں ، دہا مجد اور گھر میں نماز پڑھنے کا سوال ہو تم دکھ جن رہے ہو کہ برا گھر مجدے کتا قریب ہے لیکن جھے مجد کی نبست اپ گھر میں نماز پڑھتا نہا ہے کا سوال ہو تم دکھ جن اور میں نماز پڑھتا تو وہ تم کھائی سکتے ہو۔
گھر میں نماز پڑھتا نہا وہ پہند ہے ، اللہ ہے کہ فرش نماز ہو، باتی رہا حا تعد عودت کے ساتھ کھاتا ہیتا تو وہ تم کھائی سکتے ہو۔
﴿ ١٩٢١٧ ﴾ حَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّ حُسَنِ بُنُ مُنْ اللَّهِ حَدَّقَ مُنْ صَافِع عَنِ الْفَلَاءِ بُنِ الْفَعَادِ شِي الْفَعَادِ مِن الْفَعَادِ مِن الْفَعَادِ مِن الْفَعَادِ مَن مُوا حَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوا حَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوا حَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ وَا حِلْهَا اللَّهِ بُنِ سَعْدِ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوا حَلَيْهِ الْحَالِينِ فَقَالَ وَا حِلْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

## حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ أَسْلَمُ مُولِي النِّي مُؤْلِي

### حضرت عبيدالله بن اسلم النفذ كي حديث

( ۱۹۲۸) حَذَّلَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَّلَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّلَنَا بَكُو بُنُ سَوَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ آسُلَمَ مَوْلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّبَهُتَ حَلَٰقِى وَخُلُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّبَهُتَ حَلُقِى وَخُلُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّبَهُتَ حَلُقِى وَخُلُفِى وَخُلُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّبَهُتَ حَلُقِى وَخُلُفِى وَخُلُفِى وَخُلُفِى وَخُلُفِى وَكُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّهَ مَا لَكُ عَلَيْهِ مَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَا مُؤْلِدَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَعْلَ لِهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ مَعْمَ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَ

## حَدِيثُ مَاعِزٍ الْأَثْرُ

#### حضرت ماعز خافظ كي حديث

( ١٩٢١٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ يَغْنِى الْجُوَيُوِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّسَخُودِ يَغْنِى الْجُويُوِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّسَخُودِ عَنْ مَا عِزِ عَنْ النَّبِي مَنْكِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ الْفَصَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحُدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ عَنْ مَا عَزِيهَا حَجَّةً بَرَّةً تَفْضُلُ سَائِرً الْعَمَلِ كَمَّا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حفرت ماعز بھٹن سے مروق ہے کہ ایک مرتبہ کی ففس نے تی بلیدا سے ہوچھا کدسب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نی میندا نے قر مایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر تی مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل ہیں جسے مشرق اورمغرب کے ورمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٢. ) حَدَّلَنَا هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّلْنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَارِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّلْنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيّ

#### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱلْمُصَلُّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١٩٢٣٠) كذشة عديث الله ومرى مند سيجى مردى سيد

#### حَدِيثُ أَخْمُو بْنِ جَزْءٍ لْأَنْهُ

#### حضرت احمر بن جزء دلاتنو كي حديث

(۱۹۲۱) حَذَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَذَّنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِهِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَذَّنَا أَخْمَرُ بْنُ جَزْمٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنَا لَنَاْوِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا , مَا يَخَافِى مِرْفَقَيْهِ عَلْ جَنْبُو إِذَا سَجَدَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٩٠١، ابن ماحة: ٨٨٦). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٦٠٣].

(۱۹۲۲) حضرت احر بن جز و نظافت مروی ہے کہ ٹی طالبا جب مجدے میں جاتے تو جمیں ٹی طالبا پراس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ خالفتا اپنی کہنے ںکوایئے بہاوؤں ہے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھائے تھے۔

## حَدِيثُ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي أَوْ ابْنِ عِنْبَانَ ثَنَامَةُ

#### جعنرت عتبان بن ما لك انصاري فينتُورُ كي حديث

( ١٩٢٢٢) حَذَّتُنَا آبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَذَّتَا كَلِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِنْهَانَ أَوْ ابْنِ عُنْهَانَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قُلْتُ آیْ نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی كُنْتُ مَعَ أَهْلِی قَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْلَكَ أَقُلَعْتُ قَاغَتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاهِ

(۱۹۲۲) حطرت متبان بنافظ ہے مردی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے بی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ دمشغول' تھا، جونبی میں نے آ ہے کی آ واز سنی ، میں نے اسے چھوڑ ااور فور اطسل کر کے آسمیا؟ بی مایڈا نے فر مایا حسل انزال ہے دا جب ہوتا ہے۔

## حَديثُ مِنانِ بْنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِي سُلَّا اللَّهِي سُلَّا اللَّهِي سُلَّا اللَّهِي سُلَّا اللَّهِي

#### حضرت سنان بن سنه والنفظ كي حديث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّلْنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ رَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةً عَنْ عَنْهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةً عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةً صَاحِبِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثُلُ آجُوِ الصَّائِمِ الطَّائِمِ الطَّائِمِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٦٥). قال شعيب: استاده حسن [. وانظر بعده ].

(۱۹۲۲۳) حضرت سنان بن سند بن الشخص مروی ہے کہ تی میں استاد فر مایا کھا کرشکر کرنے والا اجروثو اب جس روز ہ رکھ کر مبر کرنے والے کی طمرح ہے۔

( ١٩٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ حَالِيم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيَّ مِثْلَهُ إراحه ما قبله إ. ( ١٩٢٢٣ ) كُذشته عديث الى دوسرى سند س بحى مردى بــ

(١٩٢٢٥) حَذَلَنَا عَفَّانُ حَذَلْنَا وُهَيْبٌ حَذَلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةً عَنْ يَخْيَى بُنِ هِنْ إِلَّهُ سَمِعَ حَرْمَلَةً بُنَ عَمْرٍ و وَهُوَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ مُرْدِفِى عَتْمَى سِنَانُ بُنُ مَنَّةً قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرُفَاتِ وَآيَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أَصْبَعْنِهِ عَلَى الْأَخْوَى فَقَلْتُ لِعَنِي مَاذًا يَقُولُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَعْرَةَ بِمِثْلِ حَطَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: (٣٨٧٤) وذكر الهيشي ان رحاله ثفات. قال شعب، مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إ

(۱۹۲۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جمتہ الوداع کے موقع پراسپنے چھا حفرت سنان بن سنہ ڈائٹڈ کے چیھے بیند کرشر کت کی سختی ، جیب ہم نے میدان عرفات میں وقوف کیا تو میں نے نبی طابع اللہ کو دیکھا کہ آب سنگا نظام نے اپنی ایک انگل دوسری پر رکھی ہوئی ہے ، میں نے چھاسے بو جھا کہ نبی طابع اللہ کہ انسان میں کہ جمرات کو تھیکری کی کشکر یال مارتا۔
مارتا یا اس جیسی کشکریاں مارتا۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَالِكِ الْأَوْسِيِّ رَفَاتُوْ حضرت عبدالله بن ما لك اوى فَاتَفَوْ كى حديثيں

(١٩٢٣٠) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْرَنِى عُبَيْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ اللّه بْنُ عُتُبَة بْنِ مُسَعُودٍ أَنَّ شِبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ اللّه بْنَ مَالِكٍ الْآوْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ رَنَتْ قَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ رَنَتْ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْ بِضَغِيرٍ وَالطَّيْفِيرُ الْحَيْلُ فِي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الوَّابِعَةِ [انظر الله ].

(۱۹۲۲ ) حضرت عبداللہ بن ما لک افتان سردی ہے کہ نی ماہیں نے با ندی کے متعلق فر مایا ہے کدا گروہ بد کاری کرے توا کوڑے مارو، پھرود باروکرے تو کوڑے مارو، تبسری یا چیتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراہے نکا دو، خواوا کیک ری کے بوش میں جیتا پڑے۔ (١٩٢٣٠) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رُبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَالِمٍ النَّاوِسِي الْحَبَرَةُ أَنَّ اللَّهِ بْنَ عَالِمٍ الْأَوْسِيَ الْحَبَرَةُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ شِبْلَ بُنَ خُلَيْهِ الْمُؤَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَالِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَالِمُ اللَّهِ بْنَ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ بُنَ وَلَنْ يَعْدُوهَا وَلَوْ بِطَهِيمٍ لِللَّهِ بَنْ وَلَنْ وَلَنْ يَكُولُوهَا وَلَوْ بِطَهِيمٍ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْهُ إِنْ وَلَنْ تُعَلِيمُوهَا وَلَوْ بِطَهِيمٍ وَالطَّيْقِيلُ الْمُحَمِّلُ اللَّهِ مُنْ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِقِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلِيقِيمُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ وَالْعُلِيمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ عُلِيلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

(۱۹۳۷) حضرت عبداللہ بن ما لک ٹائٹ سے مروی ہے کہ ٹی نائیائے با ندی کے متعلق فر مایا ہے کدا کروہ بدکاری کرے تواسے کوڑے ماروں چمردو بارہ کرے تو کوڑے ماروں تیسری باچ تھی مرتبہ قر مایا کہ پھراسے نتج ووں خواوا کیک رس کے حوض ہی بیچنا پڑے۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ الْأَنْ

#### حضرت حارث بن ما لك بن برصاء دلافنز كي عديثين

( ١٩٢٢٨ ) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةً حَدَّلْنَا زَكْرِيًّا غَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَهَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيٍّ [راجع: ١٨٠ ٥١].

(۱۹۲۲۸) حضرت حارث بن ما لک بن برصا و ٹائٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیا آئے فرمایا آئے کے بعد قیامت تک مکرمہ بیں کوئی جہاد نیس ہوگا۔

(۱۹۲۲۹) حَلَّنْنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ فَالَ آخَبُرُنَا ذَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءً فَالَ مَسَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ [مكرد ما قبله].
(۱۹۲۲۹) حَعْرت عارث بن ما لك بن برصاء ثَنْ فَتَ عروى ہے كہ ش نَے في مَائِنًا كون تَح مَد كون بِه كَتِ بوت مناها كه آن كے بعد قیامت تک مَد كرمہ ش كوئى جاديش بوگا۔

## حَدِيْثُ أُوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ رَائِثَةِ

#### خطرت اول بن حذيفه النافظ كي حديث

( ١٩٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّانِفِيُّ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَفْدِ اللَّذِينَ آتُوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسِ النَّفْظِيِّ عَنْ جَدِّهِ آوُسِ بْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ آتُوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُوا مِنْ لَئِي مَنْ يَتِي عَالِكِ آتُوْلَنَا فِي قَبْتُهِ لَهُ فَكَانَ يَخْطَفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسُجِدِ فَإِذَا صَلَّى الشَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُسُجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُسْتَفِي مِنْ يَتِي عَالِكٍ آتُولَنَا فِي قَبْتُهِ لَهُ فَكَانَ يَخْطِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمُسْتِحِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُدِينَةِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَتَى مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنَا فَلَكُ عَلَا لَيْعَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا يَشُولُ لَا مَوْاءَ كُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلَةً لِلللَّهِ مِنْ لَكُونَ وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلُهُ فِي اللَّهُ لِيَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلَةً لِي اللَّهُ لِينَةً كُنَا لَوْلَا اللَّهُ وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلَةً لِمُنْ الْمُولِي الْمُعْرِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلَةً لِلللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ اللَّهُ مِنْ لَلْمَا عَلَى اللَّهُ لِينَةً كَانِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللْمُ لَيْ لَا لَهُ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِينَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلُهُ لَا لِي الْمُولِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلُوا لِللْمُ لَا لَا لَهُ لَيْ لَا لَهُ لِلللْهُ لِي لَهُ لِلللْمُ لَكُولُ اللَّهُ لِللْمُ لِللْمُ لَا لَهُ مِنْ لَيْنَا فَمَكَتَ عَنَا لَيْلُوا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِللْمُ لِلَهُ لَلَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُوا لَا لَهُ لَا لَعْلَالُهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَ

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا يَعْدَ الْمِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمْكُتَكَ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرًا عَنِّى حِزْبٌ مِنْ الْقُوْآنِ فَآرَدُتُ أَنْ لَا أَخُرُجَ حَتَى أَفْضِيهُ فَسَالُنَا آصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا فَالُوا فَاحَرُبُهُ فِسَنَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَيَسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى قَالُوا فَحَرْبُهُ مِسِنَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَيَسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشْرَةً سُورَةً وَلَلْاتَ عَشْرَةً مُورَةً وَجِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ فَ حَتَى نَخْتِمُ [راجع: ١٦٢٦٦].

#### حَديثُ الْبَيَاضِيِّ إِلْهُنَّ

#### حضرت بياضي الأتنظ كي حديث

( ١٩٢٢١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِئَ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيئَ عَنْ آبِي حَاذِمِ النَّمَانِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيقَ عَنْ آبِي حَاذِمِ النَّهِ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَذْ عَلَتْ حَاذِمِ النَّهُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَذْ عَلَتْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَعْضَ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه

(۱۹۲۳) حفزت بیامنی ناتخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا اوگوں کے پاک تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کے دوران اُن کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں ، نی طینا نے فرمایا نمازی آ وی اپنے رہ سے منا جات کرج ہے،اس کے اے دیکھنا چاہئے کہ وہ کس تنظیم جستی سے منا جات کررہاہے اور تم ایک دوسرے پرقرآن پڑھتے ہوئے آ وازیں بلندند کی کرو۔

### 

#### حَدِيثُ أَبِي أَرُوَى إِنَّامِيْ

#### حصرت ابواروی پلانٹؤ کی حدیث

(۱۹۲۲۲) حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِی عَنْ رُهَیْب عَنْ آبِی وَاقِدِ اللَّیشِی حَدَّقِیی آبُو اَرُوَی قَالَ کُنْتُ أَصَلَی مَعَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آبِی الشَّحْرَةَ آبُلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آبِی الشَّحْرَةَ آبُلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آبِی الشَّحْرَةَ آبُلُ عُرُوبِ الشَّمْسِ (۱۹۲۳۲) حضرت ابواروی ٹائٹل سے مردی ہے کہ می بیش کے ساتھ عمر کی نماز پڑھتا تھا پر فروب آ فاب سے بہلے اپنے المحافظ نما نے رہی جاتا تھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْنِي إِلَيْنَ

#### حضرت فضاله ليثى ينافظ كي حديث

(۱۹۲۱۲) حَدَّنَنَا سُرِيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْحَبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّتِنِي آبُو حَرِّبِ بُنُ آبِي الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآسُلُمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ النَّسُودِ عَنْ فَضَالَةَ اللَّهِيِّ قَالَ النَّيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآسُلُمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لَقَلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتُ أُشْقِلُ فِيهَا فَمُرُنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُعِلْتَ فَلا الْحَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لِي إِنْ شُعِلْتِ لَكُونَ أَشْقَلُ فِيهَا فَمُرُنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُعِلْتَ فَلا الْحَمْسَ الْعَصْرَانِ قَالَ صَلَاةُ الْفَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ (صححه ابن حبان (۱۷۶۲)، تَشْفَلُ عَنْ الْعَصْرَانِ قَالَ الْأَلباني: صحيح (ابي داود: ۲۸ ٤)، قال شعيب: ضعيف إ

(۱۹۲۳۳) حضرت فضال لینی بی فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیل بی بیانا کی خدمت ہیں عاضر ہوااوراسلام قبول کرلیا، نی بینا فی خدمت ہیں عاضر ہوااوراسلام قبول کرلیا، نی بینا فی ہے بچھ بچھ باتیں سکھائیں، اور بی وقت نماز کوان کے وقت مقررہ پراوا کرنے کی تعلیم دی، ٹی نے ہی بینا ہے عرض کیا کہ ان اوقات میں تو جس معروف ہوتا ہوں ، لہٰ ذا جھے کوئی جامع با تھی بتاو بینے ، نی بینا نے فر بایا اگرتم مصروف ہوتے ہوتو پھر ہمی کم از کا تعمرین ' تو نہ چھوڑ نا، بیل نے بیر چھا کہ ' عصرین ' سے کیا مراد ہے؟ نی بینا نے فر بایا میں کی نماز اور عصری نماز۔

### حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ اللَّهُ الْمُعَارِثِ اللَّهُ اللَّ

#### حضرت ما لک بن حارث الغیشر کی حدیثیں

( ١٩٢٧٤) حَذَّتُنَا هُضَيْمٌ قَالَ عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ آبُوَيْنِ مُسْلِعَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَضَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَّى لَمْ أَعْنَقُ امْرًأُ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ بُجْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَنَّةَ وَمَنْ أَعْنَقُ امْرًأُ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ بُجْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ

النَّاوِ (انظر: ٥٩٦ ، ٢٠٥٩ ، ٣٠].

( ١٩٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اوْفَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ أَوْ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ ضَمَّ يَتِيمُنَا بَيْنَ ٱبَوَيْهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْنَّةَ

(۱۹۲۳۵) معنرت مالک بن حارث النظائية سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائن الله فائن اس باپ کے کسی بیٹم ہے کو اپنے کھانے اور پینے جیں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب بیک وہ اس ایدار سے متنعیٰ نیس ہو جاتا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

## حديث أبنى بن مالك عن الليلي من الليلي من الليلي من الله والله عن الله من الله

( ١٩٢٣٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً يُحَدُّثُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَيْنَ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَحَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالْعَدَهُ اللَّهُ وَأَشْحَقَهُ (احرحه الطبالسي (١٣٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣/ ١٩٢٣ ع ٢٠٥٩ ].

(۱۹۲۳ ) حضرت الى بن ما لك دفت الله عن مروى ہے كہ جناب رسول الفذ فت ارشاد فرما يا جو من اپنے والدين يا ان شر ہے كسى ايك كو يائے اور پھر بھی جہم من چلا جائے تو و واللہ كى رحمت ہے بہت دور جايزار

( ١٩٢٣٠ ) حَلَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّلَتِي شُغْبَةٌ عَنْ قَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَزْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَمٌ

( ١٩٢٣٨) و حَدَّتِنِي بَهْزٌ قَالَ حَدَّفَقَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَرْفَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أَبَى بْنُ مَالِكِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَثْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ

#### هي مُناايَافَيْنَ بِل يَهُو حَيْثِ هِ هِي الْمُعَلِّقِ هِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي ا مُنَّا الْمُونِينِ لَيُسَامِّعُ أَنْ الْمُعَلِّقِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْنِينَ لَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ

ان من سے کی ایک کو بائے اور پر بھی جہم میں چلا جائے تو و واللہ کی رحمت ہے بہت دور جا پڑا۔

## حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيُ الْأُنْهُ

#### حضرت ما لك بن عمر وتشيري دانفوزكي حديث

( ١٩٢٣ ) حَدِّقَ بَهْزٌ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّقَ حَمَادُ بُنُ سَلَمَة قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيدِهِ أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْلَى عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمْرٍ الْقُشَيْرِ مِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَلَةً مُسْلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَانُ مَكَانَ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرَكَ أَحَدَ مُسُلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَانُ مَكَانَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرَكَ أَحَد مُسُلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَانُ مَكَانَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرُكَ أَحَد وَالدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعْفَرُ لَهُ فَأَنْ اللّهُ وَمَنْ صَمَّ يَعِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّى وَالدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفِرُ لَهُ فَالْمَعَدَةُ اللّهُ وَمَنْ صَمَّ يَعِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوْبِنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّى يَعْلَى اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ لَا أَنْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ صَمَّ يَعِيمًا مِنْ بَيْنِ آبُولِهِ مُ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّى يَعْمَلُهُ وَمِنْ لَهُ مُنْ اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ الْمَعَدَةُ اللّهُ وَمَنْ صَمَّ يَعِيمُ اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ الْمَعَدَةُ الْمُعِيمُ وَالْمَا مُعْمَادِهِ وَمُعْمِعِ وَالْمَاعِمِ وَمَنْ اللّهُ وَجَبَتُ لَلْهُ الْمُعَدِي فَالْمُ عَلَى اللّهُ وَجَبَتُ لَهُ الْمُعَدَّةُ الْمُعَمِ

(۱۹۳۳۹) حضرت ما لک بن عمر و بھائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا بھڑا کو یمی نے بدفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو تحص کی مسلمان آ دمی کو آزاد کرنا ہے، وہ جہنم ہے اس کی آزاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے بیل اس کا ہر صفوجہنم ہے آزاد ہوجاتا ہے جو محض اپنے والدین بیل سے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخشی نہ ہوتو وہ بہت وور جا پڑا، جو تحض مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم بنے کو اپنے کھائے اور پینے بی اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد ہے۔ مستنفی نہیں ہوجاتا (خود کھائے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیتنی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

## حَديثُ الخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِي (الْنَارُ

#### حصرت فشخاش عنبرى الأنثؤ كي حديث

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا يُونَسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِى الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِ فَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّةً يُونُسُ قَالَ الْخَبَرَنِي مُنْعِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ [فال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم ثقات. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦٧١)]. [انظر: ٥٠ ٢١٠].

(۱۹۲۳) حعرت خشخاش عبری بین فقد سے مردی ہے کہ ایک مرحبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کرنی ویدا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نی خانیا نے بوجھا کیا یہ تبہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا تی ہاں (میں اس کی گوائن و جاہوں)، نبی عانیا نے فر مایا اس کے کسی جزم کاؤ مددار تمہیں یا تبہار ہے کسی جرم کاؤ مددارا ہے تبیس بنایا جائے گا۔

## حَدِيثُ آبِي وَهُ إِلْجُشَمِي لَهُ صُحْبَةً إِنَّاثُا

(١٩٢٤١) حَذَنَا هِشَامُ بُنُ سَهِيدٍ حَذَنَا مُحَمَّدُ بَنَ مُهَاجِرٍ يَعْنِى آخَا عُمْرِو بَنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَلَيْنِي عَقِيلُ بَنُ خَبِيبٍ عَنُ أَبِي رَهُبِ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحُبَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَمَّوا بِأَسْمَاءِ اللّهِ عَنْ وَاحْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَالْجُحُهَا بِأَسْمَاءِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَالْجُحُهَا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَالْجُهَهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَالْجُهُولِ وَالْمَسْحُوا بِنَوَاصِيهَا وَاعْجَازِهَا أَوْ قَالَ وَاكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُفَلّدُوهَا وَلَا تَعْلَلُوهَا وَلَا اللّهِ عَنْ وَعَمْدُ إِنَّا اللّهِ عَنْ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَعَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَوْ مُحَجَّلٍ إِنَالِ الالباني: ضعيف اللهُ وَالْوَلَا وَالْوَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحَجِّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَعَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَعَرَّ مُحَجَّلٍ إِنَالِ الالباني: ضعيف (ابر داود: ٢٥٤٢ و ٢٥٤ و ٢٥٠٥؛ النساني: (٢١٨٦)]. [انظر بعده].

(۱۹۲۳) حضرت ابووہب جشمی جن فریق ہے کہ نی بیائے ارشاد فر مایا انہیاء کرام بیائی کے نام پر نام رکھا کروادراللہ ک زد یک سب سے زیادہ پہندیدہ نام عبداللہ اورعبدالرحل ہیں ،سب سے سچ نام حادث اور حمام ہیں اور سب سے بدترین نام حرب اور مرہ ہیں اور گھوڑ سے با ندھا کرو، ان کی چیٹا نیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گھے میں قلاوہ با ندھا کرو، لیکن تا تت کائیں ،اور ان گھوڑ وں کو اپنے او پر لازم کرلوجو چتکبر ہے،اور سفیدروش چیٹائی اور چیکتے ہوئے اصصاءوالے ہوں ، یا جومر خ وسیدیا کا لے سیاد ہوں اور چیٹائی روش چیکدار ہو۔

(١٩٢١٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ آبِي وَهْبِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ قَالَ رَسَالُواً وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا آذِرِي بِالْكُمَيْتِ بَدَا آوُ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَأَلُواً لَوْسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا آذِرِي بِالْكُمَيْتِ بَدَا آوُ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَأَلُوا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مَحَمَّدٌ وَلَا آذِرِي بِالْكُمَيْتِ بَدَا آوُ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَأَلُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَثُ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوْلَ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

(۱۹۲۳۲) گذشته مدید ای دوسری سندے محی مروی ہے۔

## حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدُ رُكَالُوْ

#### حصرت مهاجر قنفذ رفاتية كي حديث

الْحَسَنِ عَنِ الْحُطَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنِ قُلْفُلْ اللّهِ عَلَى وَهُوَ غَيْرُ مُعَوَضَّ فِقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةً عَنِ
 الْحَسَنِ عَنِ الْحُطَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنِ قُلْفُلْ اللّهُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَسَنِ عَنِ الْحُطَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنِ قُلْفُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَلَا إِنّهُ لَمْ يَمْنَفْنِي أَنْ ارْدُ عَلَيْكَ إِلّا الّي كَرِ هُتُ أَنْ اذْكُرَ
 وَهُو يَتُوطُ أَفَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَى نَوْضًا فَرَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنّهُ لَمْ يَمْنَفِنِي أَنْ ارْدُ عَلَيْكَ إِلّا الّي كَرِ هُتُ أَنْ اذْكُرَ

## هي شيال التي منزي المحرك هي و المحرك هي المحرك هي المحرك هي المحرك المح

اللَّهُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ آجُلٍ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرُأَ أَوْ يَذْكُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتُطُهُّرَ [صححه ابن حبان (۲۰۲، ۸)، وابن خزيمة: (۲۰۲)، والحاكم (۱۹۷/۱). قال الإلباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۷،۱). [انظر: ۲۱۰٤۲، ۲۱۰۶۲].

(۱۹۲۳۳) حفرت مہاجر بن تعقد تلافئات مروی ہے کہ انہوں نے نبی ماہیا کوسلام کیا، نبی ماہیان وقت وضوفر مارہے ہے اس لئے جواب نبیں دیا، جب وضوکر میکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کے مہیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہے وضوہ ونے کی حالت ہیں اللہ کا نام لوں۔

راوی کہتے ہیں کہ ای صدیث کی بناء پر خواجہ حسن بھری بھٹیا ہونو کے بغیر قرآن پڑ حینایا اللہ کا ذکر کرنا جہانہیں سیجھتے تھے۔

### حَدِيثُ عُريْمِ بن فَائِلْ الْأَسَدِى الْأَلْوَ

#### حضرت خريم بن فاتك اسدى والنيوكي حديثين

( ١٩٢٤ ) حَلَثُنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَقَا شَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْدِ فَلَانِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِئَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ آرْبَعَةً وَالْآغَمَالُ مِيثَةً فَالنَّاسُ مُوسَيَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعٌ لَهُ فِي اللَّنْيَا مَوْمِئَانِ وَمِثْلَ بِمِثْلِ بِمِثْلِ وَعَشْرَةً اَضْعَالِي اللَّهْ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَشَفِي فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْآغْمَالُ مُوجِبَنَانِ وَمِثْلَ بِمِثْلِ بِمِثْلِ بِمِثْلِ وَعَشْرَةً اَضْعَالُهِ وَسَنِّعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّاخِرَةِ وَشَفِي فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَة وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَة عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَة عَلَيْهُ وَمَنْ عَيلَة عِلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَيلَ حَسَنَةً وَمَنْ عَيلَة ضِعْفِي الْمَعْرَفِ الْمَعْرَفِي اللّهِ كَانِتُ لَهُ بِسَنِي اللّهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَة ضِعْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيلَة ضِعْفِي

(۱۹۲۳) حطرت فریم بی تنزے مروی ہے کہ نبی میجائے ارشاد فر بایا اعمال چے فراح کے بین اور لوگ چار طرح کے بین، دو
چیزی واجب کرنے والی بین، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا تو اب وس گنا اور ایک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے دائی دو چیزی تو یہ بین کہ جو تخص این حال بین مرے کہ دو اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تختیرا تا ہو، دو جنت بیل
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جنم میں داخل ہوگا ، اور برابر سرابر بینے کہ جو تخص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے، اور جو تخص برائی کا عمل سرا نجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کمی جاتی ہے، چوقن ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو تخص دا و خدا
میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سو گنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہ باوگ وہ ان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں گئی ہوتی ہے ، بعض پر دنیا میں نظی اور آخرت میں کشادگی ، بعض پر دنیا و آخرت ووٹوں میں نظی اور بعض پر دنیا و آخرت دوٹوں میں کشادگی ہوتی ہے۔ فائدہ: اس حدیث کے ترجے میں بعض جملوں کا ترجمہ آ مے چھے ہے بھی معمون میں کوئی فرق نہیں۔

- (١٩٢٤٥) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُورِ حَدَّنَنَا زَائِدَةً حَدَّنَنَا الرَّكِيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَرَارِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ يُسَيِّلِ اللّهِ بَنِ عَمِيلَةَ الْفَرَارِيِّ عَنْ آبْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ بَنِ عَمِيلَةً عَنْ خُرَيَّجٍ بْنِ فَاتِلِكِ الْأَسَدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ كُنِبَتُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ [صححه ابن حبان (٢٤٧٤)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي. قال الالباني: صحيح (النرمذي، ١٩٢٤) السائي: ١٩٢١). قال شعيب: اسناد حسن]. [انظر: ١٩٢٤).
- (۱۹۲۳۵) معزت قریم بین شوک ہے کہ بی میں ایسانے ارشاد فر مایا جو محض راہ خدا میں فرج کرے تو ایک نیکی سات سو کنا تک شار ہوتی ہے۔
- ( ١٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ ضَغْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْمَسَدِى قَالَ فَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِهُمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا حُرَيْمُ لَوْلَا خُلَّانِ قَالَ قُلْتُ رَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْ لُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَغْرَكَ [راحع: ٢ ١٩١٠].
- (۱۹۲۳) حضرت فریم بن فناسے مروی ہے کہ نبی طابعات ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں شاہوتیں تو تم جم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی نایعات فرمایاتم اپنا تمہیند شخنے سے بینچے لٹکاتے ہواور بال خوب لیے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی تم! اب یقینا ایسانیوں کروں گا)۔
- (١٩٣٤٧) حَدَّلُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الرُّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسَيْرِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ حُرَبْمٍ بُنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُصَاعَفُ يسَبُع مِانَةٍ ضِعْفِي [رامع: ١٩٢٤٥].
- (۱۹۳۷۷) حفزت فریم جنگزے مردی ہے کہ نبی پیٹا نے ارشاد فرمایا جو محض راہ خدا میں فرج کرے تو ایک نیکی سات سو گنا تک شار ہوتی ہے۔
- ١٩٢٤٨) خُذُنَا اللهِ النَّضْرِ حَذَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنَ الوَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُرِيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْمَالُ سِتَّةَ وَالنَّاسُ الْرَبْعَةَ فَمُوجِبَانِ وَمِثْلُ بِمِثْلٍ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالُهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَخُلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَخُلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ عَنَى يُشْمِرُهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُنِيتُ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ طَلْبُهُ وَمَنْ عَمِلُ حَسَنَةً كُتِيتُ لَهُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ آمُنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

#### 

(۱۹۲۸) حسرت قریم کافتا سے سروی ہے کہ نی ماہیم نے ارشاد قربایا اعمال چوطری کے ہیں اور لوگ چار طرح کے ہیں، دو چیزیں داجب کرنے والی ہیں، ایک چیزیرار برایر ہے، اور ایک نیکی کا تو اب دس کنا اور ایک نیکی کا تو اب سمات سوگنا ہے، واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو فض اس حال ہی سرے کہ وواللہ کے ساتھ کی کوشر یک ند تھراتا ہو، وہ جنت میں واشل ہوگا ، اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو فض نیکی کا ارا دہ کر سے اس واشل ہوگا ، اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو فض نیکی کا ارا دہ کر سے اس کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو فض برائی کا تھی سرانی ما میں واقع اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو فض برائی کا تھی سرانی کا میں اس کا ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس کن لکھی جاتی ہے اور جو فض را و قدا میں خرج کر رہے تھی سات سوگانا تک تاربوتی ہے۔

باتی رہ لوگ ہتوان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے ، بعض پر و نیا بیں تنگی اور آخرت میں کشادگی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

#### حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهُ وَ

#### حصرت ابوسعيد بن زيد رفافيز كي حديث

( ١٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ قَالَ آشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بُنِ زَبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةً فَقَامَ (راسع: ١٧٦٤).

(۱۹۲۳۹) امام فعی میکنی فرمائے ہیں کہ بھی کوائل و عامول کہ بٹی نے معزت ابوسعید بن زید ناٹھ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کے قریب سے کوئی جناز و گذرا تو آپ ناٹھ کی کھڑے ہوگئے۔

## حَدِيثُ مُؤَكِّنِ النَّبِيِّ مَلَا يَعِلَمُ النَّيْلِ مَلَا يَعِلَمُ النَّيْلِ مَلَا يَعِلَمُ النَّيْلِ مَلَا يَعِلَمُ وَوَان كَلَ حديث

(۱۹۲۵) حَلَّنَا حَجَّاجٌ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو أَنِ فِينَادٍ عَنْ عَمْرِو أَنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّنَةُ مُؤَكِّنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَوْمٍ سَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ إنظر: ٢٨٠٥٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ سَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ إنظر: ٢٨٥٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ سَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ إنظر: ٢٨٥٥) في الخَالَ المَاكَ مَا وَلَ عَمُووَ لَ عَمُووَ لَ عَمُووَ لَ عَمُو لَي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ سَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرَّحَالِ إنظر: ٢٨٥٥) أي الخَالَ كَا وَلَا عَمُووَ لَ عَمُووَ لَهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا لَكُوا لَا عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي الل

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأَثْرَ

#### حضرت حظله كاتب الأفؤ كى بقيد حديثين

(١٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبُرِّنَا ابْنُ جُرَيْجِ أُخْيِرْتُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي مُوَقِّعُ بُنُ صَيْفِي النَّمِيعِي شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبَيْعِ الْحَنْظِلِيِّ الْكَاتِبِ آنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ (راحع: ١١٠٨٨).

(۱۹۲۵) حعرت رباع بن رقع علی الله عمروی ہے کہ ایک مرتبدہ انجی منظ کے ساتھ کی فرد دے کے لئے روانہ ہوئے اسس پھر راوی نے پوری صدیث ذکری۔

( ١٩٢٥٢) حَذَنْنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُفِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ آخِرَنِي الْمُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِي عَنْ جَذْهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبَيْعٍ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ آخِبَرَهُ اللَّهُ عَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَلُكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٩٠٨٨].

( ١٩٢٥٠) حَذَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَذَّتَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى الزُّنَادِ قَالَ حَدَّتِى مُرَقَعُ بْنُ صَيْغِى قَالَ حَدَّتِنِى جَدْى رِيَاحُ بْنُ رُبْتِعِ آجِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاقٍ عَلَى مُفَلِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَأَصْلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (راح: ١٦٠٨٨).

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن رفع نظفظ مروی بے کدایک مرتبدوہ نی طینا کے ساتھ کی غزوے کے لئے رواند ہوئے ،اس کے مقدمہ الکیش پر حضرت خالد بن ولید خالف امور تھے، ..... مجرراوی نے پوری صدید ذکری۔

(۱۹۳۵) حضرت منظلہ اللہ علیہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی والیا کی خدمت میں حاضر ہے، وہاں ہم جنت اورجہ م کا تذکرہ کرنے کے اورابیا محسول ہوا کہ ہم انہیں اپنی آ کھوں ہے و کھد ہے ہیں، پھر جب میں اپنا الی خانداور بھوں کے ہاں آیا تو چنے اور دل کی کرنے لگا، اچا کہ جمعے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کردہ ہے تھے؟ چنا نچہ میں کھرے نگل آیا، راستے میں معظرت صدیق اکبر اللہ علی اوا جس کے لگا کہ میں تو منافق ہو کیا ہوں، انہوں نے بوجہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں ماری بات بنائی، انہوں نے بوجہ کی اور ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نی دیا اک فدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت و کرکی، آیا مائی اور ہو تھا اور اپنی کیفیت و کرکی، کی دائی انہوں نے قربالا کہ دیا تھی۔ تا کہ میں تھی تا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت و کرکی، کی مائی انہوں نے قربالا یا کہ دیا تھی۔ تا کہ دیا تھی دیا تھیں دیا تھیں دیا تھی دیا تھیں۔ تا کہ دیا تھیں دیا تھیں۔ خالہ اور تی ہوئی ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَلَّنَا ٱللهِ ذَاوُدَ الطَّيَالِيسِ مُّ مَذَكَ عِمْرًانُ يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ فَخَادَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشَّخْيِرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيِّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا إِذَا كُنَا عِبْدَكَ كُنَا فَإِذَا فَارَفَاكَ كُنَا عَلَي عَنْدِي فَعَالَمَ عَنْكُمُ عَنْهُ وَسَلّمَ إِنَّا إِذَا كُنَا عِبْدِي لَعَافَحَنْكُمُ عَنْهُ وَلَا كَنَا عَلَي الْحَالِ الّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي لَعَافَحَنْكُمُ عَنْهُ وَلَا كَنَا مَا اللّهِ عَلَي الْحَالِ الّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي لَعَافَحَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَنَا مُلْكَ كُمْ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

(۱۹۲۵) حضرت حظلہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ علی نے بار کا وزیرت علی مرض کیایا رسول اللہ اجب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کی ہوتی ہے ،اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، نی نظائے فر مایا اس ذات کی حم جس کے دست قدرت علی میری جان ہے ، اگرتم ہیشدای کیفیت علی رہے لگو جس کیفیت علی تم میرے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستر وں اور داستوں علی فرضتے تم سے مصافی کرنے لگیس ،ادر وہتم پراہے پروں سے سار کرنے لگیس ۔

# حَدِيثُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ ثَلَاثُهُ وَاللَّهِ مِنْ كَعْبِ ثَلَاثُونَا م حَدِيثِيل حَعْرِت السَّرِينَ مَا لَكَ ثَلَاثُونَا م كَالِكَ اورصحا في كي حديثيل

(۱۹۲۵۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبُو هِ لَالِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكُ رَجُلٍ مِنْ يَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكُ رَجُلٍ مِنْ يَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنَ سَوَادَةً عَنْ آلْمَا وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذْنُ قَكُلُ قُلْتُ كُفْدٍ وَسَلّمَ فَالْيَعَةُ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ اذْنُ قَكُلُ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ آخَوَمُ أَوْ الصّيامِ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَمُطْوَ الصّيَامِ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْمُوطِيعِ الصّوْمَ أَوْ الصّيَامَ وَاللّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّمُ وَاللّمَا عَلَمُ وَالمُولِ وَالْمُعُولُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلّمُ وَالمُولِ وَالْمُولُ وَلَمُ وَالمُولِ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّمُ وَالمُولِقُولُ وَلَمُ وَالمُولِقُولُ وَالمُولِقُولُ وَالمُعُولُولُ وَالمُعُولِ

۲۱۰، ابن ماحة. ۱۹۹۷ و ۳۲۹۹، النسالي: ۱۸۰/۱ و ۱۹۰). قال شعیب: حسن واسناده محتلف فیم]. [انظر: مج ۲۰۵۲، ۱۹۲۰۸، ۱۹۲۰۸، ۲۰۹۲، ۲۰۰۹، ۲۰۹۲،

(۱۹۲۵) حطرت انس بن ما لک بھٹا 'جو بنی حبداللہ بن کعب میں سے تھے' کہتے میں کہ بی بھٹا کے گھڑ سواروں سنے ہم پر شب خون مارا، میں نبی ملینا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی طینا تا شدفر مارہ بیٹے، نبی ملینا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی طینا تا شدفر مارہ بیٹے، نبی ملینا نے فرمایا آؤاور کھاؤ، میں نے مرض کیا کہ میں روز سے ہوں، اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز اور مسافر، حالمہ عورت اور دورو علیا نے والی عورت سے دوز ومعاف قرماویا ہے، بخدال نبی طینا نے بدونوں یا تمی یا اس میں سے ایک بات کی تھی ، ہائے افسوس! میں نے نبی طینا کا کھاٹا کیوں دکھایا؟

( ١٩٢٥٧ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِالْمَانْصَادِى قَالَ أَغَارِكُ عَلَيْنَا عَيْلُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۲۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی سروی ہے۔

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ فَذَكَّرَ نَحُوَّهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ رَاثُوْ

## حضرت عياش بن الي ربيد فاتنو كي صديث

( ١٩٢٥٩ ) حَلَّانُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّانَا شَوِيكُ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِعِ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِى رَبِيعَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأَمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةُ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا تَرَّكُوهَا وَضَيَّقُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَزِيدٌ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيري اسناده وقال الإلباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢١١٠)].

(۱۹۲۵۹) حعزت عیاش بن انی ربیعہ علی ہے مروی ہے کہ بھی نے تی مایشا کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے بیدامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کی تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی ، جب وہ (بیت اللہ کی) اس حرمت کوچھوڑ وے گی ادرا سے ضائع کردے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔

( ١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ٱشُوّدُ بُنُّ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ صَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَوْ عَنِ الْمُنَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۲۰) گذشته صدیت اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَوْ لَلِ بَنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ الْمُنْ الْمِيهِ ﴿ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال

( ١٩٢١١) حَذَنَا وَكِيعٌ حَذَنَا الْأَسُودُ أَنُ شَيْبَانَ عَنْ آبِي نَوْقُلِ بَنِ آبِي عَفْرَبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَالَتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أَفُوى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى ٱلْمُوكَ إِنِّى ٱلْمُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ حَهْمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ زِدْبِى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى ٱلْمُوى مِسُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ حَهْمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ زِدْبِى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِدْبِى زِدْبِى قَلْالَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسامى: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِدْبِى زِدْبِى قَلْالَةَ آيَامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسامى:

(۱۹۲۱) حسرت ابع عمر بالله التحرول ہے کہ جس نے ہی الله اے روزے کے متعلق دریافت کیا تو ہی علیا اے قرمایا ہر مہینے شل ایک روز و رکھا کروہ بیل نے عرض کیا کہ جھ بی اس سے زیادہ طاقت ہے، ہی طائیا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ جھ بی اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے بیل دوروزے رکھ لیا کر ، ویس نے عرض کیایا رسول اللہ اس بی بھی اضافہ کردیجے ، نی طائیا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کردیں ، اضافہ کردیں ، بس ہر مہینے بیل تمن روزے رکھا کرد

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

#### حضرت عمرو بن عبيدالله رفافظ كي حديث

( ١٩٣٦٢ ) حَلَّتُنَا مَكَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّتُنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّقَهُ أَنَّهُ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكُلَ كَتِنَا لُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۹۲۷۲) حعرت عمرو بن عبیداللہ نگائئے ہے مروی ہے کہ جس نے ٹی طیا کودیکھا ہے کہ آپ ٹائیڈ آنے شائے کا کوشت ثناول قرمایا ، پھر کھڑے ہوکر کل کی اور تاز ووضو کیے بغیر تماز پڑھائی۔

### حَدِيْثُ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ بِن فَسَاءَةً عَنْ آبِيهِ

#### حصرت يز داربن فساءه الأثن كاحديث

( ١٩٢٦٣ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ حَدَّنَنَا زَمْعَةُ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ قَلَالًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(١٩٢٦٣) حضرت يز داد بن فساء و الثفائ مروى بركه ني فايلان أرشا دفر ما يا جب تم من سركوني فخص بيشاب كري تو

اے جائے کہ اپی شرمگاہ کو تمن مرتبہ المجی طرح جما اُلیا کرے ( اللہ کہ پیٹا ب کے تطرات کھل خارج ہوجا کیں) ( ١٩٢٨٤) حَدِّثَنَا رَوْحٌ حَدِّثَنَا زَكُوبِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِسَى بْنِ يَزْدَادَ بْنِ فَسَاتَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْنِسُرُ ذَكْرَهُ لَلَاكَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۷۳) حضرت يزداد بن نساء و فائن مروى بكري طاق ارشاد فرما باجب تم ي م و فافنس پيشاب كرے تو است ميات كرے تو است ميات كر است كا ميات كر است كا ميات كر است كر است كا ميات كر است كر ا

## حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بَنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَتْوَ حصرت الوليل الوعبد الرحمٰن بن الى ليل الانتظار كل حديثين

(١٩٢٥) حَدَّثُنَا وَكِمْ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ لَابِي الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاقٍ لِيَسَتْ بِفَرِيطَةٍ فَمَرَّ بِلِرَكِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيُحْ أَوْ وَيُلُّ لِلْقُلِ النَّارِ [قال الألباني: ضعيف (ابر داود: ٨٨١، ابن ساحة: ٢ - ٢٥)].

(۱۹۲۷۵) حطرت الوليل التنظيم وي ب كري في المي الدي المي المازي جوفرض فما ذي التي المرام برحة موسة ما دري المرام برحة موسة مناء جب جنت اورجينم كالذكروآ يا توني والله كمن كي شرع جنم سائد كي بناه ما نكما مول ، الل جنم كه لن كالدك ما كنت ب

( ١٩٣٦٦) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّنْنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَيْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَهَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَا خَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي ابْنِي قَالَ فُمْ ذَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ [انظر بعده].

(۱۹۲ ۲۲) حضرت البِسكُلُ مُنْ فَتَا سے مروی ہے كرا كيك مرتبہ ہم لوگ ئي طاقا كى فَدمت من حاضر تھے كر مضرت امام سن عَافِيّا (جو چھوٹے بچے تھے ) كَفْسُوں كے بل چلتے ہوئے آئے اور ئي طاقا كے بيئة مبارك پر چڑ و مسى بقورٌ ى دير بعدانہوں نے ئي طاقا پر چيٹا ب كرويا ، ہم جلدى سے انہيں مكڑنے كے لئے آئے بوسے تو ئى طاقا نے فرمایا مرے بیچے كو چھوڑ دو ، مرے بیچ كو چوژ دو ، كارتى اليانا نے ياتی منگواكراس پر بھاليا۔

(١٩٢١٧) حَذَّتُ السَّودُ بُنَ عَامِ حَذَّتُ أَهُمُ عَنْ عَلْهِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى بُنِ عَلْهِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ الْمِعْدِي الْمُعْدَدُ وَمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَلَى بَطْدِهِ الْحَسَنُ أَوُ الْحُسَيْنُ شَكَّ وُهَيْرٌ قَالَ لَهِ لَكَ يَكُو وَسَلَّمَ السَّعِيمِ الْحَسَنُ أَوُ الْحُسَيْنُ شَكَّ وُهَيْرٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّدِيعَ قَالَ هُوَلَانَ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّدِيعَ قَالَ هُوَلَانَ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّدَقَةِ السَّلَامُ دَعُوا الْمِي أَوْ لَا تَغْزِعُوا الْمِي قَالَ ثُمَّ دَعًا بِمَاءٍ فَعَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّدَقَةِ السَّلَامُ دَعُوا الْمِي أَوْ لَا تَغْزِعُوا الْمِي قَالَ ثُمَّ دَعًا بِمَاءٍ فَعَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ عَالَةً مِنْ تَشْرِ الصَّدَقَةِ اللهُ اللهِ مِنْ فِيهِ وَاحْرِمِهِ الدَارِمِي (١٩٥٠). قال شعب: صحيح وف قالَ قَالَةُ عَلَيْ قَالَ فَالَ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عِنْ فِيهِ وَاحْرِمِهِ الدَارِمِي (١٩٥٠). قال شعب: صحيح وف

سقط قليم). [راجع: ١٩٢٦].

(١٩٢١٤) حفرت الوليلي الملك علائد سے مروى ہے كدايك مرتبه بم لوگ أي طفال كي خدمت على حاضر سے كد حفرت الم حسن فالنز (جوجمو في بي سنة ) محمنوں كے بل جلتے موئة أسة اور ني مانا كے سينة مبارك ير ج مد كنے بحوث ي در بعد انبول نے تی مایا پر پیشا ب کردیاء ہم جلدی سے انہیں کا نے کے لئے آ کے بو صفر تی مایا سے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو ممرے بينے كوچيوز دو، پرنى عليه في منكواكراس يربهاليا، تعوزى دير بعدانبول في صدقه كي أيك مجود بكركرمندي وال يي، ني الناف الم مدين باتدا ال كراسة كال ليا-

( ١٩٢٦٨ ) حَدُّلُنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٌّ حَدُّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي أُلْيَسَةَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدٍ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَهُلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُبَّ خَيْهُرْ فَلَكَّ انْهَزَمُوا وَقَلْمَنَا فِي رِحَالِهِمْ فَاخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرْثِيٌّ فَلَمْ يَكُنْ ٱسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ قَالَ فَامَوَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ وَقَسَمَ يَئْنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً وصححه الحاكم (١٣٤/٢). قال شعيب: صحيح واستاده مختلف فيه].

(۱۹۲۸) حفرت الوليل فالزيد مروى ب كه فتي بير مرقع برحل في فالا كي خدمت بي ما ضرفها وبب ال نيبر فلست کماکر ہماک مے تو ہم ان کے خیموں میں بیلے مجے ، او کوں نے جومعمولی چیزیں وہاں سے بیس ، اٹھالیس ، اوراس میں سب سے جلدی جوکام ہوسکاوہ بیتھا کے بیٹریاں کے مستئی الیکن نی ناللہ نے عظم دیا تو انہیں النادیا حمیا اور نی اللہ نے جارے ورمیان مال غنيست تقسيم فرما باتو برأ دى كودى در) بريان مطاوفر ما تعير -

( ١٩٣٦٩ ) حَذَلْنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَذَلْنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذْهِ عَنْ آبِي لَيْلَي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَعْلِيهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ لْقُمْنَا إِلَيْهِ لَلْقَالَ دَعُوا الِّنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَفْضِيَ بَوْلَةٌ ثُمَّ الْبَعَةُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ نَمْرِ الطَّدَّقَةِ وَدَجُلَ مَعَهُ الْعُلَامُ فَآحَدَ تَشُرَةٌ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَالَ إِنَّ العَسْدَفَةَ لَهُ قَحِلُ كَ [راحع: ١٩٢٩٧].

(١٩٢٧٩) حطرت ابوليل النفظ عدم وى بكراك مرتبه بم لوك في النا كن خدمت على حاضر تع كد حضرت امام حسن النفظ إ ا مام حسین النزا (جوچھوٹے بیج سے ) محمنوں کے بل جلتے ہوئے آئے اور نی مانیا کے سینہ مبارک پر بڑھ سے بھوڑی وہر بعد انہوں نے نی اللہ پر بیٹا ب کردیا، ہم جلدی سے انہیں بکڑنے کے لئے آ کے بوجے تو نی اللہ نے رایا میرے بیٹے کو جوزدو، میرے بیٹے کوچھوڑ وو، چرنی ملیجانے یائی منکوا کراس پر بہالیا بھوڑی دیر بعدانہوں نے صدقہ کی ایک بھجور پکڑ کرمنہ میں ڈال لى ، ني الإاسف ان كمنه من باتحدة الركراسية فكال ليا اورفر ما يا بعاد مدقة كا مال حلال تيس بد

( ١٩٢٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى شَهْةَ حَدَّثَا عَلِي بُنُ هَاشِمِ عَنِ الْمِ أَبِي لَيْلَى عَنْ لَابِتٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ صَخْمٍ الْنِ آبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ صَخْمٍ فَقَالَ يَا إِنِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِي بِرَجُلِ صَخْمٍ فَقَالَ يَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَآيَنَ الدّبًا عُ فَلَمَّا وَلَى فَلْتُ مَنْ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَآيَ الدّبًا عُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلَى فِي الْفِرَاءِ قَالَ فَآيَنَ الدّبًا عُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ طَلْقًا وَلَى قَلْتُ مَنْ

(۱۹۲۷) ٹابت کتے ہیں کہ ایک مرحد میں مجد میں حبد الرحل بن ائی بیٹا ہوائو کے پاس بیٹا ہواتھا کہ ان کے پاس ایک بھاری مجرکم آوی کولایا گیا واس نے کہا کہ پوشنین کے بارے آپ نے جوسد بھ مجرکم آوی کولایا گیا واس نے کہا اے ایو بھی اور نے مایا بی جناب اس نے کہا کہ پوشنین کے بارے آپ نے جوسد بھ کی ہے وہ میں بتا ہے وائیوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرحبہ میں نی وائٹا کے پاس بیٹا ہواتھا کہ ایک آوی آیا اور کئے لگایا رسول اللہ اکیا میں پوشنی میں تماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی ناپیس نے فرمایا تو دیا تحت کہاں جائے گ؟ جب وہ چا کہ یہ وہ جائیوں نے بتایا کہ یہ وید بن خفلہ جائز ہیں۔

( ١٩٢٨) حَدَّقَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّقَا عَلِى بْنُ عَامِسٍ عَنْ آبِى فَوَاوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِى فَبَدٍ مِنْ عُوصٍ (١٩٢٤) حَرْتَ ابِرَلِيَّ يَكُنُ سِهِ رَدَى ہے كُرنِي عَلِيْهِ فَ مَحْور كَهُول ہے بنائے ہوئے نہے می احتاف فرا ای تھا۔

( ۱۹۲۷) حَلَّكُنَا هَارُونُ إِنَّ مَعْرُوفِ وَ الْهُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ إِنَّ حَسَانَ السَّمْتِيُّ فَالُوا حَذَّنَا عَلِي إِنَّ عَابِسٍ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالُ وَآيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفَ فِي قُبُرُ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالُ وَآيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفَ فِي قُبُرُ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبُولِ مِنْ خُوصٍ المَعْمَا وَكَافَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي عَنْ أَبِيهِ قَالُ وَآيَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفَ فِي قُبُرُ مِنْ خُوصٍ المَعْمَا عَلَا وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُلْمُ مِنْ أَبِيهِ قَالُ وَآيَتُ النِّي عَنْ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُلْمُ مِنْ الْمِي عَنْ أَبِيهِ قَالُ وَلَيْتُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي قُلْمُ مِنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتَكُفَ فِي قُلْمُ مِنْ الْمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِّمُ وَاللّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَالِمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُقَالِمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَقُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَالْمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَلَمْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِمُ اللّهُ الل

## حَدِيثُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَثْنَا معررت ابوعبدالله مناجى وَالْمَثَاكَى مديثيں

(۱۹۲۷۳) حضرت منا بھی ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ٹی ناٹیا نے ارشادفر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلندانو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پہنچا ہے تو پھراس کے قریب آ جاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آ جاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٧٠) حَكَنَّنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمِ حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرُّفِ أَبُو غَسَّانَ حَذَنَنَا رَيُدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ

بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَقَ عَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ رَأَنْهِهِ وَمَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَلِهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارِهِ أَوْ مَنْ عَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ مَسَحَ رَأْتَهُ وَأَذْنَهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذُنَيْهِ وَمَنْ عَسَحَ رَأْتَهُ وَأَذْنَهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذُنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ يَعْمَلُوهِ وَمَنْ مَسَحَ رَأْتَهُ وَأَذْنَهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ مَنْ أَنْفَارِهِ أَوْ قَحْتَ أَظْفَارِهِ فَمْ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(۱۹۱۷) حضرت منا بحی نافت مروی ہے کہ نی اکرم فائی کے ان کے مفاق کی کرتا اور ناک میں پائی ڈوالیا ہے، اس کے منہ اور ناک کے گاہ جس میں بائی ڈوالیا ہے، اس کے منہ اور ناک کے گناہ جس جاتے ہیں، جوچہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی بلکوں کے گناہ تک جس جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناختوں کے گناہ فارج ہو ہے تو ناختوں کے بالوں کے گناہ فارج ہو جاتے ہیں، جب سر اور کا نوں کا گس کرتا ہے تو سر اور کا نوں کے بالوں کے گناہ فارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤن دھوتا ہے تو پاؤں کے ناختوں کے بنج سے گناہ نگل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جو قدم انھے ہیں، دور ذا کہ ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥ ) حَكَنْنَا حُسَمَٰنَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَكَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَعْسَمَضَ وَاسْتَنْثَرَ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَقَيهِ قَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) گذشته دین ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٩٢٧ ) حَدَّقَنَا عَنَّابُ بِنُ زِيَادٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكِ الْعَبَرَةَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَفَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلِنِي ارْتَجَفَّهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَّتَ

(۱۹۲۷) حصرت منا بحی تلافظ سے مردی ہے کہ نبی طفظ نے صدقہ کے ادنوں میں ایک ہر پورادغی دیکھی تو غصے سے فرمایا بیکیا ہے؟ متعلقہ آدی نے جواب ویا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں واس پر تبی ماہنا ، خاموش ہو سکتے۔

( ١٩٢٧٧ ) حَلَّكُنَا الْمُن نُمَيْرٍ حَلَّلُنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّقِنِي الْحَارِثُ بُنُ وَهْبٍ عَنْ آبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ

الصَّنَابِحِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ مَا لَمْ يُوَخَّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُصَاحَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُصَاحَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُصَاحَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يَوْخُرُوا الْفَجْرَافِق النَّجُومِ مُصَاحَاة النَّصُرَانِيَّة

(۱۹۶۷) حضرت منا بھی ٹائٹؤے مروی ہے کہ ٹی پیٹائے ارشاد فر مایا میری امت اس وقت تک دین جم مطبوط رہے گی جب تک وہ قمن کام نہ کرے ہ ① جب تک وہ مفرب کی نماز کوائد میرے کے انتظار بیں مؤ فرنہ کرے جیسے یہودی کرتے ہیں ۞ جب تک وہ فجر کی نماز کوستارے فروب ہوئے کے انتظار میں مؤ فرنہ کرے جیسے عیسائی کرتے ہیں ۞ اور جب تک وہ جناز ول کوان کے افل خانہ کے حوالے نہ کریں۔

(١٩٢٧٨) لَرَأْتُ عَلَى عَبِدِ الرَّحْمَنِ مَالِكَ لَالَ وَحَدَّفَ إِسْحَاقُ آخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ رَبِيدِ بَنِ آسَلَمْ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ آلْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ عَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ آلْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ عَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ آشْفَادٍ عَيْنَهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ عَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ آشْفَادٍ عَلَيْهِ فَإِذَا مَسَحْ رَأْسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ آظْفَادٍ رِجُلَهِ ثَمَّ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا عَسَلَ رِجُلَهِ ثُمَّ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَالَعُهُ الْمَادِ رِجُلَهِ ثُمَّ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَالَعُهُ الْمَادِ وَجُلَهِ ثُمَّ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَالَعُهُ اللّهِ الْعَلَادِ وَجُلْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَالَعُهُ اللّهُ اللّهُ لِهُ كُلّهُ لَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَالَعُهُ لَا فِلْهُ لَهُ إِلَى الْمُسْتِ وَالْمَادِ لَهُ لَلْهُ لَهُ وَالِمَا لَهُ لَا لَهُ مَا كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمَسْطِ وَالْمَادِ وَمُلْكُوا لَعُلُوا لَهُ الْمَسْعُ وَالْمَادِ وَمُ لَلْهُ لَهُ إِلَى الْمُسْلَ وَجُلِهُ فَلَمْ كَانَ مَشْهُ إِلَى الْمُسْلِقُ وَالْمَادِ وَجُلِهُ فَلَا اللّهُ الْمُعْلِي مِنْ لَهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَادِ لَيْعَلِهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۷۷) حضرت منا بھی بڑا فاسے مروی ہے کہ نبی اکرم فاقتا کے فر مایا جوٹنس کلی کرتا اور تاک بیں پائی ڈالا ہے، اس کے مند اور تاک کے گزاد ہو جاتے ہیں، جو چبرے کو دھوتا ہے تو اس کی آ تھوں کی چکوں کے گزاہ تک جز جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو تا دُنوں کے گزاہ تھ کرتا ہے تو سراور کا نوں کے بالوں کے گزاہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤس دھوتا ہے تو پاؤس کے بالوں کے گزاہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤس دھوتا ہے تو پاؤس کے تا فتوں کے بنچ ہے گزاہ نکل جاتے ہیں چرم بھر کی طرف اس کے جوقد م اشحنے ہیں، وواور قباز زاکم ہوتے ہیں۔

(١٩٢٧٩) حَلَّانَا مُنْفَانُ بِنُ عُيَّنَةَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعُ فَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْمُحْمِعِيَّ يَقُولُ مَسِمِعٌ فَيْسًا يَقُولُ اللهِ عَلَى الْمُحْمِعِيِّ الْمُحْمِعِيِّ يَقُولُ اللهِ عَلَى الْمُحْمِعِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَعْفِتُ رَسُولَ اللهِ صَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَعْفِقُ وَسَلَمَ بَعُلِي وَمَالَ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَعْفِقُ وَسَلَمَ مَعْفِي وَاللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَعْفِقُ مِلْهُ إِلَيْنِ مَعْفِي وَاللهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاحِدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُوسِلِقِ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُعَمِّلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

(۱۹۲۷) معزت منا بی نافذے مروی ہے کہ میں نے نی طیا کو بدفر استے ہوئے ساہے یا در کھوا میں حوش کوٹر پرتمہاراا نظار کروں گا ،اورتمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پرفخر کروں گا ،البذا میرے بعد ایک دوسرے کول نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۸ ) حَذَفَنَا رَوْحَ حَدَّفَ مَالِكٌ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا فَنَا زَیْدُ بُنُ اَصْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ الصَّنَابِحِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْنَ فَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَفَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِى فَإِذَا زَالَتْ فَارَفَهَا فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ

الثَّلَاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(۱۹۲۸) حضرت منا بھی بھٹن سے مروی ہے کہ ٹی طیا نے ارشا دفر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے آو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جسب سورج وسط بھی کہتے ہے تو بھر اس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، کورجب سورج فروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اور غروب کے بعد بھرجدا ہوجاتا ہے، اس کے ان تین اوقات بھی تمازمت بڑھا کرو۔

(١٩٢٨١) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَّتُنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ الشَّمْسِ (١٩٢٨١) كُوْتُ مديث الله ومرى سند يجي مروى ي.

## حَدِیثُ آبِی رُهُمِ الْعِفَادِی ڈَلَٰٹُوَ حصرت ابورہم غفاری ڈاٹٹو کی حدیث

وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ عَزَوْتَ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ عَزَوْتَ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرُونَةً يَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَلْلَهُ فَسِرْتُ قَرِيهُ مِنْهُ وَٱلْقِيَ عَلَيْ النَّعَاسُ فَطَفِفْتُ السَّيْقِطُ وَقَلْهُ وَسَلَّمَ غَرُونَةً يَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَلْلَهُ فَسِرْتُ قَرِيهُ مِنْهُ وَٱلْقِي عَلَيْ النَّعَاسُ فَطَفِفْ السَّيْقِطُ وَقَلْمَ السَّيْقِطُ إِلَا يِغَيْهِ حَسِّ فَرَعْفَتُ وَالْمِي فَقُلْتُ السَّيْفِولِ فَي يَصْفِ اللَّهِ فَلَهُ إِلَا يِغَيْهِ حَسِّ فَرَعْفَتُ وَالْحِيقَ وَرَجُلُ النَّيلِ عَلَيْ وَسُلِمَ اللَّهُ فَقَالَ سَلَّ فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّمَ وَسَلِّي يَعْمُولُ اللَّهِ فَقَالِ اللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّقِ مَنْ مَعَمَّ مَعْمُ بِشَطِيقَةِ ضَوْحَ قَالَ فَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّمَ وَاللَّهُ الْمُعَلِقَ فَلْ اللَّهُ الْمُعَلِقِ مَنْ مَعَلَّى اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ سَلَّ فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ النَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْلِي وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِلِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ال

(۱۹۲۸۲) حضرت ابورہم خفاری ڈٹائٹ ' جو بیعت رضوان کے شرکا میں سے '' کہتے ہیں کہ بی فز د و تبوک میں نبی ماہیں کے ساتھ شریک ہوا، جب نبی بائیں کہ یہ منور و سے لکلے تو رات کے وقت سنر شروع کیا ، میں جلتے جلتے نبی بائیں کے قریب آئی گیا ، جھے بار باراو کھ آری تھی، میں جا سے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نی طینا کی سواری کے بالکل قریب بیٹی چکی تھی،اور مجھے اس سے اندیشہ بور ہاتھا کہ نی طینا کا پاؤں جور کاب میں ہے، کس میری سواری کے قریب بونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پنج جائے ،اس لئے میں اپنی سواری کو بیٹھے دکھنے لگا ،ای کھیٹس میں آ دھی رات کو جھ پر فیند غالب آ سی اور میں سوگیا۔

ا جا تک میری سواری نی ماینا کی سواری پر چڑھ گئی، نی ناینا کا جر پاؤں رکاب میں تھا، اے چوٹ لگ گئی الیکن میں اس وقت بیدار ہواجب نی ناینا نے جھے احساس دلایا، میں نے سرا تھا کرعرض کیا یارسول اللہ ایسرے لیے بخشش کی دعا وفر ما و نہجئے (جھے سے بہر کت جان ہو جھ کرنیس ہو گی) نی ماینا نے قرمایا بید عا وخود ما تھو۔

پرنی طبیقا بھے سے ان اوگوں کے متعلق ہو چھنے گئے جو بوغفار یس سے بتے اوراس غزو سے پس شریک نیس ہوئے بتے ،
یس نی طبیقا کو بتا تا رہا، پھر نی طبیقا نے جھے سے ہو چھا کہ سرخ ریگ کے ان دراز قد ٹوگوں کا کیا بنا جن کی بعنو کی باریک ہیں؟
یس نے ان کے چیچے رہ جائے کے متعلق بتایا، نی طبیقائے ہو چھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو گھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے بال ان حظیہ شرخ " میں جانور بھی جیں؟ میں نے بنوغفار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو جھے کوئی گروہ یا دئیس آیا،
بالاً خرجے توبیلہ اسلم کا ایک کردہ یا دا تھیا۔

پھریس نے عرض کیایارسول اللہ! پیدنیس ،ان لوگوں کو جو چیچے رہ جاتے ہیں ،کون می چیز اس بات سے روکی ہے کہ وہ کست آ سمی چست آ دمی کو عی راہ خدایس اپنے کسی اونٹ پرسوار کردیں؟ کیونکہ میرے الل خاند کے نزدیک بید بات انتہائی اہم ہے کہ وہ مہا جرین قریش ،انصار، اسلم اور خفارے جیچے رہیں۔

( ۱۹۲۸۲ ) حَذَّكَ اللّهِ عَدُّقَ الِنِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَغْبَرَنِي ابْنُ أَخِي آبِي رُهُمِ الْفِقَارِ فِي آبَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعْ رَمُّولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعْ مَعْ وَسُلُمَ عَزُوتُ مَعْنَى حَدِيثِ رَمُّولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَيِمْتُ لَيْلَةٌ بِالْأَخْصَرِ فَيرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ مَعْمَرٍ إِلّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَزُوةً تَبُوكَ فَيمْتُ لَيْلَةً بِالْأَخْصَرِ فَيرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ مَعْمَرٍ إِلّا اللّهُ قَالَ لَطَفِقْتُ أَوْخُورُ رَاحِلَتِي حَنِّى عَلَيْنِي بَعْصَ اللّهُ لِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النّفَرُ السّودُ الْجِقَادُ الْفَصَارُ الّذِينَ لَهُمْ نَعُمْ بِشَغِلَةٍ شَرْحَ فَيرَى انْهُمْ مِنْ يَنِي غِفَارٍ

(۱۹۲۸۳) گذشته مدیث ای دوسری سندے بعی مروی ہے۔

( ۱۹۲۸٤) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقُ وَذَكُرُ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكُمْةَ الْلَّشِي عَنِ ابْنِ أَخِي آبِي رُهُمِ الْمِفَادِيِّ انَّةُ سَمِعَ أَبَا رُهُمِ كُلُنُومَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُونَ قَدْكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً تَبُوكَ فَذَكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكُو اللَّهِ مَا أَيْهُ وَسَلَّمَ غَزُوةً تَبُوكَ فَذَكُو السُّودُ الْجِعَادُ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَطَوْقُتُ أَوْخُرُ وَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى غَلَبْنِي عَيْنِي وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفُو السُّودُ الْجِعَادُ الْمُعَلِي اللّهِ مَا أَيْهُ وَاللّهِ مَا أَيْولُ لَمْ اللّهِ مَا أَيْ فَلَا عَلَى اللّهِ مَا أَيْ اللّهِ مَا أَيْهُ فَلَاءٍ مِنَا حَتَّى قَالَ بَلَي اللّهِ مَا لَهُمْ نَعَمْ بِشَبَكَةٍ ضَرِّحٍ قَالَ فَتَذَكُّولَهُمْ فِي

## من المانون لي يوم والمحال المعالي من المعالي المعالم ا

يَنِي خِفَارٍ فَلَمُ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّهُمْ رَهُطُّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولِيكَ رَهُطُّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حُلْفَاتَنَا

(۱۹۲۸ ۳) حضرت ابورہ م غفاری النظا" جو بیعت رضوان کے شرکا میں سے بھے" کہتے ہیں کہ بیل غز دہ تبوک میں ہی ماہیا ک
ساتھ شریک ہوا، ..... گارداوی نے بوری مدیث ذکر کی اور کہا کہ بیل اپنی سواری کو بیچے رکھنے لگا ، ای کھکش میں آ دمی دات کو
جمعہ پر خیند غالب آ مکنی اور میں سو کہا ، نی عایمی نے بوجھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جر کھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس
"شیکہ شرخ" میں جاتور بھی ہیں؟ میں نے بنو فغار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو بھے کوئی گروہ یا دہیں آیا ، بالا خر بھے
تھیلہ اسلم کا ایک گروہ یا دا تھی اور میں نے عرض کیا یا دسول افتد! یہ قبیلہ اسلم کا ایک گروہ ہے جو ہما دا صلیف تھا۔

## حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ قُوطٍ عَنِ النَّبِي مَا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

( ١٩٢٨ ) حَذَّتَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قُوْرٍ قَالَ حَذَّتَنِى رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ لُحَى عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ لُحْوَلٍ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْآيَّامِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمُ النّغُرِ فُمَّ النّفُرِ وَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَعْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ يَنْحَرُهُنَ لَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَشَدَأُ بِهَا قَلْمًا وَجَيَتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَعْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَشَدَأُ بِهَا قَلْمًا وَجَيَتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَعْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌ يَنْحِرُهُنَ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَشَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَعْسُ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ قَالُوا قَالَ مَنْ شَاءً الْحَطَعَ [صححه ابن جنيحة: (٢٨٦١ و ٢٩١٧ و ٢٩٦٦). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٦٥).

(۱۹۳۸۵) حضرت عبدانشرین قرط نختی سردی ہے کہ نی طبقا نے ارشادفر ہایا انشرکے زدیک سب سے تظیم قرین دن دی الحجہ پر آئد دی الحجہ پر آئد دی الحجہ ہر ایک میں مائی کے ساتھ قربانی کے لئے پانچ چدادنوں کو چیش کیا جمیاجن میں سے ہرایک می طبقا کے قریب ہونے کی کوشش کرر یا تھا کہ نی طبقا کے بی طبقا اسے ذرح کریں، جب نی طبقا الحمیں ذرح کر چکو آ ہت سے آیک جملہ کہا جو می جونیس سکا، میں نے این ساتھ دالے سے بوجھاتو اس نے دہ جملہ تا یا کہ 'جو جا ہے کاٹ لے۔''

( ١٩٢٨٠) حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَثْكُرٍ بْنِ زُرْعَةَ الْخَوْلَانِتَى عَنُ مُسْلِمٍ بْنِ عَلِيهِ اللَّهِ الْأَذْهِ ثِنَّ قَالَ جَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ قُرْطٍ الْأَزْدِئُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرْطٍ

(۱۹۲۸) حضرت عبدالله بن قرط فلفن سے مردی ہے کہ وہ نی طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نی طابع نے ان سے ہو جما تمہارا تام کیا ہے؟ حرض کیا شیطان بن قرط ، نی طابع نے فرمایا تمہارا تام عبدالله بن قرط ہے۔

## حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْمَنِ الْأَثْرُ حصرت عبدالله بن جحش الأثرُّرُ كي حديثيں

(١٩٢٨٧) حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَرْلَى اللَّهِ بِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَيِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَتِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامِ آيِفًا [راسع: ١٧٣٨ ع].

(۱۹۲۸۷) حفرت عبداللہ بن بخش بھٹن ہے مروی ہے کہ ایک آ دی تی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ! اگر میں راو خدا میں شہید ہو جاؤں تو جھے کیا ملے گا؟ نی طینا نے قربایا جنت ، جب دووانیں جانے کے لئے مڑا تو تی طینا نے فربایا سوائے قرض کے ، کہ بیدیات ایمی ابھی جھے حضرت جبر مل طینا نے تائی ہے۔

( ١٩٢٨٨) حَنَّقَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَنَّقَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ حَلَقَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيْنِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاذَا لِي إِنْ قَامَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتُلُ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاذَا لِي إِنْ قَامَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتُلُ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحح: ١٧٣٨٦].

(۱۹۳۸۸) حضرت عبدالله بن جُش الانتفاع مروی ہے کہ ایک آوی نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ؟ اگر میں راوخدا میں شہید ہوجاؤں تو جھے کیا ہے گا؟ نبی طابع نے فرمایا جنت، جب وودا پس جانے کے لئے مڑاتو نبی طابعان سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جریل طابع انے بتائی ہے۔

### حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَو الْأَثْرُ

### حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر بلاننز کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِئُ عَنْ عَيْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ بَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِنَ بِسَكُرَانَ فَأَمَرُ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُوبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ (راسح: ١٦٩٣٢).

(۱۹۲۸۹) حصرت عبدالرحل بن آز ہر بنگانیا سے مروی ہے کہ میں نے غزو و حضین کے دن نبی طیا اکود یکھا کہ آ پ تنگیر اوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کرگذر تے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ناکافیا کے لعکائے کا پند بوچھتے جادہے ہیں اتھوزی ہی در میں ایک آ دی کو لئے کی حالت میں نبی نائیسے پاس لوگ لے آئے ، نبی طیا نے اپنے ساتھ آئے والوں کو تھم ویا کدان کے

ہاتھ میں جو پکھیے ، دوای ہے اس مخف کو ماریں۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنَّ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِئُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ يَقُولُ وَآيَتُ وَالَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسُأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدٍ بُنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةً الْفَتْحِ وَآنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسُأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَنِي يَشَادِبٍ فَامَرَ بِهِ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي آيدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِتَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَةً بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَابَ [مكرر ما نبله].

(۱۹۲۹) حضرت عبد الرحمان بن از ہر انگاؤنے مروی ہے کہ جمل نے فتح کہ کے دن ٹی دایا کو دیکھا کہ آ پ آؤاؤالوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذر ہے جارہے جیں اور حضرت خالدین وقید انگاؤنا کے کا پند پوچھتے جارہے جیں اتحواد می ویر شرمیان سے راستہ بنا کر گذر ہے جیں اتحواد می بالوگ ہے آئے ، ٹی دایا آئے اپنے ماتحواتے نے والوں کو تھم دیا کہ ان کے اس ایک جس جو بچھ ہے ، ووای سے اس فتحص کو ماریں چنا نچرس نے اسے انقی سے مارا اور کس نے کوڑے ہے ، اور نہی دایتھانے اس برمی جو بچھ ہے ، ووای سے اور نہی دایتھانے اس برمی جسکی ہے۔

(١٩٢٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ عَنْ مَعْمَ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَزْهَرَ ابْحَدُّتُ عَنْ عَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ ابْنِ الْمُعِيرَةِ حَرَجَ يَوْمَنِيدٍ وَكَانَ عَلَى الْمَعْيُلِ خَبْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَوْمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمْشِى فِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَوْمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمْشِى فِى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ قَالَ قَمَشَيْتُ الْوَقِيدِ مَا اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ قَالَ قَمَشَيْتُ الْوَقِيدِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمُ الْوَلِيدِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ الْوَلِيدِ عَلَى رَحُلِ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَلَى رَحُلِهِ فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَئِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ وَحَلِيهِ فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَئِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ وَحَلِيهِ فَإِذَا عَلَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَقَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَقَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَقَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَيْهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَاحِهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَاحِهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاحِعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعِيْدِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعْرِقِ وَلَى الْوَلِيلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا وَالْعَلَاقُ وَلَى اللَّهُ الْوَلَا الْمُعَلِيْهِ فَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَلُ وَالِعَلَا وَالْعَلَا وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللْعُلِي

(۱۹۳۹) حضرت مبدالرطن بن از ہر طائنا کہتے ہیں کہ غزوہ حتین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید بڑھنا زخی ہو گئے تھے، وہ
نی طائا کے گھوڑے پر سوار تھے، کفار کی فلست کے بعد میں نے نبی طائنا کو دیکھا کہ آپ تا کا فیڈی مسلمانوں کے درمیان' جو کہ
جنگ ہے واپس آ رہے تھے' چلتے جارہے ہیں اور فریاتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے قیمے کا پیدکون بتائے گا؟ میں اس
دقت بالغ لڑکا تھا، میں نبی طائا کے آگے ہے کہتے ہوئے دوڑنے لگا کہ خالد بن ولید کے فیمے کا پیدکون بتائے گا؟ بہاں تک
کہم ان کے فیمے پر جا مہنے، وہاں حضرت خالد مٹائنڈا ہے کاوے کے چھلے جیمے سے دیک لگائے ہیں عائیا نے آگران
کا زخم و یکھا، پھراس پر اپتالعاب وائن لگا دیا۔

( ١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَخْنِى فِي وُجُوهِهِمْ التُرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا

## 

يَنْلُو حَدِيثَ الزَّهُوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ فِي شَارِبِ الْحَمَّرِ [راحع: ١٦٩٣٢]. [احرحه ابو داود: ٤٨٥) وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حفرت عبدالرحن بن از جر ثانَّة ب مردى ب كه من اس وقت حاضرتماجب بي عَيْهِ شراب خور كم مندي شي وال رب تھ۔

## حَدِيثُ الصَّنَابِيعِيّ الْأَحْمُسِيّ رَثَالُهُ وَمُسِيّ رَثَالُهُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُؤْرِ كَ حديثين

(١٩٢٩٢) حَذَّلْنَا يَهْمَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَّنِنِي لَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَقْتَعِلُنَّ بَعْدِي [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفزت صنابحی الفظ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اے فرمایا میں حوش کوٹر پرتمیارا انتظار کروں گا ،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا ،ابذا میرے بعدا یک دوسرے کوئل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَذَّنَا شُعْبَهُ عَنْ إِشْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَيِعْتُ قَلِسَ بُنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الطَّنَابِحِيَّ الْبَجَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا قَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّامَ فَلَا تَفْتَتِلُنَّ بَعْدِى [راجع: ١٩٢٧].

(۱۹۲۹۳) حضرت منا بھی بھتن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے یا در کھو! میں حوش کور پرتمها را انتظار کروں گا اور تمهاری کئر ت کے ذریعے دوسری استوں پر فخر کروں گا ،البذا بیرے بعدا یک دوسرے کو آل ندکر نے لگ جاتا۔ (۱۹۲۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسِ عَنِ الْصَنَابِحِیِّ الْآحَمْسِیِّ مِنْلَهُ [راحم: ۱۹۲۹۹].

(۱۹۲۹۵) گذشته خذیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٢٦٦) حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ آبِي صَفْرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِيحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُكَايِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹ ) حضرت منا بحی الفاظ سے مروی ہے کہ ٹی پایا ہے قر مایا میں تنہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر نخر کروں گا، البذامیرے بعد کافر ند ہوجاتا کہ آیک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

> ( ١٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ ( ١٩٢٩ ) كُذْتُ مديث الدومري سند على مروى ب-

( ١٩٢٨ ) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ سَبِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدَّثُ عَنِ الزُّغْرِئِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسُالُ عَنْ رَحْلِهِ فَلْتُ وَآنَا عُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدٍ فَآنَاهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ فَجَلَسَ عِنْدَهُ (راحع: ١٦٦٣٤).

(١٩٢٩٩) حَذَنَا صَفُوَانُ بِنَ عِيسَى آخُبُونَا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ آخُبُونَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ ازْهَوْ قَالَ وَالْهُولِى قَالَ آخُبُونَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ الْوَلِيدِ قَالَتِي وَهُوَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ قَالَتِي وَهُوَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ قَالَتِي وَهُو يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ قَالَتِي وَهُو يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ قَالَتِي وَمُو يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلٍ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ قَالَتِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَعْفِرِ بُوهُ بِمَا كَانَ فِي ٱلْهِيهِمُ وَحَقَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُوابِ [رامع: ١٩٩٣].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر نگافتہ مروی ہے کہ علی نے غز دو تنین کے دن ٹی طابع کو دیکھا کہ آ پ آگافا او کوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذر تے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹ کے ٹھکانے کا پیند بع چھتے جارہے ہیں ،ای اثناء علی ایک آ دمی کو نشنے کی حالت علی لایا حمیا ، ٹی طابع آئے اپنے ساتھ آئے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ علی جو پھے ہو وہ اس سے اس مختص کو ماریں اور خود ثبی طابع اس برخی بھیکی۔

( .. ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آزْهَرَ الزُّهْرِئُ قَالَ وَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشتر مدیث اس دوسري سندے بھي مردي ہے۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكْرَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَحِيلَةً مِنْ أَحْمَسَ [راحع: ١٩٧٧].

(۱۹۳۰۱) عدیث فمبر (۱۹۳۵ ) ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أُمَّدِ بِن حُضَيْرٍ إِنَّاثُ

#### حضرت اسيدبن حفير بالغنزك حديثين

(١٩٣.٢) كَلِكُنَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ خَعْبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفْسَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تَسْتَعُمِلُتِي كَمَا اسْتَعْمَلُتَ فَكَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَلْقَوْنَ بَعُدِى آلْزَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ (صححه البحارى (٥٠ ٥٠). وسسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۲) حفرت اسید نگانڈے مروی ہے کہ ایک انساری نے بارگاورسالت بٹی موض کیا یارسول انڈ! آپ نے جیسے فلال شخص کوعہدہ عطاء کیا ہے، جھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے ؟ نبی مانیائے فرمایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرو گے، اس وقت تم صرکرنا یہاں تک کرکل جمدے حوش کوژیر آملو۔

(١٩٣٠٣) حَدَّقَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّقَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرُنَا يَحْنَى بَنُ أَيُوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَغُولُ كَانَ أَسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ مِنْ الْمَاحِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِي اكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى أَحْوَالِ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِي لَكُنْتُ جِينَ أَفْرَأُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِي لَكُنْتُ جِينَ أَفْرَأُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا هُو مَفْعُولٌ بِهَا وَمَا هِي صَائِرَةً إِلَيْهِ

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید نافی دجن کا شار فاهن لوگول بی بوتا تھا'' کہتے تھے کدا گر بھری صرف تین ہی حالتیں ہوتھی تو بیل، بیل ہوتا، جب میں فود قرآن پڑھتا، اور نبی طفا کو پڑھتے ہوئے سنتا، جب بی بی طفاا کا خطبہ سنتا اور جب بی جنازے بی شریک ہوتا اور بیس کسی ایسے جنازے بیل شریک ہوا جس بی بھی بھی بیل نے اس کے علادہ پچوسو چا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات بیش آئیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟

( ١٩٢٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ فَعَادَةَ بُحَدُّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَخَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا تَسْتَغْمِلُنِى كُمّا اسْتَغْمَلُتَ فَكَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى آلْوَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۹۳۰۴) حضرت اسيد النظائ مروى بكراك انصارى في بارگاورسالت من عرض كيايارسول الله! آب في جيه فلال مخض كوعبده عطاء كيا ب، جيم كوئى عبده كيول نيس دينة ؟ ني النظاف فرمايا منظريب تم مير به بعدر جيمات كاسامنا كردك، اس وفت تم مبركرنا يهال تك كركل جمد سه حوش كوثريرة ملو-

(١٩٢٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْخَبَرَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنَّ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةً عَنْ عَارِشَةَ قَالَتْ قَدِمُنَا مِنْ حَجَّةً أَوْ عُمُرَةٍ فَتَلَقُوا أَشْبِهُ بَنَ هَارُونَ أَخْلَيْهُ وَكَانَ غِلْمَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَلَقُوا أَهْلِيهِمْ فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ الْمُوالَّةُ فَتَقَرَّ اللّهُ لَكَ أَنْتُ صَاحِبٌ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَلَكَ مِنْ النّابِقَةِ وَالْفِقَةِمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى الْمُوالَةِ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَعَفْتِ لَعَمْرِى حَقَّى أَنْ لَا اللّهِ مِنْ النّابِقَةِ وَالْفِقَةِمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى الْمُوالَةِ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَعَفْتِ لَعَمْرِى حَقِّى أَنْ لَا

البَكِى عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ الْحَوَّ الْعَرْضُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَتْ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۰) حضرت عائشہ نگافا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ تج یا عمرے ہے والی آ دہ ہے ہم و والحلفہ علی پہنچ ، افسار کے پہنو جوان اپنے الل خانہ ہے لئے گئے ، ان جی ہے کولوگ حضرت اسید بن خفیر رہن ہے ہی طے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پران سے تعزیت کی ، اس پر دو مند چھپا کرروئے گئے ، عمل نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے ، آپ تو نی ایجا کے صحافی ہیں اور آپ کولو اسلام میں سبقت اور ایک مقام حاصل ہے ، آپ اپنی ہوی پر کیوں رورہ ہیں ، انہوں نے اپنے سرے کھڑا بنا کر فرمایا آپ نے کی فرمایا ، میر مند بہاؤں ، جبکہ کی طافی نے ان کے متعدین معاذ کے بعد کی پر آئدونہ بہاؤں ، جبکہ نے بعض کی خان کے متعدین معاذ کے بعد کی پر آئدونہ بہاؤں ، جبکہ نے بعض کی خان ان کے متعدین معاذ کے بعد کی پر آئدونہ بہاؤں ، جبکہ فرمایا کہ میں بات فرمائی میں میں نے بع جوا کہ ہی طافیا نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے نتایا کہ نی طافیا نے ان کے متعلق ایک جیب بات فرمائی میں میں میں دور ہے اور نی طافیا کے درمیان چل رہے تھے۔

( ١٩٣٠٦ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ آلْبَالَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَزُطَاءَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُطَيْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَطَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَطَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْفَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَوَّابِضِ الْفَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ

(۱۹۳۰) حضرت اسید اللخاسے مروی ہے کہ بی اکرم کا کا کہ آرشاد فر ما یا اونٹ کا کوشت کھا کروضوکیا کرو، بکری کا کوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکریوں کے باڑے می نماز پڑھالیا کرولیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔

(۱۹۲۰) حضرت اسيد خالفت مروى ب كه ني اكرم خالفي السي في اوفى كدوده كاستم يوجها، ني ميدا الله في الما الله الماس يني كه بعدوضوكيا كرو، چريكرى كدوده كاسم نوجها توفر مايا اس پينے كه بعدوضومت كيا كرو-

## حَدِيثُ سُوَيْدِ بِنِ لَيْسِ عَنْ النَّبِي مَا الْمُعِيِّ مَا النَّبِي مَا الْمُعِيِّ مَا الْمُعِيِّ حضرت سويد بن قيس طِلْمُونَ كي حديثين

( ١٩٢٠٨ ) حَكَّكَ وَ كِمُعُ حَكَّكَ سُفْهَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ فَلْسِ قَالَ جَلَيْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَيْدِئُ لِهَا مِنْ

## 

هَجَرَ قَالَ فَآتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدُنَا وَزَانُونَ يَزِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ فَلُوزَانِ ذِنْ وَآرْجِحُ (صححه ابن حبان (٤٤ ٥)، والحاكم (٢٠/٢). وقالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابرداود:٣٣٦٦، ابن ماحة: ٧٢٢٠ و ٣٥٧٩ الترمذي: ٥٣٠٥، النسائي: ٢٨٤/٧). قال شعيب: اسناده حسن ؟.

(۱۹۳۰۸) معزت سوید بن قیس خافذے مروی ہے کہ ش نے اور تخر فد عبدی نے ل کر اجر ایک علاقے سے کیڑے منکوائے، ایم لوگ نبی طاف کی علاقے سے کیڑے منکوائے، ایم لوگ نبی طاف کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی طافیانے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت ہمارے یہاں کہ تولوگ ہمیے تو لئے والے بوق کے جو تول کر وے دو کہ تولوگ ہمیے تولی کر ایس ہمیے تول کر دے دو اور جھکی بواتو لئا۔

(١٩٣.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ أَنِ عَمِيرَةَ قَالَ بِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجُرَةِ قَارُجَحَ لِي (صححه الحاكم (٢٠/٢). قال الالباني: صحيح (ابوداود: ٣٠/٢)، ابن ماحة: ٢٢٢١، النسالي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٢٢٢).

(۱۹۳۰۹) معزرت ابرمغوان بن عميره التلائي مروى بكري في جرت سے يہلے بي الله اكم باتھ الك شلوار فروشت كى ، ني الناف في عليا الله محصاس كى قيت جنكتى موئى تول كردى \_

## حَديثُ جَابِرِ الْآخْمَى الْأَثْرُ حضرت جابراتمسى النافؤ كي حديثين

( ١٩٢١ ) حَكَلَنَا سُفْهَانُ بُنُ عُهَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اللّهَاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكُنّرُ بِهِ طَعَامَنَا (قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحه: ٢٠٠٤)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱۰) حضرت جابراتھی ٹائٹا سے مردی ہے کہ ٹی ایک مرتبہ ٹی طائق کی خدمت بی حاضر ہوا تو ٹی طائق کے یہاں کدوتھا، میں نے بع جمالیہ کیا ہے؟ ٹی طائق نے فر مایاس کے در سے ہم اپنا کھا تا ہڑھا کیتے ہیں۔

(۱۹۳۱) حَذَّكَ وَكِيعٌ حَدَّكَ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِلِي عَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِدٍ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنُوهِ فَرَ آبَتُ عِنْدَهُ فَرْعًا فَعُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا عَذَا قَالَ عَذَا قَرْعٌ نَكُثُرُ بِهِ طَعَامَنَ [مكررما قبله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنُوهِ فَرَ آبَتُ عِنْدَهُ فَرْعًا فَعُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا عَذَا قَالَ عَذَا قَرْعٌ نَكُثُو بِهِ طَعَامَنَ [مكررما قبله] كا عَدِمت عن عاصر مواثق في الله على الكود قواء (1971) حضرت جابر السي الله عن المنظم في المنظ

#### هِ مُنِلْهَا مُنِينَ بُلِ يَعَوْ سُوَّا إِنْهِ هِذِي الْهِ هِي مِن الْهِ هِي الْمُنْ الْمُنْفِينِينَ الْهِ الْم مُنِلِلُهَا مُنِينَ بُلِ يَعَوْ سُوَّا إِنْهِ هِذِي الْمُنْفِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى عَنَ النَّبِي سَلَّافِيْنَ الْمِيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ مِن أَبِي أَوْفَى عَنَ النَّبِي سَلَّافِيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ مِن أَبِي أُوفَى رَالْفَتُ كَامِرُو مِات معرِست عبدالله بن الي أوفى رَافَعْدُ كَامِرُو مِات من الله عن الله ع

( ١٩٣٦٢) حَذَّتُنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ حَذَّتَنِى الشَّهَائِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْهَانَ عَنِ الشَّهَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى قَالَ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْتُ فَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْلُ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيلِ الْمَعْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللْمُعَلِيْقِ عَلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْ

(۱۹۳۱۳) شیبانی مکت کتے ہیں کہ بی نے معزت ابن ابی اوئی بڑٹا کو بیفر اتے ہوئے سنا کہ نی طالا نے سز ملکے کی نبیذے متع فر مایا ہے، بی نے ان ہے ہو چھاسفید ملکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا جھے معلوم نہیں ۔

( ١٩٣١ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَثُنَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُؤَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ الْمُعَمِّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعْ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَةُ اللَّهُ مَا لَكُ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْعَمُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَقُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّقُ مِنْ عُلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّقُ الْمُولِقُ الْمُعَلِي عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعَلِي عَلَيْكُوا الْمُعَلِي ال

(۱۹۳۱۳) حضرت این الی اوٹی والئے ہے مروی ہے کہ نی دیا جب رکوع سے مرافعاتے توسیعے اللّٰہ لِمَنْ حَیدتُهُ کہدکرید قرماتے اے حارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں زین وآسان کے بحر پر دونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ ماہیں ان کے بحر پورہوئے کے برابر۔

( ١٩٢١٥) حَذَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا مِسْعَرٌ حَدَّنَا عُبَيْدُ بْنُ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْلَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَافِ [مكرر ما مَك].

(۱۹۳۱۵) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

### مِن مُنِلُ الْمَانِيْلِ اللهِ عَلَى الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيِّينِ الْمُؤْنِينِ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِيِّ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِيْنِينِ الْمُحْرِينِينِ الْمُحْرِينِي

﴿ ١٩٣٦٩ ﴾ حَذَنْهَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا الْمَاعْمَشُ حَدَّنِي الشَّيْبَائِيُّ قَالَ سَيعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ الْأَحْمَدِ قَالَ قُلْتُ فَالْآيَتِشُ قَالَ لَا آذُرِى (واحع: ١٩٣١٣).

(۱۹۳۱) شیبانی مکت کتے ہیں کہ میں نے معزرت این افی اوتی عالا کو بیقر ماتے ہوئے سا کہ نی عالا نے سر منظے کی نییڈے منع قر مایا ہے، میں نے ان سے بے جماسفید منظے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا جمعے معلوم نیس۔

(١٩٣١٧) حَلَّنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْلٍ قَالَا لَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِبِلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْقَى يَكُولُ دَعَ وَسُلَمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعٌ الْمِحسَابِ الْحَزِمُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعٌ الْمِحسَابِ الْحَزِمُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعٌ الْمِحسَابِ الْحَزِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٣٤٢)، واسلم (١٧٤٢)، وابن حريدة: المُعارى (١٣٩٣)، وابن عزيدة: (١٧٤٣)، وابن عزيدة: (٢٧٧٥). [انطر: ١٩٦٢، ١٩٣٤)، وابن عزيدة

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن الی اوفی الله سے مروی ہے کہ نی مایہ نے فرد و احزاب کے موقع پر مشرکین کے لئے کروں کے لئے بدد عا مرتے ہوئے قر مایا اے کتاب کونازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے بطکروں کو مکست دینے والے! انہیں کلکست سے ہمکنارٹر مااور انہیں ہلاکرد کھ دے۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ اللّهِ بُنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ قَدِمْنَا مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ لَعُمْرَةٍ وَسَعْنُ لِللّهُ عَلَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوهُ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصّفَة وَالْمَرُوةِ يَعْنِي فِي الْعُمْرَةِ وَسَعْنُ لَسُتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوهُ السَّاعِ وَسَعْنِي إِلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْنَ الْمُعْرَةِ وَسَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ وَالْمَرْوَةِ يَعْنِي فِي الْعُمْرَةِ وَلَنْحُنُ لَسُعُولُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۳۱۸) حضرت ابن ابی اوٹی شخط سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طبیع کے ساتھ کمد کرمہ پنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکین کی ایڈ اور سائی ہے بچانے کے لئے نبی الیا کوا بی حفاظت جس رکھا۔

( ١٩٩٩٩ ) حَذَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا ابْنُ إِلِي خَالِدٍ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ آبِي أَوْلَى يَقُولُ لُوْ كَانَ يَقُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ [صححه البحاري (١٩٤)].

(۱۹۳۱۹) حضرت این افی اوفی شان ہے مروی ہے کہ اگر ٹی طاق کے بعد کوئی ٹی آنا ہوتا تو ٹی طائب کے صاحبزادے حضرت ایراجیم شانڈ کا انتقال مجمی شاہوتا۔

( ١٩٩٢ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي عَالِمِ اللَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِمَ السَّكْمَكِي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءً رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَخْذَ هَيْءٍ مِنْ الْقُوْآنِ لَكُ وَلَا إِلَهُ إِنَّهِ إِنَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُولًا إِلَا إِللَهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْمُؤْمِّ الْلَهُ وَاللّهُ الْكُمْ وَاللّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُولًا إِلّا بِاللّهِ فَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا لِلّهِ عَنْ وَجَلّ فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَالِمِينِي وَارْزُقْنِي ثُمَّ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْمُؤْمُ الْعَدْ مَلًا يَدَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ فَالْ مِسْعَرْ الْمُعَلِي وَالْوَقِي وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ مَا أَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ ال

### مناها فائن المعلامة المعالمة ا

فَسَمِعْتُ هَذَا الْتَحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِي عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَّتِنِي فَسَمِعْتُ هَذَا النَّعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنَّتِنِي فِي خَيْرِي [صححه ابن حبان (۱۸۰۸)، وابن حزيمة: (٥٤٤)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ۱۸۲۷، النسائي: فِيهِ خَيْرِي [صححه ابن حبان (۱۸۰۸)، وابن حزيمة: (١٤٤٥)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ۱۹۳۹)، النسائي:

(١٩٣١٠) حَلَّكَ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْرِو بْنِ مُرَّةً فَالْ سَبِعْتُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ الوَّجُلُ إِذَا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ فَالنَّمَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَالنَّمَةُ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْ آلِ أَبِي أَوْفَى مَثَلِي الْوَفَى مَثَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٩٣٧) وابن حبان (١٩٢٧) وابن حزيمة: (١٩٣٥). [انظر: ١٩٣١ه] وصحمه البحاري (١٤٩٧). واسلم (٢٨٠٠) وابن حبان (١٩١٧) وابن حزيمة: (١٩٣٥). [انظر: ١٩٣١ه]

(۱۹۳۲) حفرت این افی اونی فات سروی ہے کہ جب کوئی فض جی طیا کے پاس اینے بال کی زکو قالے کر آتا تو ہی طیا اس کے لئے اس استے بال کی زکو قالے کر آتا تو ہی طیا اس کے لئے دعا وفر باتے تھے، ایک دن علی مجمی اینے والد کے مال کی ذکر قاضر جوا تو جی طیا استے فر مایا اللَّهُمّ مَسَلّ عَمَلٌ اللّٰهِمُ مَسَلّ عَمَلُ آل آبی اُزْ تَی

( ١٩٣٢٢) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيِي يَغْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَيغْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِّعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا لَأَكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ (سحمه البحاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. النظ: ١٩٣١/ ١٩٢١٤ د ١٩١٨.

(۱۹۳۲۳) حطرت ابن الی اونی ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ہم نے نبی الیا کے ہمراہ سات فردوات ٹی شرکت کی ہے ، ان فردوات میں ہم لوگ میڑی ول کھایا کرتے تھے۔

(١٩٣١٢) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَكُولُ السَّاذَنَ ابُو يَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةً تَعْدَرِبُ بِاللَّاثُ ثُمَّ السَّاذَنَ عُمْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَامْسَكُتْ قَالَ فَقَالَ السَّاذَنَ عُمْمًا لَيْ يَعْدُلُهُ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِّى وانظر: ١٩٣٢٧).

(۱۹۳۴۳) حطرت این انی اونی عاش ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ حضرت صدیق اکبر بھائٹ نے بی بایدا کے کاشانہ اقدیں ش واقعل ہونے کی اجازت جاجی ، اس وقت ایک بائدی دف بجاری تھی ، حضرت صدیق اکبر نگائڈ اجازت پاکراندر آ گئے ، بجر حضرت ممر بھائڈ نے آ کراجازت طلب کی اور اندر آ گئے ، بجر حضرت حمان بھائڈ نے آ کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئی ، نبی واپیدا نے فر مایا عثمان بڑے حیا دوار آ دمی ہیں۔

( ١٩٣٢) حَلَّقَة إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّقَهَ ابُو حَيَّانَ قَالَ سَيِعْتُ شَيِّحًا بِالْمَدِينَةِ يُحَدِّنُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ إِنْ يَعْزُرُ الْحَرُورِيَّةَ فَغُلْتُ لِكَابِهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنِّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنّوا إِنْهَا الْمَلُو وَسَلُوا اللّهَ عَرُّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ الْإِذَا لَيْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنّوا إِنْهَا أَلْفَا وَاللّهُ عَرُّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ الْإِذَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنّوا إِنْهَا فَيَنُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولُ لَا تُمَنّوا إِنْهُ الْمُعَلِّم وَسَلُوا اللّه عَرُّ وَجَلّ الْعَافِيةَ الْإِنْ السُّيرُولِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلْمُ وَاللّه عَلَيْهِ مَ وَالْعَلَى السُّمُ اللّه عَلَيْهِ مَ وَاللّه وَلَا اللّه عَلَيْهِ مَ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ مَ وَاللّه اللّه عَلَيْهِمُ وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه مُنْ إِلّهُ وَاللّه وَاللّه وَمَا إِلّه وَاللّه وَعَلَيْهِمُ وَاللّه ولَ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الللّه وَلَا الللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللللللّه وَاللّه وَالْ

(۱۹۳۲۳) ایک براگ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ نے فارجوں سے جگ کا ادادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی اوئی خالات اسے ایک خطاکھا، ہیں نے ان کے کا تب ہے "جو برادوست تھا" کہا کہ جھے اس کی ایک نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی ہوہ خط بی تھا کہ بی ایک ایک نقل دے دوتواس نے جھے اس کی نقل دے دی ہوہ خط بی تھا کہ بی ایک ایک ایک ایک اللہ سے عاقبت کا سوال کیا دے دی ہوہ خط بی تھا کہ بی ایک ایک ایک اللہ سے عاقبت کا سوال کیا کرو، اور جب آ منا سامنا ہو جائے تو تا بت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یا در کھو کہ جنت کوارول کے سائے تلے ہے، چر تی مین اللہ اللہ اللہ کا انتقار کرتے اور اس کے بعد دعمن پر حملہ کر دیتے تھے، اور بید عا وفر ماتے تھے اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ اللہ الروں کو چلانے اور لکروں کو کلست دی دو جا رفر مااور ہماری مدوفر ہا۔

( ١٩٩٣٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ فَالْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَسِمُ وَاللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أَبِى أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَمْدَا إِذَا أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ إِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبِى أَنْهُ مِعَدُولِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى [واصع: ١٩٣٢].

(۱۹۳۲۵) حطرت ابن افی اونی شاخ ہے مروی ہے کہ جب کوئی فض نبی مایا کے پاس اپنے مال کی زکو ہے کر آٹ تو تبی مایا ا اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہے کر حاضر ہوئے تو نبی طایا اسٹے فر مایا اللَّهُمّ حسلٌ عَلَى آل آبى آزُ فَى

(١٩٣٣) حَلَّقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى قَالَ بَهُزٌ أَخْبَوَنِى عَدِى بُنُ قَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَابْنَ أَبِي أَوْلَى قَالَا أَصَابُوا حُمُّرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكُفِئُوا الْفَنُدُورَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنْ عَدِى عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْلَى إراحع: ١٨٧٧-١. [صححه

البخاری (۲۲۱ع)، ومسلم (۱۹۳۸)].

(۱۹۳۲۱) معزرت براہ بن عازب اللئے مروی ہے کہ فرد و قیبر کے موقع پر کچھ کدھے ہمارے ہاتھ گے، تو نبی مالیا کے منادی نے اعلان کرویا کہ ہاتھ یال الناوو۔

(١٩٣٢) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ أَغْبَرَلِي رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْلَى يَعُولُ كَالَتْ جَارِيَّةٌ تَضُوِبُ بِاللَّكُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ آبُو بَكُو ثُمَّ جَاءَ عُمَوُ ثُمَّ جَاءَ عُضْمَانُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيِّ عُنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيِّ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلُّ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلُّ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلٌ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضْمَانَ رَجُلُّ حَيْقًا لَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُضَانَ رَجُلُّ حَيْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عُضْمَانَ وَهُولُ وَاللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عُضْمَانَ وَجُلُّ عَيْقًا لَ وَالْمَاسَكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ فَالْمُسْكُنُ مُنَالًا لَولَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَاسِمِ عَلَيْهِ وَالْمُلْعِيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِمُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ

(۱۹۳۷) حضرت ابن انی اونی مخالف مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر مخالف نے بی مذیبا کے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت ہا کہ ایک اندی میں داخل ہونے کی اجازت جاتی ، اس وقت ایک یا ندی دف جماری تھی ، حضرت صدیق اکبر بڑائنڈا جازت یا کراندر آ گئے ، پھر حضرت عمل اخلات کی اجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، محضرت عمل اخلاق نے آ کرا جازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، نی ماینا نے فر ایا عنمان بوے حیا دوار آ دی ہیں۔

( ١٩٣٨) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَنْنَا شُعْبَةُ عَنُ مَجْزَاةً بْنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَذَّقَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاةً بْنِ زَاهِرٍ مَوْلِي لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَي عَنْ النّبِي صَلّى وَرُوْحٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاةً بْنِ زَاهِرٍ مَوْلِي لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَي عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَا أَنْهُ كَانَ يَقُولُ اللّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السّمَاءِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللّهُمَّ طَهْرُنِي مِنْ الذَّنُوبِ وَنَقْبِي مِنْهَا كَمَا يُسَقِّى النَّوْبُ الْأَيْسَقُ اللّهُمُ طَهْرُنِي مِنْ الذَّنُوبِ وَنَقْبِي مِنْهَا كَمَا يَسَقَى النَّوْبُ الْأَيْسَقُ مِنْ الْمُعْمَ طَهْرُنِي مِنْ الذَّنُوبِ وَنَقْبِي مِنْهَا كَمَا يَسَقَى النَّوْبُ الْأَيْسَقُ

(۱۹۳۲۸) حطرت این انی اوئی تاثلات مروی ہے کہ نی پالٹا فرماتے تھا ۔ اللہ اتمام تعریفیں تیرے ہی لیے میں زمین و آسان کے جربور ہوئے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاجیں ان کے جربور سے کے برابر ، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شنڈ نے پائی ہے پاک کردے ، اے اللہ! مجھے گتا ہوں ہے اس طرح پاک میا نے کردے جھے سفید کیڑے کی میل دور ہو جاتی ہے۔

(۱۹۲۲۹) حَلَّنَا مُحَمَّدُ مِنَ جَعْمَ حَلَّنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَة قَالَ سَبِعْتُ عَبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ سَبِعْتُ عَبَيْدًا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُمُ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَا اللَّهُمُ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَمِنْ عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعُوا وَمِنْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِي اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ

کے پرایر۔

( - ١٩٣٣ ) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّلَنِي آبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْلَى قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْلَى قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْهُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الزُّكُوعِ إمكرر ما نبله ].

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی اونی خانوے مروی ہے کہ نبی الفاجب رکوئے نے مراثماتے تو وعا وکرتے تھے۔

(١٩٣٣١) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَنْنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَيِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي اَوْلَى قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْنُوا الْقُلُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ هُمُّنَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ وَمَا فِيهَا أَوْ الْحَدِينِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ وَمَا فِيهَا أَوْ المَّارِينِ (١٩٣٥)، ومسلم (١٩٣٧). [صححه البعاري (١٥٥٥)، ومسلم (١٩٣٧)].

(١٩٣٣١) حضرت عبدالله بن إلى اوفى الله عمروى بركتي الما الفرمايا بالله ياادران من جو يجهرب الناود.

(١٩٣٣٢) حَذَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةً عَنْ أَبِي الْمُخْتَادِ مَنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَيِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ فُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا يَسْقُونَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ حَتَى وَسَلّمَ فَكُلُهُمْ أَفَلُ آلُومُ مُرَّاتٍ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ أَلْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ أَلَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَافِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ أَلَالُ الرّمَادِي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣].

( ١٩٢٣٠) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَذَنْنَا شُفَيَةً وَحَجَّاجٌ حَذَنِي شُفِيَةً قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَنَافِي إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى فَسَالَتُهُ فَفَالَ كُنَّا الْحَنَافِي إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى فَسَالَتُهُ فَفَالَ كُنَّا لَكُنَا عَبْدُ وَاللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ آبِي أَوْفَى فَسَالَتُهُ فَفَالَ كُنَا لَكُنَا لَكُنَا عَبْدُ وَسَلّمَ وَآبِي بَكُم وَعُمَرَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْعَادِ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَ النّبُ عَبْدُ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَ النّبُ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمْ النّبُ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَى النّامُ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمْ النّبُتُ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّامُ وَالزّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمْ النّبُتُ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّامُ وَالرّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدُهُمْ لُمُ النّبُتُ عَلَى النّامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالزّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدُهُمْ لُمُ النّبُولُ وَالرّبِيبِ وَمَا هُو عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدُهُمْ لُمُ السّالِهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# منا المنافي المنافي المنافي المنافية المنافية المنافية المنافعة ال

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكُوفَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ [صححه البحارى (٢٧٤٠)، ومسلم (٢٦٣٤)، وابن حيان (٢٣٠١) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ١٩٦٢٨ ، ١٩٣٤٩).

(۱۹۳۳۳) طلی محفظ کیتے ہیں کہ بی نے حصرت عبداللہ بین الی اوٹی نظافت ہو جہا کہ کیا نبی الیا نے کوئی وصیت قرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا تو چرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے قرمایا کہ جی عظا نے کتاب اللہ برعمل کرنے کی وصیت قرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت بیس فرمائی)

(۱۹۳۳ ) اساعیل بن انی خالد کہتے ہیں کہ پس نے معفرت عبداللہ بن انی اونی ٹاٹٹا سے بو پیما کہ کیا ہی طائبا عرے کے موقع یر بیت اللہ علی داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے قر مایانہیں۔

﴿ ١٩٣٣› عَلَّكُنَا هُفَيْمٌ قَالَ الشَّيْرَانِيُ آخُيْرَانِي قَالَ قُلْتُ لِابُنِ آبِي أَوْلَى رَجْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۹۳۳) شیمانی کیتے ہیں کہ میں نے معرت این انی اوٹی تلائے سے بوجھا کہ کیا ٹی آیا نے کسی کورجم کی سزا دی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!ایک یمبودی اور یمبودیہ کودی تنی ، میں نے بوجھا سورہ نورنازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا یہ جھے یادئیس۔

( ١٩٢٧٨ ) حَلَكُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَكُنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِي الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱكُلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [سحح البحاري (٢٢٠)]. (١٩٣٨) حضرت ابن الي او في الفيز عد وي ب كدني والياسف ما لتوكدهون كوشت منع قرالي بها ب

(١٩٣٧٩) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا فَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ فَلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَوْهَا بِيَئْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ إِصححه البحارى (١٧٩٥)، صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ إصححه البحارى (١٧٩٥)، وابن حباد (٢٤٣٤). [انظر: ٢٩٣٩، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٦).

(۱۹۳۳۹) اساعیل مکتلی کیتے ہیں کہ بل نے حضرت این انی او ٹی ٹائٹٹ ہو چھا کیا ٹی طاقا نے حضرت خدیجہ غالفا کو ٹو شخبری دی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ہی طافا نے انہیں جنت میں لکڑی کے ایکے کل کی خوشخبری دی تھی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ عی کوئی تغب۔

( ١٩٣٤٠) حَذَقَ يَعْلَى حَذَق إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْلَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَكُنَّا نَسُنُرُهُ مِنْ الْعَلَى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَصَلَّى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَكُنَّا نَسُنُوهُ مِنْ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی اوٹی ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ہم نوگ تی طابق کے ساتھ مکہ کرمد پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،ادراس دوران شرکین کی ایذ اور سانی ہے بچانے کے لئے ٹی طابقا کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤١) حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النَّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوميرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢ ١٧٣)).

(۱۹۳۳) حفرت ابن الى اوفى فائز مروى بكرش نے نى طائد كو يقر ماتے ہوئے سا بكر فوار بج بنم كے كتے ہيں۔ (۱۹۳۳) حَدَّنَا بَرِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي أَوْلَى قَالَ اعْتَمَرَ النّبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَطَاقَ بِالْبَيْتِ وَعُلَفْنَا مَعَهُ وَصَلَيْ عَلَفْ الْمَقَامِ وَصَلَيْنًا مَعَهُ لُمْ خَرَجَ فَعَاقَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَلَمْ مَعَهُ لُمْ خَرَجَ فَعَاقَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَعْلَى مَعْدُ لَكُونُ مَعْدُ لَا يَرْمِعِ أَحَدٌ الْوَيْعِيهُ أَحَدُ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۴۷) حضرت این افی اونی کانوے مروی ہے کہ ہم لوگ نی مانیا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھی اور صفا مرووکی سعی کی، اور اس دوران مشرکین کی ایڈا ور ممانی ہے، بچانے کے لئے نی مانیا کواپی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤٣) قَالَ فَدَعَا عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَّابِ هَازِمَ الْأَخْزَابِ اللَّهُمَّ الْهَزِمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُمْ [راحع: ١٩٣١٧]. (۱۹۳۳۳) ادر نی داید ایندا نے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لئکروں کے لئے بددعا وکرتے ہوئے فرہایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ اللہ کر ناورانیس ہلا کر رہے والے اللہ کا دورانیس ہلا کر رکھدے۔

( ١٩٣٤٤ ) قَالَ وَرَآيَتُ بِهَدِهِ طَرْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا عَذِهِ قَالَ ضُرِبْتُهَا يَوْمَ خُنَيْنٍ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدُتَ مَعَهُ خُنَيْنًا قَالَ نَعَمُ وَقَبْلَ ذَلِكَ [صححه البحاري (٢٠٢٥)، وصلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴۳) رادی کتے ہیں کہ یس نے حضرت ابن الی اولی فیڈنے یا زو پر ایک ضرب کا نشان دیکھا تو ہے تھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ بیجھے غزوہ حنین کے موقع پر زخم لگ کیا تھا ، یس نے ان سے بچ چھا کہ کیا آپ توزوہ حنین میں ہی بینا کے ساتھ شریک ہونے وابوں ۔
ساتھ شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! بلکہ پہلے کے غزوات میں می شریک ہوا ہوں ۔

( ١٩٣٤ ) حَذَّنْنَا يَزِيدُ ٱخْمَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ٱوْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى أَبِي ٱوْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا كَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ

( ١٩٢١ ) حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَشْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى إِنَّاكُمُ إِنَّاءً اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى إِنْ الْحَمَّ الْعَامُ اللَّهُمُّ صَلَّى عَلَيْهِمُ فَاقَاهُ أَبِى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ فَوْمٌ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاءً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالُهُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ فَوْمٌ إِنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا أَنَّاهُ لَا لِللّهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَمْلُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ مَا لَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَالِلْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۹۳۳۲) حضرت این الی اوئی تلافزے مروی ہے کہ جب کوئی تفق نبی ملیدا کے پاس اپنے مال کی زکو آسلے کر آتا تو نبی ملیدا اس کے لئے وعا مقرباتے تنے ، ایک ون میرے والد بھی اپنے مال کی زکو آسلے کر حاضر ہوئے تو نبی ملیدا نے قربایا الگھم حسّل علی آل آبی اُوْ تھی

(١٩٢٤٧) حَلَّكُنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّكُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَلَّكُنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى قَالَ جَاءً رَجُلَّ وَنَحْنُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَحَلَ فِي الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَحَلَ فِي الصَّفِّ فَلَا اللّهِ بُكُرَةً وَآصِيلًا قَالَ فَوَلَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُولَتِهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الصَّفِ لَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا الْصَرّفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا الْصَرّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ الْصَرّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ الْصَرّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِي الصَّوْتَ فَيْقِلَ هُو ذَا يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَاللّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَالنّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ هَذَا الْعَالِي الطَّوْتَ لَقِيلًا هُو ذَا يَا وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٩٣٤٤) حضرت ابن الي اوفي الأنزے مروى بے كدا يك مرتبه بم لوگ في الياك يا يا من من كمزے نماز بر هد بے

كالبك آدى آكرمف ش شائل بو كيا اور كين لك اكبو كبيوا، وسبحان الله بكوة و اصيلا الله بكرة و اصيلا الله بكرة و ال الفائ اوراس فنم كوتا ليندكر في كي ، اوردل ش سوية كك كه بيكون آدى بيجو تي بايد كي آواز يرا في آوازكو بلندكر د با هي جوب تي طينا تماز سه فادر جوية قربايا بي بلندآ واز والاكون بي بتايا كيايا رسول الله اوه بيب، تي طينا في مايا بخدا الله سن و يكون المان يري والمان كل كما يك درواز وكل كيا اوردواس عي وافل بوكيا .

( ١٩٣١٨ ) قَالَ أَيُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِقُ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَرْفَى مِثْلَةً

(۱۹۲۴۸) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدَّثَنِى مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغْوَلِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِى أَوْلَى هَلُ أَرْضَى رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَرْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٣٣٤].

(۱۹۳۳۹) طلحہ بھٹا کتے ہیں کہ ش نے معزت میدادللہ بن افی اوئی ٹاٹٹا ہے ہم جما کہ کیا ہی طابع ان وہیت قرمائی ہے؟ انہوں نے قرمایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو دمیت کا تھم کیے دے دیا جبکہ خود دمیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نی طابع نے کتاب اللہ بڑھل کرنے کی دمیت قرمائی ہے (میکن کی کوکوئی خاص دمیت تیس قرمائی)

١٩٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ إِراضِ: ١٩٣١٤].

(۱۹۲۵۰) حضرت ابن الي اوئى ثانظ ہے مروى ہے كہ في الخال فرماتے تے اے ہمارے پروردگا رائد! ثمام تربيش جرے بى ليے إلى ذكن و آسان كے جربير ہورہوئے كے برابرادراس كے طاوہ جن چزوں كو آپ چا بين ان كر جربير ہوئے كے برابر (۱۹۲۵۰) حَدَّنَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ إِبْوَاهِيمَ السَّكُسَكِيُّ عَنِ ابْنِي آبِي اُوْفَى قَالَ آتى رَجُلَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِلَي لَا أَسْتَعِلْعُ أَنْ آخَدَ مِنْ الْقُرْآنِ هَيْنًا فَعَلَيْنِي مَنْ الْقُرْآنِ فَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَعَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَةٍ إِلَا بِاللَّهِ قَالَ فَلَمَّتِ اَوْ فَامَ آوُ نَحْوَ ذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَعَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَةٍ إِلَا بِاللَّهِ قَالَ فَلَمَّتِ الْوَقَالِي وَالْمَعْمُ الْهُ وَاللَّهُ الْكُهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَقَالِينِي وَعَالِينِي وَالْمُؤَلِّي وَالْمَعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْتَلِيقِي وَالْمُولُولُ وَلَا فَيْ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَى وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا لَى قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمَعْمُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِي وَالْمَولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا لِي قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمَالُهُ الْمُلْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُ مَلْمُ اللَّهُ مِنْ آبِي حَالِلْهُ يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ آبِي حَالِلْهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۹۳۵۱) حضرت ابن الی اوفی افزائ سے مروی ہے کہ ایک آدی ہی ماہ الی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! می قرآن کریم کاتھوڑ اسا حصر بھی یا دنہیں کرسکتا ،اس لئے بھے کوئی الی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کافی ہو، نبی مؤال سے فرمایا ہوں كه لها كروه "سبحان الله، والحدوثله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولاحول ولا قوة الا بالله" اس في كها يارسول الله! يرتو الله تعالى كه لئة ب مير سه ليه كياب؟ في الميلات قرما يا يون كهدلها كروا سه الله! بحصر معاف قرما، بحدير الم عمل مراهم قرماء مجمد عافيت عطا وفرماء مجمعه برايت عطا وفرما اور يجمد رزق عطا وفرما .

( ١٩٢٥٢ ) حَلَّكُنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَلَّكَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا هِنْتَ مِنْ هَيْءٍ بَعْدُ [راجع: ١٩٢١٤].

(۱۹۳۵۲) حفرت ابن الي اوئي بالنظر عروى بكر في اليكافر الته شحال الدارك مرور الله المام ترييل تيرك من المحالات الله على المادوجي بيزون والمان كير بوردو المان المحالية الله بين الي الوقي وكان من المعالمة عن المنظرة عن المنظرة الله بين الي الوقي وكان من المستاد والمناد الله المن المنظرة ا

(۱۹۳۵۳) معزت این افی اوئی شائل شرکا و بیعت رضوان ش سے تھے ، ان کی ایک بی فوت ہوگی ، وہ ایک تچر پر سوار ہو کر اس
کے جنا ذے کے بیچے جل رہے تھے کہ تورتنی روٹے آئیں ، انہوں نے خواجمن سے قربایا کہتم لوگ مرشد نہ پر مو ، کیونک نی مایشا نے مرشد پر ہے ہے کہ قربایا ہے ، البحث تم بس سے جو مورت جننے آفسو بہانا جا ہتی ہے سو بہا لے ، پھر انہوں نے اس کے جنا ذے برجارت کہیں ، اور چوتی تجمیر دل کے درمیان تھا ، پھر از ان تھا ، پھر ان کی درمیان تھا ، پھر از ان ماری فربات کی درمیان تھا ، پھر فربائے ہے ۔

( ١٩٢٥٤) حَدَّقَ الْحَكُمُ إِنَّ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَبَاتِي عَنْ مُوسَى بَنِ عُقْمَةً عَنْ آبِى النَّفْوِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بَنِ مَعْمَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِى آوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عُقْمَةً عَنْ آبِى النَّفْوِ عَنْ تُحَدِّهِ عِنْدَ زُوّالِ الشَّمْسِ [صححه البحارى (١٩٣٥)، ومسلم (١٧٤١)]. عَنْرَتُ مِهِ اللهُ بَن يَنْهُ عَنْ الْحِيْلُ وَالْ الشَّمْسِ [صححه البحارى (١٩٣٥)، ومسلم (١٧٤١)]. ومعرَت عبدالله بن الجاول المَعْمَد مَن الجَالَة عَنْ الجَالَة عَنْ الجَالِي المُعْمَد مُن الجَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعْمَد عَمِواللهُ المَالِحَةُ عَنْ الجَالِي المُعْمَد عَلَيْهِ اللهُ المَعْمَد عَمِواللهُ المُعْمَد عَمِواللهُ المَالِحَةُ عَنْ الْحِيْدُ وَالْحَدُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

( ١٩٣٥٥ ) حَذَّكَا مُحَمَّدُ بُنُّ جَمُّقَرٍ حَدَّكَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمَعَوِّ الْأَخْطَو قَالَ قُلْتُ الْآلَيْعَلُ قَالَ لَا آفْدِى [راحع: ١٩٣١٣]. (١٩٣٥٥) شيبانى مُعَدَّة كَتِ مِن كه مِن فَ مَعْرت ابن افي اوتى مُعَدَّة كويرفرمات موت سناكه في وليّا في سيز منكى فيهذ ك منع فرما يا ب من في ال سنه يوجها سفيد منكى كاكياتهم ب؟ انهول في فرما يا جحف معلوم نبيل -

ُ ( ١٩٣٥١ ) حَدَّثُنَا عَهُد اللَّهِ حَدَّلَنِي أَبُّو عَهُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرُوِيِّ وَاسْعَهُ عُهُدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا تَصَبَ (راحع. ١٩٣٣٩).

(۱۹۳۵) حسر سے ابن الیاوٹی نجھڑے مردی ہے کہ ٹی مالیا نے معنوت فدیجہ نقاقا کو جنت میں ککڑی کے ایکے کل کی خوشخری دی تقی جس میں کوئی شور وشخب ہوگا اور نہ ہی کوئی تعب۔

( ١٩٣٥ ) حَلَّنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَا سُفَيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى آوْفَى قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْمُخْصَّرِ يَعْنِى النَّبِيدَ فِى الْجَرِّ الْمُخْصَّرِ قَالَ قَلْتُ فَالْأَبْهَعَلَ قَالَ لَا آذْرِى (راجع: ١٩٣١٣).

(۱۹۳۵۷) شیبانی جینید کہتے ہیں کہ بین نے حضرت این الی اونی جینید کویے قرماتے ہوئے سنا کہ بی اللہ نے سیز ملکے کی نمیذ ے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوج بھاسفید ملکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا جھے معلوم نہیں۔

(١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنُ وَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي أَوْلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُمَةِ الْأُولَى مِنْ صَلّاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفَعُ قَدَمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُمَةِ الْأُولَى مِنْ صَلّاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفَعُ قَدَمٍ اللهِ الْمُعَلَى الرَّاحُةِ الْأُولَى مِنْ صَلّاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفَعُ قَدَمٍ (١٩٣٥٩) وَمَرْتَ ابْنَ إِنَا وَفَى ثَامُولَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّه

ہمی مثالی نندے۔

( ١٩٢٦) حَدَّثَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِى بَنِ تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْلَى أَنَهُمْ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَعُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفِئُوا الْقُدُورَ [راحع: ١٨٧٧]. (١٩٣١٠) معرَّت براء بن عازب ثَانُوُاور عبرالله بن أَيْ اوثى ثَانُون عرول بك فروه فيبرك موقع يربكو كوسع مارك ہاتھ کے بوتی اللہ کے مناوی نے اعلان کردیا کہ ہائٹریاں الثاوو۔

(۱۹۳۹۱) حَذَّلُنَا عَفَّانُ حَذَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَذَّلُنَا إِيَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى آوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِى يَغْنِى نَابِى وَنَحْنُ فِى الصَّفْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَلَ فِى الصَّفْ ثُمَّ فَلَا اللَّهُ آكُبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُّوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ فَالَ اللَّهُ آكُبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُّوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْعَوْرَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْفَعَرُفَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْفَعَرُفَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ فَلَا وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَاكَ يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَى فَي السَّمَاءِ حَتَى السَّمَاءِ حَتَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ رَآيَٰتُ كَلَامَ لَا فَي السَّمَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ لَا لَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَوْلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَ

(۱۹۳۱) صفرت این افی اونی جیزے مروی ہے کہ م اوگ ہی ناہی کے جیے صف می کھڑ ہے تماز پر صد ہے تھے کہ ایک آوی آ می ا آ کرصف میں شامل ہوگیا اور کہنے لگا الله المحبّر کی بیرا و سینتھان الله بیکرة و آجبیلا اس پرمسلمان سرا تھائے اور اس مخفس کو تا پسند کرنے گے ، اور دل میں سوچنے گئے کہ بیکون آ دی ہے جو ٹی نائیا کی آ واز پراٹی آ واز کو بلند کر رہا ہے؟ جب ٹی نائیا نماز سے فارخ ہوئے تو فر مایا یہ بلند آ واز والا کون ہے؟ بتایا کیا یا رسول اللہ او ویہ ہے ، ٹی مائیا انے فر مایا بخد المیں نے و یکھا کہتم اوا کام آسان بریز ھی ایس کے کہا کہ درواز و کھل کیا اوروواس می داخل ہوگیا۔

ا ١٩٣٦٢) حَذَّكَ عَفَّانُ حَذَكَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَذَّتِنِي سَعِيدُ بِنُ جُمْهَانِ قَالَ كُنَّا نَفَاتِلُ الْحَوَارِجَ وَفِينَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي آوْفَى وَقَدْ لَحِقَ لَهُ عُلَامٌ بِالْحَوَارِجِ وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطُ وَنَحُنُ مِنْ ذَا الشَّطُ فَنَادَبُنَاهُ أَبَا فَيُرُوزُ أَبَا فَيْرُوزَ وَيُحَلَّ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَعُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَعُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَعُولُ عَدُو اللّهِ قَالَ فَعَالَ أَهِجُرَةً بَهُدَ هِجُرَبِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ طُوبَى لِمَنْ قَالَهُمْ وَقَالُوهُ إِنظَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعُولُ طُوبَى لِمَنْ قَالُهُمْ وَقَالُوهُ إِنظَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ طُوبَى لِمَنْ قَالُهُمْ وَقَالُوهُ إِنظِر: ١٩٦٤ ١].

(۱۹۳۲) سعید بن جمہان بھینے کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوارج سے آبال کر رہے تے کہ حضرت عبداللہ بن افی اوئی نگاؤا 'جو بہار سے ساتھ تھے'' کا ایک غلام خوارج سے جا لما ، وہ لوگ اس طرف تے اور ہم اس طرف ہم نے اسے 'اسے فیروز! اسے فیروز! کہ کر آ وازیں ویے ہوئے کہا ار سے کیفت! حیرے آتا حضرت ابن الی اوٹی ٹائٹو تو یہاں ہیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ ایکے آدی ہوت اگر تہا رہے بہاں ہیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ ایکے آدی ہوت اگر تہا رہے بہاں سے بیمرت کر جاتے ، انہوں نے نوچھا کہ یہ دہ اکیا کہ دہا ہے؟ ہم نے اس کا ہمل ان کے ساتے نقل کیا تو وہ قرمانے کے کیا ہیں ٹی مؤیدا کے ساتھ کرنے والی بیمرت کے بعد دوبارہ بیمرت کروں گا؟ پھر فرمایا کہ جس نے ساتے نگا گھڑا کو یے فرمایا کہ جس نے کیا خاتھ آگر کے اور اسے کروں گا؟ پھر فرمایا کہ جس نے کیا خاتھ آگر کو یے اس کو فرمایا کہ جس نے کیا خاتھ آگر کو یا دورا سے کروں گا؟ پھر فرمایا کہ جس نے کیا خاتھ آگر کو یا دورا سے کرو گھڑی ہے اس محفل کے جوانیس آئی کر سے اور والے آل کردیں۔

الله عَدَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَالَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْعَفُورِ قَالَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَرْفَى عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزُونَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ فَكُنّاً

فَأَكُلُهُ [راجع: ١٩٢٢٢].

(۱۹۳۷۳) ابو یعقور کہتے ہیں کہ بھرے ایک شریک نے میرے سائے معزت عبداللہ بن ابی اوٹی بی ٹونے سے نڈی ول کا تھم بچ جہا، انہوں نے قرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فرمایا کہ میں نے نبی مایشا کے ہمراہ سات غز وات میں شرکت کی ہے، ان غز وات میں ہم لوگ نڈی ول کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣١) حَذَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثًا حَذَّقِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُّرِ فَقَالَ سَمِيدٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَنَّةُ [صححه البحاري (٥٥ ٢١)].

(۱۹۳۷۳) سعید بن جبیر بھنٹ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یا د آئی جو مجھے معزت عبداللہ بن ابی اوٹی ٹاٹٹڈ نے گدھوں ک گوشت کے حوالے سے ستائی تھی کہ نمی المائیا نے انہیں قطعی طور پرحرام قرار دے دیاہے۔

#### سابع مسند الكوفييين

# وَمِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّاتُهُمْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّ الْمُعْدُ اللهِ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُوا عَنْ النَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

(١٩٣٥) حَذَنَا عَفَّانُ عَنَّ أَبِي عَوَانَةَ حَدَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ الشَّعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتَقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْيَكُمْ آمِيرً فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتَقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْيَكُمُ آمِيرً فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ لُمُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى أَتَبِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاشْتَرِ هُ عَلَى النَّصُحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاشْتَرِ هُ عَلَى النَّصُحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَوْ هُ عَلَى النَّصُحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ فَكُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَاصِحْ جَعِيمًا ثُمُّ الْسَعْفَو وَنَوْلَ [صححه البحارى (٨٥)، فَاللَهُ عَلَى هَذَا وَرَبُ هَذَا الْمُسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَاصِحْ جَعِيمًا ثُمُّ الْسَعْفَو وَنَوْلَ [صححه البحارى (٨٥)، ومسلم (٥٦)]. [انظر: ١٩٤٧]، [الإلا ١٩٤٤] ١٩٤٤].

(۱۹۳۷۵) زیاد بن ملاقد مکتید کیتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ بناٹنا کا انتقال ہوا تو حضرت جرم بن عبداللہ بن خطبہ وسینے کے لئے کوڑے ہوئے، پس نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم اللہ ہے ڈرتے رہواور جب تک تہمارا دوسرا امیر نبیس آ جا تا اس وقت تک وقار اور سکون کولا ذم پکڑو، کیونکر تمہارا امیر آ تا ہی ہوگا بہ جرفر مایا اپنے امیر کے سامنے سفادش کردیا کو کیونکہ وہ درگذر کرنے کو بہند کرتا ہے، اور ''اما بعد'' کہہ کرفر مایا کے ایک سرتبہ بس نبی طابعا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بس ساملام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی طابعا نے میرے سامنے ہرمسلمان کی خیرخوالی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر

يَى الله الله عَلَمَ الله مَهِ كَرْبَ الله الله وَتُورَ الله وَالله وَاله وَالله وَالهُ وَالله وَال

(۱۹۳۷۷) حفزت جریے بڑائٹ سے مروی ہے کر قبول اسلام کے وقت کل نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کوئی شرط بوقو وہ جھے بتا دیجئے ، نبی طال نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر بیک نے تھبراؤ، فرض نماز پردھو، فرض زکو 19 اوا کرو، برمسلمان کی خبرخوائل کرواور کافر سے بیزاری فلا برکرو۔

(١٩٣١٧) حَلَقَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَلَقَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّقِنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّبِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (انظر: ٢٦) ١٩).

(١٩٣٦٤) حفرت جرير المنظم وي بكرايك مرتب في المناخوا تمن كياس عدد مقواليس ملام كيا-

(١٩٣١٨) حَذَّنَنَا عَهٰدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبْلٍ قَالَ آبُو نَعْيَمِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ يَغْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ [اعرجه الحميدي (٥٠٨). قال شعب: صحيح). [انظر: ١٩٤٣].

(۱۹۳۷۸) حطرت بریر بالنزے مردی ہے کہ تی ساتھ ارشاد فر مایا جوشلام بھی این آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمداری یاتی نہیں رہتی ہفتم ہوجاتی ہے۔

(١٩٣٦٩) حَلَّكَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَلَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْفِرِ بْنِ جَرِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَنُ عَمْلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَانظر: ١٩٣٨ه ١٩٢١ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَزُورِهِمْ شَيْءٌ (انظر: ١٩٣٨ه ١٩٣١ه ١٩٢١).

(۱۹۳۹۹) حضرت جریر نافذے مروی ہے کہ تی طفائے ارشادقر مایا جونش اسلام میں کوئی اچھاطر بندرائج کرے تواسے اس عمل کا اوراس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا تواب بھی ملے گا اوران کے اجرد تواب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ، اور جوشش اسلام میں کوئی کی براطر بنتدرائے کرے، اے اس کا گناہ بھی جوگا اوراس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی جوگا اوران کے گناہ میں کوئی کی بیس کی جائے گی۔

( ١٩٣٧ ) حَذَّتُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَذَّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ

### هي مُنايًا مُن بُل مُنظِ مُنْ الله مِن الله من الله من

أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلْدِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَآذَنَ ثُمَّ وَعَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَانَّهُ مُنْعَبَةُ [راسع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷۰) گذشته مدیث ای دوسری سندے محل مروی ب-

(١٩٣٧١) حَذَلُنَا عَفَانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْوِهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَوِيرِ بَنِ عَنِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي الْبَجَالِيُّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامَ وَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ فَدَخَلَ مُحْثُ بَعِيرِهِ فِي جُحْوِ يَوْبُوعٍ فَوَقَعَهُ بَعِيرُهُ لَمَاتَ قَاتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمِلَ فَلِيلًا وَأَجِرَ كَفِيرًا قَالَهَا حَمَّادُ ثَلَاقًا اللَّهُدُ أَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا وَانظر: ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩،

(۱۹۳۷) حضرت جربر بالنظرے مردی ہے کہ ایک آدی آیا اور اسلام کے علقے ہی داخل ہو گیا، نی اینا اسے احکام اسلام سکھاتے تھے اکی مرتبدہ وسفر پرجار ہاتھا کہ اس کے اونٹ کا کھر کی جنگلی چوہ کے بل می داخل ہو گیا، اس کے اونٹ نے اے فردر سے بنچے پھیٹا ، اس کی گردن ٹوٹ کی اور وہ فوت ہو گیا، نی اینا اس کی خدمت ہی اس کا جنازہ ال یا گیا تو فر ایا کہ اس نے محل تو تورا کیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ تین مرتبد ذکر کیا ہے ) کھر دمار سے لیے ہا ورصندہ تی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ محور اکیا کیون اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ تین مرتبد ذکر کیا ہے ) کھر دمار سے لیے ہا ورصندہ تی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ (۱۹۳۷) حکور ایک نے قبلہ الواجد حکور ان اور حکور ما قبلہ الواجد حکور ان الحکور ما قبلہ الواجد حکور ان الحکور ما قبلہ الواجد الواجد حکور ان الحکور ما قبلہ الواجد الواجد حکور ما قبلہ الواجد الواجد حکور ما قبلہ الواجد الواجد کو الواجد کو الواجد کے الواجد کو الوا

(۱۹۳۷۲) گذشته مدیث ای دومری سند سے مجی مردی ہے۔

(١٩٣٧) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى [صححه مسلم (٢١٥٩)]. [انظر: ١٩٤١).

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر خافظ سے مروی ہے کہ جل نے ٹی خانیا ہے کس نامحرم پر اجا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو تی خانیا نے مجھے تھم دیا کہ جس آجی نگا جس پھیر لیا کروں۔

( ۱۹۲۷) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ مِنَ جَعْفَوٍ حَلَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبِ عَنْ عُینِدِ اللّهِ بِن جَوِیدٍ عَنْ جَویدٍ قَالَ النَّتُ دَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیه وَتَت می فَا الله عَلَیه وَتَت می فَا الله الله عَلَیه وَتَت می فَا الله عَلَیه وَتَت می الله عَلَیه وَتَت می فَالَ الله عَلَیه وَتَت می الله عَلَیه وَتَت می الله عَلَیه وَتَلّی الله عَلَیه وَتَلْ الله عَلْهُ وَتَلْ الله عَلَیه وَتَلْ الله عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلَیْه وَتَلْهُ اللّه عَلَیْه وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْ الله عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَتُلْهُ اللّهُ عَلَیْه وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَتَلْهُ الله اللّه عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتُلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَتُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَتَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَتُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

. ATP (+ FY3 P / ].

(١٩٣٥) كارنى مايدان فرمايا جوفض لوكول بررهم نيس كرتا والله تعالى اس يرجعي رهم نيس كرتا-

﴿ ١٩٣٧ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَلَّقَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَلَّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاهِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ [انظر ما بعده].

(۱۹۳۷) حضرت بزیر نگفتا ہے مردی ہے کہ بی نے تماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، برمسلمان کی خمرخواہی کرنے ادر کا فروں ہے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائلا پرنی بایشاہے بیعت کی ہے۔

(١٩٣٧٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَهُ السَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَامُ السَّلَاقِ وَإِلِيعَامِ الرَّكَاةِ وَالنَّصُوعِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كُلِمَةٍ مَعْلَاهَا إِلَّهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَا الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مُسْلِمِ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكِ الْعَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مُسْلِمِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْلُ مِلْكُولُ اللَّهِ عَلَامًا عَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ مِلْكِلِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

(۱۹۳۷۷) حعرت جریر علائے ہمروی ہے کہ جس نے نماز قائم کرنے ، زکا قاوا کرنے ، برسلمان کی خبرخوائی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائلا پر تھی بالیا ہے بیعت کی ہے۔

(١٩٣٧٨) حَذَقًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَذَقَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَعِفْتُ أَبَا ظَيْبَانَ بُحَدَّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَيِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (صححه ابن حباد (٤٦٥). قال شعب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨٦].

(۱۹۳۷) حضرت جرم نظافت مروی ہے کہ میں نے نی طیا کو بدقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف لوگوں پررتم نیس کرتا ،اللہ تعالی اس بر مجی رحم نیس کرتا۔

( ١٩٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً عَنُ أَبِى وَائِلٍ أَنَّ جَوِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَلِّى الزَّكَاةَ الْمَغُرُوضَةَ وَتُنْصَحُّ الْمُشْلِمَ وَتَبْوَأُ مِنْ الْكَافِر (راسع: ١٩٣٦٦).

(۱۹۳۷۹) حضرت جریر فائل سے مروی ہے کہ تجول اسلام کے وق میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط موت و میں ہے ہتا و بھے بتا و بھے نہیں گئی اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک نے تشہراؤ، قرض نماز پڑھو، قرض ز کو قادا کرو، برسلمان کی خیرخوائی کرواور کا فرسے بیزاری کا ہرکرو۔

(١٩٣٨ ) حَلَّكَ يَهُزُّ حَلَكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ لَا يَرْحَمُّ مَنْ لَا يَرْحَمُّ النَّاسَ (راجع: ١٩٣٧٥).

## 

(- ۱۹۳۸) حطرت جریر بی شخ سے مروی ہے کہ میں نے ہی طاقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محفص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

(١٩٣٨١) حَدَّلُنَا حَجَّاجٌ حَدَّلَتِي شُفَةٌ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِلِهُ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَدَّهُ عَنْ الْمَاسِ مُعَلِّقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُطْيِتِهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطْيِتِهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُطْيِتِهِ لَا تَرْجِعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُطْيِتِهِ لَا تَرْجِعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْيِتِهِ لَا تَرْجِعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ مَعْمِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ مَعْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَةُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهِ وَلَالِكُ عَلَى إِلَى مَعْدِى إِلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ لَا لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهِ فَي أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

(۱۹۳۸) حفرت جریر جائزے مروی ہے کہ نبی بایجائے جید الودائع جل ان ہے فرمایا اے جرمیا لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اینے خطبے کے دوران فرمایا میرے چیچے کا فرند ہوجا تا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

(١٩٣٨٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبُواهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَوِيرُ بَنُ عَبِهِ اللَّهِ ثُمَّ تُوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ نَفْعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلْتَ قَالَ نَعُمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ لُمَّ تُوضَا عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ نَفْعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلْتَ قَالَ نَعُمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ لُمُ تَوَضَّا وَمَسَعَ عَلَى خُفْيهِ قَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَرِيمٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَايَدَةِ وَمَسَعَ عَلَى خُفْيهِ قَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَرِيمٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَايَدَةِ وَمَسَعَ عَلَى خُفْيهِ قَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَرِيمٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَايَدَةِ وَمَسَعَ عَلَى خُفْيهِ قَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَرِيمٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَايَدَةِ وَمَسَعَ عَلَى بَعْدَ الْمُعَلِيثُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكُانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى إِلْمَالِهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَذُهُ لِلْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۳۸۲) ہام کہتے ہیں کدایک مرتبہ معزت جریر فائٹ نے ہیٹا ب کرے وضوکیا اورائی موزوں پڑھ کیا کی نے ان سے کہا کہ آ کہ آپ موزوں پڑھ کیے کررہے ہیں جبکدا بھی تو آپ نے پیٹا ب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے ٹی افیا اس کو بھی و بکھا ہے کدانہوں نے چیٹا ب کر کے وضو کیا اورائے موزوں پڑس قرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس مدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیو کمد حضرت جربر ٹائٹز نے مورہ ما کدو( علی آیت دخو ) کے زول کے بعداسلام آبول کیا تھا۔

( ١٩٩٨٠) حَدَّثُنَا الْمِنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُحْمَشُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُمِ قَالَ سَمِهْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (صحح البحاري (٢٠١٣)، ومسلم (٢٣١٩)). وانظر: ١٩٢٨٤، ١٩٣٨ه (١٩٤١).

(۱۹۳۸۳) حضرت جرم ناتن مروی ہے کہ میں نے نی اید کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخفی لوگوں پر رحم تیس کرتا ، الله تعانی اس بر بھی رحم نیس کرتا۔

( ١٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّلُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ (انظر: ١٩٣٨) ١٩٣٨، ١٩٤١٧.

(۱۹۳۸۴) گذشته دیدای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجُلَّ [انظر: ١٩٣٨٤ ، ١٩٣٨٥ ، ١٩٣٨٥].

(1984) عفرت جریر التفاع مردی ہے کہ میں نے تی ماہا کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص او کوں پر رحم نیس کرتا ، اللہ تعالی اس یہ می رحم نیس کرتا ، اللہ تعالی اس یہ می رحم نیس کرتا ۔

( ١٩٣٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ إِنْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَوِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إراحع: ١٣٧٨ ١٦.

(۱۹۳۸۷) گذشته صدید ای دومری سند سے مجی مردی ہے۔

( ۱۹۲۸۷ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّانَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۳۰ ت، ومسلم (۲٤٧٥)، وابن حبان عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۳۰ ت، ومسلم (۲٤٧٥)، وابن حبان (۲۲۰۰)]. وانظر: ۲۶۲۰۱ (۲۲۰۰) و ابنظر: ۲۶۲۰ (۲۲۰۰) و ابنظر: ۲۶۲۰ (۲۲۰۰)

(۱۹۳۸۷) معزمت جریر فکائندے مروی ہے کہ یس نے جب ہے اسلام قبول کیا، ٹی طین نے مجھی جھدے جائیس قرمایا اور جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرا کری دیکھا۔

(١٩٣٨٨) حفرت جرير المنتزع مروى بكدايك مرتبدون كة عازش بم لوك في الياسك ما تعديقه وكولك آئة جو

برہند یا، برہندجہم، چینے کی کھالیں لینے ہوئے اور تکواریں نظائے ہوئے تھے، ان جس سے اکثریت کا تعلق تبیار معنرے تما بلکہ سب تی قبیلہ معنر کے لوگ تھے، ان کے اس نظر وفاقہ کو دیکے کرغم سے ٹی ناٹیا کے دوئے انور کا رنگ اڑ کیا، ٹی مائیا گرے اندر جلے گئے ، ہا ہرآئے تو معنرت بلال ٹائٹڈ کو تھے دیا ، انہوں نے اذان دے کرا قامت کی ، اور ٹی ناٹیا نے نماز پڑ صائی۔

ٹماز کے بعد نی نایا اے خطب دیتے ہوئے ہے تہ یہ پڑھی ''اے او گو! اپنے اس رب سے ڈروجس نے تہ ہیں ایک نفس سے پیدا کیا ۔۔۔ ' ہر مورہ حشر کی ہے آ بت تلاوت فر مائی کہ '' ہر صف و کھے لے کہ اس نے کل کے لئے کیا ہم جا ہے '' جے س کرکس نے اپنا دینا رصد قد کر دیا ، کس نے درہم ، کس نے کٹر ا ، کس نے اپنا دینا رصد قد کر دیا ، کس نے درہم ، کس نے کٹر ا ، کس نے کٹر ا ، کس نے اپنا دینا رصد قد کر دیا ، کس انسار کی آ کے تھے ، کسلسل لوگ آ تے کھور کا ایک طلاا ، گھرا کی انسار کی آ کے تھے ، کسلسل لوگ آ تے رہے ، یہاں تک کہ جس نے کھانے اور کپڑے کے دو بلند و بالا ڈیم کے ہوئے دیکھے ، اور جس نے دیکھا کہ تی نائیا کا چرہ چکے لگا اور ایول محسوس ہوا جسے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو تھی اسلام جس کوئی عمر وطریقہ رائے کرتا ہے ، اسے اس کا اجر بھی مائی میں کوئی عمر وطریقہ رائے کرتا ہے ، اسے اس کا اجر بھی کوئی کی تیس کی جاتی ، اور جو محف اسلام جس کوئی پر اطریقہ رائے کرتا ہے ، اس اسلام جس کوئی پر اطریقہ رائے کرتا ہے ، اس میں کوئی براطریقہ رائے کرتا ہے ، اس میں کوئی گئیس کی جاتی ۔ اس میں کوئی گئیس کی جاتی ۔

(١٩٢٨٩) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِفْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْلِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنْرَ النَّهَارِ فَلَكْرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَاذَنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ كَأْنَهُ مُلْعَبَةً [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨) حَدَّقَنَا إِسْحَاقَ بُنَ يُوسُفَ حَدَّقَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَافَانَ عَنْ جَوِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَا لِرَوْنَا مِنُ الْمَدِينَةِ إِذَا وَاكِبٌ يُوجِعُ نَحُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَذَهَ الرَّاكِ لِيَنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْنَ أَيْمَاتُ قَالَ مِنْ الْهَلِي وَوَلَئِي وَعَشِيرَتِي قَالَ فَالْمَ فَرَدُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْدَ أَصَيْتُهُ قَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ وَلَيْعِيمُ الطَّهُ وَالْفَيْقِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَلَيْتِي الرَّكُاةَ وَتَعُومُ وَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتُ قَالَ قَلْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْفَيْمَ الطَّلَاةَ وَتَوْتِي الرَّكُاةَ وَتَعُومُ وَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتُ قَالَ قَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَالَ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَاتَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ وَالَعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه

جَاتِمًا ثُمَّ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْمَاءِ فَعَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَغِيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْجِدُوا وَلَا تَشُقُوا فَإِنَّ اللَّحَدَّ لَنَا وَالشَّقَّ لِقَيْرِنَا [عَال البوصيري: هذا اسناد ضعيف. قال الألياني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٥١). قال شعيب: آخره حسن لغيره. وهذا استاد ضعيف]. إراجع: ١٩٣٧١].

(۱۹۳۹۰) حفرت جرير التاتذے مروى ہے كداكي مرتب بم لوگ ني والله كے ساتھ روانہ ہوئے ، جب مديد منوره سے فطے تو و کھا کدایک سوار جاری طرف ووڑ تا ہوا آ رہاہے، نی واللہ نے فروایا ایا لگتا ہے کہ بیسوار تمہارے یاس آ رہاہے، اوروی ہوا كروه أوى عارية رب أبيجاءاس في سلام كياء بم في الصحواب دياء في وينان الساح يوجها كرتم كماس سا أرب ہو؟ اس نے كيا اسے كريارہ اولا داور خاندان سے نكل كرة رہا ہوں، ئي مؤلائے يو جما كبال كا ارادہ ركھتے ہو؟ اس نے كبا نے فرمایا اس بات کی موان دو کدانشہ کے علاوہ کوئی معبورتیں اور بیاکہ منافظ اللہ کے رسول ہیں، تماز قائم کرو، زکو قادا کرد، رمضان کے روز مے رکھواور بیت اللہ کا مج کروہ اس نے کہا کہ جس ان سب چیزوں کا اقر ارکرتا ہوں۔

تموزی در بعداس کے اونٹ کا امکا یا وُں کس جو ہے لی پر پڑھیا ، وہ ادنٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دمی اس پر سے حراءاس کی گرون ٹوٹ مخی اور ووٹوت ہو کیا، نی دلیجائے فرمایا اس شخص کواشا کرمیرے پاس لاؤ ، تو حضرت محار جھٹڑاور حضرت حذيف النائذ تيزى سے اس كى طرف ليك اورا سے بھايا ، پر كہنے كے يارسول اللہ ايرتو فوت ہو چكا ہے ، ني نے ان سے اعراض کیا اور تعوزی ویر بعد فرمایا جب میں نے تم دونوں سے اعراض کیا تریس اس دفت دوفرشتوں کو دیکیر ہاتھا جواس کے منہ می جنت کے پھل شونس رہے تھے ، جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بھوک کی حالت جی اوت ہوا ہے۔

محرني اليا فرمايا بخدا إبيان لوكول على عديجن محمنعاتي الله تعالى في قرمايا "وولوك جوايمان لاسك اور انہوں نے این ایمان کوظم کے ساتھ جیس ملایاء انہی لوگوں کوامن طے گا اور یہی مدایت یا قت ہوں مے " مجرفر مایا است بعائی کو سنجالو، چنانچہ ہم اے اٹھا کریائی کے قریب لے مجتے ، اسے شنل دیا ،حنوط نگائی ،کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لیے مجتے ، نبی مؤہا آئے اور تیرے کنارے بیٹ سے اور فر مایاس کے لئے بغلی قبر کمودو، مندوقی قبر بیں، کیونکہ بقلی قبر ہارے لیے ہاور صندوتی قبردوسروں کے لیے۔

﴿ ١٩٣٩ ﴾ حَدَّثُنَا أَسُودُ بْنُ عَامِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ آبِي جَعْفَمٍ الْفَرَّاءُ عَنْ لَابِتٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَجَلِيُّ قَالَ خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَنَّا نَحْنُ نَسِيرٌ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخْصٌ فَذَكُو نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ ثِلْكَ الَّتِي تَحْفِرُ الْبِجْرْذَانُ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِشْنُ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَيْبِوا إمكر ما قبله ].

(۱۹۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَّةً بْنُ عَمْرٍ و حَلَّانَا زَائِدَةً حَلَّانَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَذُ ٱصْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حضرت جرم پڑٹائذے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نی مایٹھانے بھی جھے سے تجاب نہیں قرمایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومشکرا کری دیکھا۔

( ١٩٣٩٢ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَذَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ السَّلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا فَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر نظافذے مروی ہے کہ جس نے جب سے اسلام تبول کیاء نی مایٹا نے بھی جھے سے تجاب تبیس قر مایا اور جب بھی جھے دیکھا تومسکرا کری دیکھا۔

(١٩٢٩٤) حَدَّنَا آبُو قَطَنِ حَدَّلَنِي يُونِسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ آنَخْتُ رَاحِدِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْنِي ثُمَّ لِيسْتُ حُلَيْي ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ذَكُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ذَكُولِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ذَكُولَ آنِفًا بِالْحَسَنِ ذِكُو فَكُولُكُ مَنْ هَذَا الْنَابِ أَوْ فَكُولُكُ إِلَّا النَّهِ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزُ وَجَلًّ عَلَى مَا وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزُ وَجَلًّ عَلَى مَا وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزُ وَجَلًّ عَلَى مَا إِلَا لَهُمْ وَاللَّهِ فَالَ الْهُ فِي خُلْلُولُ اللَّهُ عَلَى وَعُلْ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزُ وَجَلًّ عَلَى مَا إِلَالَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِ مَسْحَةً مِنْ الْمُغِيرَةِ أَنِ شِبْلٍ قَالَ الْهَ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجُعْلَاقً مِنْ الْمُغِيرَةِ أَنِ شِبْلٍ قَالَ لَكُمْ إِاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٠ ١٩٤٤). [صححه ابن حزيمة: (٢٠٧١ و ١٧٩٨). قال شعيب: صحيح].

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر خان سے مروی ہے کہ جب شل مدید منورہ کے قریب پہنچاتو بیل نے اپنی سواری کو بھایا واپنے تہبند کو
اتارا اور صلّہ زیب تن کیا اور ٹی وائنا کی خدمت بیل حاضر ہوا، ٹی وائنا اس وقت خطید دے رہے تھے، لوگ جھے اپنی آتھوں کے
طفوں ہے و کھنے گئے، بیل نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آ دی سے بوچھا اے بندہ خدا! کیا ٹی وائنا نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا تی ہاں! ایکی ایکی ٹی وائنا نے آپ کا عمد وانداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دینے ہوئے ورمیان میں قر مایا ہے کہ
ایمی تمبارے پاس اس وروازے یاروشندان سے بیمن کا ایک بہترین آ دی آ ہے گا، اور اس کے چیرے پرکی فرشتے کے ہاتھ
پھیرنے کا اللہ ہوگا واس پر میں نے انڈی اس تعت کا شکر اوا کیا۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَلِّم حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُيَلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَافُتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لِسَنتُ خُلِّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَخْطُبُ فَسَلَّمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي عَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى ضَيْنًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جرم علی سے مردی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو جی نے اپنی سواری کو یٹھا یا ، اپنے تبیند کو اتارا اور حلّد زیب تن کیا اور ٹی طالبا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نی طالبا اس وفت خطب دے دے تے ، لوگ جھے اپلی آ تھوں کے حلقوں سے حلقوں سے دیکھنے گئے ، جس نے اپنے ساتھ چیٹے ہوئے آ دی سے پوچھا اے بندہ خدا ایکیا نی طالبا نے میرا ذکر کیا ہے؟ ... .. پھر راوی نے بوری حدیث ذکر گیا ۔

(١٩٢٩٦) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۹۱) حضرت جریر نگشناہ مروی ہے کہ تبول اسلام کے دفت انہوں نے اس شرط پر نبی بینیا ہے ہیست کی کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر بیک نینیم راؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوابی کروادر کا فرے بیزاری خلاجر کرو۔

( ١٩٢٩٧) حَذَلْنَا عَبْدُ الوَّرَاقِ الْحَبُونَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ مِنْ الْلَهُ عَرَّ رَجِلٌ نُمَّ قَامَ أَبُو بَكُو رَحِنِي اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ فَأَعْطُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَرٌ رَحِني اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَعْطُوا فَالْ فَاضُوقَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَايْتُ الْإِشْرَاقَ فِي وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَايْتُ الْإِشْرَاقَ فِي وَجْهَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَايْتُ الْإِشْرَاقَ فِي الْإِسْلَامِ فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَعَى مِنْ أَجُورِهِمْ صَيْءً فَيْ الْإِسْلَامِ مُنْتَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَعَى مِنْ أَجُورِهِمْ صَيْءً وَمَنْ سَنّ فِي الْإِسْلَامِ مُنْتَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَعَى مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً وَمَنْ سَنّ فِي الْإِسْلَامِ مُنْتَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَقِعَى مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً وَمَنْ سَنّ فِي الْإِسْلَامِ مُنْتَةً فَكُولَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَقَعَى مِنْ أَوْزَارِهِمْ مَنْ مَنْ أَوْرَارِهِمْ مَنْ مَنْ أَوْلَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَنْ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَنْ أَوْلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَنْ مَنْ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَوْرُ اللّهُ مَا مِنْ أَوْلُولِهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلُولُوا فَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُولًا مُولِولِهُ مَنْ مُ مَنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ أَوْلُولُوا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلًا فَي اللّهُ مُعْمَلُ مِنْ الللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْمَى الللّهُ مُعْلَى الللّهُ مُعْمَى الْمُولِ الللّهُ مُعْمَلُ مِنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُولِهُ الللّهُ مُعْلَلُهُ مِنْ اللّهُ مُولِلْمُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۳۹) حضرت جریر عافقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انساری آدی سونے کی ایک تھیلی لے کر بارگاہ توت میں حاضر ہوا، جواس کی انظیوں کو بھر ہوئے گئی ، اور کہنے لگا کہ بیداہ خدا ہیں ہے ، پھر حضرت مدین آکبر بڑھٹانے کھڑے ہوگر ہوئے ہی ہوا ہیں ہوا ہیں ہوا ہیں وہ کیا ، پھر حضرت عمر عافقت نے اور پھر مہاجرین نے چی کیا ، ہیں نے دیکھا کہ نی طاا کا چرہ چیکنے لگا اور یوں جسوس ہوا جیسے وہ سونے کا ہواور فر بایا جوفض اسلام میں کوئی عمرہ طریقتہ رائے کرتا ہے ، اے اس کا اجر بھی ماتا ہے اور بعد میں اس برعل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی تیس کی جاتی ، اور جوفض اسلام میں کوئی براطریقتہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کوئی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کوئی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کوئی گناہ میں کوئی براطریقتہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کوئی کی تیس کی جاتی ۔

( ١٩٣٩٨ ) حَذَّلْنَا يَخْمَى بْنُ زَكْرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً حَدَّلْنَا أَبُو خَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الطَّخَاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنْ

مُنْفِرِ بُنِ جَوِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِى الطَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠، ابن ماحة: ٥٠٥٣) اسناده ضعيف). [انطر: ١٩٤٢١].

- (۱۹۳۹۸) حضرت جریر بھن سے مروی ہے کہ میں نے ٹی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواسینے محروی لاتا ہے جو خود بھٹا) ہوا ہو۔
- ( ١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى إِنَّ زَكَرِبًا حَدَّثَنَا ابِنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ لَهُمِي عَنْ جَرِيرِ إِنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ إِلَى ذِى الْخَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ رَجَلًا مِنُ أَخْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَضِّرُهُ وَانظر: ١٩٤١، ٢٠١٩٤، ١٩٢١).
- (۱۹۳۹۹) حضرت جرمیر جن فظ سے مروی ہے کہ تی طالبائے انہیں 'وی الحقصہ' نائی ایک بت کی طرف جیجا، انہوں نے اسے تو ڈکرآ ک بیں جلاویا، پھڑ 'احس' کے بشیرنای ایک وی کوئی طفیا کی خدمت میں پیخشخری وینے کے لئے بھیج ویا۔
- ( ١٩٤٠٠) حَدَّلْنَا أَبُو أَخْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّلْنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيُّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ إِنضَر: ١٩٤٣٥).
- (۱۹۴۰-) معرمت جریر بناتش سروی برگرایک مرتبه نی ماینهان قرمایا تنهارا بهانی نوت دو گیا ہے بتم لوگ اس کے لئے جشش مختص کی دعام کرو۔
- (١٩٤٨) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصُدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمُ رَاضٍ (صححه مسلم (٩٨٩)، وابن عزيمة: (٢٣٤١)]. (انظر: ١٩٤١، ١٩٤٤)
- (۱۹۳۰۱) حضرت جرم الخفظ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے قرمایا ذکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے لکے قواسے تم سے خوش ہو کر تکانا میا ہے۔
- (١٩١٠٢) حَذَّنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ فَيْسِ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بَنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
  وَسَلَّمَ اللّا تُوِيدُ أَخْبَرَ فَا إِنْجَلَقَةٍ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَفْعَمَ يُسَمّى كَفْهَة الْيَمَانِيّةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي سَبْعِينَ وَمِائَةِ
  قَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ قَالَ قَانَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَيَعَتَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ
  وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْنَكَ حَنَى تَرَكْمَهَا كَانَهَا جَمَلُ آجُرَبُ فَهَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ
  وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِي مَا أَتَيْنَكَ حَنَى تَرَكُمُهَا كَانَهَا جَمَلٌ آجُرَبُ فَهُولَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى خَيْلَ آخُمُسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ [راحع: ١٩٤١].
- (۱۹۴۰) حطرت جریر جن تراسی مردی ہے کہ ایک مرجبہ نی نایا نے جھے نے مایاتم جھے ذی الخلعہ سے راحت کیوں نہیں دلا دیتے ؟ سرقبیلہ جمع میں ایک کر جا تھا جے کعبہ کیا نیے کہا جا تا تھا، چنا نچے میں اینے ساتھ ایک سوستر آ دمی اتحس کے لے کردوانہ

ہوا، اور وہاں بھی کراے آگ لگادی، پھرٹی طینا کی فدمت بن ایک آدی کو بیٹو تخری سانے کے لئے بھیج ویا، اوراس نے کہا کداس ذات کی تم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، بی آپ کے پاس اے اس حال بی چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس کے بیٹی اور اس کے شہر اور اس کے شہر اور اس کے لئے بائی مرتبہ برکت کی دعا وفر ہائی۔

( ١٩٤.٣) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بِّنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ إصححه مسنم ( ١٦٣١٩). النظر: ١٩٤٦).

(۳۰ مرت جریر نافزے مردی ہے کہ میں نے ہی دیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فض لوگوں پررم نہیں کرنا واللہ تعالی اس پر بھی رحم بیں کرنا۔

( ١٩٤٠٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسٌ بُنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدُّثُ عَنْ جَوِيمٍ

قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَ وَجَلَّ كَمَا قَرُونَ الْفَمْرُ لَا تُعْلَمُ عَنْ وَجَلَّ كَمَا قَرُونَ الْفَمْرُ لَا تُعْلَمُ مَن وَقَبْلَ الْفَرُوبِ قَالَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ الْفَرُوبِ قَالَ شُعْبَةً لَا أَذْرِى قَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَالَمُ اللّهُ عَلَى مُعْرَوبً فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ لَا تُعْلَمُ اللّهُ عَلَى عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۹۴۰) حفرت جریر نگافت مردی ہے کہ ایک مرتبہ جا ہم کی چود ہویں رات کو ہم لوگ ہی طینا کے باس سے، ہی طینا فر مان کے عنفر یہ تم اپنے رب کواک مشتقت نیس ہو فر مان کے عنفر یہ تم اپنے رب کواک مشتقت نیس ہو کی مشتقت نیس ہو گی مان کے اگر تم طلوع آفات رکھتے ہوت ہیں اپنے رب کود کی مناقت رکھتے ہوتو گی وال است رکھتے ہوتو ایس لئے اگر تم طلوع آفات سے پہلے اور فروب آفات سے پہلے والی نماز دس سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسانی کرو (ان نماز وں کا خوب اہتمام کرو) ہم جی طینا نے بیا ہوت فر مائی کہ 'اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی ساتھ کی سا

(١٩٤٠٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إصحمه البعارى (١٤٠١ ومسلم (٥٦)، وابن حزيمة: (٢٦٥٦)]. [انظر: ١٩٤٦، ١٩٤٥،].

(۱۹۳۰۵) حفرت جریر چھٹا ہے مروی ہے کہ جل نے ٹی میٹا ہے نماز قائم کرنے ، زکو اوا کرنے اور برمسلمان کی خیرخوای کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦ ) حَلَّنْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ بَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلُّ آعَزُّ مِنْهُمْ وَٱمْنَعُ لَا يُغَيَّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ آوْ قَالَ آصَابَهُمْ الْعِقَابُ (انظر: ١٩٤٢٩ ، ١٩٤٦ ، ١٩٤٦٩).

(۱۹۳۰ ۲) حصرت بریر بالات سروی ہے کہ نبی بیٹیائے ارشاد قربایا جوتو م بھی کوئی ممناہ کرتی ہے اورون میں کوئی یا عزت اور یا و جاہت آ دمی ہوتا ہے ،اگر وہ انہیں رو کمآنیں ہے تو اللہ کا عذاب ان سب پر آ جاتا ہے۔

(١٩٤.٧) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُعِيرَةُ وَاسْنَعْمَلُ فَوَابَتُهُ يَخْطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِنَقُرَى اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآنُ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَتُطِيعُوا حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ اسْتَغْفِرُوا لِلْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ آمَّا بَعْدُ فَإِنِّي النِّتُ وَسَلَّمَ أَيَايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ فَاشْتَرُطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبُ هَذَا لَمُسْجِدِ إِلَى لَكُمْ لَنَاصِحٌ وراحِمِ: ١٩٣٥٥).

(۱۹۳۰) زیاد بن ملاقہ بینے کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ فیڈ کا انقال ہوا تو حضرت جربر بن عبدالله فیڈ فطبہ وین شعبہ فیڈ فطبہ وین کرتے ہوئے ،اور فر ہایا ہی جہب اس اللہ سے ڈرنے کی وصبت کرتا ہوں جو یکنا ہے اور اس کا کوئی شریک ہیں ہے ،اور یہ کہ ہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصبت کرتا ہوں جو یکنا ہے اور اس کا کوئی شریک ہیں ہے ،اور یہ ان تک کہ امیر آ جائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ فیڈ کے لئے استنفار کرو ، اللہ تعاتی ان کی بخشش فر بائے ، کہ وہ عافیت کو پہند کرتے تھے ،اور 'ا با بعد' کہ کر قربایا کہ ایک مرتبہ میں نبی طیا اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس اسلام پر آ ب کی بعدت کرتا ہوں ، نبی طیا ان میر ہے ساسنے ہرمسلمان کی خبرخوات کی شرط رکی ، جس نے اس شرط پر نبی طیا اس میر تب کی بیعت کرتا ہوں ، نبی طیا اس کا خبرخوا ہوں۔

( ١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ فَالَ سَيِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فِي بَعْثِ بِالْرْمِئِيَّةَ قَالَ قَاصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةً أَوْ مَجَاعَةً قَالَ فَكَنَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ إِنِّي سَعِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَارُسَلَ إِلَيْهِ فَاتَنَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَارُسَلَ إِلَيْهِ فَاتَنَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَعُمْ قَالَ فَقَلْهُمْ وَمَنْعَهُمْ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَالَ لَهُمْ قَالَ اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ مُوالِيَةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُم مُعَاوِيَةً وَالطَنَ ١٩٤٤ ).

(۱۹۳۰۸) حضرت جرکہ بھٹاؤ آرمینیہ کے نظر میں شامل تنے، الل تشکر کو قط سالی نے ستایا تو حضرت جرمہ بھٹاؤ نے حضرت امیر معاویہ بھٹاؤ کو حضرت جرمہ بھٹاؤ کے حضرت امیر معاویہ بھٹاؤ کو حضرت اور میں کہ بھٹاؤ کو حضرت اور میں کہ اللہ تعالی اس پر تم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر تم نہیں کرتا ، حضرت امیر معاویہ بھٹاؤ نے انہیں بلا بھیجا ، ووآ ئے تو ہو جھا کہ کیا واقعی آپ نے ٹی ملینا سے بیصد بھٹ کی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی اللہ اللہ بھٹاؤ نے قرمایا کہ پھرانیس جنگ میں شرکے کیجے اور انہیں فائدہ پہنچا ہے۔

ابواحماق کہتے ہیں کہ اس لفکر میں میرے والدہمی تھے اور وہ ایک جاور لے کرآئے تھے جوحضرت معاوید الکافنانے البیس

(۱۹۶۰۹) حَذَنَا هُشَيْمٌ قَالَ نَنَا صَبَارٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم (صححه المعارى (١٩٢٠) وسلم (٢٥) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم (صححه المعارى (١٩٢٠) وسلم (٢٥) وسلم (١٩٢٠) حضرت جرير المُتَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ بَى طَيْهِ اللَّهِ عَلَى مُسلم (١٩٣٠) حضرت جرير المُتَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُ بَى طَيْهِ اللَّهُ عَلَى مُسلم (١٩٣٠) عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّ

( ١٩٤١٠) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَة بْنِ عُمْرٍو عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ عُرْفَ فَرَسٍ بِأُصَّبَعْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَفْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صححه مسلم (١٨٧٦)، وابن جان (١٦٦٩).

(۱۹۲۱۰) حضرت جرم بالتنزے مروی ہے کہ جی نے تی مالیا کو اپنی الکیوں سے محورے کی ایال بنتے ہوئے ویکھا، اور آپ ناتی افرار ہے تے کہ محور وں کی پیشانی میں خر، اجراور قنیست قیامت تک کے لئے با ندھوی کئی ہے۔

( ۱۹٤۱۱) حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَنُ عَمُور أَنِ سَعِيلٍ عَنْ آبِى زُرْعَةَ بَنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيمٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاللّهِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْرِف بَصَوَكَ ( اجع: ١٩٣٧ ) ( ١٩٣١) حفرت جرير الخَافِ عمروى ب كري نَ بَيْنَا ہے كى بائِنا ہے كى بائِنا ہے كى بائِنا ہے كے اللہ ١٩٨١) حفرت جرير الخَافِ كا مِن الى نام بى مجراليا كروں۔

( ١٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَارُدَ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُصْدُرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضِ (راحع: ١٩٤٠١).

(۱۹۳۱۳) معزت جریر علی سے مروی ہے کہ نبی میں اسے فرمایا زکو قالینے والا جب تمہارے یہاں سے نظے تواسے تم سے خوش ہوکر تکانا جائے۔

( ١٩٤١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّقَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى النَّصْحِ لِكُلُّ مُسُلِمٍ قَالَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ لَإِنِّي لَكُمُ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۱۳) حعرت جرم اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خبرخوائ کرنے کی شرط پرتی مایا ہے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤١٤) حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى رَائِلِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ قَوْمًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَعْوَابِ مُجْتَابِى النَّمَادِ فَحَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّفَقَةِ فَالْعَنُوا حَتَى رُئِى ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ رُئِى ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَمَنْ مَنْ سَنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنَعِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْنِهِ عَلَى مَا مَا عَلَى الْعُلَاقِةِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يُعْتَقِعَ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلِعُوا مَنْ مُنْ عَمِلَ بِهِا مِنْ عَيْرِاقً فَلِكُوا فَيَعْلِمُ اللّهُ مُنْ عَمِلَ مِنْ عَمِلَ بِهِا مِنْ عَيْرِ أَنْ يُعْلِمُ لَهُ الْعُوا مِنْ مِنْ عَمِلَ مِنْ عَمِلَ مِلْهَا مِنْ عَيْرِ أَنْ يُعْفَعِلَ مِنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَمْلًا مِنْ مُعْلِمُ لِمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمِلُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ لِمِ الللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمِلَ مِلْ اللّهُ اللْهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللْهُ الْمُعْمِلُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلِمُ لَهُ مِنْ اللّهُ مُ

أُجُورِهِمُ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ يَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْتًا واعرحه الحميدي (٥٠٨) والدارمي (١٨٥). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن).

ابرائیم کہتے ہیں کے محدثین اس مدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ معزمت جرمیر بڑگٹڑنے مورہ ما کدہ ( جس آیت وضو ) کے زول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

(١٩٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ مُسْلِم يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِى عَنْ رَبِي جَدِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ خَطَبّنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَثَّا عَلَى الطّمَدَقَةِ فَآبُطُا النَّاسُ حَتَّى رُبِي فِي وَجْهِهِ الْفَضَبُ وَقَالَ مَرَّةً حَتَّى بَانَ ثُمُّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ الْمُسُورُ وَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً كَانَ لَهُ ٱلجُرُّهَا وَمِثْلُ الْجُورِ مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَنْ سَنَّ سُنّةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى آبًا مُعَارِيّة مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفُصُ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه سلم فَيْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى آبًا مُعَارِيّة مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْفُصُ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه سلم وابن حزيمة: (٢٤٧٧).

(۱۹۳۱۱) حفرت جریر بخات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیبات پاس کھولوگ آئے جو برہتہ یا، برہندجہم، چیتے کی کھالیں لینے ہوئے اور آلواری لاکائے ہوئے تھے، نبی طیبائے لوگوں کوصد قد کی ترغیب دی الوگوں نے اس میں تا خیر کی جس پر نبی طیبا کے دوئے انور کا ریگ اڑ گیا ، پھر ایک انسازی آ دی چا ندی کا ایک گلوا لے کر آیا اور ڈال دیا ، اس کے بعد لوگ مسلسل آ نے گئے ، نہی اور کا حجرہ جیکئے لگا اور بول محسول ہوا ہیے وہ سونے کا ہوا ور فر ما یا جو تنسل میں کوئی عمرہ طریقہ رائے کرتا ہے ، اسے اس کا اجر بھی ملک ہے اور بعد بھی اس پڑھل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر جی کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو تحض اسلام جی کوئی برا طریقہ رائے کرتا ہے ، اس جی اس کو بھی گناہ ملکا ہے اور اس پڑھل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ جی کوئی کی خیس کی جاتی ۔ خیس کی جاتی ۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثُنَا آبُو مُقَاوِيَةً وَهُوَ الضَّوِيلُ حَلَّثُنَا الْآغَمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ جَوِيدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحُمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ [راسع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۱) حفرت جرير التخفيف مروى بنه كري وليا الفر ما ياج فض اوكون يردم نيس كرتا والله تفالي اس يريمي رم نيس كرتا-

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّقِيى قَبْسٌ قَالَ فَالَ لِى جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا ثَرِيحْنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَبُّ فِي حَثْقَمَ بُسَمَّى كَفْبَةَ الْيَمَانِيةِ قَالَ قَانُطُلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةٍ قَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ قَاخِيرُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَى لَا أَبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِى حَتَّى رَآيْتُ آثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَى لَا أَبُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَلْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهِ وَسَلّمَ وَرَجُولِهَا خَمْسَ مَوْانِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى خَيْلٍ أَحْمَى وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّانِ وصحه البحارى ( ۲۰ ۲ ۲ ) ومسلم ( ۲۲ ۲ ۲ ) . ومسلم ( ۲۲ ۲ ۲ ) .

(۱۹۳۱۸) حفرت جرم الافتاح مردی ہے کہ ایک مرجہ نی الافا نے جھے نے رایاتم جھے ذی الخلصہ ہدا دت کو نہیں والا دہ جا جو جہ ایک معرف جرم ایک کر جاتھا جے کہ کہ ایا تا تھا ، چنا نچے شی اپ ساتھ ایک سو بھائی آدی آمس کے لے کردوانہ ہوا ، وہ سب شہوارتے ، ش نے نی والا اے مرض کیا کہ ش کھوڑے کی بشت پرج کرنیں بیٹے سکا ، تو نی والا ان جیرے بینے پر اپنا وست مبارک مارا ، بیال تک کہ ش نے ان کی الگیوں کے نشان اپنے بینے پردیکھے ، اور وعا وکی کرا ہے اللہ !اسے معبوطی اور تھا و مطاوفر ما اور اسے جارت کرنے والا اور جارت یا فت بنا ، پھر ش روانہ ہوا اور وال بی کی کرا ہے آگ لگادی ، پھر نی والیہ اور اس کی خدمت میں ایک آدی کو یہ فو شخری ستانے کے لئے بھی دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذامت کی حم جس نے آپ کوئی کے ساتھ کی خدمت میں ایک آدی کو یہ فو شخری ستانے کے لئے بھی ایک فارشی اون موز کرآیا ہوں جسے ایک فارشی اون موز کرا ہے اس پر نی دیا ان نے آس اور اس کے شہواروں کے لئے یائی مرخ پر کے کی وعا وفر مائی۔

( ١٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ إِسْمَاعِهِلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظُرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَ رَجَلَّ كَمَا قَرَوْنَ هَذَا لَا تُطَلَّمُونَ أَوْ لَا تُطَارُونَ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ فَيْلَ طُلُوعِ لَعْضَامُونَ أَوْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ فَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْقَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا إِمله: ١٣٠ إ. [راحم: ١٩٤٤].

(۱۹۳۱۹) معزت ہر ہے جائے ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ چاندگی چود ہویں رات کو ہم لوگ ہی طیفا کے پاس تھے، ہی وجاہ فر اے
گے وقتر یہ تم اپنے رب کوائی طرح دیکھو مے جیسے چاند کود کھتے ہو جنہیں اپنے رب کود کھنے ہیں کوئی مشتن جیس ہوگی ،اس
گئے وقتر یہ تم طلوع آ قاب سے پہلے اور فروب آ قاب سے پہلے والی نماز وال سے مقلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی
کرو(ان تماز وال) خوب اہتمام کرو) چر نی طیفا نے بیا ہے تا وہ فرمائی کہ اپنے رب کی تعربیف کے ساتھ اس کی تنہیج بیان
کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّنَا بَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبُدٌ سُنَةٌ صَالِحَةً يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثُلُ الْجُرِ مَنْ عَبِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَلَا يَسُنُّ عَبُدٌ سُنَّةً سُوعٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَزُرُهَا وَزُرُهُا وَزُرُهُا وَزُرُهُا وَزُرُهَا وَزُرُهُمْ شَيْءٌ [راحع: ١٩٤١].

قَالَ وَآثَاهُ نَاسٌ مِّنُ الْآغُوَابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ يَأْمِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدُّقَكُمْ وَإِنْ ظَلَمْ قَالَ أَرْضُوا مُصَدُّقَكُمْ قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَافَرَ عَنِّى مُصَدُّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضِ [صححه مسلم (٩٨٩)].

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُخْرَمِ الرَّفْقَ يُخْرَمِ الْعَمْيْرَ (صححه مسلم (٢٥٩٢)، وابن حبان (٤٨٨)]. (انظر: ١٩٤٦٥].

(۱۹۳۰) حضرت جریر جائزت مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا جو تنی اسلام بی کوئی انچا طریقہ دائے کرے قوات اس اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا قواب بھی ملے گا اور ان کے اجرو قواب بی کوئی کی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص اسلام میں کوئی پر اطریقہ درائے کرے، اے اس کا گناو بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، داوی کہتے جی کہ ایک مرجبہ نی بینا کے پاس چھے ویباتی لوگ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نی ا بھارے پاس آپ کی طرف سے جولوگ زکر قوصول کرنے کے لئے آتے ہیں دہ ہم پرظلم کرتے ہیں؟ نی بینا کے فرایا اے خوش کر کے بیجا کرو، انہوں نے عرض کیا اگر چہوہ ہم پرظلم ہی کرے، نی مائیا نے بھرفر مایا کہ اسے خوش کر کے بیجا کرو، جب سے میں نے میدیٹ تی ہے میں نے اپنے یاس زکو قوصول کرنے کے لئے آتے والے کوخوش کر کے بی بھیجا ہے اور نی مینا نے یہ می فر مایا ہے کہ جو تص زی سے محروم رہاوہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٢١) حَذَنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَذَلَنِى الضَّخَاكُ حَالُ الْمُنْفِدِ بْنُ بَحِيمٍ عَنْ مُنْفِدٍ بْنِ جَرِيمٍ عَنْ مُنْفِدٍ بْنِ جَرِيمٍ عَنْ مُنْفِدٍ بْنِ جَرِيمٍ عَنْ مَنْفِدٍ بِالْبُوّادِيجِ فِي السَّوَادِ فَوَاجَعْتُ الْبُقَرَ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكُرَهَا فَقَالَ مَا هَلِهِ الْبُقَرَةُ قَالَ بَقَرَةٌ لَحِفَتْ بَالْبُقَرِ فَآمَرَ بِهَا فَعُرِدَتْ حَتَى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْبُقَرَةُ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَؤْدِى الطَّالَةَ إِلَّا ضَالًا (راحع: ١٩٣٩٨).

(۱۹۳۲) منڈرین جریر گینی کیتے جی کدا یک مرتبہ جی اپنے والد حفرت جریر باٹی کے ساتھ الہوازی ان کا کی جگہ جی ایک رموز علی ایک منڈرین جریر گئی کا کے جی کی گئی کا کے دیکھی تو وہ آئیں ٹا انوس معلوم ہوئی ، انہوں نے با چھا یہ گائے کہ کا کے دیکھی تو وہ آئیں ٹا انوس معلوم ہوئی ، انہوں نے با چھا یہ گائے کہی ہے ؟ چروا ہے نے تا یا کہ یہ کری کی ہے جو امارے جانوروں جی آ کریل کی ہے ، ان کے تھم پراسے وہاں ہے نکال ویا گیا یہاں تک کروہ نظروں سے اوجھل ہوگئی ، پھر فر مایا کہ جس نے نی طائع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کوون آ وی فرمانے دیا ہے جو تو دیم اور جانے۔

المحال درجا ہے جو تو دیم اوجو ہے۔

( ۱۹۲۲) حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنَّ قَيْسٍ عَنْ جَرِيهٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي عَنْهُ مُنْذُ آسُلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ لِي وَجُهِي [رامع: ۱۹۲۸۷].

(۱۹۳۲۲) حفرت جریر بن شند مردی می کدیس نے جب سے اسلام قبول کیا، تی طیبانے بھی جھے سے جائیس فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تو مسکراکر بی دیکھا۔

( ١٩٤٢٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَابِتٍ عَنِ الْمُغِرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَقَ الْمُنْدُ بَرِقَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ [راسع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۳۲۳) حفرت جرم التخف مروى ہے كہ كى الله ان ارشاد فرما يا جو غلام بھى اپنے آتا كے پاس سے جما ك جائے ،كى بر اس كى ذردارى باتى نيس رہتى ختم موجاتى ہے۔

( ١٩٤٣ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَتِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الطَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ٱلْجَحْدَرِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي ابْنَ لِجَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ نَفُلُ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۳) حضرت جرير علما كالك بين سي منقول ب كرحضرت جرير الله كا كول ايك الحد ك برابرهي ـ

( ١٩١٢٥ ) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عُنْمَانَ بْنِ عُمَيْمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَدُ لَنَ وَالشَّقُّ لِلْهُلِ الْكِتَابِ إراحي: ١٩٣٧١).

(۱۹۳۲۵) معرت برير بخالات مروى بكر كري عليه افر ما يا لهر بهارك لي بهاور صندوتى قبر الل كراب ك لت ب- المراد ( ١٩٣٢٥) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ لَنَا شُعْبَةً عَنْ جَابِرٍ عَنْ طَادِقِ التَّبِيمِي عَنْ جَرِيرٍ قَالَ ( ١٩٤٣١) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرٍ قَالَ لَنَا شُعْبَةً عَنْ جَابِرٍ عَنْ طَادِقِ التَّبِيمِي عَنْ جَرِيرٍ قَالَ

ابْنُ جَمُفَرٍ قَالَ حَدَّتَنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيمٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راجع: ١٩٣٦٧].

(١٩٣٢١) حفرت جرير النفاق مردى بكدا يك مرتبه في المياجوا تمن كياس عددد عروانيس سلام كيا-

( ١٩٤٣٧ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَلْفَاءُ مِنْ قُرِيشٍ وَالظُّلَفَاءُ مِنْ قُرِيشٍ وَالْمُتَفَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَمْضُهُمُ أَوْلِياءً بَمْضٍ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْمُتَفَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَمْضُهُمُ أَوْلِياءً بَمْضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۹۳۷) حطرت جرم جن الناس مروى ہے كہ في الناس فرما يا مهاجرين اور افسارا يك دوسرے كے ولى بيس ، طلقا وقريش ميں سے بير، احتقاء تغيف بير سے بين اورسب تيا مت كك ايك دوسرے كولى بيں۔

( ١٩٤٢٨ ) قَالَ شَوِيكُ فَحَدَّثَ الْآغَمَشُ عَنْ تَمِيعِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَوِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ

(۱۹۲۲۸) گذشته حدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

١٩٤٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرُنَا شَوِيكُ بْنُ عَنْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْلِيرِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ ٱظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ ٱعَزُّ مِنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ مِنْهُ بِعِقَابٍ [راحع: ٢٠١٦].

(۱۹٬۳۶۹) حضرت جربر پھٹوٹے مروی ہے کہ تبی طابعہ نے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اور ان میں کوئی باعز ت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتا نہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيمٍ بُحَدُّثُ عَنْ جَرِيمٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيمٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ [راحع: ١٩٣٨].

(۱۹۳۳۰) حضرت جریر دلائن سے مروی ہے کہ نبی مینا نے جمہ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر الوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اپنے قبطبے کے دوران قرمایا میرے بیچھے کا فرند ہوجا ایک ایک دوسرے کا گردنیں مارنے لگو۔

(١٩٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَيْرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْقَبْسِى عَنْ جَرِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْمُتَقَاءُ مِنْ نَقِيفٍ الْقَبْسِى عَنْ جَرِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْمُتَاءُ مِنْ نَقِيفٍ بَعْضَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُقَاجِرُونَ وَالْآنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْآنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُهَا عَلَى الطَّلَقَاء وَالْمُعُولِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَاءِ وَالْمُعَامِلُولَ الْمُعْلَى وَالْمُلِكَ عَلَيْلُولَا عَلَى مَلَى الْمُعَلَّمُ وَالْمُلَالُولُولُ الْعُلَادَةُ وَالْمُولُولُ الْعُلَامِ وَالْمُعَلِيْلُولُولُ الْمُلِكَاءُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلَى وَالْمُلُولُ الْمُلِيَّةُ مِلْكُولِكُ الْمُعَلِي فِي اللَّذِي الْمُلْعَلِقُ وَالْمُولِي عَلَيْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقَ الْمُولِي مِنْ الْمُعْلِقِي الْمُولِلُولُ الْمُولِي مِنْ مِنْ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ولِي مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

ے ہیں ،عنقا وتقیف میں سے ہیں اور سب قیامت تک ایک دومرے کے ولی ہیں۔

(١٩٤٣٢) حَدَّنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَالِلِ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلسِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَرِ فُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَكَّى الزَّكَاةَ الْمَغْرُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [رامع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۳۲) حضرت چریر نگانت مروی ہے کر قبول اسلام کے وقت میں نے یارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط جوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نی مایٹا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھیراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قاوا کرو، جرمسلمان کی خیرخواعی کرواور کا فرسے بیزاری فلا ہر کرو۔

( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ إِنَّ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيثَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمُضَانَ [انظر: ١٩٤٣].

(۱۹۳۳۳) حضرت جرم پڑھنے سے مردی ہے کہ ٹی اور اس اسلام کی بنیاد یا بھی چیزوں پر ہے، او الدالا اللہ کی کوائل و بیاہ تماز قائم کرتا ، ذکر قادا کرتا ، بیت اللہ کا ج کرتا اور ومضان کے روز ہے رکھنا۔

( ١٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلاَئَةً عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَأَنَا رَآئِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمْسَعُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ

( ١٩٤٧٦) حَذَّتُنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِمٍ حَذَّتَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْمَخُرَجَ فِي خُفَيْهِ لُمَّ يَخْرُجُ فَيَتُوضًا وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا

(۱۹۲۳۲) حفرت جریر ناتو سے مروی ہے کہ نی مایا موزے مین کر بیت الحلاء بی واقل ہوتے تنے، چریا ہرآ کر وضو فرماتے اوران بی برمسے کر لیتے۔ (۱۹۵۳) حَدَثَنَا عُبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَبْبَةَ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ ابْنِ آبِي شَبْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَعْتَنِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعْنِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعْنِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَمَ أَفْبِكُ فَا وَاخْتُرُ تُهُمَا شَبْنًا مِنْ خَبْو وَسُلُمَ قَالَ فَمَ أَفْبِكُ بِهَا وَبُعْلَى وَاسْتُعْلِيتَ آبُو بَكُو وَجِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ فَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَمَ أَفْبِكُ وَسَلّمَ قَالَ فَمَ أَفْبِكُ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُعْلِيتَ آبُو بَكُو وَجِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالَ لِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاسْتُعْفِعَ اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَوْ مَعْمَلُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَهُ مَلْكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَالِي وَاللّمَ اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

پھروالیسی پرمیری طاقات ذوعمرو سے ہوئی، انہوں نے جھے سے کہا کہ اے جرمیا تم لوگ اس وقت تک تیر پرقائم رہو سے جب تک ایک امیر کے نوت ہونے کے بعد دوسرے کومقرر کرلو کے اور جب ٹوبت کوار تک جا پہنچ گی تو تم بادشا ہوں کی طرح ناراض اور یا وشاہوں کی طرح خوش ہوا کرو ہے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مَكُمَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَارُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْآوْدِيَّ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَرِيمٍ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱبْقَ الْفَئِدُ فَلَحِقَ بِالْفَدُّوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. إنظر: ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥].

(۱۹۳۳۸) حضرت جزیر خاتفزے مروی ہے کہ بی ملیجائے قر مایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کروشن سے جاملے اور دیمین پرمر جائے تو و و کا فرے۔

(١٩٤٣٩) خُدِّنَا مَكَى خَدَّنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِى عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ بِنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْجُ الْبَيْتِ وَصِيَّامِ وَمَضَانَ {راجع: ١٩٤٣٣].

(۱۹۳۳۹) حضرت جریر بی فیزے مروی ہے کہ یس نے نبی بیٹا کو بیفر اتے ہوئے سنا ہے کدا سلام کی بنیاد یا فی چیزوں پر ہے، آلا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کی محوای دینا منهاز قائم کرنا ، زکو چاوا کرنا ، بیت اللّٰد کا فی کرنا اور رمضان کے روزے دکھنا۔

( ١٩٤٤ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

أَنْخُتُ رَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْنِى ثُمَّ لِيسْتُ حُلِينِى ثُمَّ وَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَعُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبُدَ اللَّهِ عَلْ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكْرَكَ بِأَخْسَنِ اللَّهُ ثُو يَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكْرَكَ بِأَخْسَنِ اللَّهُ ثُو يَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكْرَكَ بِأَخْسَنِ اللَّهُ ثُو يَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا وَاحْدِي اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا الْفَتْحُ مِنْ خَيْرٍ فِي يَمْنِ آلَا رَانً عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا الْفَتْحِ مِنْ خَيْرٍ فِي يَمْنِ آلَا وَإِنَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلْكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا الْعَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مُسْحَةً مَلْكُ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ

(۱۹۳۴) حضرت جریر بھائنے مروی ہے کہ جب میں مدید منورہ کے قریب بہنجاتو میں نے اپنی سواری کو بھایا ، اپنے تہبند کو
اتا را اور صلہ زیب تن کیا اور نی النہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، نی النہ اس وقت خطب دے دے تے ، نوگ بھے اپنی آ تھوں کے
طفوں ہے دیکھنے گئے ، مین نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آ دی ہے ہوجا اے بند وَ خدا کیا نی النہ انہ میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا تی ہاں! ابھی ابھی نی النہ انہ نی عیدہ انداز میں فکر کیا ہے ، اور خطب و بیتے ہوئے درمیان میں قر مایا ہے کہ
انجی تبارے پاس اس درواز ہے یا روشدان ہے کی کا ایک بہترین آ دی آ ہے گا ، اوراس کے چہرے پرکی فرشتے کے ہاتھ انہ کی اس بری نے انڈکی اس فہت کا شکر ادا کیا۔

(۱۹۵۱۱) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِفَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيثَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِمِ الحرحه الحبدى (۷۹۸) فال شعب: صحبح].
(۱۹۳۳) حضرت جرير النَّفَ مردى بكريس في ممان تائم كرفي الكوة اداكر في ابت سنفادر مائن المراسلان ك فير خواى كرفي كاشرائط برئي النِّها سه بيعت كى ب-

(١٩٤١٢) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَبْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيدٍ قَالَ قَالَ جَوِيرٌ بُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِم قَالَ وَكَانَ جَوِيرٌ إِذَا اشْتَرَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِم قَالَ وَكَانَ جَوِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشّيءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَعَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا جَوِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشّيءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَعْنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِمّا أَعْلَى الْوَقَاءَ وصححه ابن جان (٦ ؟ ٥ ٤). قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٥ ٩ ٤). النسالي: ٧/٠ ٤ ٢).

(۱۹۳۲) حطرت جریر نظام مروی ہے کہ بل نے بات سنے اور مانے ، جرمسلمان کی فیرخوای کرنے کی شرا لا پر جی عائد اسے بیعت کی ہے، داوی کہتے جی کہتے یا در کھوا جو سے بیعت کی ہے، داوی کہتے جی کہتے یا در کھوا جو جو بیعت کی ہے، داوی کہتے جی کہتے ہیں کہ معفرت جریر عائد بہب کوئی الی چیز خرید تے جو انہیں انجھی گئی تو وہ با تع ہے کہتے یا در کھوا جو چیز ہم نے تہبیں دی ہے، تھاری تظرول جی اس سے مراد پوری پوری چیز ہم نے تہبیں دی ہے (قیمت) اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی اوا ایکن تھی۔

( ١٩٤١٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَيِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

(۱۹۳۳۳) حضرت جرم بلخش ہے مردی ہے کہ نبی طینا ہے ارشادفر مایا جوقوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی یا عز ہااور یا و جاہت آ رمی ہوتا ہے ،اگر و دائنیں رو کتائنیں ہے تو اللّٰہ کا عذاب ان سب پرآ جا تا ہے۔

( ١٩٤٤٤) حَدَّكَ مُحَمَّدُ مِن بَرِيدَ الْوَاسِطِيُّ الْحَبَرَةَ الْمُجَالِدُ مِنْ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعِينِي عَنْ جَرِيرِ مِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِ فُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا [رامع: ١٩٤٠١].

(۱۹۳۳) حضرت جریر نظفتات مروی ہے کہ نی طیابات فر مایاز کو 3 سینے والا جب تمہارے یہاں ۔ نظے تواسے تم ہے خوش ہوکر نگلنا جا ہے۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّلَنَا آبُو سَمِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّلَنَا زَائِدَةً حَدَّلَنَا زِيَادٌ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبْرٌ بِالْهَمَنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَيْنًا فَقَدُ مَاتَ الْيَوْمَ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمَ الِلاَنْيَنِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۳۵) حفزت بزیر نگائز سے مروی ہے کہ بچھ ہے یمن کے ایک بوے میسا کی پاوری نے کہا کہ اگرتمہارے ساتھی واقعی پیغیر جیں تو ووآج کے دن فوت ہوں گے، چنا نچہ نی مینشاس دن' جو پیرکاون تھا'' دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

( ١٩٤٤٦) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَتَرِطُ عَلَى قَانْتَ آعُلَمُ بِالشَّرُطِ قَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشُوكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمَ الطَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتُنْصَحَ الْمُسُلِمُ وَتَبْرَأُ مِنْ الْمُشُولِكِ [راحع: ١٩٣٦٣].

(۱۹۳۳۱) معزت جریر التفات مردی ہے کہ تبول اسلام کے وقت میں نے بار گاور سالت میں عرض کیا بارسول اللہ! کوئی شرط جوتو وہ جھے بتاد شیخے کہ آپ زیادہ جائے جیں، نبی مایا ایند کی عہادت کردادراس کے ساتھ کی کوشر کیے ناتھ براؤ ،فرض نماز بردھو،فرض زکو قادا کروہ برمسلمان کی خبر خوائل کردادر کا فرے بیزاری فاہر کرد۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا آبُو عَرَانَةَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَادِثِ آنَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ وَتُوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ قَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْمَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمْ آنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ إِراحِي: ١٩٣٨٢).

(۱۹۳۷) ہمام کہتے ہیں کدا یک مرتبہ دعفرت جریر ناٹھڑ نے پیشاب کر کے دخو کیا ادرائے موزوں پرسے کیا ،کس نے ان سے کہا کرآپ موزوں پرسے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! میں نے نبی مایشا کو بھی و یکھا ہے کہ انہوں نے پیشاب کر کے وضو کیا اورائے موزوں پرسے فر مایا۔ ابراتیم کہتے ہیں کہ محدثین اس صدیت کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جرم بالکٹنانے سورہ ما کہ ہ ( میں آیت دخو ) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

1944A)

(۱۹۳۸) ہمارے نعے میں یہال مرف لفظ مدشا لکھا ہوا ہے۔

المعدد) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَفَرٍ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ بَالَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّا رَمُسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَصَلَّى رَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ وَكَانَ يُفْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آجِرٍ مَنْ أَسُلَمُ إسكر ما ضله ]. المستود المعالى المنافق الله وكان يُفْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آجِرٍ مَنْ أَسُلَمُ إسكر ما ضله ].

(۱۹۳۳۹) ہمام کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر فاتونے پیٹاپ کر کے وضوکیا اور اپنے موز وں پڑسے کیا ایک نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پڑسے کیے کروہ ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! یس نے نی طابعا کو بھی ویکھا ہے کہ انہوں نے پیٹانب کر کے وضوکیا اور این موزوں پڑسے فرمایا۔

ا براہیم کہتے ہیں کہ کورثین اس مدیث کو بہت اہمیت ویتے ہیں کیونکہ حضرت بریر ڈپٹیؤنٹے سورؤ مائد و (میس آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام تبول کیا تھا۔

( ١٩٤٥ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ شُفْهَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ قَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَصَلّى فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ إِراحِم: ١٩٣٨٢ ).

(۱۹۴۵۰) ہنام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر اٹائڈنٹ بیٹا ب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پر کے کیا، کی نے ان سے کہا کدآ پ موزوں پرمع کیسے کررہے ہیں جبکہ انجی تو آپ نے چیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے ٹر مایا بال! یس نے نبی مائٹا کو بھی ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٤٥١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَ آبُو الْأَحُوّ مِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَانِلٍ عَنْ أَبِى نَحَيْلَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ
اللّهِ قَالَ ٱللّهِ قَالَ ٱللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَأَنْتَ آعْلَمُ
بِالشّرُطِ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْنًا وَتُفِيمَ الصَّلَاةَ وَلُؤْنِي الرَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَتُفَارِقَ
الْمُشْرِكَ (قَالَ الْآلِبَاني: صحيح (النساني: ١٤٨/٧). قال شعب: صحيح ).

(۱۹۲۵) معزت جریر نگرفت سروی ہے کہ تبول اسلام کے دفت میں نے باری ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط موتو وہ جھے بتاد یکئے کہ آپ زیادہ جائے ہیں، نی مائیا نے فر مایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک شرخمراؤ، فرض نماز پر حو، فرض زکو قادا کرو، برمسلمان کی خرخوائی کرواور کا فرے بیزاری ظاہر کرد۔

- ( ١٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَيْقَ إِلَى أَرْضِ الشَّرُكِ يَعْنِي الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبُّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ إِنفِدِم مرفوعاً: ١٩٤٣٨ ].
- (١٩٣٥٢) حضرت جرير تفاقلت مروى بكري مينا في الإجب كوئى غلام بعكور الهوكروشمن عد جافية اس كاخون علالى موكيا .
- ﴿ ١٩١٥٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَخْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَوْقَعُهُ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ومكرر ما قبله ].
- (١٩٣٥٣) حضرت جرير التنزيم وي برك ني ماينا فرمايا جب كوئي غلام بعكور ابوكروشن سے جالے تواس كاخون حلال بوكيا۔
- ( ١٩٤٥١ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٣٨٣].
- (۱۹۳۵) حضرت جریر ناتان سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض او کوں پر رخم نبیل کرتا ماللہ تعالیٰ اس پر مجمی رحم نبیل کرتا۔
- ( ١٩١٥٥ ) حَذَّقَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ حَذَّقَا حَفُصَّ عَنْ دَارُدَ عَنْ عَامِرٍ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيَّمَا عَبْدٍ أَبْقَ لَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ (راحع: ١٩٤٣٨).
- (۱۹۳۵۵) حضرت جریر جن شدے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد قربایا جو علام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے مکسی پر اس کی ذرواری یاتی نبیس رہتی جنم ہو جاتی ہے۔
- ﴿ ١٩١٥١ ﴾ حَذَّقْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَقَدْ كَفَرَ [راسع: ١٩٤٣٨].
- (۱۹۳۵۱) معزت جریر بڑھنا ہے مروی ہے کہ ٹی ملیبہ نے ارشا دفر مایا جوغلام بھی این آ قاکے پاس سے بھاگ جاتے ، و و كفر كرتا ہے۔
- ( ١٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفِرْ لَهُ إِصحه ابن حبان (٤٦٧). قال شعيب: صحيح دون آخره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف).
- (۱۹۳۵۷) حفرت جریر ناتشناسے مردی ہے کہ تی مائیلائے فرنایا جو مفسلوکوں پر دھ نہیں کرتا ، انشاقیا لی اس پر بھی رھم نہیں کرتا اور جو مخص لوگوں کومعائے نہیں کرتا اللہ بھی اے معافے نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى هُوَ ابْنُ سَجِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَدَّكُمْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم (راحع: ١٩٤٠).

(۱۹۳۵۸) حصرت جرم نگانئا سے مروی ہے کہ یس نے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ ادا کرنے ، برمسلمان کی خبرخواہی کرنے اور کا فروں سے بیزاری شاہر کرنے کی شرا مَلا ہر نبی طیاب بیت کی ہے۔

(١٩٣٥٩) حضرت جرير النظام مروى بكرنى الإالى فرمايا ذكوة لين والاجب تهار يهال سے فكل تواسيتم سے خوش موكر لكانا بيا بيا۔

( ١٩٤٦ ) حَدُّنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدُّنَا قَيْسٌ حَدُّنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٤٠٣].

(۱۹۳۹۰) معرت جریر نگافتا سے مردی ہے کہ یس نے تی مایا کو بدفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تفی او کول پر رح نہیں کرتا ماللہ تعالی اس برجمی رحم نہیں کرتا۔

(١٩٤٦١) حَدَّثَنَا يَهُمَّى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلَّ مُسْلِمٍ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۱) حضرت جریر نگانت سروی ہے کہ جل نے قماز قائم کرتے ، زکوٰۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرائط پر نبی طابع سے بیعت کی ہے۔ شرائط پر نبی طابع سے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا ابْنُ أَبِي حَالِهٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْا لَهُ وَلَى لَكُونِي مِنْ ذِى الْحَلَقَةِ بَيْتٍ لِخَفْقَمَ كَانَ يُفِتَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كَفْتَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي تَعْمُسِينَ وَمِالَةِ وَاكِبٍ قَالَ فَخَرَبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُناهُ كَالْجَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَتَّمُوهُ بِذَيْكَ قَالَ فَلَمَّا جَانَهُ قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْنَكَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَتَّمُ وَسَلَّمَ يَسَتَّمُ وَسَلَّمَ يَسَتَّمُ وَسَلَّمَ يَسَلَّمُ وَسَلَّمَ يَعْمُلُوهُ بِذَيْكَ قَالَ فَلَمَّا جَانَهُ قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِنْنَكَ عَلَى الْخَيْلِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى الْحَمْسُ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ قَلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهُ مَا جَنْنَكَ وَكُولَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعْمَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَسُولَ اللَّهُ إِلَى وَيَعْلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَسُعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِى حَتَّى وَجَذْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَالْكِهُ مَالِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَدْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَالْمَعِيَّا وَالْحَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِى حَتَى وَجَدْتُ بَرُدُهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى وَجُهِى حَتَى وَجُهُى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَعُلِى الْمُعَلِّى الْمُعْتَى وَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعُرَالِهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۳۲۲) حضرت جریر نگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیجائے جی سے فر بایا تم جھے ذی الخطعہ سے راحت کول میں ولا دیتے ؟ یہ تبیلہ جم میں ایک کر جاتھا جسے کھیا بھانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سو بھاس آ دی اتمس کے لے کرروانہ ہوا، ووسب شہسوار تھے ویس نے نی طابعا سے عرض کیا کہ میں محوز سے کی پشت پر جم کرفیس بیف سکتا ، تو نی ایجا نے میرے مینے پ ا پنا دست مبارک مارا، یبال محک که بی نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعا، کی کرا ہے اند! اے مضبوطی اور جہاؤ عطا وفر بااورات مبارک مارا، یبال محک کہ بیل اور جہائیت یا قت بنا، پھر بیل روانہ ہوا اور وہال بین کی کرا ہے آگ لگا دی، پھر نبی نائید کی خدمت میں ایک آدمی کو بیز فوشخبری ستانے کے لئے بھیج دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی خم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اے اس حال میں چھوڈ کر آیا ہوں جیسے ایک خارش اور میں جہا ہے، اس پر نبی دوئیا نے احس اور اس کے مشہرواروں کے لئے یا بی مرتبہ برکت کی دعا، فر مائی۔

( أو ١٩٤٦) حَدَّنَنَا يَحْتَى قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَزَتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رُآنِي قَطُّ إِلَّا فَبَسَّمَ [راحع: ١٩٢٨٧].

(۱۹۳۱۳) حضرت جریر پی نظرے مروی ہے کہ بیل نے جب ہے اسلام تبول کیا، ٹی طیاب نیمی جھے ہے جا بہ نہیں فر مایا اور جب بھی جھے دیکھا تو مسکرا کرہی دیکھا۔

( ١٩٤٦٤ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِمٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبّكُمْ عَلَى وَبَكُمْ اللّهِ عَلَى عَلَاقٍ فَيْلَ طُلُوعٍ عَزَّ وَجَلَّ لَقَرُولَ عَلَى صَلَاقٍ فَيْلُ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ إِلَى السّقَاعُةُ مِنْ السّقَاعُةُ مِنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

(۱۹۴۲) حفرت جریر بھٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ جاند کی چودہویں رات کو ہم لوگ ہی میٹا کے پاس تھے، نی دلیا فرمان کے منظری ہو اس کو منظری ہو اس کے منظری ہو کہ اس کے منظری ہو کہ منظری ہو کہ منظری ہو کی ماس کے اگر تم طلوع آ فآب ہے پہلے اور فروب آ فآب ہے پہلے والی فراز وال سے مغلوب ندہونے کی طابقت رکھتے ہوتو ایسائی کرو (ان فراز وں کا خوب اہتمام کرو) پھرنی ماٹھ اس کی تاہد ہو نے کے اور سورج فروب ہونے کے ساتھ اس کی تہیں ہوئے ہوتو کے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج فروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٦٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيمٌ وَابُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ الطَّوِيرُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ نَبِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِي الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفِقَ يَحْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفِقَ يَحْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفُقَ يَعْرَبُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفِقَ يَعْمَلُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفَقِ يَعْمِونُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفُقِ يَعْرَبُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْوَالِمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَامِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ الْعَلَامِ عُلِي عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْ

بِعِقَابِهِ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۱۷) حصرت جربر جن شخص مروی ہے کہ تبی ہو بنائے ارشاد قربایا جوقوم بھی کوئی ممنا و کرتی ہے اوران میں کوئی یا مزت اور یا و جاہت آ دمی ہوتا ہے ، آگر و وائیس رو کتائیس ہے تو اللہ کا عذاب ان سب پر آ جاتا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّلَنَاه حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ لِنِ جَوِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راسع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۶۵) گذشته مدیث ال دوسری سند ہے جی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ غَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راحع: ١٩٤٤٣).

(۱۹۳۹۸) گذشته مدیدان دومری سند بهی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَدَّلْنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَظُنَّهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ فَوْمٌ فَلْأَكْرَهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۲۹) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَاه أَسُودُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بَنِ جَرِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ (راجع: ١٩٤٤٣).

( • ١٩٥٧) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً قَالَ سَمِفْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بَايَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَوَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحُ إراحِهِ: ١٩٣١٥).

(۱۹۲۷) زیادین علاقہ مکتف کہتے ہیں کہ یس نے حضرت جزیرین عبداللہ بھٹ کومبر پر بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیال کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نی الیال نے میر سد سامنے ہر سلمان کی فیر خواجی کی شرط رکی ، ہی تم سب کا خبر خواہ ہوں۔۔

( ۱۹۶۷ ) حَلَثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِي بِي مُنْوِكِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ فَالَ فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَاتَ عَبْدُ عَنْ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَطْوِبُ بَعْضُكُمْ وِفَابَ بَعْضِ [راحع: ۱۹۳۸]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّامَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَطْوِراً بَعْضُكُمْ وِفَابَ بَعْضِ [راحع: ۱۹۳۷]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّامَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّادًا يَطْوراً عَلَى النَّهِ مَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي وَفَامُولُ كَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَسَلَّمَ النَّامَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنُونَ النَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنُونَ عَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَنَ النَّامَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## هي المنافذة النواق المحالي على ١٩٨ كو المحالي المعالم المعالم

( ١٩٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَقَنَا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَآغُرِ فَنَّ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ إِقَالَ الْأَلِبَالِي: صحيح (النسائي: ٢٨/٨).

( ١٩٥٢ ) حفرت جرير بن نزات مردى ہے كه ني طبقائے جية الوداع من ان سے قرمايا اے جرم الوگوں كو خاموش كراؤ ، پير استے خفيے كے دوران قرمايا ميرے بيجيے كافرند ، و جانا كدا يك دوسرے كي كردتيں مارنے لكو ..

( ١٩٤٧١) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَايَدَ الْأَغْشَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ ٱتَبُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَفَبَصَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِمِ

( ۱۹۳۷ ) حضرت جریر بیخت سردی ہے کہ قیول اسلام کے دفت میں نے بارگا ورسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ ایس اسلام پرآپ ہے ہیں۔ کرتا ہوں ، نبی پینا نے اپنا ہاتھ کھنے کرفر مایا برمسلمان کی قیرخواہی کرو۔

؛ ١٩٤٧ ) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

( 1962 ) پھر نبی مینا نے فر بایا جو محص لوگوں برحم نبیں کرتا ، انتد تعالیٰ اس پر بھی رحم نبیں کرتا۔

( ١٩٤٧١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَلْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٧٥].

(۱۹۳۷) حضرت جریر بینتیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقہ کو میے فریائے ہوئے سا ہے کہ جو تنص او کوں پر رحم نبیس کرتا واللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نبیس کرتا۔

#### سابع وثامن الكوفييين

## حَديثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَٰكُوْتُوْ حضرت زيد بن ارقم طِلْفُوْ كِي مرويات

( ۱۹٤٧٧) حَدَّنَنَا يَخْتَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَبْبِ وَوَكِيعٌ حَدَّنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسٌ مِنَّا (صححه ابن حال (۲۷۷ه). وقال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ۲۷۲۱ النسائي: ۱۹/۱ و ۱۹۲۸) و ۱۹۲۸۸). إنظر: ۱۹۲۸۸ (۱۹۳۷۷) حضرت زید بن ارقم ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نی ملاہ انے ارشادفر مایا جوشن اپنی موجیس نہیں نز اشتا، وہ ہم میں سے مہیں ہے۔

( ١٩٤٧٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا هِشَامٌ الْكَنْسُوَالِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّبَحَى لَقَالَ صَلَاةً الْأَوَّالِينَ إِذَا رَمِطَتُ الْفُوصَالُ مِنْ الطَّحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّبَحي لَقَالَ صَلَاةً الْأَوَّالِينَ إِذَا رَمِطَتُ الْفُوسَالُ مِنْ الطَّبِحِينَ الطَّرِ: ١٩٤٨٥)، وابن حبان (٢٥٣٩)، وابن حزيمة: (٢٢٧١)]. [انظر: ١٩٤٨٥ اللهِ عَالَى عَنْ زَيْدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّيْحَى الْفُلِولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّيْحَى الْفُلِيقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفُلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفُلِ قُبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّيْحَى الطَّيْحَ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۳۷۸) حضرت زیدین ارقم النفائی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی النظام کے پاس تشریف لے محے ، وہ اوک جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی دائیلانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بیٹماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے یاؤں جلنے تکیس۔

(۱۹۷۷) حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِيُواهِيمَ عَنْ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُّ حَلَّنِي يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ قَلَ الْطَلَقْتُ آنَا وَحُصَيْنُ بُنُ سَبُرَةَ وَعُمَرُ بُنُ مُسُلِمِ إِلَى زَبُدِ بُنِ الْوَامَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدُ لَتِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا وَايْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَعِعْتَ حَدِيتَهُ وَعَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلّمَتَ مَعَهُ لَقَدُ وَايْتِ يَا وَيُدُ حَيْرًا كَيْمِرًا حَدِّفُنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا ابْنَ الْحِي وَاللّهِ لَقَدُ وَيُدُوتُ مِنْ وَسُلّمَ فَقَالَ بَا ابْنَ الْحِي وَاللّهِ لَقَلْ كَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيلًا فِينَا بِمَاء حَدَّتُكُمُ فَافَيْلُوهُ وَمَا لَا فَلَهُ مَكُولُوهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيلًا فِينَا بِمَاء حَدَّتُكُمُ فَافَيْلُوهُ وَمَا لَا فَلَا يَعْدُ اللّهِ عَلَى وَالْمَلِي وَالْفَى وَالْفَى وَالْفَى وَالْمَا يَعْدُ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَالِي وَالْعَلَى وَالْمَلْمَ عَلَى وَالْمَالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ

(۱۹۳۷۹) یزیدین حیان تھی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمین بن ہر واور عربن مسلم کے ساتھ حصرت زید بن ارقم بڑھڑ کی خدمت میں حاضر ہوا ، جب ہم لوگ بیٹھ کچے تو حمین نے موش کیا کہ اے زید! آپ کوتو خیر کیٹر کی ہے، آپ سنے نبی ایجا کو د محمات میں مان کی احاد بٹ می ان کی احاد بٹ میں ان کے ساتھ جہا دہل شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، البندا آپ کوتو خیر

کشرنصیب ہوگئ آپ ہمیں کوئی ایس صدیث سناہے جوآب نے نبی المیاس خودی ہو؟

انہوں نے فرمایا بھتے ایس بوڑھا ہو چکا ، میراز ، ندیرانا ہو چکا ، اور میں ہی ایجا کے حوالے سے جوبا تیں محفوظ رکھتا تھا ،
ان میں سے پچھ بھول بھی چکا ، البذا ہیں اپ طور پر اگر کوئی صدیث بیان کردیا کروں تو اسے قبول کرنیا کرو ورند بچھے اس پر مجبور نہ کیا کرو ، پھر فرمایا کہ ایک دن ہی ہوئیا کہ کر ساور مدیث میان ایک ہشتے سے قریب جے ' خم' کہا جاتا تھا ، خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہے ہو نے اور اللہ کی حمدوثنا و بیان کر کے پچھوعظ وقعیمت کی ، پھر'' ایابعد' کہ کہ کر فرمایا لوگوا ہیں بھی ایک انسان می بول ، ہوسکتا ہے کہ جلد ای میرے دب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچا ور میں اس کی نگار پر نبیک کہدوں ، یا در کھوا ہیں تمہارے درمیان دومضوط چیزیں مجھوڑ کر جار ہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہوا ہے بھی ہوا در تر بی البذا کتاب اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نبی میڈا ان کاب اللہ پڑلی کر غیب دی اور توجہ دلائی اور فرمایا وومری چیز میرے اہل بیت اللہ بیت میں اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نبی میڈا ان کتاب اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نبی میڈا ان کتاب اللہ کی متاب دی اور توجہ دلائی اور فرمایا وومری چیز میرے اہل بیت بھر میں اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نبی میں این کی کا میان اللہ کومضوطی سے تھا مو ، پھر نبی میڈا اس سے نہی میں اللہ کے تام سے نفید سے کرتا ہوں ۔

حصین نے بوچھا کدا نے زید ایم طیرات اہل ہیت سے ون لوگ مرادیں؟ کیا نبی طیرا کی از واج مطہرات اہل ہیت میں داخل نہیں ہیں؟ انہوں نے نرمایا نبی طیرا کی از واج مطہرات بھی نبی بیٹا کے اہل ہیت میں سے ہیں الیکن یہاں مرادوہ لوگ ہیں جن پر نبی طیرا کے بعد صدقہ حرام ہو، حسین نے بوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے قرمایا آل محتمل آل علی ، آل جعفر اور آل عباس ، حسین نے بوچھا کدان سب پرصد قدحرام ہے؟ انہوں نے نرمایا ہاں!

(١٩٤٨٠) قَالَ يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعْتَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ فَالْيَتُهُ فَقَالَ مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حُوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ شَيْحٌ قَدُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ شَيْحً قَدُ اللَّهِ عَلَى وَرَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي الْمَلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَهُ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ وَالَعَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْه

(۱۹۲۸) یزید بن حیان کہتے ہیں کہ ای جلس ہیں (جس کا تذکرہ چھیلی حدیث ہیں ہوا) حضرت زید بن ارقم جھٹن نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھٹی کر جلایا، ہیں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیآ پ کون می احادیث نی میٹھا کا ایک حوض کے حوالے نے نقل کرتے دہتے ہیں، جو ہمیں کتاب اللہ میں ٹیس گئیں گئی اور ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جموث ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بید بات تو نمی بیٹھا نے فود ہم سے فرمائی تھی اور ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جموث بولے ہیں، آپ بوڑھ ہو مجھے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا م نہیں کر دی، انہوں نے فرمایا ہیں نے نمی طرف کا بیارشادا ہے کا نوں سے سا ہے اور دل ہی محفوظ کیا ہے کہ جو تھی جا س کا وی سے بات کی نہیں کر دی ، انہوں نے فرمایا ہیں نے نمی طرف کی جموث بات کی نہیں کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکا نہ کا نوں سے سنا ہے اور دل ہی محفوظ کیا ہے کہ جو تھی جا میں ہو جھر کر ہر می طرف کی جموثی بات کی نہیں کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے ، اور ش نے نمی طرف کی جموث نہیں با ندھا۔

۱۹۱۸۱) وَ حَدَّنَكُنَا زَيْدُ فِي مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهْلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ الطَّوْسُ مِنْ آطْوَاسِهِ كَأْحُدٍ (۱۹۲۸۱) اورای جنس می مفرت زید نُفَرِّنْ نے بیمدیٹ بھی ہمارے سنستے بیان فرمائی کرجہم میں جبتی آ وی کا جسم بھی بہت مجین جائے گائی کراس کی ایک واڑھا مدیماڑ کے برابرہوجائے گی۔

(١٩٤٨٣) حَدَّنَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْمُعَمِّشُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ حَبَّانَ عَنْ زَيْدِ بِنِ آزَقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاضْتَكَى لِلَّلِكَ آيَّامًا قَالَ فَجَاءَةُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدًا عَقَدًا فِي بِنْرِ كُذَا وَكُذَا فَآزُسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءٌ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَعَ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ عَقَالِ فَمَا ذَكُو لِلْلِكَ الْيَهُودِي وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِدٍ قَطُّ حَتَى مَاتَ إِمَالَ الاللَالَ الْوَلِهَ وَلَا وَلَا وَآهُ فِي وَجْهِدٍ قَطْ حَتَى مَاتَ إِمَالَ الاللَالَةَ الْلَوْلَ الْيُهَا فِي وَجْهِدٍ قَطْ حَتَى مَاتَ إِمَالَ الاللَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

صحيح الاسناد (التسائي: ٢/٧). قال شعيب: صحيح بغيره هذا السياقة وهذا استاد فيه تدليس].

(۱۹۳۸) حضرت زید بن ارقم شاقذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی بہودی نے نی ایشا پر محرکر دیا، جس کی وجہ ہے نی ایشا کی دن بناور ہے، گر حضرت جبر مل ایشا آئے اور کہنے گئے کہا یک بہودی فیض نے آپ پر محرکر دیا ہے، اس نے فلال کو تیل میں کسی چیز پر پہوگر میں لگا رکھی ہیں آ پ کسی کو بین کر وہ وہال ہے مشکوالیں، نی ایشا نے حضرت ملی جائیڈ کو بھیج کر وہ چیز فکلوالی، حضرت ملی جائیڈ اے کر آئے تو نی میشا نے اسے کھولا، جول جول وہ کر بیں کھلی جاتی تھیں، نی میشا اس طرح تدرست بول جاتے جاتے جاتے ہیں کہا اس طرح تدرست بولے جاتے جاتے ہیں میں میں میں اس مارے تدرست بولے جول دہ جول جو کر بیں کھلی جاتی تھی میں اور نہیں دھال تک اس کا جورہ دیا گھا۔

(١٩٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عَمْوِهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى فَرَطَةً عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْهُمَ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ جُزْءٍ مِثَنْ يَرِدُ عَلَى الْحُوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْمُوسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السِّتِ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ إصححه الحاكم (١٩٧٧). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٤٦). [انظر: ١٩٥٢٦، ١٩٥٢، ١٩٥٢].

(۱۹۲۸۳) حضرت زید بن ارقم فائند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ایجا نے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے یاس دوش کوڑ پرآنے والوں کالا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹائنزے پوچھا کہ اس دقت آپ لوگ کننے بنے؟ انہوں نے فرمایا جو سے لے کرمات موکے درمیان ۔

﴿ ١٩٤٨٤) حَدَّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّقَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عُقْبَةً عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَفَالَ يَا آبَا الْقَاسِمِ ٱلسَّتَ تَزْعُمُ آنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنْ ٱقْرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيّدِهِ إِنَّ آحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِانَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ لَكُونُ لَهُ الْيَهُودِيُّ قَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً ٱحَدِهِمْ عَرَقٌ يَقِيضُ يَأْكُلُ وَيَشُرَ بِيعِ الْيَسْكِ فَإِذَا الْيَطْنُ قَدُّ ضَمَّرٌ [صححه ابن حبان (٢٤٢٤). قال شعب: صحيح]. وانظر: ٢٩٥٩].

(۱۹۲۸۳) حضرت زید نافز ہے مروی ہے کہ ایک یہودی فض نی ایٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کئے لگا ہے ابوالقا م اکنے آپ کا یہ خیال جس کے دائر کی ایٹا نے اپ کا یہ خیال جس کے دائر کی ایٹا نے اپ کا یہ خیال جس کے درت میں کھا کی گئی گئی گئی گئی اسے دوستوں سے پہلے ہی کہ در کھا تھا کہ آگر نی ایٹا نے اس کا اقرار کرلیا تو میں ان پر غالب آ کرو کھا دُل گا ، نی ایٹا نے فر ما یا اس ذات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، کیون ٹیس ، برجنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطا وی جائے گ ، اس میرودی نے کہا کہ پر اس کھانے پینے والے کو قضا و حاجت کا مسئلہ بھی ڈیش آ کے گا ؟ نی دائیا نے فر مایا قضا و حاجت کا طریقہ یہ موگا کہ آئیس بیٹ آ کے گا ؟ نی دائیا نے فر مایا قضا و حاجت کا طریقہ یہ موگا کہ آئیس بیٹ آ کے گا جو ان کی کھال سے بے گا ، او داس سے مذک کی مہک آ نے گی اور پیٹ بلکا ہو جائے گا۔

(مههه) حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ آخْبَرَنَا آيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْآنِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَزْفَمَ رَأَى فَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبُنَاءَ مِنْ الطَّيْحِي فَقَالَ أَمَا لَقَدُ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَلِهِ السَّاعَةِ الْفَضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَوَّةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ [راحع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۲۸۵) حضرت زید بن ارتم نظافہ ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفہ الل قباء کے پاس تشریف نے میے ، دولوگ جاشت کی المان برحد ہے تھے، نولوگ جاشت کی المان برحد ہے تھے، نی طفی اللہ کی طرف رجوع کرنے والول کی بیٹماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اون کے بچوں کے یاؤل جائے گئیں۔

( ١٩٤٨٦) حَذَّنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَبِّجِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَلِمَ زَيْدُ بْنُ آوْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ يَسْتَذُكُوهُ كَيْفَ أَخْبَرُكِنِي عَنْ لَحْمٍ أَهْدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ يَسْتَذُكُوهُ كَيْفَ أَخْبَرُكِنِي عَنْ لَحْمٍ أَهْدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ فَعَلَم أَهُدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١٩٥٥)، والله عزيمة: (٢٦٣٩)]. [انظر: ١٩٥٥].

(۱۹۲۸) طاؤس کہتے ہیں گدایک مرتبہ معرت زید بن ارقم بھٹا تشریف لائے تو معرت ابن عباس بھٹانے ان سے کرید تے موسے کو چرتے ہوئے کہ ہے ان سے کرید نے موسے کو چھا کد آپ نے جھے وہ بات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں ٹی طیا گیا گیا میں ہرید چیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دی نے کسی شکار کا ایک حصد ٹی طیا اور فرمایا ہی جدید چیش کیا لیکن ٹی طیا ہے اسے تول ند کیا اور فرمایا ہم اسے تیس کھا سکتے کو تک ہم جم میں۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّلَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ بِكُيْرُ

عَلَى جَنَّائِزِنَا أَرْبَهُا وَأَنَّهُ كَبُّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَحه مسلم (١٥٥٧)، وابن حبان (٢٠٦٩). وقال الترمذي: حسن صحيحان النظر: ١٩٥٣).

(۱۹۳۸۷) این افی کیلی بھٹا کہتے ہیں کہ معفرت زیدین ارقم نظافة ہارے جنازوں پر جارتجبیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے یا بچ تجبیرات کہددیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پو چھا تو فر مایا کہ نبی بایا مجمی بھاریا خ تجمیرات بھی کہ لیا کرتے تھے۔

(١٩٤٨٨) حَدَّنَا يَهُمَّى إِنَّ سَمِيدٍ عَنْ يُوسُف إِن صَهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ إِن يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ إِنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧٧].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم الفن سروی می که بی الی این ارشاد فر مایا جونف این موقیس این تراشتاه وه بم بمی سے ایس م (۱۹۲۸۸) حَلَقُنَا یَحْمَی بْنُ سَعِیدِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبِیبٍ یَعْنِی ابْنَ آبِی قَابِتٍ عَنْ آبِی الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ آرْهُمَ وَالْبَدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَنْحِ اللَّهَعِيدِ بِالْوَرِقِ دَیْنَا اراسع: ۱۸۷۲، ۲ کو ادهار و البَدَ بن ارقم فائن اور براه بن عا زب الله عروی می دید ارتم فائن اور براه بن عا زب الله عروی می دید المی می ایس می که ادهار فرد سے من کیا ہے۔

( ١٩٤٩ ) حَذَّنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَلَنَا شُغَبَّهُ قَالَ بَهُزُّ فِي حَدِيثِهِ حَذَّتَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَالْتُ الْبُرَّاءَ عَنْ الطَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ سَالْتُ زَيْدًا فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۰) گذشته مدید اس دوسری سندست بعی مردی ب-

( ١٩٤٩١ ) حَذَّنَا رَوْحٌ حَذَّنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرٌ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَالْتُ الْبَرَّاءَ رَزَيُدَ بْنَ أَرْقَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَانْطَرَ: ١٩٥٣٢ ، ١٩٥٣٢ ].

(۱۹۳۹۱) گذشته مدیث ال دوسری مندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩٢) حَذَّفَ رَوُحٌ حَدَّثَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ وَكُمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آنَهُ سَمِعٌ زَيْدًا وَالْبَوَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۲) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّلَنِي الْحَارِثُ بُنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَالِيِّي عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقُمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَكُلِّمُ صَاحِبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينِ قَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (صححه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩). وابن حباد (٢٢٤٦)، وابن خزيسة: (٨٥٦)].

(۱۹۳۹) حضرت زيد بن ارقم المنافز عبروى بكر بني المنافز المواق المنافز المواوت المن الوك إلى ضرورت سے متعلق نماز كروران كنتكوكر ليتے ہے بهاں تك كر چربية بت نازل بوكن "وقو موالله فنتين" اور اسي خاسوتى كا تكم و سروي كيا۔ (۱۹۹۹) حَدَّنَنَا الْهُو نُولَى قَالَ سَالْتُ زَيْدَ بُنَ أَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيّة الْعَوْفِي قَالَ سَالْتُ زَيْدَ بُنَ أَزْفَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ نَعَنَا لِي عَنْكَ بِحدِيثٍ فِي شَانِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرٍ خُمَّ قَانَا أُحِبُ أَنْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ خَتَنَا لِي حَدَّنِي عَنْكَ بِحدِيثٍ فِي شَانِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرٍ خُمَّ قَانَا أُحِبُ أَنْ أَلُهُمُ مَا فِيكُمْ مَا فِيكُمْ مَا فِيكُمْ مَا فَعُلْتُ لَهُ لِيْسَ عَلَيْكَ مِنْي بَأَسُ فَقَالَ نَعَمْ كُنَّ أَلْمُ مَعْشَر اللّهُ مَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَيْنَا ظُهْرًا وَهُو آخِدٌ بِعَضُدِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِعْضُدِ عَلِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ النّاسُ السّنَمُ تَعْلَمُونَ النّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْنَا عِنْهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمُحْفَقِ فَتَوْلَ بَلَى قَالَ لَلهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى مِنْ الْفُرِيقِي مِنْ الْفُرِيقِينَ مِنْ الْفُرِيقِينَ مِنْ الْفُرْمِينَ اللّهُ عَلَيْهُ النّاسُ السّنَمُ مَعْلَى اللّهُ مَالِهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنَهَا أَخْدُولَ كَمَا سَمِعْتُ مَوْلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَالا هُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِلَيْهَا أَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ وَعَادِهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۳۹۳) عليه وفي كتے إلى كدائك مرتب بيل حفرت زيد بن ادقم بي فادمت بيل حاضر بوا اور ان سے مرض كيا كه بير الدون سے مرف كيا كه بير الدون الدے حفرت ملى بيان كى بيد ميں جا بتا بول كه براہ دا است ميل مائل بي من الدون ميں الدون الله بي من الدون الله بي من الدون الله بي من الدون الله بي من الدون كه براہ دون الله بي من الدون كيا الدون كيا الدون كيا الدون الدون الدون الدون كيا من الدون الدون كيا من الدون الدون الدون كيا من الدون ال

(١٩٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو الْمُنْدِرِ قَالَا ثَنَا بُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ آبُو الْمُنْدِرِ فِي حَدِيدِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بْنُ يُسَارٍ عَنْ زُيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَقِطَّةٍ لَابْتَعَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمُلَأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التّوابُ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(۱۹۳۹۵) معزمت زید نگاؤ ہے مردی ہے کہ نی رہا کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کر اگر این آ دم کے پاس سونے جاندی کی دووار یاں بھی ہوں تو دواکیہ اور کی تمنا کرے گا، اور این آ وم کا پیٹ تی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بحر سکتی ، البت جوتو برکر لیتا ہے ، اللہ اس پرمتوجہ ہوجا تا ہے۔

( ١٩٤٩٦) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو أَنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَمْزَةً مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ أَنِ أَوْلَمُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إاساده ضعيف. وقال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٢٧٣٥)]. إنظر: ٢٩٥٦).

(۱۹۳۹۱) حضرت زید بن اُرقم نی تنزیب سروی ہے کہ تی مینا کے ہمراء (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی بی تنزیبے اسلام قبول کیا۔

( ١٩٤٩٧) حَذَّكَنَا وَكِيعٌ حَدَّكَ إِسْرَائِبِلُ وَآبِي عَنْ أَبِي إِسْخَاقَ قَالَ سَأَنْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْعَ عَشْرَةً وَغَزَّوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ إصححه البحاري ( ٤٤٧١)، ومسلم ( ١٢٥٤) ]. وانظر: ١٩٥٣، ١٩٥٣، ١٥٥٠، ١٩٥٥.

(۱۹۳۹۷) ابوا تنال کیتے ہیں کہ پس نے مطرت زید ڈاٹٹنے ہو چھا تک ٹی ط<sup>یب</sup>ا نے کتنے غز وات فر مائے؟ انہوں نے جواب دیا انہیں ، جن بیل سے ستر و بیس بیل بھی شر یک تھا لیکن دوغز و سے جھے ہے رو گئے تھے۔

( ١٩٤٩٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرْنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْظُمَ قَالَ قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْآضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا آنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصَّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹۳۹۹) حَمَرَتَ زَيدِ بَنِ الْآَمِ ثِنَادَتِ مُرولَ ہِ كُرِّ بَيْ الْهَ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَن الْمَحْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَفِ الْفَرْظِلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمُ قَالَ كُنتُ مَعَ مَن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزْوَةٍ فَقَالَ عَنْدُ اللّهِ بْنُ أُبَلّ لِمِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كُنتُ مَع رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَزُوةٍ فَقَالَ عَنْدُ اللّهِ بْنُ أُبَنِي لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْنُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتِورُهُ فَالْ فَحَلَفَ عَنْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيْ لَوْ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتِي وَقَالُوا مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا قَالَ فَانْطَلَقُتُ فَيْمُتُ كَتِيكًا آوُ

حَزِينًا قَالَ فَآرُسَلَ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ عَدُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ عُدُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْوَلَ وَصَدَّقُكَ قَالَ فَنَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنْفَضُوا حَتَّى بَلَغَ لِينْ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْآعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ والمنافنون: ٧ ـ ٨]. [صححه البحاري (٢ - ٤٩)]. [انظر: ١٩٥١، ١٩٥١].

(١٩٥٨) حُدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَفَقِرِ حَدَّقَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّلَنِي شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّفْرِ بَنِ آنسِ عَنْ زَيْدِ بَنِ آنسِ عَنْ زَيْدِ بَنِ آرَقَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَطَرَةً فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ بِنِ آرَقَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَطَرَةً فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَ إِنِّى أَعُوذُ بِلَكَ مِنْ النَّجُبُثِ وَالْخَبَائِثِ إصححه ابن حباد (١٤٠٨)، وابن عربسة: (١٩٥). وقال النومذي في استاده اضطراب ودفع المحاري هذا الاضطراب. وقال الأنباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٩٦). قال شعيب: رحاله لفات]. وانظر: ١٩٥١م ١٩٥١، ١٩٥٤.

( ١٩٥٨م ) حَدَّنَنَا بَهْزَّ حَدَّنَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بِينِ أَنْهِ بِي أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولٍ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۹۵۰۱م) گذشته حدیث اس دو سری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ لِنَقَرٍ مِنْ أَمْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوَابٌ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُوا هَذِهِ الْأَبُوابَ أَضَابَ بَابٌ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُوا هَذِهِ الْأَبُوابِ إِلَّا بَابٌ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُوا هَذِهِ الْأَبُوابِ إِلَّا بَابٌ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُوا هَذِهِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بَابٌ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى

## 

وَٱلْنَى عَلَيْهِ فَمْ قَالَ أَمَّا يَعْدُ فَإِنِّى أَمَرْتُ بِسَدْ هَذِهِ الْآبُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيَّ وَقَالَ فِيهِ فَاثِلُكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا صَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ وَلَكِنِّى أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْنُهُ

(۱۹۵۰۲) دھرت زید جائزے مروی ہے کہ نی مینا کے قاصحابہ جائز کے دروازے مید نبوی کی طرف محلتے ہے، ایک دن نی مانوں کے مانوں کے مانوں کے مانوں کی مانوں کے بیار کر دوران کے مانوں کا جو تھم ویا ہے، موران کے مانوں کی میروی میں مانوں کی میروی کرتا ، ملکہ جھے تو تھم ویا میں اس برتم میں سے بعض اور کول کو اعتراض ہے ، اللہ کی تم ایشن کے مانوں کی میروی کرتا ، ملکہ جھے تو تھم ویا میں اس کی میروی کرتا ہوں۔

( ١٩٥٠٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِي لَقُلْبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ عَمِّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمُوْتَى قَلِمَ تَسُبُ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ إنعار. ١٩٥٣).

(۱۹۵۰۳) حضرت قطبہ بن مالک بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معرت مغیرہ بن شعبہ بھٹا کی زبان ہے معرت ملی بھٹا کی مرتبہ معرت مغیرہ بن شعبہ بھٹا کی زبان ہے معرت ملی بھٹا کی میں اسب جملہ نکل کمیا ، تو معرت زید بن ارتم نگٹاؤ نے ان سے فرما یا کہ آپ جائے ہیں ، تی ماہیا نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے ، پھر آپ معرت ملی بھٹائے اسی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ قوت ہو تھے ؟

( ١٩٥٠) حَدَّلُنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرُنَا شُغْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللّهِ مَيْمُونَا يُخَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ أَنْ يَعَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْمُودِ الْهِنْدِي وَالزَّيْتِ أَرْفَعَ أَنْ يَعَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْمُودِ الْهِنْدِي وَالزَّيْتِ إِنْفُودِ الْهِنْدِي وَالزَّيْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ مِنْ فَاتِ اللّهِ مِنْ فَاتِ الْمُعَلّمِ اللّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ مِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَالِيْقِ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْعِلَمُ اللّهِ اللّهِ مِنْ فَاتِهِ اللّهِ مِلْهُ اللّهِ مِنْ فَالْتِ اللّهِ مِنْ فَاتِي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّ

(۱۹۵۰۴) حضرت زید بیان سے مروی ہے کہ نی مایا ہے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ وات الجعب کی بیاری میں حود ہندی اور زینون استنوال کیا کریں۔

(عدهه) حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي عَبْدِ اللّهِ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّة يَخُطُبُ يَقُولُ يَا أَهُلَ الشَّامِ حَدَّلَنِي الْأَنْصَادِيُّ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ آزْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا لَهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

(٥٥٠٥) ابوعبدالله شامى مكتف كيتم بين كه يمل في أيك مرتبه حضرت امير معاويد النظا كودوران خطبه يد كتب موسة ساك محصانساري سحاني حضرت زيد بن ارقم النظاف تا ياب كه بي عيش في ارشاد فرما ياميرى است من ايك كرده بميشوش يرغالب و بها داور المحاميد بركارات المن الماشام! يرتم بي مود

( ١٩٥.٦) حَذَنَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْمُنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ رَبُدَ بُنَ آرْقَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْزِلِ نَزَلُوهُ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ مَا النَّهُ بِجُزْءٍ مِنْ مِانَةِ النِّفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْمَحُوضَ مِنْ أَمْتِى قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنتُمْ يَوْمَنِذٍ قَالَ كُنَّا صَبْعَ مِانَةٍ أَنْ فَكَانَ مِانَةٍ إِراحِينَ ١٩٤٨٣.

(۱۹۵۰۱) حَفزت زیدین ارقم نُنْگُونت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ماہیائے کمی سفریش ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایاتم نوگ قیامت کے دن میرے پاس نوش کوڑ پرا نے والوں کا لا کھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید بڑٹائڈ سے پوچھا کہ اس وثت اً ب لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آئے سو۔

﴿ ٧٠٥٠ ) حَذَّنَا سُلِمُنَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرُ لَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّصُرَ بْنَ أَنْسِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَوْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَسِعِمَهُ مسلم (٢ - ٢٥)]. وانظر: ٤ ١ - ١٩ - ١ / ١٩ - ٢ ، ١٩ - ٢ ، ١٩ - ٢ ، ١٩ - ٢ . ١٩ - ٢ . ١٩

( عدم ۱۹۵۰) معترت زیدین ارقم ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا اے اللہ! انسار کی مان کے بیٹوں کی ادران کے پوتوں کی مغفرت قربا۔

١٩٥.٨) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِئَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَاوِئَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرْقَمَ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَابِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلَّ شَيْءٍ آنَا صَهِيدٌ آنَ مُحَمَّدًا صَهِيدٌ آنَتَ الرَّبُ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا صَهِيدٌ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادُ كُلَّهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادُ كُلَّهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ الْعَالِي وَالْإِكْرَامِ اللَّهُ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادُ كُلَّهُمْ إِخْوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ الْعَلَيْ وَالْآبُولُ وَالْمُحْرَامِ السَعْمُ وَاسْتَعِبْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْمُكْرَامِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْمُكْبَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُ الللَّ

ے برا۔

(١٩٥.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُوَمَّلٌ فَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا لَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنَ ٱرْفَعَ أَمَا عَلِمْتَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمُ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعُمْ قَالَ مُؤَمَّلٌ فَرَدَّهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ إصححه ابى حبان (١٩٦٨). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٠ النسائي: ١٨٤/٥). (انطر: ١٩٥٢).

(۱۹۵۰۹) عطاء بینیو کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت این عباس ٹائٹونے حضرت زید بن ارقم ٹائٹونے کہا کہ آپ نے جھےوہ بات کیے بتائی تلی کہ حالت احرام میں نبی ماہلا کی ضدمت میں بدید پیش کیا گیالیکن نبی ماہلا نے اسے قبول نبیس قر مایا؟ انہوں نے کہا ہاں اس طرح ہے۔

١٩٥١٠) حَذَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُغَيَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَلْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ
 قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لِيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَاتَمْتُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلامَنِي نَاسٌ مِنْ الْمَنْفِورِ قَالَ وَجَاءَ هُوَ فَصَعَعْتُهُ فَاتَمْتُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْتُ قَالَ فَاتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اللَّهِ عَلَى وَجَلَ فَلْ صَدَّقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ [الساننون: ١٤].
 يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ [الساننون: ١٤].

(۱۹۵۱) حضرت زیر جی فندے مروی ہے کہ (میں کمی فزوے یس نی مینا کے ساتھ شریک تھا)، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدید متورہ والی گئے تو جوزیادہ یا عرف وہ زیادہ و لیل کودہاں ہے باہر نکال وے گا، میں نے نبی مینا کے پاس آ کرآ پ کواس کی بدیات ہوگا، وہ زیادہ و لیل کو دہاں ہے باہر نکال وے گا، میری تو م کوگ جھے کے پاس آ کرآ پ کواس کی بدیل ہوئی است میں بوئی ، میری تو م کوگ جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غزدہ سالیٹ کرسوئے لگا بھوڑی می ویر بعد نبی مینا نے قرایل الله تعالی نے تمہارا عقد ریاز کر کے تمہاری جائی کو تا بت کر ویا ہد نبی مینا کے فرایل الله تعالی نے تمہارا عقد ریاز کر کے تمہاری جائی کو تا بت کر ویا ہو اور یہ تا کر ایس میں ان پر پکو فرج نہ کرو ۔ اگر ہم مدید متورہ واپس کے تو جوزیادہ یا مزید میں ان پر پکو فرج نہ کرو ۔ اگر ہم مدید متورہ واپس کے تو جوزیادہ یا مینا کر دواس سے باہر نکال دے گا۔"

(١٩٥١١) قَالَ عَبْدُاللَّهِ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَنْعَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةُ (راحع: ١١٥٠٠).

(١٩٥١) گذشته مدیث اس دومری سندے می مروی ہے۔

ر ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْفَعَ عَنْ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وانظر ما فبله إ.

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٣) حَذَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَذَنَا رُهَيْرٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَالُتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةً قَالَ وَحَذَئِنِي زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْا يَسْعَ عَشُرَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةً أُخْرَى وَسَلَم (٤٠٤٥). [راسع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید ٹاٹٹا سے بوچھا کہ آپ نے ٹی ٹیٹا کے ہمراہ کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا ٹی ٹیٹا نے انیس غزوات فرمائے تتے ، جن میں سے سترہ میں میں مجمی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آرْفَمَ كَتَبَ إِلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ بُعَزِّيهِ فِيمَنْ قَتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبُشَرُكَ بِبُشْرَى مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمَانِصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ آبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَلِيسَاءِ آبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْمُنْصَارِ وَالْجَعَ: ٧٠ ١٩٥٠).

(۱۹۵۱) نعتر بن ائس مینید کیتے ہیں کہ واقعہ حروی میں حضرت اٹس ٹائٹڈ کے جو بچے اور تو م کے لوگ شہید ہو گئے ہے ، ان کی تعزیب کرنے کے حضرت زید بن ارقم بی کا تنظیب خطا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف ہے ایک فوٹخری ساتا ہوں ، میں نے بی مینی کو یہ فرمات ہوں کہ ان کے بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی منظرت فرما اور انصار کی عور توں کی منظرت فرما اور انصار کی عور توں کی منظرت فرما اور انصار کی عور توں کی منظرت فرما ور ان کے بیتوں کی منظرت فرما در ان کے بیٹوں کی منظرت فرما در ان کے بیٹوں کی منظرت فرما در ان کے بیٹوں کی منظرت فرما۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّنَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِمٍ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكُنَّرَ خَمْتًا فَقَامَ إِلَيْهِ ٱبْوَ عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى فَأَعَذَ بِيَدِهِ لَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ آبِي لَيْلَى فَأَعَذَ بِيَدِهِ لَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ خَمْتًا فَلَا ٱنْرُكُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱۵) عبدالاملی بینی کتے ہیں کرایک مرتبہ میں نے معزت زید بن ارقم بی و یہے نماز جناز و پڑھی ،انہوں نے اس میں
پانچ مرتبہ کی بڑو ابن افی لیلی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ یکڑ ااور کئے گئے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہائیس ،البت میں نے نبی ماہلا کے چیجے ''جو میرے طلیل اور ابوالقاسم سے ، تُنْ فَقَوْلُ ' نماز جناز و پڑھی ہے ، انہوں نے پانچ مرتبہ بھیر کہی تھی لہذا میں اے بھی ترک نہیں کروں گا۔

( ١٩٥٢ ) حَلَّثُنَا أَسْوَدُ بَنُ عَامِمٍ حَلَّنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ الْمُؤَذِّنِ قَالَ تُوَقِّي أَبُوسَرِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمُ فَكُبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ كُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه عبد س

حميد (۲۵۷). اسناده ضعيف].

(۱۹۵۱) ابوسلمان مؤذن کہتے ہیں کہ ابوسر بچہ کا انتقال ہوا تو حضرت زیدین ارقم جھٹڑنے ان کی نماز جناز ، پڑھائی اور چار تھبیرات کہیں اورفر مایا نبی پیٹالاسی طرح کرتے تھے۔

(١٩٥١٧) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو نُعَيْمِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِيَّ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ انْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِيءٍ مُسْلِم سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمْ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَانُونَ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نَعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَمَ يَعُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَالِهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجْتُ وَكَانَ فِي نَفْسِى شَيْئًا فَلَقِيتُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ يَقُولُ قَلْكُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعَتُ وَلِكُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَسُلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسُلَمَ يَعُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسُلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَسُلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ ذَلِكَ لَهُ

(۱۹۵۱) ابوالطفیل مینید کیتے میں کدا یک مرتبہ حضرت علی بافتان نے تحق کو قدیم لوگوں کو جمع کیا اور فرما یا جس مسلمان نے قدر یہ محق خم کے موقع پر نبی طبیع کا اور شاوستا ہوں شل اسے قسم و سے کر کہتا ہوں کدا پی جگہ پر کھڑا ہو جائے، چنا نچ تیس آ دی کھڑ ہے ہو گئے کہ نبی طبیع اسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ وقت کہ بھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ وقت حاصل ہے؟ صحابہ شافتانے موض کیا کیوں نہیں، پھر نبی طبیع نے حضرت علی فراہ تھ و با کرفر مایا جس کا جس محبوب ہوں، بلی جس کا ہی محبوب ہوں، بلی میں اس کے حبوب ہونے جائیں، اسے اللہ اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے حبت فرما اور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما و نبی میں کہ محبوب کیوں ہو سے معالی دو تو سا ہے ، انہوں نے فرما یا تھہیں اس پر تبجب کیوں ہو سے مالا اور عوانی میں کہ کے دوئے سا ہے ، انہوں نے فرما یا تھہیں اس پر تبجب کیوں ہو

( ١٩٥١٨ ) حَدَّنَنَا حُسَيِّنَ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمْرُ و فَلَا كُرْتُ ذَيْكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَآنْكُرَهُ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِراسِيَ ١٩٤٩ .

(١٩٥١٨) حَرَّتَ رَبِهِ بَنَ الْمُ ثَنَّتَ سِرُولَ مِ كُهُ بَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَعِفْ الْهُ وَالْمَالِ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعِفْ الْهُ وَالْمَالِيَ الْمُعَدُّنَا شُعْبَةُ الْحُرَبِي عَمْرُ و بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْهُ آبِي لَيْلَى يُحَلِّنُ عَلْ وَيُدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ الْهُ آبِي لَيْلَى يُحَلِّنُ عَلْ وَلَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَلْ كَبُرُنَا وَنَسِينًا وَالْحَدِيثُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا قَلْ كَبُرُنَا وَنَسِينًا وَالْحَدِيثُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّالِ الدِومِينَ عَذَا النَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ وَاللَّهُ اللهِ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدً وَاللهُ الرَّالِ الدِومِينَ عَذَا النَّادِ صَحِيحٍ. قَالَ الْالِالِي : صحب رابن ماحنة :

٥٢٥). قال شعيب: الرصحيح، رحاله ثقات [. إنظر: ١٩٥٣٩،١٩٩٠ ].

(۱۹۵۱۹) این افی کی کہتے ہیں کہ جب ہم اوگ حضرت زید بن ارتم بن تذکی خدمت بھی حاضر ہو کر ان سے کوئی حدیث سانے کی فرمائٹ کرتے تو وہ قربات کہ ہم ہوڑ ہے ہو گئے اور بھول گئے ، اور نبی بنیا کے حوالے ہے حدیث بیان کرتا ہو امشکل کام ہے۔ ( ۱۹۵۲۰) حَدَّقَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْو و بني عُرَّةً عَنِ ابني آبي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَبْدِ بني اُرْقَمَ حَدَّثُنَا فَالَ كَبُرُ نَا وَالْدَدِيثُ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ إِمكر رما فيد ہے۔

(۱۹۵۲۰) این الی کیل کیتے ہیں کہ جب ہم اوگ حضرت ذید بن ارآم بنی کی خدمت میں عاضرہ وکران ہے کوئی حدیث سائے کی فرمائش کرتے تو و و فرمائے کہ ہم بوڑھے ہو کے اور بعول کے ،اور نی بابلا کے حوالے سے حدیث بیان کرنا برا اسٹکل کام ہے۔ (۱۹۵۲۰) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِی حَمْزَةً عَنْ زَیْدِ بْنِ ارْقَمَ قَالَ اوّلُ مَنْ السّلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِلنّعَمِي فَالْكُوهُ وَقَالَ ابْو بَنْ مُوَّدًا مَنْ السّلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِراحِهِ: ۱۹۵۹ اللّهِ مَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ إِراحِهِ: ۱۹۵۹ اللّهِ اللّهِ مَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِراحِهِ: ۱۹۵۹ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۵۲۱) حضرت زیدین ارقم بی تنزیب مروی ہے کہ تبی اینا کے ہمراہ (پیول بیس) سب سے پہلے معترت علی بی تنزینے اسلام قبول کیا۔

(١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ و بْنَ دِبنَادٍ يَذَكُرُ عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ

النَّرْ زَيْدٌ بْنَ أَرْفَمٌ وَالْبُرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكُيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةٌ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٌ فَبَلْغَ ذَلِكَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِينَةٍ فَرُدُّوهُ [صححه المحدي

(۱۹۵۲۲) ابومنبال بھیج کہتے ہیں کہ حضرت زیدین ارقم جڑٹڑ اور براء بن عازب جڑٹڑ ایک دوسرے کے تجارتی شر کیا۔ تھے ہ ایک مرجہ دونوں نے نقر کے بدلے میں اور اوھار چاند ٹی خریدی ، نجی مائٹلا کو بید ہات پینڈ چلی تو ان دونوں کوقتم دیا کہ جوخر بداری نقر کے بدلے میں ہوئی ہےا ہے تو برقر اور کھو ، اور جواد ھار کے بدلے میں بوئی ہےا ہے دائیس کردو۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّنَنَا عَهُدُالُوَاحِدِ مِنْ زِبَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ عَبْدِاللّهِ مِنِ الْحَارِثِ عَنْ زَبُدِ مِنِ الْوَهُمَ وَالْجُنْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُواهَا وَزَكْهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكّاهَا أَنْتَ وَلِبُهَا وَمَولُ لَاهَا اللّهُمَّ إِنِّى وَاللّهُمَّ إِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَولُ لَاهَا اللّهُمَّ إِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوهٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُ مَا فَعَلَمُ وَعَلْمَ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوهٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ كُوهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ كُوهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ كُوهُ وَلا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ كُوهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَبُدُ مِنْ أَرْهُمَ كُونُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُنَاهُنّ وَنَحُنّ نُعُلَمُكُمُوهُمْ الصححه مسه (١٧٢٢).

(١٩٥٢٣) حضرت زيد بين سعروى ب كد بي مؤلاره عاوفرمات تفكدا سالله! من لا جارى استى وبرحاب، برولى و

تحنجوی اور عذاب قیرے آئے ہے کی پناہ میں آتا ہوں ،اےاللہ! میرے نفس کوتفتوی عطا ،فریا اوراس کا تزکیہ فریا کہ تو ہی اس کا بہترین تزکید کرنے والا اوراس کا آتا وموٹی ہے، اے اللہ ایس خشوع ہے خالی دل، ندمجرنے والے نفس، غیر اقع علم اورمتیول ند ہوئے والی دعا وے آپ کی بناوش آتا ہوں وحضرت زید بن ارقم بن تنظر ماتے ہیں کہ نبی مینالیدوعا وہمیں سکھاتے تھے اور ہم

( ١٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُفِّيَّةً قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْخَبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ أَنَّهُ سَمِعٌ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ لَنَزَلْنَا مُنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِاتَةِ ٱلْفِ جُزُعِ مِكُنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِي قَالَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعٌ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانٍ مِاتَّةٍ [راسع: ١٩٤٨٣]. (۱۹۵۲۳) معترت زیدین ارقم جن تناسه مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی پیاائے کسی سنر بٹس ایک متعام پر پڑاؤ کر کے فرمایاتم لوگ

قیامت کے دن میرے پاس حوض کوٹر پرآنے والوں کالا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید جی تنزیے ہو چھا کہ اس وقت

آب اوك كنف تحد؟ انهول في فرما ياسات موياة تحدسو

( ١٩٥٢٥ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَلِي خَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمْ عَنَ الْعَشَرُفِ فَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَأَلْتُهُمَا فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا وَسَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَهُنَّا إِراحِينَ ١٨٧٤٠ (١٩٥٢٥) ابوالمعبال كتب بين كديس في حضرت براه بن عازب بالنزاورزيد بن ارتم التأثير عن مرف كم متعلق يوجها، وو كت ين كدان سے إلى جداد، يرجم سے بهتر اور زيادہ جائے والے ميں اور يركب كدان سے يوجولو، يرجم سے بهتر اور زيادہ جانے والے میں میروال ان دونوں نے فر ماہا کہ ہی سے انے مونے کے بدلے جائدی کی ادھار فرید وفرو دست سے مع کیا ہے۔ ( ١٩٥٢٦ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَذَّلْنَا حَمَّادُ بِّنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَلْسٌ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِيَا زَيْدُ بْنَ ٱرْقَمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَفَبَلْهُ

(١٩٥٢١) عطاء پينية كتے بيل كه ايك مرتبه معزت ابن عباس زائذ في معزت زيد بن ارقم خاندے كما كه آب في مجمعه وو یات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نی مائدا کی خدمت میں ہدیے جی کیا گیا لیکن نی پینا نے اسے قبول تبیں فرمایا؟ انہوں نے کہاہاں!ای طرح ہے۔

( ١٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِمٍ ٱخْبَرَنَا جَعْفَرُ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيم قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمْ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَمْسًا فُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكُذَا كُبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَوْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

(۱۹۵۶۷) عبدالعزیز بن تکیم کہتے ہیں کہ بس نے حضرت زید بن ارقم ڈیٹنٹ کے چیجے نماز جناز وپڑھی ،انہوں نے اس میں پانچ تھمیرات کہد یں ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر قر مایا نبی مائیلا بھی اسی طرح تکمیرات کھے لیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُلْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ نَفِيتُ زَبْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي نَارِكُ فِيكُمُ التَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن رہید کہتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت زید بن ارتم بڑھڑے میری ملاقات ہوئی ، اس وقت وہ مخار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بوچھا کدکیا آپ نے ٹبی بڑیا کو یڈر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضبوط چیزیں چھوڈ کر جار ہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا تی ہاں!

(١٩٥٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْأَعْمَتُ عَنْ لُمَامَةً بَنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بَنَ أَرْفَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةً مِاثَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْدِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَالشَّهُوةِ وَالْجَمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ اللّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَاجَةُ أَحَلِهِمْ عَرَقٌ يَقِيضُ مِنْ جِلْدِهِ لِإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرّ [راجع: ١٩٤٨٤].

(۱۹۵۲۹) حفرت زید انگذنت مردی ہے کہ نی طیبھ نے جھے سے فرما یا ہر جنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی ، ایک یہودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے کو قضا و حاجت کا مسئلہ بھی چیش آئے گا؟ نی طیبا نے فرمایا قضاء حاجت کا طریقہ بیہوگا کہ آئیس پییند آئے گا جوان کی کھال سے جہا ، اور اس سے مقل کی مبک آئے گا اور اس سے مقل کی مبک آئے گی اور پہیٹ بلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِشْعَرٌ عَنُ أَبِي أَيُّوبَ مَوْلَى لِنِنِي لَعْلَمَةً عَنْ فَطُبَةً بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ أَمِيرٌ مِنْ الْأَمْرَاءِ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بْنُ أَرُقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ إِراحِهِ: ١٩٥٠،٢.

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک کاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کمی گورزی زبان سے حضرت علی کاٹھ کی شان میں کوئی نامناسب جمله نکل محیا، تو حضرت زید بن ارقم ڈٹھ نے ان سے قرمایا کہ آپ جائے ہیں، نی پیلائے مرووں کو برا مجلا کئے ہے منع قرمایا ہے، پھر آپ حضرت ملی ڈٹھ کے متعلق السی بات کیول کررہے ہیں جَبَدو وَفُوت ہو چکے؟

(١٩٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَالُتُ زَيْدَ بْنَ أَزْقَمَ كُمْ غَزًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُورَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [راحع: ١٩٤٩٧].

## 

(۱۹۵۳) ابواسحاق کیتے ہیں کہ میں نے معزرت زید الکٹونے ہو جہا کہ نی طیانانے کتے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انہیں ، جن بی سے ستر ویس میں بھی شریک تھالیکن و وفر وے جھے ہے رو مجھے تھے۔

( ١٩٥٣٢) حَلَّنْنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنْهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَالُتُ الْبُواءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْكُمَ فَقَالًا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ سَأَلُنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ إِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصُلُحُ وَاللَّهِ فَلَا يَصُلُحُ

(۱۹۵۳۲) ابوالمهبال کہتے ہیں کہ بھی نے معزت براہ بیٹٹواور زید بیٹٹوے تھے مرف کے متعلق ہو چھاتو ان دوتوں نے فرہایا کہ ٹی ملیٹا کے دور باسعادت میں ہم تجادت کرتے تھے ،ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے بھی سوال پو چھاتو انہوں نے فرہایا تھا کہ اگر معالمہ نظر موتو کوئی حرج نہیں اور اگراد معار موتو پھرمیح نہیں ہے۔

( ١٩٥٣٠) حَلَّقَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّقَ إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثَمَانَ بَنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ إِيّاسٍ بُنِ أَبِى رَمُلَةَ الشَّامِي قَالَ شَهِدْتُ مُعَدَّنَ عِنْ عُثَمَانَ بَنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ إِيّاسٍ بُنِ أَبِى رَمُلَةَ الشَّامِي عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهَادِ ثُمَّ وَحَدَى ابن عزيمة (١٤٦٤) فال الإلباني: أَوْلُ النَّهَادِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ إصحاد ابن عزيمة (١٤٦٤) فال الإلباني: صحيح (ابو داود: ٧٠ ١) ابن ماحة: ١٦٢٠ النسائي: ١٩٤٢). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف".

(۱۹۵۳۳) ایاس بن افی رملدشائی کتے ہیں کرایک مرتبہ میں حضرت امیر معادید نظفت یا س موجود تھا ، انہوں نے حضرت امیر معادید نظفت کے ہاس موجود تھا ، انہوں نے حضرت امیر معادید نظفت کو چھا کہ کیا آپ کو ٹی نظفا کے جمرا ، جعد کے دن عید د کھنے کا افغاق ہوا ہے؟ انہوں نے قربایا ہاں! اس موقع یہ ٹی نظفا نے دن کے پہلے جھے جس عید کی نماز پڑھی اور باہر سے آنے والوں کو جد کی رخصت و سے دی اور فربا یا جو شخص حیا ہے وہ جمعہ پڑھ کروا ہی جائے۔

١٩٥٧١) حَذَقَا إِسْسَاعِيلُ حَدَّقَا أَيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ النَّيْرَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بُنَ أَرْلَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ فَهَاءَ مِنُ الطَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ السَّاعَةِ أَفْعَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ جِينَ تَرُمُّضُ الْفِصَالُ [راسع: ١٩٤٧].

(۱۹۵۳۳) قاسم شیبانی مکتلا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حصرت زید بن ارقم نگاٹنا الل قباء کے پاس تشریف لے محتے ، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ، انہوں نے قرما پاریوگ جائے بھی جیں کہ یہ نماز کسی اور وقت میں افضل ہے ، نمی مائیلائے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بجوں کے پاؤس جلے کئیس۔

( ١٩٥٧٥ ) حَلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّقَ شُمْهُ عَنْ عَلْمِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَلْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكْبُرُ عَلَى جَنَانِزِنَا ٱرْبَعًا وَٱنَّهُ كَبُرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالَتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

معوم يكبر قا إراجع: ١٩٤٨٢].

(۱۹۵۳۵) ابن الی کیلی رکھنے کہتے ہیں کہ معفرت زید بن ارقم الی تا دار ہے جنازوں پر جار تھیرات کہتے تھے، ایک مرتب کی جنازے پر انہوں نے پانچ تھیرات کہددیں ،لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فربایا کہ ہی دینا مجھی کھار پانچ تھیرات بھی کہدلیا کرتے تھے۔

(١٩٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزُءٌ مِنْ مِاتَةِ الْفِ آوُ مِنْ سُبْعِينَ أَلْفًا مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْصَ قَالَ فَسَأَلُوهُ كُمْ كُنتُمْ فَقَالَ لَمَانِ مِانَةٍ أَوْ سَبْعَ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۳۷) حفزت زیدین ارقم بی تنظیم وی بے کہ ایک سرتیہ نبی مینا نے قرمایاتم لوگ قیاست کے دن میرے پاس دوش کورُ برآنے والوں کا فاکھواں حصہ بھی نبیل ہو، ہم نے حضرت زید بی تنظیم ہو چھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا مات سویا آئے موسو۔

( ١٩٥٣٠ ) خَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ وَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُأْتُصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَالْبَنَاءِ الْكَنْصَارِ إِرَاحِحَ ١٩٥٠٧ ).

(۱۹۵۳۷) حضرت زیدین ارقم بڑنٹذے سروی ہے کہ ٹی میں نے فر مایا اے اللہ! انصار کی مان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی منفر نے فرما۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثُنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ ٱخْبَرَنِي قَنَادَةُ عَنِ النَّصْوِ بْنِ ٱنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱزْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُفْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَدِيدٌ إراسي: ١٩٥١ ].

(١٩٥٣٩) ابن الله كُنَّة بِن كَد جب بم لوَّكَ مَعْرت زيد بن ارقم بن الله بن الله بن الله بن الله والله الله من الله على الله من الله والله والله

ا تَعْلَمُونَ أَوْلَسْتُمْ تَشْهَلُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ قَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ قِإِنَ عَلِياً مَوْلَاهُ اللَّهِمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالْاهُ وانظر: ٣ ؛ ١٩٥٠.

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارتم بی تنزید مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی سفریس نبی مابندہ کے ہمراہ ہے ،ہم نے '' فدریقم' کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ، پکھ و پر بعد' الفسلؤ ق جاستہ'' کی مناوی کر دی گئی ، دو درختوں کے بیجے نبی ہیندہ کے لیے جگہ تیار کر دی گئی ، فیا می بیٹی کے بیجے نبی ہیندہ کے لیے جگہ تیار کر دی گئی اپنی میں مابندہ کے نماز ظہر پڑ ھائی اور حضرت علی جھٹو کا ہاتھ کے کر کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نیس جائے کہ جھے مسلما توں پر ان کی اپنی جانوں ہے جس فر بی میندہ سے بھی زیادہ جی مابندہ کی ایک دہا کہ میں ایک ہوئے کے ایک دہا کہ میں کہ جس کہ جانوں ہے جس کا جس کے جس کی اس سے محبت فر مااور جو جس کو جست کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

(۱۹۵۱) حَدِّثَنَا بَهُوْ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ أَغْبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَيعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ مَنْ أَبُو مَنْ مَا أَنْ مَ الْمَالُتُ مَذَا فَقَالَ اثْبَ فَلَانًا فَإِنَّهُ حَبُو مِتْمِ وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَرَ فَقَالَ اثْبَ فَلَانًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِبْدُ وَاعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَرِ فَقَالَ الْمَالُدُ مَنْ وَاعْلَمُ وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِبْدُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ فِي بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ وَيُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْبُ قَالَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْعَتُ الزَيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنْعَتُ الزَيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْبُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنْعَتُ الزَيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْبُ فَالَا قَادَةً بَلَكُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ الْعَامَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُولُولُ مَا مُولِقُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُو

( ۱۹۵۴) معترت زید جائز سے مروی ہے کہ نبی مینا سے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بھاری میں عود ہندی اور زینون استعمال کیا کریں۔

(١٩٥١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَى حَدَّثَنَا شُغِيَةُ عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بُنِ أَوْظَمَ فَجَاءً رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَالَةُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَالَةُ عَنْ ذَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُرِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُرِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ إِرَاجِع: ١٩٥٤ مَنْ رَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُمَ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ إِرَاجِع: ١٩٥٤ مَا ١٠

( ۱۹۵۳۳) میمون کیتے ہیں کہ ایک مرجد میں حضرت زید بن ارقم بن اللہ بیٹا ہوا تھا کہ ایک آوی فسطاط کے آخر ہے آ

ا پئی جانوں سے بھی زیادہ تن حاصل ہے؟ محابہ جماؤہ نے عرض کیا کیوں ٹیس ، ٹیمر نی ایجیا نے فر مایا جس کا بیں محبوب ہوں ،علی یعی اس کے محبوب ہونے علی بھیں ،میمون ایک دوسری سند سے بیاضاف بھی نقل کرتے میں کدا ہے اللہ! جوعلی جرشن سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ماا در جواس سے دخشنی کرتا ہے تو اس سے دخمنی فرما۔

(١٩٥٤٤) حَدَقَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا سُفَيَانَ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّغِيقُ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيَّ عَنْ زَيْدِ بِي ارْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأَيِّى بِالْوَلَدِ قَلْمُ يُقِرًا فَهُ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقِرَانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ قَلْمُ يُقِرًا فُمْ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَعَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اتْنَقِنَ اثْنَيْنِ عَنْ بِالْوَلَدِ قَلْمُ يُقِرًا فُمْ سَأَلَ اثْنَيْنِ اتْقَوَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ قَلْمُ يُقِرًا فُمْ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَعَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ قَلْمُ يُقِرُّوا فُمْ أَقُوعَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمُ الْوَلَدَ الَّذِى حَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقَى الثَيْنِ عَنْ وَاحْدِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطْحِكَ حَتَى بَدَتْ فَوَاجِدُهُ وصحه الحاك (٢٠٧١٢) اسناده ضعيف لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطْحِكَ حَتَى بَدَاتُ فَوَاجِدُهُ إصحه الحاك (٢٠٧١٢) اسناده ضعيف للنّبي صَلّى الله عليه وسنه قنا به. وقال الإلياني: صحيح (ابو داود: ١٩٢٧، ابي ماحة. وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسنه قنا به. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٢٧، ابي ماحة.

(۱۹۵۴۳) حطرت زید وی نوے مروی ہے کہ جب حضرت علی وی تفایمن جی تھان کے پاس ایک عورت کولا یا گیا جس سے ایک بی طبر بھی تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان جس سے دوآ دمیوں سے پوچھا کہ کی تم اس محف کے لئے بیچکا اقراد کرتے ہو؟ انہوں نے اقراد نہیں کیا ،اس طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر سے کو طاکر سوال کرتے دہ ہے بیاں تک کہ اس مرحظے سے فار نے ہوگئے ،اور کسی نے بھی بیچ کا اقراد نہیں کیا ، پھرانہوں نے ان کے درمیان قریدا ندازی کی اور قرید جس جس کا مرتک ہے اور تر ہو ہے ہوا تو نبی رہوں ہے اس کا حدمت جس بیر مسئلہ پیش ہوا تو نبی رہوں ہے اسکر ایک کے دادان ممادک فلا ہر ہو مجے۔

( ١٩٥٤٥) حَذَقَنَا رَوْحٌ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آنْحَبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ آيِي الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آنَهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ وَالْبُرَّاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانَ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصْلُحُ إِرَاحِي: ١٨٧٤٠.

(۵۶ م ۱۹۵ ) ابواسمبال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بڑگا اور زید بڑگانے بیع صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فرمایا کہ نبی میجنا کے دور باسعادت بین ہم تجارت کرتے ہتے ،ایک مرتبہم نے بھی ان سے بھی سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر معاملہ نقد ہوتو کوئی حریح نہیں اورا گرا دھار ہوتو پھر مسیح نہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦) حَذَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَقَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱلْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَّةٌ فَإِذَا أَرَادَ ٱحَدُّكُمْ أَنْ يَدُخُلَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْخُبُنِ وَالْخَبَائِثِ وَقَالَ عَنْدُ الرَّمَّابِ الْخُبُثِ وَالْخَبَالثِ }. [صححه ابل حيان (١٤٠٦). والحاكم (١/٧٧١). قال الانباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٩٦). قال شعيب: رحانه ثقات إ.

(۱۹۵۴۲) حضرت زید بی از است مروی ہے کہ نی بینا نے ارشادفر مایا ان بیت الخلاول میں جنات آتے رہتے ہیں ،اس لئے جب م جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لئی جا ہے کہ اے اللہ اللہ است فیرکرومؤنث جنات سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

﴿ ١٩٥١٧) حَدَّكَ ابْنُ مَهْدِى حَدَّنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَخَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَانِثِ إِرَاجِمَ: ١٩٥٠١.

(۱۹۵۳۷) حضرت زید بن شناسے مروی ہے کہ نبی منظانے ارشاد فر ایاان بیت الخلاؤں بل جنات آتے رہتے ہیں اس لئے بہت میں سے کو کی شخص بیت الخلاء میں دافل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی جائے کدا سے اللہ! میں ضبیت فرکرومؤنث جنات سے آب کی بناہ میں آتا ہوں۔

(١٩٥١٨) جَدَثْنَا يَحْتَى بْنُ آدَمْ وَيَحْتَى بْنُ أَبِى بُكُيْوٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنِ آزَقَمَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَمَى فِي عَزَاقٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبْلُ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِلْصَحَابِهِ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَلَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَلْحُوجَنَّ الْمَقَلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآرُسُلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَلْحُوجَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآرُسُلَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآرُسُلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَيْنَ ابْنِ سَلُولَ وَآصَحَابِهِ فَحَلَمُوا مَا قَالُوا فَكَذَّيْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرْاتُكُ وَالْمَحَابِةِ فَحَلَمُوا مَا قَالُوا فَكَذَّيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمْ يُصِيبُنِي مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَنِّى مَا أَرَدُتَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِيبُنِي مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ وَسَلّمَ وَمَدَّالَ قَالَ حَتَى الْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَّقَهُ فَالْ عِبْلَى مَلْكُوا فَكَدُونَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَزَوْ وَجَلَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُعَالِقُونَ قَالَ إِلَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فِذَ صَدَّقَالَ عَلَى وَسَلّمَ فَقَرَآهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فَدْ صَدَّقَلَ وَسَده والمِدارى وَمَالَ الرّمَانِي وَسَلّمَ وَمَقَتَلَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَزّ وَجَلَّ فَدْ صَدَّقَلَ وَسَده والمِده والله المَدَى: حسن صحيح إلَى الطّهُ عَزّ وَجَلَّ فَدْ صَدْقَالُ والله المَدَى: حسن صحيح إلَى اللّهُ عَزّ وَجَلَّ فَدْ صَدْقَالَ والله المُولِي المُعْلَى اللّهُ عَزْ وَجَلَ قَلْ اللّهُ عَزْ وَجَلَ قَلْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهِ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

(۱۹۵۴۸) حفرت زید فنگذ سے مروی ہے کہ میں اپنے پچا کے ساتھ کی فزوے میں ٹی مینا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس النائقین) عبدانلہ بن الی کئے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس کئے تو جوزیادہ یا افرات ہوگا، دوزیادہ ذلیل کو وہاں ہے ہا ہر نکال دے گا، میں نے بیات اپنے بچا کو بتائی اورانہوں نے نبی مؤناکے پاس آ کر آپ کواس کی بیات بتائی، عبداللہ بن انی نے تشم النائی کرائی وؤن ہا ہے جا جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تبدارااس ہے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں ہے واپس آ کر غیز دہ سالیت کرسونے لگا تجھوڑی ہی وہر بعد نبی مؤنانے قاصد کے ذریعے جھے جلا بھیجا، نبی مؤنانے فرمایا اعتراق نے واپس آ کر غیز دہ سالیت کرسونے لگا تجھوڑی ہی وہر بعد نبی مؤنانے قاصد کے ذریعے جھے جلا بھیجا، نبی مؤنانے فرمایا اعتراق نے واپس آ

(۳۹ ۱۹۵) حضرت زید بڑا تناہے مروی ہے کہ بی کئی فروے میں نی کی ہے کہ ماتھ میر کی تھا الوگوں کو اس پر بیٹائی کا سامنا کرنا پر اتھا ، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ آگر ہم مدیند متورہ واپس گئے تو جوزیاد دیا عزیت ہوگا ، وہ زیادہ و باس ہے باہر نکال دے گا ، میں نے نی بیٹھا کے پاس آگر آپ کو اس کی بیات بنائی ، عبداللہ بن ابی نے تتم الفائی کہ اس کو کی بات نہیں ہوئی ، میری قوم کے لوگ بھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہنارا اس سے کیا متصد تھا؟ میں و بال سے واپس آگر فروس ایس کے مالی نے تنہارا عذر اللے بھے اور کہنے بھے بلا بھیجا ، نی میٹھائے فر مایا اللہ تھائی نے تنہارا عذر بازل کر کے تباری سے کیا کہ جو لوگ نے باس بیل ان پر بان کر کے تباری سے کیا کہ جو لوگ نی میٹھا کے پاس بیل ان پر بازل کر کے تباری سے کیا کہ وہ وہ بال سے باس بیل ان پر بازل کر کے تباری سے کیا کہ وہ وہ بال سے باہر نکال دے گا۔'

( ١٩٥٥.) حَلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِلْحَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ آرْفَمَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بِسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ آنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُونَةً قَالَ فَقُلْتُ فَلَاتُ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُونَةً قَالَ فَقُلْتُ فَعَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بِسْعَ عَشْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ آنْتُ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً قَالَ فَقُلْتُ فَعَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَزُونَةٍ غَزَا قَالَ ذَاتُ الْقُشَيْرِ أَوْ الْقُشَيْرَةِ [صححه البحارى (٢٩٤٩)]. [راحع: ١٩٤٩٧]

(- ١٩٥٥) ابواسحاتی کہتے ہیں کہ میں نے حصرت زید بلائنڈے ہو جہا کہ نبی بیٹا نے کتنے غز وات فر مائے؟ انہوں نے جواب ویا انہیں، میں نے ان سے ہو جہا کہ آپ نے کتنے غز وات میں شرکت کی؟ انہوں نے فر مایا ان میں سے متر و میں میں بھی شر یک تفاجیں نے میلے غز و سے کانام ہو جہا تو انہوں نے وات العسیر یا ذات العشیر و بتایا۔

( ١٩٥٥١) حَذَّتُنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَٰدَّتَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةً قَالَ فَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا رُسُولَ اللّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ اثْبَاعًا وَإِنَّا فَدُ تَبِغَنَاكَ فَادُعُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَجْعَلَ آثبَاعَنَا مِنَا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنُ يَجْعَلَ آثبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ آبِي لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ أَزْفَمَ (۱۹۵۵) ابوتمز و کہتے ہیں کدایک مرتبدانصار نے عرض کیایا رسول اللہ! ہرتی کے پیروکا رہوتے ہیں ،ہم آپ کے پیردکار ہیں آپ اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ ہمار سے پیروکاروں کوہم میں بی شامل فرماو ہے، چنا ٹچہ نبی میلائے ان کے فتل ہیں دعاء فرماوی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کوان بی ہیں شامل فرماو ہے۔

يرصد عشد جب على في ابن الى ليل سے بيان كى آوانهوں في الماك وضرت زير بن ارقم بن وَ كَا بَكِى بَهِ خَيال بِهِ۔ ( ١٩٥٥٢ ) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّ بَنَ زَيْدٍ يُحَدَّثُ عَنِ النَّطْوِ بَنِ آنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّسِ وَلَدُ فَكُتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ آزْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْكَانْصَارِ إراحع: ٧ - ١٩٥٥.

(۱۹۵۵۲) حضرت زید بن ارقم چینشنے سے مردی ہے کہ تبی مائینا نے فر مایا اے اللہ!انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پہتوں کی مغترت فر ما۔

( ١٩٥٥٠ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا حَدَّنَا شُغَبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَالُتُ الْبُرَاءَ بُنَ عَازِبٍ عَنْ الطَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ أَزْقَمَ قَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَالُتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّقَبِ دَيْنًا [راجع: ١٨٧٤].

(۱۹۵۵۳) ایوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے تصرت براء بن عازب بڑا قذاور زید بن ارتم بڑاؤنے کے صرف کے متعلق ہو چھا، وو کہتے ہیں کہ ان سے ہو چھو، یہ جھے سے بہتر اور زیاوہ جائے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے ہو چھلو، یہ بھے سے بہتر اور زیادہ جائے والے ہیں، بہر حال ابن وونوں نے قرمایا کہ ہی ماہلا نے سوئے کے بدلے چاندی کی اوحار قرید وفروخت من کیا ہے۔ ( ۱۹۵۵ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَیْمُونِ آبی عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ آرْقَمَ قَالَ عَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ بِسْعَ عَشُوةً عَزْوَةً وَعَرَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرةً غَزْوَةً

(۱۹۵۵) معرت زیر الله سمروی بر کرنی پیمائے ایس ترزوات فرمائے ؟ جن اس سے سرو اس می الله بن ریاد فی ۱۹۵۵) معرت زیر الله بن ریاد فی الله بن ریاد فی ۱۹۵۵) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ قَالَ شَكَ عُبَدُ اللّهِ بْنُ زِيَادٍ فِی الْحَوْضِ الْحَدْضِ الْحَدْضِ الْحَدْضِ الْحَدْقَ حَدِينًا مُونَقًا آغْجَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَدَّنِيهِ أَنِي

(۱۹۵۵) عبدالله بن بریده کتے بین کرمبیدالله بن زیادکونوش کوٹر کے تعلق کچوشکوک دشبہات تھے،اس نے حضرت زید بن ارقم ٹائٹ کو بلا بھیجااوران سے اس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے اسے اس خوانے سے ایک عمدہ حدیث سنائی جے من کروہ خوش بوااور کہنے لگا کہ کیا آ ب نے بہ حدیث نی مؤتا ہے خودی ہے؟ انبول نے فرمایائیں ، بلک میرے بھائی نے جھے بیان ( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبُرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَابْنُ بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمٌ زَيْدٌ بْنُ أَرْفَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ آخُبَرُ تَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكُو أَهْدِى لِلنَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَهْدِى لِلنَّيِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ أَهْدِى لَهُ عُصْوٌ قَالَ ابْنُ بَكُو رِجُلُ عُضُو مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَوَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَاكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ إِرَاحِيَ ١٩٤٨ ١ ١٩٥٠

(۱۹۵۵) طاؤی کہتے ہیں کدا کے مرتبہ دھنرت زیدین ارقم والو تشریف لائے تو حضرت ابن عمای والئے ان سے کرید نے ہوئے و ہوئے پوچھا کہ آپ نے جمعے دویات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں ٹی میٹا کی خدمت میں ہریہ ویٹ کیا تمیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دی نے کمی شکار کا ایک حصہ تی میٹا کی خدمت میں ہدینہ ویش کیالیکن ٹی میٹا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٥٥٧) حَذَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَةَ عَنُ آجُلَحَ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ أَنَّ فَقَوَّا وَطِئُوا الْمُرَاّةُ فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِالْنَبْنِ مِنْهُمْ أَنْطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُوكًا هُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُفْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَايَّكُمْ فَرْعَ الْآخَوَيْنِ فَقَالَ أَتَعْلِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُوكًا هُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُفْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَيْرِعَ الْآخَوَيْنِ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَا مَا قَالَ عَلِي وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي وَلِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي وَلِي اللّهُ تَعَلِي عَنْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلّا مَا قَالَ عَلِي فَوْلَ عَلَى عَلْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلّا مَا قَالَ عَلِي وَسَلّمَ فَقَالَ لَا آغَلَمُ إِلّا مَا قَالَ عَلَى مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا الْعَلَمُ إِلَيْكُمْ أَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَى مُؤْلِلُ اللّهُ مُعْلِيقًا عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۵۵) حضرت زید جائز ہے مروی ہے کہ جب حضرت علی جائز یکن میں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس سے ایک ہی طبر میں تین قد دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بو چھا کہ کیا تم اس مخص کے لئے بیچکا اقرار کرنے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ، ای طرح ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو طاکر سوال کرتے رہے بہاں تک کہ اس مرسطے سے فارغ ہو گئے ، اور کسی نے بھی بیچکا اقرار نہیں گیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قریدا ندازی کی اور قرعہ میں جس کا عرف آیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قریدا ندازی کی اور قرعہ میں جس کا عرف آیا ، پھر اس کا قرار دے ویا اور اس پر دو تہائی ویٹ مقرر کروی ، نی مینا کی ضدمت میں میرسلد چی جو انو نی مینا ہے۔
فریا میں بھی اس کا حل وہی جانا ہوں جو بیلی نے بتایا ہے۔

(١٩٥٥٨) حَدِّقَنَا بَزِيدُ آخَيَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ آنسِ قَالَ كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى آنسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِمَنْ أُصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ يَوْمُ الْحَرَّةِ فَكُتَبَ إِلَيْهِ وَأَبُشُرُكَ يِبُشْرَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِ وَلِيسَاءِ اللَّهُمَ الْحَيْلُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهُ مَا أَنْ مَلْكُولُ اللَّهُ مَا أَنْ وَلِيسَاءِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَيْكَاءِ الْمُعَلِيقِ مِنْ اللَّهِ مَالِيقِ الللَّهُ مَا عُلِيلُهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عُولُ اللَّهُ مَا أَنْسُولُ وَلِيسَاءِ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عُلْلُهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ الْمُعْلِيقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## من مُنالَهُ مَن لَي يَوْمِ فَي مُن الكونيين في

(۱۹۵۵۸) نعتر بن انس بُینونو کیتے ہیں کہ واقعہ حرومیں حصرت انس ٹاٹونے جو بچے اور توم کے اوگ شہید ہو محے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حصرت زید بن ارقم بڑائونے انہیں خطاکھا اور کہا کہ بیں آپ کو اللہ کی طرف ہے ایک خوتخبری سنا تا ہوں ، بیس نے نبی نئینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا ہے اللہ ! انصار کی مان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مفقرت فر ما اور انصار کی مورتوں کی مان کے بیٹوں کی مفقرت فر ما اور انصار کی مورتوں کی اور ان کے بیٹوں کی مورتوں کی مفقرت فر ما۔

( ١٩٥٥٩ ) حَدَّثُنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَوْظَمَ أَنَّ عَلِيَّا وَعَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَوْظَمَ الْمُتَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَيِنَ الَّذِي لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْنَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلِيْ فَصَيْعِلَ الْوَلِدَ لَهُ فَالْ زَيْدُ بُنُ ٱرْقَمَ فَاتَبْتُ النَّيِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُعْتُونَ الشَّيِقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُعْرُنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَرِنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُعْتُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُعْتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَ

(۱۹۵۵) حضرت زید بنائن سے مروی ہے کہ جب حضرت علی بناؤند یمن بیں تھے توان کے پاس ایک عورت کولایا عمیا جس سے
ایک عی طبر میں تھی آ دمیوں نے بدکاری کی تھی، انہوں نے ان کے درمیان قرعداندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچہ
اس کا قرار دے دیا اور اس پر دوتہائی دیت مقرر کردی، نی مائیلا کی خدمت میں بیمسند پیش ہواتو نی مائیلا سے مسکرائے کہ دندان
مبارک طاہر ہوم کے۔

( ١٩٥٦٠) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ مِنْ رَبِيعَةَ عَنْ حَالِدٍ أَبِى الْعَلَاءِ الْحَفَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدٍ مَنِ أَرْقَمَ قَالَ وَالْولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

(۱۹۵۱) حضرت زید بن ارقم نظف اندوز بوسکا بول جا کہ نی طینا نے ارشادفر ما باش کس طرح نفتوں سے لطف اندوز بوسکا بول جبکہ صور بھو تکنے والے فرشتے نے اپنا منصور سے لگا رکھا ہے، بیشائی جمکا رکھی ہے اور کان متوجہ کرر کے بین کہ کہ اسے تکم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جائج کو یہ بات من کر بہت خت معلوم ہوئی ، نی مینا نے فرمایا تم تحسینا اللّه وَ یَعْمَ الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔

(١٩٥٦١) حَذَكَا اللهِ أَخْمَدَ حَذَكَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ آبُو الْقَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةُ الْقَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٥٠٠].

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دومری سند سے حضرت الوسعید خدری بھٹرہ بھی مردی ہے۔

( ١٩٥٦٣) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى عَلَى مَسْجِدٍ قُبَاءَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعْدَمَا أَشُرَقَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى عَلَى مَسْجِدٍ قُبَاءَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعْدَمَا أَشُرَقَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةً النَّارَةِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ إِنَّا وَمِعَسَتُ الْفِصَالُ [راجع: ١٩٤٧].

(۱۹۵ ۱۲) معنرت زید بن ارقم بی تنزیب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مین اللی قباء کے پاس تشریف لے محتے ، وہ لوگ جاشت ک نماز پر حد ہے تیے ، نبی مین اللہ نے ارشاوفر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بیٹماز اس وقت پر حلی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلئے آئیس۔

(١٩٥٦٢) خَذَتَا حَجَّاجٌ عَنْ بُونُسَ بْنِ آبِي إِسْحَانٌ رَالْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرْ لَالْ حَذَتَنَا يُونُسُ بْنُ آبِي إِسْحَاقٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ آزْقَمَ قَالَ أَصَابِنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَائِتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَلَ فَعَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَائِتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَلَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَلَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَائِتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَابِعًا فَلَ اللّهُ عَنْ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرُتُ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لِمَا بِهِمَا صَبَرُتُ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لِللّهَ عَنَ وَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِلُ ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ لَأَوْجَبَ اللّهُ تَعَالَى لَكَ الْجَنَّةَ لَا لَهِ مَنْ مَنْ مُ اللّهِ مُعْتَرِقُ وَاحْتَسَبْتُ لَلْ أَلْهُ لَعَالِكُ لِمَا يَهِمُ عَلَى الْمَعْقَلِي لَكَ الْمَنْ اللّهِ مَا مُعْلَى اللّهُ لَمَ عَلَى اللّهُ مُعْتَمَلُ فَعَالَى لَكَ الْمَنْ اللّهِ عَلَى الْمَلْهُ وَالْمَا لِللّهُ مُعْتَمِلًى عَلَى الْمَلْمَ اللّهُ مُعْتَمُ مَا عَارِضُولَ مَنْ مُولِي عَلَى الْمَنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُعْلَى الْمَالِعُلَى اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ الْمُولِي عَلَى اللّهُ الْمُولِي عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّه

( ۱۹۵۱۳) حضرت زید بن ارقم بین ترقم بین ترقم بین تروی بے کہ ایک مرتبہ جھے آشوب چیٹم کا عارضہ لائل ہو کمیا تو نی میرہ میاوت کے لئے تشریف لائے تھے، جب جس سی سیح ہو گیا تو گھرے نکلا، نی میں آئے تھے سے فرمایا یہ بناؤ کہ اگر تمباری آئے تھیں ای بیادی میں رہیں تو میں تو اب کی نیت ہے صبر کرتا، نی میں آئے میں رہیں تو میں تو اب کی نیت سے صبر کرتا، نی میں آئے فرمایا ہجرتم التدے اس طرح ملتے کرتم اواکوئی گناہ نہ ہوتا۔

#### ثامن بسند الكوفييين

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ رَّالُمُنَّ حضرت نعمان بن بشير فِالْمَنْ كَى بقيدمرويات

( ١٩٥٦٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَاوِيَةً بْنِ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْدِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْمُنْدِرِ الْقَارِءُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ نَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِرَاحِ ١٩٥٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِرَاحِ ١٩٥٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

النَّشْقِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِثْنِي مَنْ لَمْ يَشْكُوْ الْقَلِيلَ لَمْ
 النَّشْقِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِثْنِيرِ مَنْ لَمْ يَشْكُوْ الْقَلِيلَ لَمْ
 يَشْكُوْ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُوْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُوْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّحَدُثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكُوْ وَتَوْكُهَا كُفُرَّ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُوْقَةُ عَذَابٌ
 وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُوْقَةُ عَذَابٌ

## هي مُنالِهَ الْوَيْنِ الْ يَبِيدِ مَوْمَ فِي هُمُ الْفِي فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(۱۹۵ ۱۵) حضرت نعمان بن بشیر خین خین عروی ہے کہ نبی مینا نے ایک مرتبہ نبر رقر مایا جو تحض تعوز ہے پرشکر نہیں کرتا وہ زیاوہ پر بھی شکر نہیں کرتا ، دہ محض لوگوں کاشکر بیاد انہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادا نہیں کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے ، چھوڑ نا کفر ہے ، اجتماعیت رحمت ہے اور افتر اتی عذا ہے۔

١٩٥٦١) قَالَ عَبْد اللّهِ حَدَّنِي يَخْيَى بْنُ عَبْدِ وَيْه مَوْلَى بَنِى هَاشِم حَدَّنَنَا أَبُو وَكِيمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذِهِ الْمُعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الشَّعْيِيِّ عَنِ النَّهُ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللّهَ عَزْ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمُعْمَدِ وَمَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللّهَ عَزْ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمُعْمَدِ وَمَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللّهَ عَزْ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ وَالْمُعْمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُولَةُ عَدَابٌ فَالَ لَهُ اللّهِ أَمَامَةُ الْهَاهِلِي عَلَيْكُمُ بِيعْمَةِ اللّهِ شُكُو وَتَرْكُهَا كُفُولُ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُولَةُ عَدَابٌ فَالَ لَهُ اللّهِ أَمَامَةُ الْهَاهِلِي عَلَيْكُمُ بِيعْمَةِ اللّهِ شُكُو وَتَرْكُهَا كُفُولُ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُولُةُ عَدَابٌ فَالَ لَقَالَ آبُو أَمَامَةُ الْهَاهِلِي عَلَيْكُمُ بِيعْمَةِ اللّهِ شُكُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۹۵۱۲) معزت نعمان بن بشیر بن نفزے مروی ہے کہ نبی طینائے ایک مرحبہ منبر پر قرمایا جو محض تعوزے پرشکر نبیس کرتا وہ زیاوہ پر بھی شکر نبیس کرتا ، وہ مخص لوگوں کا شکر بیاوانیس کرتا وہ اللہ کا شکر بھی اوانیس کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑنا کفرہے ، اجماعیت رحمت ہے اور افتر ال عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٧) حَذَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ الْمُفَطَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلِّبِ عَنْ اللَّهِ عُنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ الْمَائِكُمُ يَغْنِى سَوَّوا بَيْنَهُمْ إِرَاحِعِ: ١٨٦٠٩.

(١٩٥١٤) حفرت نعمان بن يشر التنظيم وي كرجناب رسول الشكافية أن الله بن عُمَر المفوّار بيري ومُعتمد بن آبي المحامد على وعُبيد الله بن عُمَر المفوّار بيري ومُعتمد بن آبي وعبه بن المعقب بن المعقب المن المعام بن عُمَر المفوّار بيري ومُعتمد بن آبي المُعتان بن بني المُعقب عن البيه الله مسيع النّعتان بن بني المُعقب عن المناول الله مسيع النّعتان بن بني المعام الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم المعام الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المعام المنافقة ا

# حَدِيثُ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِ فِي عَنْ النَّبِي مَا لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَا لِيَالْمُونَا كَيْ مِدِيثِينِ مَا لَيْكُمُونُو كَي مِدِيثِينِ

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْرَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنُوَاصِيهَا الْحَيْدُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صححه البحاري (٢١١٩)، ومسلم (١٨٢). [انظر: ١٩٥٨، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٥٨].

(190 19) حضرت مردہ یارتی بڑھٹنے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذ تُخْتِیْنِ کے ارشاد فر ما یا مکوڑوں کی پیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکمت ، اجروثو اب اور منتیمت یا ند مدوی گئی ہے۔

( ١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوَةَ الْبَارِقِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَآيْتُ فِي قَارِهِ سَيْعِينَ فَرَسًا [صححه البحاري (٣٣٤٣). ومسلم (١٨٧٣)].

( • ١٩٥٧) حفرت مروه بارتی فاتن سے مروی ہے کہ میں نے سا کہ جناب رسول الله فائن الله علی الله علی میشانی میشانی میشانی میشانی میں است تک کے لئے خیرو برکت با تعرودی کی ہے۔ اور میں نے تبی مائیلائے کھر میں ستر کھوڑے و کھے ہیں۔

( ١٩٥٧١) حَذَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بُعَتْ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أَضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَثَاهُ وَسُلَمَ بُعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أَضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَثَاهُ بِاللَّهُ وَيَ يَبْعِيهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّوَابَ لَرَبِحَ فِيهِ [صححه البخارى (٣٦٤٦) وقد ذهب الي ان هذا البيهغي والحظابي والرافعي الى تصعيفه وسموه مرسلا، ورد ذلك ابن ححر. ثم ان ابن القطاد ذهب الى ان هذا الحديث ليس على شرط البخارى، ورد ابن ححر هذا عليه].

(۱۹۵۷) حضرت عردہ بارتی ٹائٹونے مردی ہے کداکی مرتبہ نی پینا نے انہیں ایک دیناروے کرفر بانی کا ایک جانورفریدئے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک دینار کے دو جانور فریدے، پھران میں سے ایک جانورکوایک دینار کے بدلے بیچا اوروہ ایک دینار بچا کرایک جانور بھی لے آئے ، ٹی میٹنا نے انہیں تاج میں برکت کی دعاء دی، اس کے بعد اگروہ مٹی بھی فرید تے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنْ عُرُولَةَ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ

(۱۹۵۲) مدیث تمبر (۱۹۵۹) ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوّة بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [راسع: ٩٧٥ و ١ ، ١٩٥٨ : ١٩٥٨ ). ١٩٥٨ ل.

(۱۹۵۷۳) عدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ آبِي الْجَفْدِ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنُ آبِي الْجَفْدِ إنظر: ١٩٦٧٧). (۱۹۵۷۴) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى السَّغَرِ عَنْ الشَّعْبِى عَنْ عُرُوَةً بُنِ آبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۷۵) حضرت عروہ بارتی بختیز ہے مروی ہے کہ جمل نے ستا کہ جناب رسول اللہ تنگیر بھی ارشاد فر مایا تھوڑ وں کی چیشانی جمل تیا مت تک کے لئے خیرو ہرکت ،اجروثو اب اور نئیمت یا ندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧١ ) تَحَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيلٍ عَنْ زَكْرِيَّا وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةً قَالَ يَحْيَى الْبِي آبِي الْمَحْدِ الْبَارِقِيُّ عَنْ عَنْ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُكُولُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

(۲ ۱۹۵۷) معزت عروہ ہارتی جی تفایت مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ فائی آئی ارشاد فر مایا کھوڑوں کی پیشانی میں تیا مت تک کے لئے خیرو برکت ، اجروثو اب اور فنیمت یا ندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْقَيْزَارِ عَنْ عُرْرَةَ بْنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر: ١٩٥٨١].

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی بیشانی میں ہے کہ جناب رسول الله تنظیم نے ارشاد فر مایا مکوڈوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خبرو برکت با ندرودی مکی ہے۔

( ١٩٥٧٨) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُولَةً بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِي: ١٩٥٧٤.

(۱۹۵۷) حطرت مروہ بارتی ٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ ہے ارش دفر مایا مکوڑوں کی بیٹانی علی قیامت تک کے لئے خیر وبر کمت ،اجروثو اب اورغنیمت بائد ھادی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٩) حَدَّنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْجِرِّيتِ حَدَّنَا أَبُو لِيدٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَلَبِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَاعُطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرُوةُ انْتِ الْجَلَبَ فَالْتَعْدِ لَنَا فِي عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَالْتَنِ بِدِينَارٍ فَجِنْتُ أَسُوفُهُمَا أَوْ قَالَ فَالْتَبْ لِينَارٍ فَجِنْتُ إِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا أَلُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمَتِي فَآمِيعُهُ صَاهً بِدِينَارٍ فَجِنْتُ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَذَا اللَّهِ عَذَا اللَّهُ مَا وَمَنِي فَآلِهِ عَلَى وَصَنْعُتَ كُلِفَ قَالَ فَحَدَّثُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ بَعِينِهِ فَلَقَدْ رَائِعِينَ الْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَادِي وَيَبِعُ إِفالِ وَالْمَنْ الْفَاقِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلِي وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوْلِ قَ وَيَعِيلِهِ فَلَقَالِ اللَّهِ عَلَى الْعَلِي وَكَانَ يَشْتَرِى الْمُحَوادِي وَيَجِعُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى وَكَانَ يَشْتَرِى الْمُحَوَادِي وَيَجِعُ إِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَى

الالباني: صحيح (ابو داود: ۲۳۸۹) ابن ماجع: ۲ - ۲۵ النرمذي: ۱۲۵۸). قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد حسن]. (واجع: ۱۹۵۷۳).

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بَنُ الْجِرِّيتِ عَنْ آبِي لَيدٍ وَهُوَ لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بَنُ الْجِرِّيتِ عَنْ آبِي لَيدٍ وَهُوَ لُمَازَةً بْنُ زَيْدٍ وَسُلَمٌ مِثْلَهُ [ مكرر ما قبله ].

(۱۹۵۸) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۵۸۱) حَلَكُنَا عَفَانُ حَلَكَنَا شُعْبَةُ الْحَبَرَانَ آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرَيْثٍ يُحَلَّتُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ
الْكَازُدِيِّ آنَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نُوَاصِيهَا الْحَيْرُ (راحع: ۱۹۵۸۱).
(۱۹۵۸۱) حفرت عرده بارقی فی تفاید مروی ہے کرانہوں نے ساجنا برسول اللَّهُ اللَّهُ ارشاد قربایا کھوڑوں کی چیشانی میں
تیا مت تک کے لئے فیرو برکت بانده دی گئی ہے۔

( ١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغَيَّهُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّفْيِيِّ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنَ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَغْفُودٌ بِنَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاهَةِ الْأَجُورُ وَالْمَغْنَمُ إِرَاحِينَ ١٩٥٦٩).

( ۱۹۵۸۲) حضرت عروه بارتی نافزنے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فالفؤنم نے ارشا وفر ما یا محور وں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر و برکت ، اجر وثو اب اور فنیمت با ندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغِيِّى حَدَّثَنِى عُرُوّةُ الْبَارِلِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ (مكرر ما نبله).

(۱۹۵۸۳) حصرت عروه بارتی بی فیزند سروی ہے کہ جناب رسول الله فی فیز ارشاد فرمایا محور وں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ، اجروتو اب اور فقیمت بالدھ وی گئی ہے۔ ( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ الْبِي لَبِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ الْبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِي الْمُحَدِّ عَنْهُ أَبُو لِيدٍ لُمَازَةً بْنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ إِبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَآعُطَانِي دِينَارًا فَقَالَ آئَى عُرُوةً انْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا صَاهَ قَالَ فَآتَيْتُ الْجَلَبَ فَصَاوَمْتُ صَاحِبُهُ فَاشْتَرِيتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ السُوقَهُمَا أَوْ قَالَ الْمُودُهُمَا فَلَقِيتِي رَجُلَّ فَسَاوَمْتِي فَقَالَ اللّهِ عَنَا وَعَنْ اللّهِ عَذَا وَيَعَارُكُمُ وَعَذِهِ شَاتَكُمُ قَالَ اللّهِ عَذَا وَيَعَارُكُمُ وَعَذِهِ شَاتَكُمُ قَالَ اللّهُمَ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِنِهِ فَلَقَدُ رَايَّتُنِي أَيْفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمَ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِنِهِ فَلَقَدُ رَايْتُنِي أَيْفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّنُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمَ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِنِهِ فَلَقَدُ رَايَّتُنِي أَيْفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَرَائِكُمُ أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللهُ ا

(۱۹۵۸) حفرت مروہ بارتی بنائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتب نبی بنا کو بکر یوں کے آئے کا پید چلا، انہوں نے جھے ایک وینارد ہے کر بکری خرید نے کے بیجا، جس وہاں پہنیا اور بکر یوں کے مالک ہے بھاؤ تاؤ کیا، اور ایک وینار کے توش اس سے دو بکر یال خرید لیس، جس انہیں ہا نکا ہوا لے کر چلا، راستے جس ایک آوی بلا اور اس نے جھے ہے بھاؤ تاؤ کیا، جس نے اسے ایک وینار جس ایک وینار جس ایک وینار کی مالا اور اس نے بھے سے بھاؤ تاؤ کیا، جس نے اسے ایک وینار جس ایک وینار کی ایک ایک کے میں ایک اور اور مرض کیا یارسول اللہ! ایک وینار جس ایک بکری دے دی، اور وہ و بنار اور ایک بکری لے کر نبی ایک فدمت جس حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! اس کے دیار آپ کا دینار اور بید بی ایک بھر بھی بروہ وقت بھی آیا کہ جس کو فدے کوڑے وال پر کھڑا اللہ! اس کے بعد بھی بروہ وقت بھی آیا کہ جس کوڈ ہوان پر کھڑا اللہ! اس کے بعد بھی بروہ وقت بھی آیا کہ جس کوڈ ہو ان پر کھڑا اور ایک کر بید بھی ہوا اور گر وینے نے پہلے جالیس بڑار کا نفع حاصل کر لیا، یاور ہے کہ حضرت جموہ وہ گاؤنا نہ یوں کی خرید وقر وخت کرتے تھے۔

ہوا اور گھر وینے ہے کہ بھر جالی بھر ارکا نفع حاصل کر لیا، یاور ہے کہ حضرت جموہ کا ڈیز اند یوں کی خرید وقر وخت کرتے تھے۔

ہوا اور گھر وینے نے دیار کر میں بھر ارکا نفع حاصل کر لیا، یاور ہے کہ حضرت جموہ کو گاؤنا نہ یوں کی خرید وقر وخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨٥ ) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّقَمِ حَذَّنَا شُغْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَيِعْتُ عُرُوَةَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٦٩].

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ اللَّهُ

### حضرت عدى بن حاتم دان كالنيدمرويات

(١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَبْدٍ فَيَرْمِي أَحَدُنَا الطّيْدَ فَيَعِبُ عَنْهُ لِيْلَةٌ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ آثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ إِنَالِ النرمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح والترمذي: ١٤٦٨ م النسالي: ١٩٣/٧). وانطر: ١٩٥٩، ١٩٥٩، و١٩٥١،

(1904) حضرت عدی بی تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یل نے ٹی مائیلا سے عرض کیا کہ ہما را خلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کو کی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارایک دوون تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیت ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ٹی مائیلا نے قربایا اگرتم اس میں اپنا تیرد کچھلواور کی وومری چیز کا کوئی اثر نظر ندآ ہے اور تنہیں یقین ہو کہ تبہا رہے ہی تیرنے اسے قبل کیا ہے تو تم اسے کھالیہ۔

( ١٩٥٨٠) حَذَنَكَ هُشَيِّمُ الْحَبَرُنَا حُصَيْنٌ عَنِ النَّسَعِيلَ الْحَبَرُنَا عَدِينُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَالْحَرُّ وَالْحَرَّ وَالْحَرَّ وَالْحَرُّ وَالْحَرَّ وَالْحَرَ وَالْحَرَ وَالْحَرَ وَالْحَرَ وَالْحَرَ وَالْمَرَ وَلَا الْأَيْمَ وَلَا الْأَيْمَ مِنْ الْحَدَى وَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا تُسِنَّ فِي الْالْمُودَ مِنْ الْآيْمَ وَلَا الْآيْمَ مِنْ الْمُلْكِينَ وَلَا الْآيْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْاللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْآلُودِ فَلَمَّا الْصَبَحْتُ عَدُولُ مُ مَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبَرُ ثُمُ بِاللّذِي مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْواللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ

(۱۹۵۸۷) حضرت عدی بڑتو ہے مروی ہے کہ جب بیآ مت نازل ہوئی" رمضان کی دات ہی ہم اس وقت تک کھاتے ہیتے رہو جب تک تمہار ہے ما منے دھا کہ ایک کھاتے ہیتے رہو جب تک تمہار ہے ما منے دوھا کہ کالے دھا کے ہو ایک کا اور انہیں اپنے تک کا دور انہیں اپنے تکے کے بنچے رکھ لیا ، ہی انہیں ویکھار ہا ایکن کا لا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا کہ کا ہوا اور انہیں اپنے تکے کے بنچے رکھ لیا ، ہی انہیں ویکھار ہا ایکن کا لا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا کہ کا ہوئی تو جس تی بیات کی طدمت میں طاخر ہوا اور سارا دا تعد بتایا ، تی رہنا نے فر مایا تمہار اسکی تو بر اپوڑ اسے دائی ہے مراود ن کی روشنی اور رائے کی تاریخ ہے۔

١٨٥٨٨ عَدَنَا هُشَيْمٌ الْحُبَرُانَا مُجَالِدٌ وَزَكْرِبَا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِي بْنِ حَانِمٍ قَالَ سَٱلْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَلَيْهُ وَلَا تَأْكُلُ إِنَّ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِيهِ فَقَتَلُ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ إِنَّ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِيهِ فَقَتَلُ فَإِنَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْدِهِ فَلَا تَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُ إِنْ وَمَا أَصَابَ بِعَلْ هِ فَقَالَ عَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُ إِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُ اللْعَالَ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ عَلَى اللْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُ اللْعَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَل اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۱۹۵۸۸) «طرت مدی بن عائم بن نزے مروی ہے کہ بی ان سے اس شکار کے متعلق یو چھا جو تیرکی چوڑ انگ سے مر جائے تو بی رئیڈ نے فر مایا جس شکار کوتم نے تیرکی دھار سے مارا ہوتو اسے کھا کتے ہولیکن جسے تیرکی چوڑ انگ سے مادا ہو، و وموتو ذو (چوٹ سے مرنے دالے جانور) کے قسم میں ہے،اس لئے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ الْمُعَلِّمَ فَقَالَ الْكِلْبَ الْمُعَلِّمَ فَقَالَ إِذَا آرُسُلْتَ كُلْبُكَ حَايِم أَنَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلِّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا آرُسُلُتَ كُلْبُكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلِّمَ فَيَا خُدُ قَالَ إِذَا آرُسُلُتَ كُلْبُكَ اللّهُ عَلَمْ وَاللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ فَتَلَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ عَنْ وَجَلّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ فَتَلَ قَالَ قَالَ اللّهُ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ فَتَلَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَا خَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ فَتَلَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ فَا خَذَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَاللّهُ مَا لَا قُلْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِنَّ آصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تُأْكُلُ [داحع: ٥٥ ١٨٨].

(۱۹۵۹) معترت عدى التنظام مردى ہے كواكي مرتبديل نے بارگا و رمالت يل مرض كيا يا رمول الله المير عوالد صاحب صدر في اور فلال قلال كام كرتے ہتے ، في الحقالة و آلا أخرى به به إلا المكروّة و الْعَصَافال المرّ المترّ اللّه أربى الطّياد و آلا أجد منا أخرى به إلاّ الْمَوْرَة وَالْعَصَافال المَرّ اللّه مِنا هِنت اللّه الله عَوْرَ عَلَى اللّه الله عَرْق عَلَى اللّه الله عَرْق عَلَى الله الله عَرْق عَلى الله عَلَى الله الله عَرْق عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَرْق عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَرْق عَلى الله عَلَى الله على الله عل

وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ صَلَّ كَذَا وَكُذَا وَصُمْ قَادًا عَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْآسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا آنَ نَوْى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرِ السَّوَة وَٱبْيَضَ فَكُنْتُ الْظُورُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكُونَ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرِ السَّوة وَٱبْيَضَ فَكُنْتُ الْظُورُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكُونَ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْمِ وَسَلَّمَ فَعَيْمِ وَسَلَّمَ فَعَيْمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِنَالَ الترمذى: حسن صحيح وقال الأنباني: صحيح والترمذى: حسن صحيح وقال الأنباني: صحيح (الترمذى: ٢٩٧٠ و ٢٩٧١)).

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی جن فرد سروی ہے کہ جھے تی بینا نے تما ذروز ہے کی تعلیم دی ، اور فر مایا قلال وقت تما ذرج و روزه رکھو، جب سورج فرد ب ہو جائے کھا دُنج ، جب تک تبہارے سائے سفید دھا گرکالے دھا گے ہے واضح اور ممتاز ند ہو جائے اور تمان دور ہے دورہ اسے دورہ ایک کا اور ایک سفید رکھ کا اور ایک سفید رکھ کا اور ایک سفید رکھ کا داور انہیں اپنے سے بدانہ ہوا ہوں اور ساز واقعہ بنایا ، نی مینا نے مسکر اکر فر مایا تبہار انکی تو برا چوڑ ا ہے ، اس سے مراوون کی دوشتی اور دورہ کی تاریک ہے۔

( ١٩٥١٠) حَدَّكَ يَحْتَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَدِئُ بْنُ حَاثِمٍ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللّهِ لَرُمِى الصَّيْدَ قَاطُلُبُ اثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْدِى قَفَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ وراحِع: ١٩٦٨٦.

(۱۹۵۹۳) حضرت عدى الآخذے مروى ہے كدا كيك مرتبه على في الله عرض كيا كد ہمارا علاقہ شكارى علاقہ ہے ، ہم ميں ہے كوئ شخص شكار پر تير پھينگآ ہے، وہ شكارا كيك دو دان تك اس سے عائب رہتا ہے، پھروہ اسے پاليتا ہے اور اس كے جسم جس اس كا تير بيوست ہوتا ہے تو اس كا كيا عكم ہے؟ أي مائينگائے فرما يا اگرتم اس ميں اپنا تير ديولواور كس ورند ہے نے اسے كھايا نہ ہوتو تم اسے كھالو۔

( ١٩٥٥ ) فَلَا كُوْتُهُ لِأَبِى بِشْرٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ اللَّهُ فَتَلُهُ فَكُلُ

(1909ه) گذشته صدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩٦) حَدَّلْنَا يَخْمَى حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ فَلَوْ مِثْقَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ فَلَوْ مِثْقَ اللَّهِ مُرَةِ إِرَاسِي: ١٨٤٤١].

(1901) حطرت عدی ان تا سے مروی ہے کہ تی ویا سے ارشاد فر مایاتم میں ہے جو تحص جبنم سے نی سکتا ہوا تواہ مجورے ایک کلزے می کے عوش اور وہ ایسانی کرے۔

(١٩٥٩٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ خُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَخَذَتُ حَدِيثًا عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ فَفُلْتُ هَذَا عَدِيٌ فِي نَاجِيَةِ الْكُوفَةِ فَلُوْ أَتَيْتُهُ فَكُنتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَّلِتُهُ فَهُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَأَرَدْتُ أَنْ ٱكُونَ آنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بَعَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَفْضَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي الرُّومَ قَالَ فَكُرهُتُ مَكَانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَدَّ كُرَّاهِيَّةً لَهُ مِنِّي مِنْ حَيْثُ جِنْتُ قَالَ فُلْتُ لَآنِيَنَ هَذَا الرَّجُلُّ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَاسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِصَائِرِي قَالَ فَاتَهَنَّهُ وَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِيٌّ بْنُ حَاتِج عَدِئُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَدِئُ بْنَ حَاتِم أَسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينِ قَالَ يَا عَدِيٌّ بُنَ حَاتِمِ ٱسْلِمُ نَسْلُمُ قَالَ قُلْتُ إِنَّى مِنْ أَهْلِ دِينٍ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ مِدِينِي مِنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلْيُسَ تَوْآسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الرُّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْتَمْسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكُهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْبَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ رَاإِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمُنَّعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَّنْ خَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا ٱلْكُا وَاحِدًا هَلْ تَمْلَمُ مَكَانَ الْجِيرَةِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُرشِكُنَّ الظَّجِينَةُ أَنْ تَخَرُّجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَزِيدُ بُنَّ هَارُونَ حَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَازٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَدِى بُنِ حَاتِيم حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْبَةِ وَلَتُوشِكُنَّ كُنُوزً كِسْرَى لِنِ هُرْمُزً أَنْ تُفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى لِنَ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلُتُ كِنسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِنسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَيُوشِنْكُنَّ أَنْ يَبْتَغِيَ مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ فَالَ فَلَفَدُ رَآيْتُ لِنُتَهِٰنِ فَدْ رَآيْتُ الظَّعِبَةَ نَخْرُجُ مِنَ الْجِيرَةِ بِغَبْرِ جِوَّارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْيَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمَدَانِنِ وَابْمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِيهِ (راحع: ١٨٤٤٦)

(۱۹۵۹) آئن حذیفہ کہتے ہیں کہ جھے حضرت بدی بن حاتم بن نزے جوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ، جل نے سوچا کہ وہ کوئی جی آئے بوٹ جی ان کی کوئی جی آئے ہوں ، چنا نچے جی ان کی کوئی جی آئے ہوں ، چنا نچے جی ان کی خدمت جی حاضر بوداوران سے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ہے لیکن جی اسے خود آپ سے خدمت جی حاضر بوداوران سے عرض کیا کہ جھے آپ بی خوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ہے لیکن جی اسے خود آپ سے منا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر ایا بہت اچھا ، جب جھے تی مینا کے املان نبوت کی فبر جی تو جھے اس پر بردی نا کواری بوئی ، جی اسے نا ملائے سے ناکہ کردوم کے ایک کتار سے بہتیا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ، لیکن وہاں تیجے کی میا بودا تو جھے وہ بودا تو جھے وہ کی بودی ہوگی ہوگی وہ کی جو بعث نبوت کی اطلاع طلع پر بود کی تی میں نے سوچا کہ جی اس فیض کے پاس چا کرتو دیکھوں ، اگرو دیکھوں ، اگر جھے معلوم ہو جائے گا۔

چنا نچے میں واپس آئر کی بڑھ کی خدمت میں طاخر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے اعدی بن طاقم ، حدی بن طاقم الم کہنا ت شروع کر دیا ، میں نی بیاف کے پاس مہنچا ، نی بیٹھ نے جھے نے فر ایا اے عدی! اسلام قبول کرلو ، سلامتی پاچاؤ کے ، نیمن مرتبہ سے جہلہ دہرایا، میں نے مرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں ، نی بیٹھ نے فر طایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین و جانتا جوں ، میں نے مرض کیا کہ آ ہے بچھ سے زیادہ میرے دین وجائے ہیں؟ نبی بیٹھ نے فر طایا بال اکیا تم الا میں سے میس ہو جوا پی تو م کا چوتھائی مال غیمے کیا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں میس ، نی بیٹھ نے فرطیا حالانک بیتمہارے دین میں حلال میس ہوا ہی قوم کا چوتھائی مال غیمے کیا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں میس ، نی بیٹھ نے فرطیا حالانک بیتمہارے دین میں حلال میس

ریک مطرت عدی دونو فر ستے ہیں کہ واقعی اب ایک مورت جرہ سے گئی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے ، اور کسری بن برحر کے فرزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خور یعی شامل تھا اور اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، تیسری بات بھی وتو ع پذیر بوکر دہے گئی کیونکہ تی مینا سے اس کی پیشین کوئی فر مائی ہے۔

ئَلْ يَرِنَ فِانَ سَعِدَ يَرَنَ فِي مَا يَوْنِ فِي مِنْ وَكُونِيَّ الْخُبَرَنِي عَاصِمُ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنْ عَدِى بُنِ خَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ إِراجِهِ: ١٨٤٣٤ }.

(۱۹۵۹۸) حضرت مدی بن حاتم بناتن سے مروی ہے کہ بی مینا نے ارشاد فر مایا اگر تمبیارا شکار پانی پس گر کر فرق ہوجائے تواہے میں کہ ن

( ١٩٥٩٩) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُمُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدَّثَ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِهِ اللَّهِ صَلَّى عَدِينٌ بْنِ حَامِمٍ أَنَّ رَجُّلًا جَالَهُ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ السَّنَقَلَهُ فَحَلَفَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِتَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خِيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا خِيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا خِيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا خِيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ قَرَآى غَيْرًا خِيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فِلْيَالِمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ وَلِي مُولَا عَنْهُا فَلَيْكُ وَلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَقُولُ مُنْ حَلَى عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فِلْيَاتِ اللّهِ عَيْد الرَّحْمَى هَذَا حَدِيكُ مَا سَمِعْتُهُ قَطُ مِنْ آخِهِ إِلّا مِنْ آبِى (راحِيّ ١٩٤٤).

(۱۹۵۹۹) حضرت عدى بن حاتم جن زيات مروى ہے كه ايك آوى ان كے پاس آيا اور ان سے مودر بهم مانتگے وانہوں نے فرمایا كوتو جي ہے مرف سوور بهم مانگ رہا ہے جيكہ ميں حاتم طائى كا بينا ہوں و بخدا ميں تھے پھے نبين دوں كا و پر فرمايا كه ميں نے نی دینا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ چوٹنفس تھی ہات پر تہم کھائے ، پھر تسی اور پیز میں بہتری محسوس کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو( اور قسم کا کفار ووسے وسے)

( ١٩٩١. ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سِمَّاكَ بْنَ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ خَبَيْشِ بُحَدُّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَتُ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ٱوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَّا بِعَفْرَبِ فَأَخَذُوا عَمَّنِي وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ نَآى الْوَافِدُ وَانْفَطَعَ الْوَلَدُ وَآنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ حِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ قَالَتْ عَدِينُ بْنُ حَائِمٍ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وْرَسُولِهِ قَالَتْ فَمَنَّ عَلَىَّ قَالَتْ فَلَمَّا رُجَعٌ وَرُجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيَّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَالَنَهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتُ فَآتُنِنِي فَقَالَتُ لَقَدْ فَمَلَّتَ فَعُلَةً مَا كَانَ ٱلْمُولَا يَفُعَلُهَا قَالَتْ الْبِيهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا فَقَدْ أَنَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ وَأَثَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةً وَصِبْبَانَ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكُرٌ فَرْبَهُمْ مِنْ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُنْكُ كِسْرَى وَلَا قَيْضَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ مَا ٱفَوَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَسْلَمْتُ فَرَآيَتُ وَجُهَهُ اسْتَبْشُو وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الطَّالَينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ مَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنَ الْفَصْلِ ارْتَصَحَ امْرُؤٌ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَلْصَةٍ بِبَعْضِ قَلْصَةٍ فَالَ شُعْبَةُ وَالْحَثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ بِشَمْرَةٍ بِشِقْ نَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَفَائِلٌ مَا أَقُولُ اللَّمْ أَجْعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْمُ ٱجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا فَذَمْتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَنْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْنًا قَمَا يَنْفِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَيِكْلِمَةٍ لَيْنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيُنْصُرَّنَّكُمُ اللَّهُ نَعَالَى وَلَيُغُطِئِنَّكُمْ أَوْ لَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى نَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْجِيرَةِ ويَثْرِبَ أَوْ الْخُثُرَّ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أُخْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ إصححه ابن حبان

 قربائے ، نمی مذیقہ واپس ہوئے گئے تو ان کے پہلو میں ایک آ دمی تھا جو غالبًا حضرت علی جیٹن تھے، نمی مذیقہ نے جھے سے قرما یا کہ ان سے سواری کا جانور ہا تگ ہو میں نے ان سے درخوا سے کی تو انہوں نے میرے میلے اس کا تھم دے دیا۔

تھوڑی وہر بعد ندی ان کے پاس گئاتو وہ کینے آلیس کے آبیا کا م کیا جو تمہا دے باب نے تمہل کیا ہم تی ایکا کے اپس تے تمہل کیا ہم تی ایکا کے اپس تے تمہل کیا ہم تی ایکا کے اپس شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ منرور) کیونکہ قلال آوی ان کے پاس گیا تھا تو اسے بھی پھول گیا ،اور فلال آوی بھی میں تا اور اسے بھی پھول گیا ،اور فلال آوی بھی میں تھا اور اسے بھی پھول گیا ،چنا نچے بین نی میں آبی حاصر جواتو وہال ایک مورت اور پھو بھے ہینے ہوئے تھے ،اور انہوں نے تی بینی بوٹ کے اور کی بینے باوشا وہیں تیں۔

پر اوگوں نے ہی رہا ہے کہ ماٹا تو ہی رہا نے اللہ کی جروثا ہ سے فارغ ہوکر" امابعد" کہد کرفر مایا اوگوا زا کہ چیزی اکشی کرو، چنا فی سے ایک صاع بھی نے نصف صاع بھی نے ایک مٹی اور کس نے آ وی مٹی وی ، پھرفر مایا تم اوگ اللہ سے طخروا لے ہو، اس وقت ایک کمنے والا وی کے گا جویں کہدر بابوں کہ کیا جس نے تمہیں سنے اور و کیجنے والوئیس بنایا تھا؟ کیا جس نے تمہیں مال اور اولا و سے نہیں نواز افغا؟ تم نے آ کے کیا بھیجا؟ وہ اپنے آ کے چھے اور والنی ایک کا اور النی ایک کوئیس طے کا ، اور اپنی ذات کے طلاوہ کسی چیز کے ذریعے آ کے سیمی نی سے گا ، اور اپنی ذات کے طلاوہ کسی چیز کے ذریعے آ کے سیمی نی سے گا ، اس لئے تم جبتم کی آگ سے بچو تو اہ کھور کے ایک مؤرو ہو کہ ایک مؤرو ہو کہ ایک ایک عورت جرہ اور یہ یہ نہ کہ ایک سرکر لیا کسی مزور مال وروات و سے گا ، یا اتی فتو صات بول گی کہ ایک عورت جرہ اور یہ یہ کہ درمیان اسکی سفر کر لیا کہ مؤر دیا تھی ہو ۔ اس سے چوری ہو نے کا خطرہ سب سے ذیادہ ہوتا ہے۔

(١٩٦٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَّنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمِ قَالَ جَاءً وَجُكَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَهَّدُ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئُسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُمْ (راحِع: ٣٦١ ١٨٤٣.

(۱۹۲۰۱) حضرت عدی جائزے سروی ہے کہ دوا دی آئے ،ان جس سے ایک آ دی نے بی رہے کی موجود گل بی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جوانڈ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' دونوں' کی نافر مائی کرتا ہے، وہ سمراو ہوجاتا ہے، تی رہے نے فر مایاتم بہت برے نظیب ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔

(١٩٦.٣) حَذَنْنَا هُمُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِئْ بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُقَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَدَ فَآذُرَكْتَ ذَكَانَهُ فَدَّكِهِ وَإِنْ قَتَلَ فَكُلُ قِإِنْ ٱكُلَّ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ إِراحِهِ: ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کتے ہیں کہ میں نے معرت عدی بڑاؤنے عرض کیا کہ جھے آپ کے والے سے ایک عدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے فووآپ سے مغما جاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب جھے نبی مایٹا کے اعلان نبوت کی فہر ملی تو مجھے اس پر بزی شدید یا گواری ہوئی ، .... پھرراوی نے پوری عدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٤ ) حَدَّثُنَا يَوِيدُ ٱلْحَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِقِدِى بُنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَقَنِي عَنْكَ أَحِبُ أَنْ ٱسْمَعَهُ مِنْكَ قَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراسي: ١٨٤٤٩ ).

(۱۹۲۰۴) گذشته مدیث از دوسری سند یمی مروی ہے۔

( ١٩٦٠٥ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبٍ عَنْ مُوَى بْنِ فَطَوِيَّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ يَعْنِى مِنْ آخْرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلْبَ آمْرًا فَأَصَابَهُ إِراحِهِ: ١٨٤٣٩ إِ.

(۱۹۲۰۵) حضرت عدی فی تفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرش کیا یارسول اللہ! میرے والد صاحب مسلد حی اور فلاں فلاں کام کرتے ہے، تی میں ایک نے فر مالا کر تمہارے باپ کا ایک مقصد (شبرت) تماجواس نے پالیا۔

( ١٩٦٠٦) حَدِّنْنَا ٱسُودُ حُدِّثَنَا شَرِيكَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْفَمَةُ عَنِ الْمِن مَعْفِلِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اتَقُوا النَّارَ قَالَ فَاضَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَى طَنَا آنَّهُ بَنْظُرُ إِلَيْهَا نُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَاللَّهِ وَاشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَى طَنَا آنَّهُ بَنْظُرُ إِلَيْهَا نُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَاللَّهِ بِيَرْجُهِهِ قَالَ قَالَ قَالَ مَرَّتَبُنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُووَ فَإِنْ لَهُ نَجِدُوا قَبِكُلِمَةٍ طَلِيمَةٍ السَعِيدِ ١١٨١].

( 1970) عَرْتَ مَنْ ثَانَ عَمُولَ عَلَى مَا وَلَى عَلَى النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُووَ فَإِنْ لَهُ نَجِدُوا قَبِكُلِمَةٍ طَلِيمَةً السَعِيدِ ١١٨٤].

مند پھیرلیا کہ تو یا جہنم کود کھے رہے ہوں اور تین مرتبدای طرح ہوا ، پھرفر مایا جہنم کی آگ ہے بچو اگر چہ مجود کے ایک کلاے کے مونس ہی دور آئر وہ مجی نیال سکے تو انجی بات می کرلو۔

١٩٦.٧١ حَدَّنَنَا حُسَيْنَ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ قُلْتُ يَا نِينَ اللّهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُّكُمْ بِسَهْمِهِ فَلْيَذُكُو السَمَ اللّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْنًا فَقَلَ فَإِنَّ ثَنَاءَ فَلْيَأْكُلُ الْمَاءَ فَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ النّبِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثْرًا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كُلْيَهُ فَلْيَذْكُوا السَمَ اللّهِ عَنْ وَجَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ آدُرَكُهُ قَلْ أَوْلِ الْمَاءَ فَتَلَهُ فَلْيَذْكُوا السَمَ اللّهِ عَلَيْهُ فَالْ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنْ الْمَسَلَ عَلَيْ وَإِنْ الْمَاءَ فَيَالُكُ فَالَ وَإِنْ آدُرَكُهُ قَلْ يَعْدِهِ وَلَمْ يُعْمِيهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْمَا أَكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلْمُ وَإِنْ الْمُ يَلْمُ كُولُ وَإِنْ الْكُو عَلْمُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّ الْمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمُعِيلُ عَلَيْهِ وَإِنْ اللّهِ عَلْهُ فَإِلَى فَإِلَا كُولُ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَكُولُ وَإِنْ الْمُسَلَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَكُولُ وَإِنْ الْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَكُولُ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنْ لَا يَدُولُونَ الْمُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنْ اللّهِ عَلْمَهُ فَلَا يَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَا كُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَلْهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللْ

(ے ۱۹۱۰) حضرت عدی بن حاتم بڑات ہم وی ہے کہ یس نے ہی برند ہے وٹ کیا ہے اللہ کے بی اہم شکاری لوگ ہیں ،

ہی برند نے فر مایا جب تم ہیں ہے کہ تحق شکار پر تیر چلائے تو اللہ کا تام لے لے ، اگر اس تیر ہے شکار مرجائے تو اے تحالے اور یائی میں گر کر مرجائے تو نہ کھائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ یائی کی وجہ ہم ابو ، اور اگر ایک دودن کے بعد کی شکار میں اپنا تیر فظر آئے اور اس پر کسی دوسرے کے تیر کا نشان نہ ہو ، سواگر دل چاہے تو اے کھائے ، اور اگر شکاری کنا چھوڑے تو اللہ کا تام فیر اگر دو شکاری کنا چھوڑے تو اللہ کا تام بیس کے بیر اگر دو شکار مرا ہوا لے تو اے کھائے اور اگر کئے نے اس میں سے پہلے کھائیا ہوتو نہ کھائے ، کونکہ اس نے اس اسے اپنے کے نیا کہ بیر اگر دو شکار کیا ہے اس کے باتھ دوسرے کے مل گئے جن پر اللہ این کیا رہی ہو اس کے باتھ دوسرے کے مل گئے جن پر اللہ این مراجی نہ کھائے ، کونکہ اس میں میں ہے کون سے کئے نے اسے کی کہا ہے۔

( ١٩٦١٨) حَدَّنَنَا حَسَنَّ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي عُيَّدَةَ بَنِ حُذَبُفَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ آسَالُ عَنْ حَدِيثِ عَدِينَ بُنِ حَادِمٍ وَآنَا فِي نَاحِرَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا أَكُونُ آنَا الَّذِي آسْمَعُهُ فَآتَيْنَهُ فَقُلْتُ اتْعُوفِنِي قَالَ نَعَمْ فَذَكَرَ الْحَدِيث وَقَالَ فِيهِ ٱلسَّتَ رَكُوبِتًا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَرُّاسٌ فَوْمَكَ فَقَلْتُ بَلَى قَالَ أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ ذَاكَ لَا يُحِلُّ لَكَ فِي دِينِكِ قَالَ فَتُواضَعَتْ مِنِي نَفْسِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِ: ١٩٤٤ ١٩٠٤.

(۱۹۲۰۸) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی بڑوٹنے عرض کیا کہ جھے آپ کے توالے ہے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں وانہوں نے فر مایا بہت اچھا ، ... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی اور کہا کیا تم ''رکوری' میں نے بیس ہوجو اپن تو مکا پر تھائی مال نئیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیول ٹیس و جو اپن تو مکا پر تھائی مال نئیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیول ٹیس و جو کہ کیا ۔ ... پھر راوی نے بیٹ ہیں حلال ٹیس ہے و بی میاند نے اس سے آ کے جو بات بھی فر مائی میں اس کے آ کے جمک کیا ، ... پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٩ ) حَذَثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً وَعَاصِمُ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَالُتُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَ ذَكَرْتَ اللّمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقِيدٌ وَسَالُتُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَ ذَكَرْتَ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ وَقَالُ قَتَلْهُ وَحَشِيتَ أَنْ بَكُونَ قَدْ أَحَدٌ مَعَهُ قَلَا تَأْكُلُ فَإِنّاكَ ذَكُرْتَ اللّهِ اللّهِ عَلَي عَيْرِهِ إِرَاحِي: ١٨٤٢٤.

(۱۹۲۰۹) حضرت عدى بن عاتم فائذ كروى بركري سار ابوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى چوا جو تيرى پوزائى سے مرا ابوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى پوزائى سے بارا بوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى پوزائى سے بارا بوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى پوزائى سے بارا بوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى پوزائى سے بارا بوتوا سے كھا كے بولان ہے تيرى پوزائى سے بارا بوتوا سے كھا كے بولان ہوتا در يافت كيا فيرى بالات كيا بي مؤال نے فرما با بسبة م اپنے كے كو شكار پر چوزوا ور اللہ كانا م لے لوتوا سے كھا كے بولان نے تمہار سے ليے بوشكار كرا بوا ور فرون كورن كورن كورن كا بى اسے ذرح كرنا ہوا ور اللہ كانا می اور اگر تم اپنے كے كے ساتھ كوئى دوسر اكتا بھى پاؤا ور تحمیس فورن كون كونك تم نے سے كھا كوئى دوسر اكتا بھى پاؤا ور تحمیس اللہ بیش بوتوا سے كھا كوئى دوسر اكتا بھى پاؤا ور تحمیس اللہ بیش بوتوا سے كھا كوئى تو تو اللہ كانا م

١٩٦١.١ عَذَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفَرٍ حَذَنَا شُعْبَةً حَدَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَامٍ ذَكْرَهُمْ شُعْبَةً عَنِ السَّفِيِّ قَالَ سَيْعَتُ عَدِى بُنَ حَامِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ قَالَ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاخَذَ فَكُلْ قَادَا آكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ اللّهُ الْمِسْلُ عَلْمِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاخَذَ فَكُلْ قَادَا آكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ لَا اللّهِ الْمُسْلَى عَلْمَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمِلْ كُلِّي قَالَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّ

( ١٩٦١١ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْمُغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلُتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالُطُ كِلَابًا أُخْرَى فَأَخَذَنُهُ جَمِيمًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمِّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُّ فَإِنْ لَمْ يَنَخَزَّقُ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِغْرَاضِ إِلَّا مَا هَ كَيْتَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْبُنْهُ فَهِ إِلَّا مَا ذَخَيْتَ إِراسِينِ ١٨٤٣٨.

(۱۹۲۱) حضرت عدی بن طائم جین ہے مروی ہے کہ بی شانے فر مایا جب تم اپنے کے کوشکار پر چیوز واور اللہ کا نام لے اور اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسرا کہا بھی پاؤ تو تم اے مت کھاؤ کیونکہ تم نیس جانے کہ اس جانورکوکس کتے نے شکار کیا ہے، اور جب تم کی شکار پر تیر چلاؤ، جو آر پارگذر جائے تو اسے کھالو، ورنہ مت کھاؤ، اور جوڑ ائی سے کلنے والے تیر کا شکار مت کھاؤ الا یہ کہا ہے ذیخ کرلو، اور ہندو تی کی کی کا شکار مت کھاؤ، اللہ یہ کہا ہے ذیخ کرلو۔

( ١٩٦١٢) حَدَّثُنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَالِمٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرْسِلُ كُلْبِي الْمُكُلِّبُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبُكَ الْمُكُلِّبُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ الْمُكُلِّبُ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللّهِ فَأَمْسِكَ عَلَيْكَ فَكُلُ فَالْ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَرْمِي عَلَيْكَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتْلَ فَلَا تَأْكُلُ اسكور ما فيله [.

( ١٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِراحِي: ١٨٤٣٨].

(۱۹۹۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى اللَّهِ

### حضرت عبدالله بن الي اوفي طلفنا كي مرويات

( ١٩٦١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا الشَّيْانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرٍ وَمَطَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ قَالَ انْزِلُ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِذَا عَرَبَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمًا بِيَدِهِ إِلَى الْمُغْرِبِ فَقَالَ إِذَا عَرَبَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ عَالَمُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (صححه البحاري (١٩٥٥)، وصحد (١٩٥١)، وصحد (١٩٥١)،

رد ۱۹۳۱). رانظر: ۱۹۳۱، ۱۹۳۳ را.

(۱۹۲۱۳) حضرت عبداللہ بن ابیاوٹی بڑتذہ مردی ہے کہ ایک سرتیہ ہم لوگ ٹی بینا کے ہمراہ او رمضان ش کسی سفر بیس سفے، جب سورج خروب ہو گیا تو نبی بینا نے کسی کو تھم دیا کہ اے فلال اور ہمارے نبی سنو گھولو، اس نے کہا یارسول اللہ اوا بھی تو دن کا مجھے حصہ باتی ہے، ٹی مینا نے اسے بھر فر ما یا کہ انر واور سنو گھولو، چنا نچاس نے اس پر قمل کیا، ٹی مینا نے اس کا برتن ہاتھ میں بکڑا اور اسے نوش قرمالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں مورج غروب ہو جائے اور رات یہاں سے آ جائے توروز و دارروز و کھول ہے۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيِّمٌ أَنْيَأَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَي يَنِي هَاشِم قَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةً بُقُونَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ بُرُ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةً بُقُونَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ بُرُدَةً فَقَالًا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةً بُقُونَانِكِ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلْ كُنْ مُنْ يُسَلِّقُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ نَعْم كُنَّا نُصِبُ خَنَانُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّقُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّقُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّقُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ عَلَى كَانَ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِلَى انْطَلِقُ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ أَنِي اللَّهُ عَلَى إِلَى الْطَلِقُ إِلَى عَلْمَ اللَّهُ فَالَ وَقَالَ مَا كُنَّا لَهُ أَلُولُ أَلِي الْمُؤْلِقُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ أَلِي الْمُؤْلِقُ إِلَى الْمُلِقُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْلَى

(١٩٦١٧) حَعَرُت مِهِ اللهِ بِمِن الْجِيَّاوِلِيُّ الْحَصَّرُوكَ بِحَرَّ كَنْ مَنْ الْمَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُو اللهِ اللهِي

(۱۹۷۱) شیبانی نیبر کیتے ہیں کرمیں نے حضرت ابن انی اوئی جیسیہ تو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی مایٹا نے مبر ملکے کی نبیذ ت منع فر مایا ہے، میں نے ان سے بوچھا سفید منکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نبیس۔ ( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا آيُو يَعْفُودٍ عَبْدِئَ مَوْلَى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى آسُالُهُ عَنْ الْجَرَادِ قَالَ غَرَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ فَأَكُلُ الْجَرَّادُ إِراحِع: ١٩٣٢٢.

(۱۹۲۱۸) ابد علقور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی بیلیؤسے نڈی ذل کا تھم ہو جہا، انہوں نے قرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فرمایا کہ میں نے نبی مائیٹا کے ہمراہ سات غز دات میں شرکت کی ہے ، ان نمز دات میں ہم اوگ نڈی دل کھایا کرتے نتھے۔

( ١٩٦١٩) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَقَالَ لِوَجُلِ انْوِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ قَالَ بَيْدِهِ نَحْوَ اللَّهِلِ إِذَا اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ فَضَرِبٌ فَلَمَّا ضَوِبٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهِلِ إِذَا وَآلَيْتُهُ وَاللَّهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهِلِ إِذَا وَآلَيْلِ إِذَا اللَّهِ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّهُلِ إِذَا وَآلَيْلِ إِذَا وَاللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيدِهِ فَلَوْ اللَّهُ إِلَيْلِ إِذَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيدِهِ فَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيدِهِ فَلَوْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيدِهِ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيدِهِ فَلَوْ اللَّهُ اللَّهِ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيدِهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيدِهِ فَلَا اللَّهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَوْمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ لِلْلِهُ اللَّهُ لِلْلِهُ اللْلَهُ عَلَيْهِ فَالْعُولُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالِلْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّه

(۱۹۷۱۹) حفرت عبداللہ بن ابی اونی اللہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نوگ ہی ایک ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سرف میں سے جب سرورج غروب ہو گیا تو ہی مائی سول اللہ!

تھے، جنب سورج غروب ہو گیا تو ہی مائیلہ نے کسی کو تھم ویا کہ اے فلال! انرواور ہمارے نیے ستو گھولو، اس نے کہا یا رسول اللہ!

ایمی تو دان کا پی کھ حصہ باتی ہے، نبی میٹلہ نے اس پیرفر مایا کہ انرواور ستو گھولو، چنا نبی اس نے اس پر عمل کیا، نبی میٹلہ نے اس کا برتن ہاتھ میں پیرا اور اسے نوش قر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قر مایا جب بہال سورج غروب ہوجائے اور دات بہال سے قروز وراوروز ہکول لے۔

( ١٩٦٢. ) خَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ آصَنْنَا خُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْفَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَهَا كَانَّتُ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ إِراحِهِ: ١٩٣٣١.

(۱۹۲۴۰) حعرت ابن ابی اوٹی ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہتی ہے باہر پکو گدھے بنارے ہاتھ گئے، نبی ایٹھ نے قرطیا بانڈیوں ٹیں جو پکھے ہے سب الثادہ ،سعیدین جبیر بہتی نے اس کی وجہ یہ بیان قرمانی ہے کہ وہ گندگی کھاتے تھے۔

(١٩٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلُءَ مَا شِئْتٌ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ (راحع: ١٩٣١٤).

(۱۹۱۶) معرت ابن الی اوئی پی فون ہے کہ ٹی میٹا جب رکوع سے سرا تھاتے تو ''سم الله ان تحدہ'' کہدکر بدفر مات اے ہمارے پروروگار اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے بیں زمین وآسان کے بھر پور ہوئے کے برابر اور اس کے ملاوہ جن چیزوں کوآپ جا بیں ان کے بھر پور ہوئے کے برابر۔ ( ١٩٦٢٢) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَغُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طَهَرْتَ كَانَ يَدْعُو فَيَغُولُ اللَّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طَهَرْتَ اللَّهُمَّ طَهُرُ فَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طَهَرْتَ اللَّهُمَّ طَهُرُ فَلْبِي اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي الْعَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُرُ فَلْبِي مِنْ الْخَلْمِ وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي كَمَا بُاعَدُت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي اعْوَدُ إِلَى اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِّي الْعُرْدُ اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِّي الْعَلْمِ لَا يَنْفَعُ اللَّهُمَ إِنِّي الْفَهُمُ إِنِي الْمُولُولُ مِنْ فَوْلِاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي الْفَالِدُ عِيضَةً تَقِيَّةً وَمِينَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُحْرِي

( ١٩٦٢٣) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَادُ الْمَمَنَ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَكَارِ فَيَهَا وَأَسَافِقَتِهَا فَرَوَّا فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْجُدُ لِلْمَارِ فَيِهَا وَأَسْافِقَتِهَا فَرَوَّانَ فِي نَفْسِي أَحَقُ أَنْ يُعْظَمَ فَلَمَّا فَيْمَ قَالَ لَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِلْكَارِ فَيْهَا وَأَسْافِقَتِهَا فَرَوَّاتُ فِي نَفْسِي أَنْ يُسْجُدُ لِلْمَارِ فَيْهَا وَأَسْافِقَتِهَا فَرَوَّاتُ فِي نَفْسِي النَّكَ أَحَقُ أَنْ تُسْجُدُ لِلْمَا فَيْهِ وَالسَّافِقَتِهَا فَرَوَّاتُ فِي نَفْسِي النَّكَ أَحَقُ أَنْ يُسْجُدُ لِلْمَا وَاللَّهِ مَنَّالًا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِآمَرُتُ الْمَرْاتُ الْمَرْاةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُوَدِّي اللَّهِ مَنَّ وَجَعَلَ عَلَيْهَا كُلُهُ حَتَى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى الْمُرَاةُ حَتَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلُهُ حَتَى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا كُلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهَا كُلُهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۹۲۳) حفرت ابن افی اوئی جی خوے مروی ہے کہ جب حضرت معافہ جی نی بیٹے تو وہاں کے عیمائیوں کو ایکھا کہ وہ اپنے پا در ایوں اور نہ ہی رہنماؤں کو بجد و کرتے ہیں، ان کے دل جی خیال آیا کہ بی بیدا تو ان ہے بھی زیادہ تعظیم کے ستی ہیں، لبترا کی سے وہ لی آکر انہوں نے عرض کیا یار مول اللہ ایک نے میسائیوں کو اپنے پا در یوں اور فہ ہی رہنماؤں کے ساسنے بحد و رہز بور ہوں اور فہ ہی رہنماؤں کے ساسنے بحد و رہز بور تا ہوئے وہ بیرے دل جی خیال آتا ہے کہ ان سے زیادہ تعظیم کے ستی تو آپ ہیں، نی بیان نے فر مایا اگر میں کی کو کسی کے ساسنے بحد و کر نے کا تھم دیا تو عورت کو تھم دیا کہ اس بی شوہر کو بحد و کر سے داور کوئی عورت اس و انت تک کھل طور پر حقوق ادانہ کر سے داور کوئی عورت اس و انت تک کھل طور پر حقوق ادانہ کر سے دیا گرم و اس سے اپنی خواہش کی تھیل کا اس و قت ارادہ کر سے جیکہ دوتو سے بردو ٹی بیکاری ہوت بھی اس کی بات پوری کر ہے۔

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّلَنَا مُعَادُّ بُنُ هِشَامِ حَدَّلَنِي آبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُرْفٍ رَحُلٍ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ آحَدِ بَنِي مُرَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَوَآى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَلَّهُ قَالَ لُقُلْتُ لِنَّى شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا كَانَ تَجِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ فَبْلَنَا فَقُلْتُ نَحْنُ آحَقُ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا إِنَّهُمْ كَذَا فَقُلْ نَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَابُوا عَلَى آنِيَانِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُمْ كَذَابُوا عَلَى آنِيَانِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلْنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ السَّلَامَ تَحِيَّةً آهُلِ الْجَنَّةِ

(۱۹۲۲) گذشت مدید ای دومری سند یہ می مروی ہے، ابت اس میں یا ضافہ بھی ہے کہ بیلی نے ان او کوں ہے ہو چھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہے پہلے انہیا و پہلی کی تقلیم کا بھی طریقہ تھا، میں نے کہا کہ ہم اپ نی برائے ہی مراقہ اس کے جس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپ نی برائے ہی مراقہ اس طرح کرنے کا زیاد وقتی رکھتے ہیں ، نبی وہا نے فر مایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کرایوں میں تج یف کردی ہے، اس طرح اپنی کرایوں میں تج یف کردی ہے، اس طرح اپنی کرایوں میں تج یہ بینی سام مطا ، فرد رہا ہے میں اس سے بہتر چیز یکن سام مطا ، فرد رہا ہے جو الل جنت کا طریق تعظیم ہے۔

( ١٩٦٢٥ ) حَدِّثُنَا يَحْتَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قُوُمٌ بِصَدَقِيهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَآتَاهُ آبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِى أَوْفَى [راحه: ١٩٣١].

(۱۹۷۲۵) حفرت این الی اوٹی بی تنزے مروی ہے کہ جب کوئی شخص کی بیند کے پاس اپنے مال کی زکو ہے لے کر آتا تو نبی بند اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے واکی ون میرے والد بھی اسپنے مال کی زکو ہے لے کر حاضر ہو یہ تو نبی بندہ نے فر ما یا اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي اُوْفِي.

(١٩٦٣٦) حُدَثْنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ أَبِى أَوْفَى هَلَ بَشَرَ رَسُّولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَدِيجَةَ فَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِيَبْنٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ (راجع: ١٩٣٣٩).

(۱۹۱۲) ا ما عمل نکتی کہتے ہیں کہ بیں نے معزت ابن ابی اوٹی بی ٹنے یو چھا کیا نبی طیک نے معزت فدیجہ بی کا کونوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ماید نے انہیں جنت میں لکڑی کے ایکے کل کی نوشخبری دی تھی جس بیس کوئی شور دشفب ہوگا اور ندعی کوئی تعب ۔

(١٩٦٢٧) حُدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ أَبِي أَوْفَى قَالَ اغْنَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدُّ أَوْ بُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَسَيغَتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخَرَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَيْنَ الْفَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ وَزَلُولُهُمُ وَزَلُولُهُمْ وَزَلُولُهُمْ وَرَالُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْكُنَابِ لَيْعَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ وَالْمُعَلِيلُ اللْمُ الْمُرَابِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْعِلَالُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۶۸) علی بہت کہتے ہیں کہ بین نے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی بڑاؤنے ہوجھا کہ کیا ہی مدینہ نے کوئی وسیت فر مانی ہے؟ انہوں نے فر مایانییں ، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے وے دیا جبّلہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نی مذاہبے کتاب اللہ بڑکل کرتے کی وصیت فر مائی ہے ( لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمانی )

( ١٩٦٢٩) حَدَّقَا يَزِيدُ الْحُبُرَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْقَى قَالَ أَنْ وَجُلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَفْرَأُ الْقُرْآنَ فَمُرْنِي بِمَا يُجْزِئْنِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَدِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبُحًا مَع إِبْهَامِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ مَدَا لِللَّهِ مَا لِنَهْ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ عَلَى وَارْحَمْدِي وَعَافِنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُهُ وَلَا لَهُ فَقَالَ النَّيْسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُ النَّيْسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَقَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَلْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا لَكُولُولُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۹۲۲۹) حضرت این افی اوئی داند سروی ہے کدا کی آدی تی بینا کی خدمت می حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا دئیں کرسکتا اس لئے جھے کوئی الیسی چیز سکھا و بیختے جو بیرے لیے کائی ہو، تی مینا نے فرہا یا یوں کہدلیا کرو، سُبت تعانی اللّه وَلا یاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّ

( ١٩٦٢ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ آبِي حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ عَارُونَ آخُبَونَا فَائِدُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي آرْفَى قَالَ كُنتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَبِيمًا لَهُ أَمُّ أَرْمَلَةٌ وَأَحْتُ يَتِيمَةٌ آطَعِمْنَا مِشًا أَطْعَمَكَ اللّهُ تَعَالَى آعُطَاكَ اللّهُ مِمّا عِنْدَهُ حَتَى تُرْضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ عَنْدَهُ عَلَى تُرْضَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

(۱۹۶۳) حضرت این افی اوئی بڑاتا ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں ہی ہؤی کی خدمت میں حاضرتھا ، کہ آیک خلام (لڑکا) آیا اور کینے لگایار سول اللہ اید آیک بیٹیم لڑکا ہے ، جس کی بیوی ، ماں اور آیک بیٹیم بہن ہے ، آپ ہمیں ان چیز وں میں سے کھلائے جو اللہ نے آپ کو کھلائی ہیں ، اللہ آپ کواپنے پاس ہے اتناوے کہ آپ رائٹی ہوجا نمی ، چھرراوی نے کھمل حدیث و کرگ ۔ محمد میں قال اللہ میں مالٹ کے بیر مرسوع کی مسال میں ان سے آئی ایس کر ان میں میکرراوی نے کھمل حدیث و کرگ ۔

١٩٦٢١) قَالَ أَنُو عَبُد الرَّحُمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا فَانِدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللّهِ بِنَ آبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا قَدُ اخْبُونِ يَقَالُ لَهُ قُلْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا فَقَالَ أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَبَائِهِ هَاهُنَا غُلَامًا قَدُ اخْبُونِ يَقُولُ فِي حَبَائِهِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَبَائِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَالَ أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ فِي حَبَائِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَا مَنْهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فَلَمْ يُحَدُّنُنَا أَبِي بِهَذَيْنِ الْحَدِيثُ فِي صَرّبَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَا مَنْهُ وَلَا اللّهُ لَمْ يَوْطُ وَاللّهُ لَمْ يَوْطُ وَاللّهُ لَلْهُ مِنْهُ وَلَا اللّهُ فَلَا يَعُولُهُ فَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۶۳) حضرت این الی اوتی بیخ نے سے مردی ہے کہ ایک آوی نی بیٹ کی فدمت میں حاضر ہوا اور کینے نگایا رسول اللہ! یمیاں ایک لڑکا ہے جوقر یب المرگ ہے ،ا ہے لا إللهٔ اللّهٔ کی کلفین کی جارتی ہے ،لیکن وواسے کرنیس پار ہا، تی دیک نے وجھا کیاوہ اپنی زندگی میں پیکرنیس پر حتا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، نبی میئٹ نے فر مایا پھرموت کے وقت اسے کسی نے روک دیا سے تھر راوی نے تممل حدیث فرکر کی۔

غاندہ: اہام احمر کے صاحبز اورے عبداللہ کتے ہیں کہ میرے والدصاحب نے بیدونوں صدیثیں بیان نہیں کی ہیں والبند کتاب میں کلید دی تھیں اور انہیں کاٹ ویا تھا ، کیونکہ انہیں فائدین عبدالرحمٰن کی اجادیث پراعتیٰ دلیس تھا ،اوران کے مزو کیک وہ متروک الحدیث تھا۔

(١٩٦٣٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَنَّى قَالَ فَنَوْلَ مَنْزِلًا فَأَنِي عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ يَسْفِى أَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا بَقُولُونَ اشْرَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ يَسْفِى أَمْهُمُ إِراحِهِ: ١٩٣٣٢ ١.

( ۱۹۹۳) حفترت عبدالله بن الي او في انزرے مروی ہے كے أيك مرتبہ بم لوگ كى سفر ميں بتے ابميں يا في نہيں ال ر با تفا بقورى وير بعدا يك جكه يا في نظرة عمي الوگ نبي بينة كي خدمت ميں يا في اليارة في الله الله جب بحى كوئي آ وي يا في ليارة تا تو نبي يونة يى فرمات كى بحى قوم كاساقى سب سے قريس بيا ہے ميمان تك كرسب لوكوں في يانى في ليار

(١٩٦٢٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلِيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَيِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي آوُفَى قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ بِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ ضَرَابِهِ لِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ ضَرَابِهِ لِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ صَرَابِهِ لِوَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَابِهِ لَوْ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَمْسَيْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَابِهِ لَوْ أَمْسَيْتُ لَكُونُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُمَا لَقُهُ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةُ هَذَا مَعْنَاهَا إِراحِينَ \$ 1971.

(۱۹۹۳۳) حطرت عبدالله بن الي اونى الخين عمروى بكدا يك مرجبهم لوك في اليناك امراه ماه رمضان على كى سنر على سنحه بب بسب مورث غروب بوكيا تو في عينا في سنكوايا ، اس في كها يارمول الله! البحى تو ون كا مي حصد باتى به في عينا في استحه بب بيان مورث غروب بوجائ اور وات كاركا و المرات الله المراق المرات على المينا في المينا ف

( ١٩٦٧٤) حَدَّثُنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثُنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيدِهِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي آوْفَى يُفَاتِلُ الْخُوَارِجِ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي آوْفَى يُفَاتِلُ الْخُوَارِجِ وَقَادَيْنَاهُ بَا فَيْرُوزُ هَذَا ابْنُ آبِي آوْفَى قَالَ نِمْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ هِجْرَةً بَعْدَ هِجْرَتِي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ يُولُ عَدُو اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ يُولُ عَدُو اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ يُولُ عَدُو اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ فَشَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ وَسَلَمَ يُولُ عُوبَى لِمَنْ فَشَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَقَانُ وَسَلَمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ فَشَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ إِللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ فَشَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ فَشَلَهُمُ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَانُ فِي حَدِينِهِ وَقَتَلُوهُ لَكُولًا إِراحِينَ 1971).

(۱۹۲۳) سعیدین جمیان بیت کیج میں کہ م لوگ حضرت این افی اوٹی خات کے جمراہ خواری سے قبال کررہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن افی اوٹی افی اوٹی ایک خلام خواری سے جاملا ، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف ہم نے اے 'اے فیروز!اے فیروز' کہ کہ کر آ وازیں ویے بعوے کہا ارے کبخت! تیرے آتا حضرت این افی اوٹی جائز تو یہاں ہیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ ایک فیروز' کہ کہ کر آ وازیں ویے بعد وہ ایک جمل ان کے آدی ہوتے اگر تہمار سے بہرت کر جاتے ، انہوں نے بوچھا کہ بید تمن خدا کیا کہ در باہے؟ ہم نے اس کا جمل ان کے سامنے تھی کیا تو وہ قرمانے گئے کیا جمل بی مؤلائے کہ ساتھ کرنے والی جبرت کر وں گا؟ کا حقر مایا کہ جس نے اس کا جمل ان کے سامنے کی خوشتی کی مؤلائے کے ساتھ کرنے والی جبرت کر وں گا؟ کا حق مایا کہ جس نے کی خوشتی کی ساتھ کی سے کہ خوشتی کے اس کا جو انہیں تھی کر رہے یا وہ اسے تھی کر ویں۔

( ١٩٦٢٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْحَشْرَ جُ ابْنُ نَبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ كُولِيٌّ حَدَّلَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَعْمِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ لَقُلْتُ آنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ فَمَا لَلّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَهُو مَحْجُوبُ الْبَعْمِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ لَقُلْتُ النَّاسَعِيدُ بْنُ جُمُهَانَ قَالَ فَمَا فَمَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللّهُ الْأَزَارِقَةَ وَحُدَّمُهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ عَلَى اللّهُ الْأَزَارِقَةُ وَحُدَّهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُهَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُمْ كِلَابُ النَّارِ قَالَ قَالَ اللّهُ الْآزَارِقَةُ وَحُدَّهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُهَا قَالَ اللّهُ الْآزَارِقَةُ وَحُدْهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُهَا قَالَ بَلَى الْمَوْارِجُ كُلُهُمْ كِلَابُ النَّارِ قَالَ قَالَ اللّهُ الْآزَارِقَةُ وَحُدْهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُهُ عَلَى اللّهُ الْآزَارِقَةُ وَحُدْهُمُ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُهُ فَالَ بَلَى الْمُعَوارِجُ كُلُهَا قَالَ اللّهُ الْمَالَ الْمُ لَقُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُجْوَارِجُ كُلُهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِولِ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

قُلْتُ قَإِنَّ السَّلُطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَغَمَزَهَا بِنِدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ يَا اللَّهُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ وَيَحَكَ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السَّلُطَانُ يَسُمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السَّلُطَانُ يَسُمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَنْهُ الحرحة المناسى (٢٠٤٥)

(۱۹۲۳۵) سعد ہن جمہان جینیا کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں دخرت این افی اوفی بیئن کی قدمت میں حاضر ہوا ، اس وقت تنگ ان کی بینائی قتم ہو پیکی تھی ، انہوں نے بچھ سے بو بچھا کہ تم تون ہوا ؟ میں نے بتایا کہ میں سعید ہاں جمہان ہوں ، انہوں نے بوجھا کہ تم تون کی بینائی قتم ہو پیکی تھی ، انہوں نے بوحر ہو فر مایا ازار قد ہو کہ تم ہو الدور دب کیسے ہیں؟ میں شاخ میں آراز ارقال نے ازار تا ازار قد سے ، انہوں نے دو مرجوفر مایا ازار قد ہد احدی خداوندی تازل ہو ، نی مین تایا ہے کہ وہ جہنم کے گئے ہیں۔

میں نے ان ہے ہو چھا کہ اس ہے صرف ' ازار ق' خرقے کے لوگ مراد میں یا تمام خوار ج میں؟ انہوں نے قربایا تمام خوار خ میں ؟ انہوں نے میرا خوار خ ان اور خ انہوں نے میرا خوار خ انہوں نے میرا باتھ کی دور میں نے برخس کیا کہ بعض اور ق ہے وشاہ بھی خوام کے ساتھ ظلم اور ناانسانی وغیرہ کرتا ہے ، انہوں نے میرا باتھ پیرا کرزور ہے وہ بایا اور بہت تیز چنگی کائی اور فربایا اے این جمہان اہم پر افسوس ہے ، سواد اعظم کی چیرو کی کروہ سواد اعظم کی جو وی کروہ سواد اعظم کی جو وی کروہ ہوتم جائے ہیرو وی کروہ جوتم جائے ہیرو وی کروہ جوتم جائے ہیروں کروہ جوتم جائے ہورا کروہ جوتم ہائے ہورا کروہ ہوتھ ہائے ہورا کروہ ہوتم ہائے ہیں ہورا کروہ ہوتم ہائے ہورا کروہ ہوتم ہائے ہورا کروہ ہوتم ہائے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائے ہائے ہوتھ ہائے ہوتھ ہائ

الله عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَبْآنِي قَالُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ أَرْةً أَبْآنِي قَالُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ أَلْ مِنْ أَرْفَى إِذَا أَثَاهُ وَجُلٌ بِصَدَقِيهِ قَالُ اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَنِي أَوْفَى إِرَاسِ: ١٩٣٢١).
 فُلان قَالَ فَأَتَادُ أَبِي بِصَدَقَيْهِ فَقَالَ اللّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى إِرَاسِ: ١٩٣٢١).

(۱۹۹۳) حضرت ابن آئی اوٹی بنین اجو کہ بیعت رضوان کے شرکا ، شل سے تھا سے مروق ہے کہ جب کو فی مخف کی جنا کے بنیا ا کے پاس اپنے ، ل کی زکو ق لے کر آتا تو نبی بنیا اس کے لئے وعا ، فرمائے تھے ، ایک وٹ میر سے والد بھی اپنے مال کی زکو ق لے کر حاضر مور یہ تو نبی بنیا نے فرما یا اللّٰ جُما ہے قبلی آل آبی اُوْ فی

ر ١٩٦٢٧) حَدَّنَا عَلِيَّ بْنُ عَاصِم الْحَبَرَنَا الْهَجَرِئُ قَالَ حَرَجْتُ فِي جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ يَعْنِي سَوْدَاءَ قَالَ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلُنَ لِفَائِدِهِ قَلْمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ قَالَ فَسَجِعْنَهُ بَعُولَ لَهُ أَنْ الْجِنَازَةِ قَالَ اللّهِ الْهَكَ أَنْ تُقَلَّمْنِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ أَنْ الْجِنَازَةِ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ فَسَمِعَ الْمُرَاثِقِي لِتُعْضُ إِخْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ قَلْمَا وَحِنَازَةُ نَقَلْمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ يَنْهَلَى عَنْ الْمُرَاثِقِي لِتُعْضُ إِخْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمّا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ نَقَلْمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ يَتُهِي وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِنّ الْعَارِقُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ إِذًا كَيْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالُوا نَعْمُ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ إِذًا كَيْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ إِذًا كَيْرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كَانَ إِذًا كَيْرَ الرّابِعَةَ قَامَ هُنَيْهُ فَلَمْ وَضِعَتْ الْجِعَازَةُ جَلَسَ وَجَلْسًا إِلّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَسُنِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْكَفْلِيَّةِ فَقَالَ ثَلَقَانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُّرٌ اَهْلِيَّةٌ خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِيَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْرِيقُوهَا فَآهُرَ فُنَاهَا وَرَآيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْقَى مِطْرَفًا مِنْ خَزْ أَنْحَضَرَ [راحع: ١٩٣٥٣].

(۱۹۲۳) جمری کتے میں کہ میں حضرت عبداللہ بن افی اوٹی بڑائل کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا ، وہ خود ایک سیاہ رنگ کے نچر پر صوار تھے ، مورتیں ان کے رہبرے کہنے لکیس کہ انہیں جنازے کے آگے لے کرچلو ، اس نے ایسا ہی کیا ، میں نے انہیں یہ کتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ ( کیونکہ وہ نا بینا ہو چکے تھے) اس نے بتایا آپ کے بیچے ، ایک دومر تبدای طرح ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کیا میں نے تہمیں تع نہیں کیا تھا کہ بچھے جنازے سے آگے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک گورت کی آ وازئی جو بین کر دبی تھی ، انہوں نے اے دو کتے ہوئے فر مایا کیا جس نے تہمیں اس سے مطع نہیں کیا تھا ، نی مائیلا بین کر نے ہے منع فر ماتے تھے ، ہاں البتہ آ نسو جیتے بہا نا جا ہتی ہو بہا او ، پھر جب جناز وسامنے رکھا گیا ، تو انہوں نے تو انہوں نے آگے بڑے کر چیوات کہیں الند' کہنے گئے ، انہوں نے مؤکر فر مایا کیا تم یہ بھور ہے تھے کہ جس یا نچ یں تکہیر کہنے لگا ہوں؟ انہوں نے جواب ویا جی ہاں! فر مایا کہ نبی مینا بھی جب تجمیر کہنے تو تھوڑی دیر کھڑے تو تھوڑی دیر کھڑے سے تھے۔

پر جب جنازہ لاکر کھا گیا تو حضرت ابن افی اوٹی بڑتؤ بیٹھ گئے ،ہم بھی بیٹھ گئے ،کس فنص نے ان سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ غزوہ نیبر کے موقع پرشہر سے با ہر ہمیں بچھ پالتو گدھے ل گئے ،لوگ ان پر جا پڑے اور انہیں بھوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ غزوہ نیبر کے موقع پرشہر سے با ہم بھی بھو بائڈ بوں بیں اس کا گوشت اہل ہی ربا تھا کہ نی میکا کے مناوی نے ندا ، لگا کی انہیں بہا دو ، چنا نچہ ہم نے اسے بہادیا ،اور میں نے حضرت عبد اللہ بن الی اوٹی بی بی بی بیا ہیں بھرہ الباس جو ہزر بیٹم کا تھا ، دیکھا۔

### حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي الْأَنْدُ

#### حضرت ابوتنا وه انصاری دانشو کی حدیثیں

(١٩٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِى الصَّوَّافَ بُنَ أَبِي عُنْمَانَ عَنُ يَحْمَى بُنِ أَبِي كَيْهِمٍ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَدَّدَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي لَمَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيُدُو أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي لَمَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيُدُولُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ النَّالِيْةِ وَكَذَا فِي الصَّوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْمَايَةَ أَخْبَانًا وَكَانَ يُطُولُ فِي الرَّتُحْةِ الْمَاكِمَةِ وَيَعْصُرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصَّاعِ إصححه سلم (١٥١).

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوق وہ جھن سے مروی کے کہ ہی طینا جب ہمیں تماز پڑھائے تھے تو ظبراورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورة فاتحدادر کوئی سی دوسور تیس پڑھ لیتے تھے اور کمی کمی کوئی آیت او ٹی آواز سے پڑھ کرہمیں بھی سنا دیتے تھے، اورظبر کی پہلی رکعت نسبتا کمی پڑھاتے تنے اور دوسری رکعت مختفر کرتے تنے ، لجری تماز علی بھی ای طرح کرتے تتے۔

( ١٩٦٧٩) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيَّى عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يَخْتَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَادَةَ عَنْ آبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَثَلُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بُنِ آبِي كَلَا يَتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ فَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَحَلَ الْمَعَلَاةَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَنَفَسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَحَلَ الْمَعَلَاةَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَعَلَّمُ فَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَحَلَ الْمُعَلَّمَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِذَا مَرِبَ أَحَدُّكُمُ فَلَا يَتَعَلَّمُ فَلَا يَتَعَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِذَا مَرِبَ أَحَدُهُ كُولُهُ يَعْمَلُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ أَلِنَ إِلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَالَ إِنَّا إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا فَلَا يَعْمَلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا يَعْمَلُكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَا يَعْمَلُوا عَلَى إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ ال

(۱۹۲۳۹) حضرت الوقاده المنافز عدم وى به كرني المنافز ما ياجب تم على عدكون تخص بحد بيئة قربرت على سائس الله على بيت الخلاه على وافل بوتو واكس التحد عامة با والرجب بيثاب كرية واكب باتحد عثر مكاه كور يجوت و الموجب بيثاب كرية واكب باتحد عثر مكاه كور يجوت و الموجب بيثاب كرية واكب باتحد عثر مكاه كور يجوت و الموجب بيثاب كرية واكب باتحد عثر مكاه كور يجوت و الموجب بيثاب كرية والمنافز والمائح فال إذا أكل الموجب بيثاب كرية والمنافز والمائح في الموجب بيثاب كرية والمنافز والمائح في الموجب بيثاب المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز الموجب بيثاب المنافز الموجب بيثاب المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز الموجب بيثاب المنافز الموجب بيثاب المنافز المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز الموجب بيثاب الموجب بيثاب المنافز المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز المنافز المنافز المنافز الموجب بيثاب المنافز الم

(۱۹۲۳) عبدالله بن اني طلى أينظ عصر سن مروى بكرني ظف أغراي جب تم على كول هف كمانا كمائ تووه بائي باتحد عند كمائ وجب چيئ توبائي باتحد عند چيئ وجب كوئى چيز كرائ و بائي باتحد عند يكر عوادر جب كوئى چيز د عد توبائي باتحد عندد عد

# حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ الْأَلْدُ

### حضرت عطيه قرظى الطفظ كي حديث

( ١٩٦٤١) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَظِيَّة الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى ظَلْ أَنْتُ بَعْدُ فَتَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَخَلَى عَنِّى وَالْحَقَنِى بِالسَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى ظَلْ أَنْتُ بَعْدُ فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَخَلَى عَنِّى وَالْحَقَنِى بِالسَّبِي [راحع: ١٨٩٨٣].

(۱۹۲۳) حضرت عطیہ قرعی خانی سے مروی ہے کہ غزو کا بنوقر بط کے موقع پر جمیں ٹی نایٹا کے سامنے ڈیٹ کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال نبیس اے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے میں اسے دس کے زیرناف بال نبیس اے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے میں ان تو کوں میں سے تھا جن کے بال نبیس ایک مضافیذا جھے چھوڑ دیا تھیا اور قیدیوں میں شامل کرلیا گیا۔

( ١٩٦٤٠ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ آنَّةُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمٌ حَكُمٌ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُرِنِي ٱنْبَتُ فَهَا آنَا ذَا يَيْنَ ٱظْهُرِكُمْ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۴) حضرت مطيد بين كيت بين كه جس دن معترت معد بين النائذ في بنوقر يلد كمتفلق فيعله فرما يا ب مي أيك جيونا لؤكا

## هي منهاآمين ليوسوم (هو المراه المواجع مستدُالكونيين (ه

تعاءانموں نے میرے دریاف بال اے ہوئے میں یائے ،ای وجدے آج ش تمارے درمیان موجود ہوں۔

## حَدِيثُ عُفَّبَةَ بْنِ الْحَارِثِ إِلَّالُهُ

#### حضرت عقبه بن حارث بالفنظ كي مرويات

(١٩٦٤٣) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَذَّنِنِي عَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيُمَ عَنْ عُفْبَةً وَلَكِنِي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَالًا لَكَمَانَتَنَا أَمْرَاةً فَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَالًا لَكَمَانَتَنَا أَمْرَاةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَالْيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَالْيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةً فَاغْرَضَ عَنِي فَالْيَّتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجْهِدٍ فَقُلْتُ إِنِّي فَذَ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةً فَاغْرَضَ عَنِي فَالْيَتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجْهِدٍ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةً فَاغْرَضَ عَنِي فَالْقَالُ فَكُيْعَ بِهَا وَقَدْ زَعْمَتُ أَنْهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةً فَاغُومَ صَى عَلَي فَاللَّهُ مِنْ قِبْلٍ وَجْهِدٍ فَقُلْتُ إِنَّالًا مُرَاقًا فَلَالًا وَعُهِدُ عَلَيْكُمَا وَهِي كَاذِبَةً فَاعْرَضَ عَنِي فَالْقَالُ فَكُيْعَ بِهَا وَقَدْ وَعَمَتُ آنَهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِي عَنْكَ إِراحِع: ١٩٧٤٨.

(۱۹۲۳) حضرت مقبہ بن مارٹ خالفت مردی ہے کہ بٹی نے ایک ماتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام حورت ہارے ہاں آئی اور کہنے گئی کہ بٹی نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضای بہن بھائی ہواور بینکاح مج نہیں ہے) بٹی نی بالٹا کی خدمت بٹی ماضر ہوا ، اور حرض کیا کہ بٹی نے فلال فنص کی بٹی سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام حورت ہمارے ہاں آئی اور کہنے گئی کہ بٹی نے تم دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، مالانکہ وہ جموثی ہے، نی مینا نے اس پرمنہ چھر لیا، علی میں اسے تم درخ سے آیا اور پھر کی کہا کہ وہ جموث بول رہی ہے، نی بانا اے اس حورت کے ہاں کے دو سے جمود کی ہے، اس حورت کے ہاں کیورت کے ہاں کہ وہ دو سے جمود کی اس میں اسے جمود دورا اور کے اس کی اس کی دوروں کی اس کی دوروں کی اس کی دوروں کی اس کی دوروں کو دوروں کی ایک کی دوروں کی اس کی دوروں کی اوروں کو دوروں کی ایک کی دوروں کی دوروں کی اوروں کی دوروں کی دوروں کی اوروں کی دوروں کی ایک کی دوروں کی ایک کی دوروں کی کی دوروں کی

( ١٩٦٤٤ ) حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِي أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُفْيَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِنَّامٍ فَعَنَّا كَاتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ بِعَامٍ فَجَاءَتُ الْمُرَاةُ سُوْدًاءُ فَلَاكُرُثُ الْنَهَا أَرْضَعَتْنَا فَاتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَمِينِهِ فَاغْرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ يَهِمِينِهِ فَاغْرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَا يَعْنَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَا يَعْنَى اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَا يَعْنَى اللَّهِ إِنَّمَا هِى سَوْدًاءُ قَالَ وَكَيْفَ

(۱۹۲۴) حفرت عقبد بن حارث فالنزاے مروی ہے کہ بن نے بنت الی اہاب سے نکاح کیا ، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ بن ہوائی ہواور بینکاح عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ بن ہوائی ہواور بینکاح صحح نہیں ہے ) بی تی فائی کی فدمت بن حاضر ہوا ، اور بیات ذکر کی ، نی فائی نے اس پرمنہ پھیرلیا ، میں وائی جانب سے آیا تی فائل نے مرض کیا یا رسول الندا وہ مورت تو سیاہ فام ہے؟ ٹی فائی نے فر ما یا اب تم اس مورت کے باس کے دوسکتے ہو جبکہ بیات کو دی گئی۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الطُّمَدِ حَدَّثُنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ ابْنِ آبِي مُلَيْكُهُ قَالَ حَدَّلَنِي عُفْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أَبِيَّ.

رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَآمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِي الْيَئِتِ فَصَرَبُوهُ بِالْكَيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَّبَهُ إِراحِي: ١٦٢٥٠.

(۱۹۲۴۵) حضرت عقبہ بن حارف بڑتا ہے مردی ہے کہ نی ماہیں کی خدمت بیں ایک مرتباتیمیان کولایا گیا، جن پرشراب توشی کا الزام تھا، نبی ماہ نے اس ونت گھر بیس موجود سارے مردوں کو تھم دیا اور انہوں نے تعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جو تیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

(١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا وَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ آبِي مُلَيْحُةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ
الْحَادِثِ قَالَ صَلَّتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ
الْحَادِثِ قَالَ صَلَّتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ
الْسَائِهِ ثُمَّ حَرَجَ وَرَآى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ نَعَاجُيهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ يَبُوا عِنْدَنَا
فَكُرِهُتُ أَنْ يُمْسِى آوُ يَبِيتَ عِنْدَنَا قَامَرْتُ بِقَسْمِهِ [راحع: ١٩٦١].

(۱۹۹۳) حفرت عقد بن حادث النظام المجرد على المسلم المجرد على المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحرف كا بعد في النظام المحرد المحالة المحرد ال

(۱۹۲۳۷) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ الْمُثَلِّمِيُّ الْمُثَلِّمِيُّ الْمُثَلِّمِيُّ الْمُثَلِّمِيُّ الْمُثَلِّم معرست البورج ملمي والنَّذَ كاحديث

(١٩٦٤٨) حَدَّثَنَا بَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّانِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّانِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَعْتُ يَوْمَنِدٍ سِتَّةَ عَشْرَ سَهْمًا وَمَنْ وَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَعْتُ يَوْمَنِدٍ سِتَةَ عَشْرَ سَهْمًا وَمَنْ وَمَى بِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ السَلِمَةِ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْفَائِفِ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُعَرِّدٍ وَمَنْ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مِنْ مُعَلِيهِ مِنْ النَّادِ وَأَيْمَا الْمَوَاقِ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتُ الْمُواقَةُ مُسْلِمَةً فَإِنَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ عَظَامٍ وَلَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلًا وَلَاءً كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلًا وَلَاءً كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلًا وَلَاءً كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ جَاعِلًا وَاللّهُ عَنْ وَجَلَ جَاعِلُ وَلَاءً كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى مُولًا الللهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَا مُؤْلِلُهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَا مُعْلَمُ اللّهُ عَلَا مِلْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَامِ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامِهِ مِلْ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَامِهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامِهُ إِ

عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راسع: ١٧١١٧].

(۱۹۲۴۸) حضرت البخی سلمی جائزت مردی ہے کہ ہم اوگوں نے تی بابقائے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، میں نے ای بابقا کو یے فرماتے ہوئے ساکہ جن باب دن سولہ تیم ہیں ہیں باب کا ایک درجہ ہوگا، چنانچہ بین نے اس دن سولہ تیم ہیں ہیں باب کا ایک درجہ ہوگا، چنانچہ بین نے اس دن سولہ تیم ہیں ہیں ہیں نے نی بابقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو فنص راہ خوص راہ خوص راہ خوص کے برابر ہے، جو فنص راہ خدایس بوڑھا ہو جائے تو وہ بین حمایا تیا مت کے دن اس کے لئے با حث نور ہوگا، اور جو فنص کوئی تیم ہیں ہے '' خواہ وہ افتانے پر لگھ خدایس بوڑھا ہے ۔ بیسے حمارت اساعیل بابقا کی اولا دیمی سے کسی غلام کوآ زاد کر نااور جو فقص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کر اس کے ہوئے اس کے لئے جہم سے آ زاد کی کا پر دائے تا ہو گا اور خودت کے آ زاد کر نامجی کی تھی ہے۔ بیسے حمارت اساعیل بابقا کی اولا دیمی سے کسی غلام کوآ زاد کر نااور جو فقص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کر اسے کا اور خودت کے آ زاد کر نامجی کے بیسے حمارت اساعیل بی جہم سے آ زادی کا پر دائے تا ہوئے گا اور خودت کے آ زاد کر نامجی کی تھی ہوئے۔

( ١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةً عَن سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَاذِي عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةً الْيَعْمُوِي عَنْ آبِي نَجِيعِ السَّلَمِي قَالَ حَاصَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّابِفِ فَسَعِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ حَرْجَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فَبَلَغَ اللَّهُ عَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ حَرْجَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فَبَلَغَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا قَدْعَرَ سَهُما فَذَكُرُ مُعْنَاهُ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِي اللَّهِ عِنْ الْمَعَلَّةِ قَالَ فَرَعَي فَبَلَغَ قَالَ فَيَلَغُ قَالَ فَيَلَغُ اللَّهُ عَنْ مَعْدَلَ سَهُما فَذَكُرُ مُعْنَاهُ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِيلَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَ فَيَلَعُهُ فَلَا قَيْمَ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولَ الْ

# تَمَامُ حَدِيثِ صَغُو الْغَامِدِي الْأَهُونُ حصرت صحر عامدي النفظ ك بقيد صديث

( ١٩٦٥ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفُرِ حَلَّنَنَا شُغْهَةً عَنْ يَفْلَى بُنِ عَطَاءِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوِ الْفَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بَكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَتَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ شِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ شِلْمَ لَا يَشْعَلُ عَلَمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ عِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ سَرِيَّةً بَعَتُهَا أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ سَرِيَّةً بَعْتُهَا أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعْتُ مِلَا لَا يَشْلُمُ إِلَى النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا لَكُانَ لَا يَنْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُوا لِللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

#### هي مُنايُّا المُونِينَ بَلِي مِينِهِ مَتَوْمِ وَهِ هِي هِ مِي مِينَ مِينَ الكُونِينِ وَهِ مِنْ الكُونِينِ وَهِ كون يولَيْ كُوانِين يه بجوزِينِ آتا قاكرا ينامال ووولت كهان ركين؟

## حَدِيثُ مُفْيَانَ النَّقَفِيِّ إِنَّامَةُ

### حصرت سفيان ثقفي الأفؤ كي حديث

(١٩٦٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ هُشَيْمٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى فِى الْإِسْلَامِ بِأَمْرٍ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا يَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَقِى فَآوْمَا إِلَى لِسَانِهِ [راحع: ٢٥٤٩٥، ١٥٤٩].

(۱۹۷۵) حفرت مقیان بن عبدالله فائلاً ہے مردی ہے کہ یں نے ایک مرتبہ بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول الله فائل اله فائل الله ف

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ الْأَثْرُا

#### حضرت عمروبن عبسه طافظ كي مرويات

( ١٩٦٥٢) حَذَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ آشْعَتَ بُنِ جَابِرٍ الْحُدَّالِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَذَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غَنْرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُعْفَرُ لِي قَالَ ٱلسَّتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَاشْهَدُ الْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِوَ لَكَ غَنْرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۷۵) حضرت عمرو بن عبد بنائن سروی ہے کہ ایک بہت بوڑ حا آ دمی لائنی کے سہارے چانا ہوا ہی ایک فدمت میں حاضر ہوا ، اور کہنے لگا ارسول اللہ اللہ علی نے بوے دھے ایں اور بوے گنا و کیے جیں ، کیا میر کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کی مائیہ فی ماضر ہوا ، اور کہنے لگا ارسول اللہ کی گوائی نہیں دیے ؟ اس نے کہا کیول نہیں ، اور میں یہ کوائی بھی دیتا ہوں کہ آ ب اللہ کے وقیم بر جی ایک اللہ کی گوائی نہیں دیے ؟ اس نے کہا کیول نہیں ، اور میں یہ کوائی بھی دیتا ہوں کہ آب اللہ کے وقیم بر بی مائیل نے فر مایا تمہارے سب دھو کے اور گنا و معاف ہوگئے۔

( ١٩٦٥٠) حَلَّقَا بَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّقَا حَرِيزُ بُنُ عُفْمَانَ وَهُوَ الرَّحِيِّى حَلَّقَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قال آتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْكُو فَقَالَ حُو وَعَبْدُ وَمَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَحِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ لِي ارْجِعْ حَتَى بُمَكُنَ اللَّهُ عَزَ رَجَلً لِرَسُولِهِ فَالْبَعْهُ بَعْدُ

(۱۹۹۵) حفرت عمر و بن عبد بن بی بیردی کون لوگ کررہے ہیں نے عکا ظ بھی بارگا ہور سائٹ بھی حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس وقت نی مذہبا کے در بالا وقت نی مذہبا کے در بالا اور کان کے معرف کے بیاں وقت نی مذہبا کے در بالا اور کان کے معرف کی بیردی کون لوگ کررہے ہیں؟ نی مذہبا نے فر مایا آئی ہی ہو جا کہ بیاں تک کہ اللہ تعالی ہم ہو اور معرف کیا اللہ تھے آپ پر تا کہ کہ کہ اللہ تعالی ہو گا البت اللہ تعالی فر ماوے ، چہا تھے بھر نی مائی ہے ہے ہے کہ کی نقصان ٹیس ہو گا البت اللہ تعالی بھے اس سے فا کہ ہو بہ چہا ہو ہو کہ بیا اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضال ہے؟ کیا کوئی تقسان ٹیس ہو گا البت اللہ تعالی بھے اس سے فا کہ ہو بہ چہا ہے؟ کیا کوئی تقسان ٹیس ہو گا البت اللہ تعالی بھے اس سے فا کہ ہو بہ چہا ہو گا کہ کیا اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضال ہو جہا ہے جو تہیں ہو چہا ہ اللہ تعالی ورمیائی داست میں آسان وزیا پر المیان کی مائے کہ کی مائے کہ کیا گئی ہو گا ہو بات ہو بھی ہو تھا ۔ ان مائے کہ کہ ہو تا ہے اور شرک و بدکاری کے علاوہ سے جو تم سے پہلے کی نے بہاں وقت نماز فر مربائی داست میں آسان و نیا پر المیان کی مورش کیا ہو ہو گئی اس وقت نماز میں وہا ہے تو تھر نماز پر سے تعرب بھی کہ مورش کیا ہو بات تب بھی اس وقت کا در سے کہ مورش کیا ہو بات تب بھی اس وقت کیا در اس کی حاصری والی ہو تی ہو بات ہو گئی ہو تا ہے تو شیطان کے دوسیان طلوع ہو تا ہو ، اورای وقت کا در اس بھی المیان کی حاصری والی ہو تھی کہ ہو تا ہے ، البتہ جب سائی دھی میاں تک کہ تیزے کا سابہ بھیدا ہونے گئی تو تو تا ہو کہ کوئی ہو تا ہے کہ کوئی ہو تا ہے اور اسے اس کے اور کی تار بو جائے تو تم نماز کوئی ہو تا ہے ، البتہ جب سائی دھی کے بعد خروب آئی نے کوئی اس وقت بھر کی اس وقت بھر کی اور اسے اس کی حاصری خوات کے اور اسے اس کے بعد خروب آئی ہو تا ہے کوئی ہو تا ہے کوئی ہو تا ہو کوئی ہو تا ہو کہ کوئی ہو تا ہو کہ کوئی ہو تا ہو کوئی ہو تا ہو تا

( ١٩٦٥٠ ) حَلَّانَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَيْسَةً قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابَعَكَ عَلَى الْمَرِكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدُ يَعْنِى أَبَا بَكْمٍ وَبِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌ و يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقَدْ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَوَّبُعُ الْإِسْلَامِ

(۱۹۷۵) حفرت عمر و بن عدمہ نائنڈ ہے مرول ہے کہ بن ایک فدمت میں (قبول اسلام ہے پہلے ) حاضر جوااور ہو جہا کہ آ ہے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نی طفیان نے فر مایا آزاو بھی اور غلام بھی ، مراد حضرت صدیق اکبر منطقہ اور حضرت بلول میں اسلام کا چوتھائی ایک میں نے وہ زماندو یکھا ہے جب جس اسلام کا چوتھائی رکن تھا۔

(١٩٦٥٥) حَدَّتُنَا اللهُ نَمْيْهِ حَدَّتُنَا حَجَّاجٌ يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ يَعَلَى عَذَا الْآهِ فَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ يَعَلَى عَذَا الْآهِ فَالَ حُرَّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَهِ وَاللّهُ مَنْ الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ اللّهُ عَلَى مَنْ سَلِمَ الْمُشْلِمُونَ مِنْ لِسَايِهِ وَيَهِ وَاللّهُ أَيُّ الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ الْمُشْلِمُونَ مِنْ لِسَايِهِ وَيَهِ وَاللّهُ فَلْتُ أَيَّ الْمِعَلِي الْمُصَلّمُ قَالَ عَلْمَ الْمُشْلِمُونَ مِنْ لِسَايِهِ وَيَهِ وَاللّهُ فَلْتُ أَيَّ الْمِعْلَى قَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَايَةِ وَقَادُهُ وَأَغُونِ الْمُسْلِمُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى السَّاعِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقَ الْمُعْلَى وَإِنَّ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا السَّلَاعِ الْمُعْرِفُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَإِنَّ الْكُفُارَ يُصَلّمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

(1970) حضرت مرو ہن عبد نظافذے مروی ہے کہ ش نی نظیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پر تھا کہ آپ ہے اس وین کی طیرہ کی کر نے والے کون لوگ ہیں؟ نی بلیا نے فر بایا آزاد بھی اور غلام بھی ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فر بایا مراور تری ، میں نے بوجھا سب سے افتال اسلام میں ویات کر تا اور کھا تا کھا تا ، میں نے بوجھا کہ ایمان سے کیا مراو ہے؟ فر بایا مبر اور تری ، میں نے بوجھا سب سے افتال اسلام کیا ہے؟ فر بایا ہی می نے بوجھا کہ کون سا ایمان سب سے افتال ہے؟ فر بایا ایمی نے فر بایا ہی می نے بوجھا کہ کون سا ایمان سب سے افتال ہی فر بایا ایمی نے فر بایا ہی می نے بوجھا کہ دس سے افتال جرت کون کی ہے؟ فر بایا آخری سے بوجھا سب سے افتال جی تو بایا ہی می نے بوجھا سب سے افتال جی تو بایا ہی ہی کھوڑ سے باکس کے باکس کٹ جا کی اور اس کا اینا خون بہا دیا جا ہے ، میں نے بوجھا کون سا وقت سب سے افتال ہے؟ فر بایا رات کا آخری

پر، پر نمازی فرض بیں، ان بی فرشت ماضر بوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے فرک نماز پر صنے تک صرف دونظی رکھتیں بین، جب تم فجر کی نماز پر ہے بجاتو طلوع آفار بیٹ کے نوافل پر سنے ہے دک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک مربیان طلوع ہوتا ہے قو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے تھک نے پر حوجب تک کسورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پر ہے سکتے ہو، کیونکہ یہ مادرای وقت کفاراے بجدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پر ہے سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز ہے کا سابہ بیدا ہوئے گئو نماز ہے دو ایک یونکہ اس وقت جبنم کو دیکا یا جاتا ہے، البتہ جب سابہ وحل جائے تو تم نماز پر ہے سکتے ہو، کونکہ اس نماز ہیں بھی قرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم معرکی نماز پر ہوا ہا تو دوسینگوں کے دوسینگوں کے دوسینگوں کے دوسیان فروب ہوتا ہا وہ اسے اوراسے اس وقت کفار بجدہ کرتے ہیں۔

(۱۹۲۵) حَدِّنَا وَكِيعٌ حَدُّنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ وَجُهِ مِنْ الرَّوعِ عَلَيْهُ لَعَمَرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُورُ فِي نَاحِيةً النَّاسِ وَفَاءٌ لَا عَدُو فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَنْ كَانَ النَّاسِ وَفَاءٌ لَا عَدُ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَنْ كَانَ كَانَ وَمَا يَهُ فَعَدُ قَالَا يَشِدُ عَلَيْهُ وَبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى سَوَاءٍ والعَينَ وَعَلَى مَن عَامِ كَبَعِينَ عَلَيْهُ وَبَهُ وَلَا يَعْمَلُ حَتَى يَهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى سَوَاءٍ والعَينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى سَوَاءٍ والعَينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۹۱۵۷) ابرا مامہ کتے ہیں کہ بن نے معزت عمرو بن عبد بھٹنڈے عرض کیا کہ ٹی فیٹا کے والے سے ہمیں کوئی الی حدیث ساسیے جس بن کوئی کی بیٹی یا وہم نہ ہو، انہوں نے جواب ویا کہ میں نے ٹی فیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حالت اسلام میں جس مختص کے پہاں تین بنچے بدا ہوں ، اور وہ بلوخت کی حمرکو وکٹنے سے پہلے قوت ہوجا کیں ، تو اللہ تعالی اس مختص کوان بجوں م

شفقت کی بیدے جنت میں داغل فر مادے گا۔

( ١٩٦٥٨ ) وَمَنْ شَابٌ شَهِمَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَاعرحه عبد بن حميد (٢٩٨). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(١٩٧٥٨) اور چخص راوخدای بوژها به وجائے تو وہ بوھایا تیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

(١٩٦٥٩) وَمَنْ رَمَّى بِسَهُم فِي سَبِهِلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَّابُ أَوْ أَخَطَأ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَهُمْ

(١٩٧٥٩) اور جوفض كوئى تير ميكيك مخواه و وتشانع برسكم يا چوك جائے "توبيا يے مجيم كى غلام كوآ وادكرا۔

( ١٩٦٦. ) وَمَنْ أَعْنَقَ رَكَبَةً مُؤْمِنَةً أَغْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا خُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّادِ

(۱۹۷۷) اور جو خص مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے جرعضو کے بدلے میں دواس کے لئے جہم ہے آ زادی کا پروانہ عن جائے گا۔

( ١٩٦٦١) وَمَنْ الْفَقَى زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبُوَانٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيَّ بَاسٍ شَاةَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۲۷) اور جو مخض را وخدا میں دوجوڑے فرج کرتا ہے ،اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دینے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ١٩٦٦٢) حَلَثَنَا هَائِمٌ حَذَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِدِ حَلَّتَنِي شَهْرٌ حَذَّتَنِي آبُو ظُنْيَةَ قَالَ إِنَّ شُرَخِيلَ بْنَ السَّمْطِ دَعَا عَمُرُو بُنَ عَبْسَةَ السُّلْمِي فَقَالَ يَا ابْنَ عَبْسَةَ هَلُ الْتَ مُحَلَّنِي حَدِيثًا سَمِعَتُهُ آلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ فِيهِ نَزَيَّدٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّنُ يَعِدُ عَنْ آخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهُ وَسَلَّمَ بَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدْ حَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَصَافُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَوَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَصَافُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَوَالُورُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ يَتَعَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ الْحَدِي وَاحْلَى وَاحْقَتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ الْحَدِينَ عَنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ الْعَلَى وَحَقَّتُ مَحَتَّى لِلَّذِينَ الْعَالَةُ وَلَا مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتْ مَحَتَّى لِلَّذِينَ الْمُولِي وَمِنْ الْجُلِي وَاحْدَد بن حيد (٢٠٤)

(۱۹۲۱۳) ابطیبہ کہتے ہیں کداکی مرجہ شرصیل بن سمط نے حضرت عرو بن عبد شاتھ کو بانیا اور کہا کدا سے ابن عبد اکیا آپ
جھے کوئی ایک مدید ساسکتے ہیں جو آپ نے خود نی طاب سے ٹی ہو، اس میں کوئی کی ہیٹی یا جموث نہ ہو، اور آپ وہ کسی
دوسرے سے لفتل نہ کرد ہے ہوں جس نے اسے نی طاب سے سنا ہو؟ اثبوں نے جواب دیا تی ہاں! میں نے نی طاب کو یہ فرماتے
ہوئ سنا ہوائ فرماتا ہے کدان اوگوں کے لئے میری حبت طے شدہ ہے جو میری دجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت
کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری حبت طے شدہ ہے جو میری دجہ سے ایک دوسرے کے مری حبت
طے شدہ ہے جو میری دجہ سے ایک دوسرے ہے طاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری حبت طے شدہ ہے جو میری دجہ سے خود میں دوسرے جو میری دجہ سے دوسرے کے میری دوسرے کے میری دوسرے کے میری دوسرے کے میری دوسرے دوسرے دوسرے کے میری دوسرے جو میری دوسرے کے میری دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسری دوسرے دوسری دوسرے دوسری دوسری دوسری دوسری دوسرے دوسری دوسر

ے خرج کرتے ہیں ، اور ان او کوں کے لئے میری مجت مے شدہ ہے جومیری دید سے ایک دوسرے کی مداکرتے ہیں۔ (۱۹۶۱۲) و قَالَ عَمْوُو بْنُ عَبْسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَكُولُ أَيْمًا رَجُلٍ رَمّى بِسَهْمٍ فِي سَيْمٍ فِي سَيْمٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَكُولُ أَيْمًا رَجُلٍ دَمّى بِسَهُمٍ فِي سَيْمٍ اللّهِ عَلَى وَجُلُ فَلِكُمْ مُعْطِئًا أَوْ مُصِياً فَلَهُ مِنْ الْآخِرِ كَرَفَيَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [اعرجه عبد بن حدید (۲۰۱)]

(۱۹۷۹) حضرت عمرو بن عبد الله في في الما كه بل في الله كويد فرات بوئ سناب كه جوفض كوئى حمر سينيك "خواه وه نشائ يركك ما چوك مائ " توبيا يسب بيسي معفرت اساعيل اليا كل اولا وهي سي كمى غلام كوا زادكرنا.. ( ١٩٦٦٤) وَأَيْمًا رَجُلِ شَابَ هَيْهَةً فِي سِيلِ اللَّهِ فَهِي لَهُ نُورٌ

(۱۹۲۲۳) اور جو مخص راو خدام بوڑ ها بوجائے تو وویز حایا تیاست کے دن اس کے لئے باعث تور ہوگا۔

(١٩٦٦٥) وَٱلْهُمَا رَجُلُ مُسْلِمٍ أَغْنَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُغْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُغْنِقِ فِنْ الْمُغْنِقِ فِلدَاءً لَهَ مِنْ النَّادِ وَٱلْهَا الْمُؤْنَةِ مِعْنُو مِنْ الْمُغْنَقِةِ بِعُضُو مِنْ الْمُغْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُغْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُغْنِقَةِ فِذَاءً لَهَا مِنْ النَّادِ اللَّامِ اللهُ اللهُل

(۱۹۲۹۵) جوفض کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس نے ہرعضو کے بدلے بیل وواس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروائد بن جائے گا ،اور جوعورت کسی مسلمان با بمدی کوآ زاد کر ہے تواس کے ہرعضو کے بدلے بیں وواس کے لئے جہنم کی آگ ہے فدید مناصل ترکار۔۔

(۱۹۲۱۲) واليما رَجُلِ مُسْلِم فَلَمَ يَلِهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ صَلْمِهِ قَلَاتَهُ لَمْ يَلْقُوا الْحِثُ أَوْ الْمِرَاقِ فَهُمْ لَهُ سُنُوهُ مِنْ النَّارِ (۱۹۲۲) اورجس سلمان مرد يا مورت كيمن نا بالن بي فوت اوجا كن ، ووجهم كن آك ساس ك لئ آل من جاكي ك (۱۹۲۲۷) واجه سلما رَجُلٍ فَامَ إِلَى وَضُوهِ يُرِيدُ العَلَاةَ فَاحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى الْمَاكِيهِ سِلمَ مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ أَوْ خَطِينَةٍ لَهُ فَإِنْ فَعَدَ مَا لِمَا لَهُ مَوْ وَلَي وَصُوهِ يُرِيدُ العَلَاةَ فَاحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى المَاكِيهِ سِلمَ مِنْ كُلِّ ذَلْبٍ أَوْ خَطِينَةٍ لَهُ فَإِنْ فَعَدَ مَا لِمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَي وَصُوهِ عُرِيدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

شرميل من سط في كما كدا ب اين عد اكياب خديث في داك اب في من الهال ال

(۱۹۲۷۸) معنرت عمرو بن عبد ٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے ارشاد فر مایا جو محص اللہ کی رضا کے لیے معید کی تغییر کرتا ہے تا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ جنت میں اس کے لئے گھر تغییر کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وُمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتُ فِذْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۹۹) اور جو تحض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے مرعضو کے بدیلے میں دواس کے لئے جہم سے آزادی کا پروانہ ان جائے گا۔

( ١٩٦٧٠ ) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفِيَاهَةِ [قال الترمذي: حسن صحبح غريب. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ١٦٣٥). قال شعبب: كاساد سابقه ].

( • ١٩٦٤ ) اور جو خفس را وخدا ميں بوڑ ها ہو جائے تو وہ برد ها پاتيا مت كے دن اس كے لئے يا عث نور جو كا۔

(١٩٦٧٠) حَدَّثُنَا أَبُو الْمُبِيرَةِ قَالَ لَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ بَنُ عَامِمٍ حَدِيثَ شُرَخِيلٌ بُنِ السَّمْطِ حِينَ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ حَدَّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيُّدٌ وَلَا تُقْصَانُ لَقَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَعْنَقَ رَقِيّةٌ مُسْلِمَةٌ كَانَتُ فِكَاكَةً مِنْ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو إاحرامه النسائي في الكبرى (١٨٨٦). قال شعب: صحبح]. [انظر: ١٧١٤٥].

(۱۹۷۷) شرصیل بن سمط نے ایک مرتبہ مصرت عمروین عبد بھٹنے ہوش کیا کہ ہمیں کوئی ایسی صدیث سناہیے جس میں کوئی الام ا اضاف یا بیول چوک شہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طینا، کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحص کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے برعضو کے بدلے میں دواس کے لئے جبتم ہے آزادی کا پرواندین جائے گا۔

(١٩٦٧٣) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ حَدَّلُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدٍ آبُو دَوْسِ الْيَحْصَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِدٍ الثُمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِي الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو نَقُلِبَ [انظر: ١٩٦٧٥].

(۱۹۶۲) حضرت مروبن عبد جل تؤے مروی ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا حرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغلب ہیں۔

(١٩٦٧٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنِى شُرَخْيِلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ بَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ الْمُمُلُّوكِكِّى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيّةِ وَعَلَى الْآمُلُوكِ آمُلُوكِ رَدْمَان

(۱۹۶۷) حطرت عمر و بن عبد من تفسد على المن المروى من كرني الينا في البيلة سكون مسكاسك، خولان عاليدا ورا الموك رو مان برمز ولي رحت كي دعا وفر ما في ب

( ١٩٦٧٨ ) حَذَّفَنَا الْحَكُمُ أِنُ نَافِعِ حَذَّفَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُبْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُبْدِ الْعَرَاقِ فَوَاقَ بُنِ السَّمُطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِمِ النَّارَ

(۱۹۷۷) حضرت عمر و بن عبد بن خونت مروی ہے کہ نبی مایلائے قربایا جوشش ایک اوٹنی کے تھن میں دورہ اترنے کی مقدار کے برابر بھی راوضدا میں جہاد کرتا ہے،اللہ اس کے چیرے پرجہنم کی آگ کوتر ام قرار دے ویتا ہے۔

(۱۹۲۷) حَدُّقَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوَانَ بِنُ عَمْرِو حَدَّقَنِى شُرَيْحُ بِنُ عُبِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بَنِ عَالِمْ الْمُؤْدِقَ عَنْ عَمْدِو بَنِ عَبَسَة السَّلْمِيقَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا أَفْرَسُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْلُ الرّجَالِ وَجَالٌ وَآنَا أَفْرَسُ بِالرّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْلُ الرّجَالِ وِجَالٌ وَآنَا أَفْرَسُ بِالرّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُوهِ مِنْ الْمُولُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ بَلْ خَيْلُ الرّجَالِ وِجَالُ أَهْلِ الْمُهَلِي وَالْمِيسُو الْمُولُودُ مِنْ آهُلِ لَمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا أَبُولِي الْمُعْلَى وَحَشْرَعُونُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي الْمُحَالِقُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا أَبُولِي أَنْ يَعْفُولُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلُولُولُ اللّهُ وَمَلِي فَالْمُ عَلَيْهُمْ وَالْمَرِي وَهُولِي اللّهُ وَرَسُولُهُ الْمُلُولُ اللّهُ وَمَالَعُ مَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ وَاللّهِ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَوْتُولُولُ الْمُرافِى الْمُولُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللّهُ وَمَسُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُولِ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُولُولُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

[راجع: ٢٧٢]. [اعرجه النسائي في قضائل العسجابة (٦) ٢). قال شعيب: استاده صحيح]،

(١٩٦٧٥) حفرت عمره بن عبد التلاية مروى ب كرايك دن في النا كرما من كود ي جارب تها الله الله وقت

نی ماہنا کے پاس عینہ بن حسن بھی تھا، نی ماہنا نے اس سے فرمایا علی تم سے زیادہ عمدہ گھوڑ ہے بہچا تیا ہوں اس نے کہا کہ عمل آپ ہے۔ بہتر ، مردون کو بہچا تیا ہوں نی ماہنا نے فرمایا وہ کسے ؟ اس نے کہا کہ بہتر بن مردوہ ہوتے ہیں جو کندھوں پر کوار رکھتے ہوں ، گھوڑ وں کی گرونوں پر نیز ہے دیکتے ہوں اور اہل تجدکی جاور ہی ہینتے ہوں ، نی عاہنا نے فرمایا تم غلط کہتے ہو ، بلکہ بہتر بن لوگ میں کی گوڑ وں کی گرونوں پر نیز ہے دیکتے ہوں اور اہل تجدکی جاور ہی ہینتے ہوں ، نی عاہنا نے فرمایا تم غلط کہتے ہو ، بلکہ بہتر بن لوگ میں ، ایمان یمنی ہے ، فیم ، جذام اور عالمہ تک میں تھم ہے ، جمیر کے گذر ہے ہو نے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہیں ، صفر موت بنو جارث ہے بہتر اور ایک قبیلہ دو مرے ہے بدتر ہو سکتا ہے ، مخدا ایکھے کوئی پرواہ تیں اگر دولوں جارث ہا کہ ہو جا کیں ، جارتم کے بادشا بوں پر اللہ کی لعنت ہو ، آپ بخیل ﴿ بدم ہم ہم اللہ بس ۔

پر فرمایا کدمیرے دب نے بھے دومر تبد قریش پر احنت کرنے کا تھم دیا چتا تھے بیس نے ان پر احنت کردی ، پھر بھے ان کے لئے دعا ورحت کرنے کا دومر تبریکم دیا تو بیس نے ان کے لئے دعا ور دری ، اور فرمایا کہ تبیل عصیہ نے انداوراس کے دسول کی نافر مانی کی ہے سوائے قبیل ، جعدوا در عصیہ کے ، نیز فرمایا کہ قبیلہ اسلم ، غفار ، حرید اور جبید بیس ان کے مشتر کہ خاندان کی نافر مانی کی ہے دن اندک فرد یک بنوا سر جمعہ ، خطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے ، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے برترین قبیلے نجران اور بنوان کے مشتر کی میں سے برترین قبیلے نجران اور بنون کے ۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّلُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو يَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بَيْ عُيَنْدٍ عَنْ عَمُوو بُنِ عَبَسَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَجُوبُهُ دَعْوَةً قُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلْ آخِوبُهُ يَمْنِي بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۲۷) حضرت عمرو اللظ سے مروی ہے کہ بنی مالیہ نے قرمایا رات کی نماز دو دور کھنیس کر کے پڑھی جائے اور رات کے آ آخری پہر میں دعا وسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔

(١٩٦٧٧) حَلَّكَ آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّكَ آبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر بعده].

(۱۹۷۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٩٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ عَطِيَّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهِلِ مَشَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ آوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ لَاقْلَتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ آوْجَبُهُ يَعْنِي بِنَيْلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۹۸) حفرت عمره تلفظ سے مروی ہے کہ نی اللہ فرمایا رات کی نماز دودور کعیس کر کے پریعی جائے اور رات کے آ خری بہر میں دعا مسب سے زیادہ تبول ہوتی ہے۔

# حَديثُ مُحَمَّدِ بِنِ صَرِيفِي اللَّهُ حضرت محربن على اللَّهُ كَل حديث

( ١٩٦٨٠) حَدَّقَ هُمُهُمُ الْحُبَرُانَا حُصَبُنَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ صَيْغِيِّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْهَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي يَوْمِ عَاصُّورًاءَ فَقَالَ أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا قَالَ مَعْشُهُمْ لَا قَالَ مَعْشُهُمْ لَا قَالَ مَعْشُهُمْ لَا قَالَ مَعْشُهُمْ لَا قَالَ فَعَلْ الْعُرُوسِ أَنْ يُتَعْمُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ (صححه ابن حبان فَايَعْبُوا بَهِيَّةٌ يَوْمِكُمْ هَذَا وَآمَرَهُمُ أَنْ يُؤْذِنُوا أَغْلَ الْعَرُوسِ أَنْ يُتَعْمُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ (صححه ابن حبان الآلباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٢٥) وقال البوصيري: هذا اسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٣٥) النساني: ١٩٢٤).

(۱۹۱۸۰) حفرت محد بن سلى خالات مروى ب كرنى طاعات وراه كدن مارب يهال تشريف لائ اورفر ماياكماتم في آج كاروز وركما ب البعض في الثاب على جواب ويا دور بعض في الله على على الإلافر ملى الإلاثر من كالقيدون كمائ بين الغير

#### هي مناه انفيان لريت سرتم المحرك هي سه المحرك هي المحرك هي المحرك هي المحرك هي المحرك المحرك المحرك المحرك المح مجال المحال المحرك ا

مكمل كراو اورتكم ديا كمال مديند كاردكرد كاوكون كويعي اطلاع كردي كدا بنادن كمائ يين بغيركمل كرير

# حَدِيثُ يَزِيدُ بِنِ ثَامِتٍ ثَاثَرُ

#### حضرت يزيد بن ثابت الأثنة كي مديثين

( ۱۹۱۸۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثَمَانُ بُنُ حَكِيمِ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلَيْهِ بَرْنَا بْنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ فَلَمَّا رَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَآلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَعَرَفَهَا فَقَالَ آلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا فَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ فَانِلًا صَائِمًا فَكَرَهُنَا أَنْ نُؤْذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ فَانِلًا صَائِمًا فَكَرَهُنَا أَنْ نُؤْذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَعْمُونَى بِهِ قَيْنَ صَائِمًا فَكَرَهُمَ أَنْ نُو ذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَعْمُونَى بِهِ قَيْنَ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَيْرُ كُمْ اللّهِ الْمَنْ الْعُهُورِكُمْ اللّهِ الْمَنْ عَلَيْهِ فَيْ صَلّاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمْ الْنَى الْقَيْرُ فَعَلُوا لَا اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمْ الْنَى الْقَيْرُ فَلَا تُعْمُونَا خَلْقَهُ وَ كُيْرً عَلَيْهِ أَرْبَعًا إِفَالَ الآلِانِي: صحيح (ابن ماحة: ۲۵ مَا السَاني: ۱۸ مَن يَقِي مِن يَدِي).

( ١٩٦٨٢) حَدَّثُنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي الْبَنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْدٍ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ آلَهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةً فَلَمَّا رَاهًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارُ وَاللَّهِ مَا الْدِي مِنْ تَأَدُّ بِهَا أَوْ مِنْ تَطَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الْمَكَانِ وَلَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا الْالباني: صحيح الاسناد أَحْسِبُهَا إِلَّا يَهُودِيَّا أَوْ يَهُودِيَّةً وَمَا سَأَلْنَا عَنْ قِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنالِ الألباني: صحيح الاسناد (النساني: عالى الألباني: صحيح الاسناد (النساني: ٤٥/٤). قال شعيب: صحيح الانب سماع حارجة).

(۱۹۹۸۲) حضرت بزید بن فابت فاقط ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ و وسحابہ فالذاکے ساتھ نی طینا کی مجنس میں بیٹے ہوئے تھے
کہ ایک جناز و آگیا، نی نیجا اے وکھے کر کھڑے ہو مجے بسحابہ کرام فاقیا مجی کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے
جب تک جناز وگذرنہ گیا ، بخدا! شل فیزس جا نتا کہ کننے لوگوں کو اس جنازے کی وجہ سے یا جگہ کے بھی ہونے کی وجہ سے تکلیف
موئی اور میرا قبال میں ہے کہ دو جناز وکس یہودی مرد یا حورت کا تھا، لیکن ہم نے نی مارٹا ہے کھڑے ہونے کی وجہ میں ہوچی ۔

# حَديثُ الشَّرِيدِ بِنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِي حصرت شريد بن سويد ثقفي الانتظامي مرويات

(۱۹۹۸۳) حَلَّقَا عَلِيٌّ بُنُ بَهُم حَدَّقَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شرِيدٍ عَنْ آبِرِهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدُ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرَى خَلُفَ ظَهْرِى وَالنَّكَأْتُ عَلَى الْهَ بَدِى فَقَالَ الْقُعُدُ فَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [سحت ابن حبان (۲۷٤٥)، والحاكم (۲۹۸٤). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤٨).

(۱۹۶۸۳) حضرت شرید فائن سے مردی ۔ ج کدا یک مرجہ نبی النظامیرے پاس ہے گذرے، میں اس وقت اس طرح جیفا ہوا تھا کدانیا بایاں ہاتھ اپنی کرکے چیچے رکھ کر ہاتھ کے نبلے جسے پر نیک لگار کی تھی ، نبی النظام نے فر مایا کیا تم ان اوگوں کی طرح جیسے ہوجن براللہ کا غضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَذَقَا عَبُدُ الطَّهَدِ حَدَّقَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ الْوَصَتُ أَنْ يُعْفِوْا عَنْهَا وَلَيَّةً مُؤْمِنَةً فَسَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةً سَوُدَاءً نُوبِيَّةً فَأَغْنِفُهَا عَنْهَا فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةً سَوْدَاءً نُوبِيَّةً فَأَغْنِفُهَا عَنْهَا فَقَالَ اثْتِ بِهَا فَدَعُونُهَا فَجَانَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ فَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا فَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا فَالَتُ اللَّهُ قَالَ أَنْ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا فَالَتُ

(۱۹۲۸) حفرت ترید جائزے مردی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ ومیت کی کہ ان کی طرف ہے ایک مسلمان غلام آزاد کردی ، انہوں نے نبی طخاا ہے اس کے متعلق ہو چھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس مبشہ کے ایک علاقے نوییہ کی ایک باندی ہے، کیا جس اے آزاد کرسک ہوں؟ نبی طخاا نے فر مایا اسے لے کرآؤ، جس نے اسے بلایا، ووآ می ، نبی طخاا نے اس سے بلا جہا تیرا رب کون ہوں؟ اس نے جواب ویا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی طخاا نے فر مایا اسے آزاد کروو، یہ مسلمان ہے۔

( ١٩٦٨ه ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدُّثُنَا وَبُرُ بُنُ أَبِي دُلْيَلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيِّحَةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ حَمْرِو بُنِ الصَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَلَيْهِ مَعْدُو بَنَهُ لَانَ وَكِيعٌ عِرْفُهُ شِكَابَتُهُ وَحُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ [راجع: ١٨١١].

(۱۹۷۸۵) حضرت شرید بین شدے مروی ہے کہ جناب رسول الله می المائی ارشاد فرمایا مالدار کا نال مثول کرنا اس کی شکاعت اور اے تید کرنے کو ملال کردیتا ہے۔

(١٩٦٨٦) حَذَلَنَا أَبُر أَحْمَدَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ الثَّقَفِينَ الطَّانِفِيُّ قَالَ

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَشْدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بْنِ أَبِى الصَّلْتِ فَالْشَدْتُهُ فَكُلَمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ هِي حَتَّى ٱلْشَدْتُهُ مِانَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَلْسُلِمُ إسحمه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٧٨٢)). وانظر: ١٩٦٦١،١٩٦٢).

(۱۹۷۸) معزت ترید چینزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالباتے بچھ سے امیہ بن انی صلت کے اشعار سانے کو کہا ، میں اشعار سنائے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طالبافر ماتے اور سنا ؤ ، حتی کہ میں نے سوشعر سنا ڈالے ، نبی طالب کہ امیر مسلمان جوجا تا۔

( ١٩٦٨٠) حَذَلْنَا مُكُى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَلْنَا ابْنُ جُرَبْجِ قَالَ آخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرُو عَنِ الشَّوِيدِ أَنَّهُ سَيِعَهُ يُغْيِرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ هَيْءٌ رَكَعَنَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ هِيَ ٱبْغَضُ الرَّقُدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٦٨٣).

(۱۹۷۸۸) حضرت شرید بخاندے مروی ہے کہ ٹی ملیا اسے قرمایا گھر کا پڑوی دوسرے فخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقہ اور سرو

(١٩٦٨٩) حَدَّنَا يَعْفُوبُ حَدَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودِ
النَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ حَدَّنَهُ آنَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا

صَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِلُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ آرْبَعَ مِرَّارٍ أَوْ حَمْسَ مِرَارٍ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَافْتُلُوهُ [اسر ٥٠ مَنْ النّار من (٢٦١٨). اساده ضعيف بهذه السيافة).

(۱۹۷۸۹) حطرت شرید بی تا سے مروی ہے کہ انہوں نے تی اید کویٹر استے ہوئے سنا ہے جب کوئی مخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبار و چینے پر پھر کوڑے مارو، سدبار و چینے پر پھر کوڑے مارو، چوتی یا پانچوی مرتبہ فرمایا کہ پھرا کر چیئے تو اسے کی کردو۔

( ١٩٦٩ ) حَلَّنَا عَبْدُ الْوَقَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرُنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ حَذَّتَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلَا فَسُمَّ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقَّ بِسَفَيِهِ مَا كَانَ [فال الآلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦، النسالي: ٢٢٠/٧). فن سجب:

صحيح). [انظر: ١٩٦٩،١٩٦٩،٦٠٧،٦٠١].

(۱۹۲۹۰) حطرت شرید بی فت سے مردی ہے کہ میں نے بار گاور سالت میں حرض کیا یا دسول اللہ او کرکوئی زیمن ایسی ہوجس می سمسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ انے قرما یا پڑوی شغید کا حق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(١٩٦٩١) حَلَقَنَا رُوْحٌ حَلَقَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ وَالْحَفَّاتُ أَخْبَرُنَا حُسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَعْلَمُ وَالْحَفَّاتُ الْمُعَلِّمُ وَالْحَفَّاتُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَاللّهِ فَالَ الْمُعَقَّاتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرْضَ لَلْسَ الشّبِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشّبِيدِ بْنِ سُويْدٍ أَنَّ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَعَبِهِ مَا كَانَ لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَعَبِهِ مَا كَانَ لَمُ مَا كُانَ الْمُعَلِّمُ وَسَلّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَعَبِهِ مَا كَانَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ آحَقَى بِسَعَبِهِ مَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَارِّ آحَةً فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ ا

(۱۹۱۹) حضرت شرید ناتخ سے مروی ہے کہ میں نے ہارگا ورسالت میں مرض کیایا رسول اللہ! اگر کوئی زین ایک ہوجس میں اسکی سمی کی شرکت یا تقسیم شہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ ہی الجیاائے قرمایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

( ١٩٦٩٢ ) حَلَّكَ الطَّخَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ آخْبَرَنِي وَبْرُ بْنُ آبِي دُلْيَلَةَ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَلَّنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ قَالَ حَلَّنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُبِحِلُّ عِرْضَهُ وَعُفُوبَتَهُ إِراحِيَ ١٨١١.

(۱۹۲۹۲) حضرت شرید التخف مردی ہے کہ جناب رسول الشفظ الله استاد قرمایا مالدار کا نال مول کرنا اس کی شکایت اور است تید کرنے کوسلال کردیتا ہے۔

(١٩٦٩٣) حَذَّنَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَذَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَفْبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّيهِدِ عَنْ أَسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشْسَتُهُ مِنْ ضِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِى الصَّلْتِ قَالَ فَانْشَدَهُ مِانَةَ قَافِيّةٍ قَلْمُ أَنْشِنْهُ مُنْتُنَا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَغْرَغْتُ مِنْ مِانَةِ قَافِيّةٍ قَالَ كَادَ أَنْ بُسُلِمَ (راحع: ١٩٦٨).

(۱۹۷۹۳) صفرت شرید نافظ کے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی ملیٹا نے جھے ہے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، جم اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو ہی ملیٹا افر ماتے اور سناؤ، حق کہ جس نے سوشعر سنا ڈالے، نی میٹٹا نے فر مایا قریب تھا کہ امیر مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩٤) حَذَلَنَا رَوْحٌ حَذَلَنَا زَكُوِيَا بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْفُوبَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُرُوةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّوِيدَ يَقُولُ ٱشْهَدُ لُوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ فَلَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى آتَى جَمُعًا (انظر: ١٩٧٠).

(۱۹۲۹۳) حطرت شرید تافقت مروی ہے کہ یس گوائی دیتا ہوں کہ یس نے عرفات میں نی بیالا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نی بیالا کے قدم زیمن برٹیس کے یہاں تک کرآ پ تافق المرادف پائی گئے۔

( ١٩٧٩ ) حَلَّكْنَا مُهَنَّأُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ كُنْيَتُهُ أَبُو شِيْلٍ حَلَّكَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُوْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُوْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهِ وَسَلَم عَنْهَا رَقَبَةٌ مُوْمِنَةٌ وَعِنْدِى جَارِيَةٌ نُومِنَةٌ سُوْدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ رَبَّكِ فَالَتِ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راج: ١٨١٠].

(۱۹۷۵) حفرت شرید بی فین سے مردی ہے کے آئیں ان کی والدونے بیدہ سے کی کان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آ زاد کر وی ، انہوں نے نبی فینا سے ایک مسلمان غلام آ زاد کر وی ، انہوں نے نبی فینا سے ایک مسلمان غلام آ زاد کر میں ہے ایک علاقے نو بید کی ایک یا ندی ہے ، کیا شہر اسے آ زاد کر سکتا ہوں؟ نبی فینا نے فر مایا اسے لے کرآ ؤ ، جس نے اسے بلایا، وو آ گئی ، نبی فینا نے اس سے بو تھا تیرارب کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آ ہے اللہ کے رسول ہیں ، نبی فینا نے فر مایا است نے فر مایا است کے دسول ہیں ، نبی فینا نے فر مایا اسے آ زاد کردو، بیمسلمان ہے۔

(١٩٦٩٦) حَذَّنَا رُوْحٌ حَكَنَا رُكِرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةُ اللّهُ سَعِعَ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يَعُولُ قَالَ الشَّرِيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي الطَّلْتِ شَيْءٌ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّة بُنِ آبِي الطَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ الشَّدُيدُ كُنْتُ بِيعِ حَمَّى الْشَلْتُهُ مِائَة بَيْتٍ قَالَ فَلْتُ يَوْلُ يَعُولُ لِي كُلَمَا النَّسَنُدُهُ بَيْتًا إِبِهِ حَمَّى الْشَلْتُهُ مِائَة بَيْتٍ قَالَ ثُمَّ مَنْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكُنُ [راجع: ١٩٦٨].

(۱۹۹۹) حضرت شرید الفنان مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی الیا نے جھے ہے اسیدین الی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، عمی اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو تی ماینیا فر ماتے اور سناؤ، جی کہ جس نے سوشعر سناؤ الے، پھر نبی ماینیا فاموش ہو سکتے اور بیس مجھی خاموش ہو کمیا۔

(١٩٦٩٧) حَذَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَذَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذُكُرْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَا لَيْنَ فَقِيفٍ لِبَايِعَهُ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَا لَيْنَ مَنْ فَقِيفٍ لِبَايِعَهُ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَا لَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَكُرْتُ لَا لَيْنَ لَهُ فَقَالَ انْتِيهِ فَاعْبِرْهُ أَنِّى فَذُ بَايَعْتُهُ فَلْيَرْجِعْ [سححه مسلم (٢٢٢١)]. [انظر: ٢١٩٧٠].

(۱۹۹۹) حفرت شرید جنافت سے مروی ہے کہ ٹی الخطاک پاس قبلا تقیف کا ایک جذائی آ دی (کوڑھ کے مرش علی جنلا) بیعت کرنے کے لئے آیا میں نے ٹی الخطاک پاس آ کراس کا ذکر کیاتو ٹی النظائے فرمایا اس کے پاس جا کو کھو کہ جس نے اے نیعت کرلیا ہے ،اس لئے دودالی چلاجائے۔

( ١٩٦٩٨) حَذَّتَ إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَذَّتَ عُبُدُ اللهِ ابْو يَعْلَى الطَّالِفِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثِهِ الْمَوْءُ أَحَقُ إِراسِع: ١٩٦٩. ].

مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْءُ أَحَقُ إِراسِع: ١٩٦٩. ].

(١٩٦٩٨) حفرت شريد المَّنْ عرول مِ كَهْ بَلِيَا فَرَمَا يَا هُمُ كَايِرُون ودر مِ فَلْ كَالْبِيتُ شَعْدَكُم فَ كَارَ إِده فَقَالَ الرَّهِ عَامِر فِي حَدِيثِهِ الْمَوْءُ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالُ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالُ أَوْلَ الْمُولِمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالُ الْمُعْدِلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الللهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْمُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى الللّهِ اللْهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهِ اللْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ آبُو عُيُهُدَةَ عَنْ حَلَفٍ يَغْنِي ابْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ صَالِح بْنِ
دِينَادٍ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ الشَّوِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّوِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
فَتُلُ عُصْفُورًا عَبَنًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوْمَ الْفِهَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا فَتَلَيْي عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِي لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوْمَ الْفِهَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا فَتَلَيْي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِلْمَانَ فَتَلَيْق عَبُثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوْمَ الْفِهَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا فَتَلَيْي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید نظافت مردی ہے کہ جس نے لی دلیاں کو میدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مختص ایک چڑیا کو بھی ناحق مارنا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے مماسنے چی چی کر کہے گی کہ پر در دگار! فلا الفض نے بھے ناحق مارا تھا ،کسی فاکدے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( ١٩٧٠) حَدَّقَ رَوْحٌ حَدُّقَ زَكُوِيًا بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَقَ إِبْرَاهِمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اللهُ سَمِعَ يَعْفُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ يَكُولُ سَمِعْتُ الشَّوِيدَ قَالَ آشْهَدُ لَآفَطْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتُ قَدْمَاهُ الْأَرْصَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ آبِي حَبْثُ خَتَى أَتَى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلَاهُ مِنْ كِمَابِهِ إِراسِعَ : ١٩٦٩٤.].
قالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمُلَاهُ مِنْ كِمَابِهِ إِراسِعَ : ١٩٦٩٤.

( ٠٠٠ ) حعرت شرید جن نزا سے مردی ہے کہ بیل کوائل و بتا ہوں کہ بیل نے مرفات بیل تی دیدا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نی دیدا کے قدم زیمن رئیس کے یہاں تک کرآ ہے افاق الم داخر کا کے ۔

(١٩٧،١) حَذَّكَ رَوَّحَ حَذَكَ زَكُوِيًا بُنُ إِسْحَاقَ حَذَكَ إِبْرَاهِهُمْ بُنُ مَبْسَرَةَ اللهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّوِيهِ بُحَدَّتُ عَنْ آبِهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي آنَوِهِ حَتَّى آخَدَ تَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِبْرَاوِكَ قَالَ فَي الْهِ إِنِّى الْحَنَفُ وَتَصْطَكُ رَكْبَتَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْحَنَفُ وَتَصْطَكُ رَكْبَتَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْحَنَفُ وَتَصْطَكُ رَكْبَتَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِزِّارَكَ قَالَ فَكَ الرَّجُلُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارَهُ إِلَى الْصَافِ سَافَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَلِهِ حَتَّى مَاكَ وَانْظُر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠ وَانْفَر: ١٩٢٤ وَانْفَر: ١٩٧٠٤ وَانْفَر: ١٩٧٠ وَانْفَر: ١٩٤٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٨٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَالْ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفَر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر وَانْفُر: ١٩٠٤ وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُولُ وَلَمْ وَانْفُولُ وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُولُ وَانْفُر وَانْفُر وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُر وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ وَانْفُولُ و

(۱۹۷۰) حضرت شرید و الفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ماہیا تھیا کہ تھی ہے ایک آ دی کے پیچے ہے جتی کہ اس کے پیچے دوڑ پڑے اوراس کا گیڑا کی کر کرفر مایا اینا تہبنداو پر کرو، اس نے ایپ کمٹنوں سے گیڑا بہنا کرمرض کیا یارسول اللہ ایمرے یا دَل میڑ سے ہیں اور چلتے ہوئے میرے کھٹے ایک ووسرے سے دگڑ کھاتے ہیں ، نی ماہنا نے فر مایا اللہ تعالی کی برخلیق بہترین ہے، مرادی کہتے ہیں کہا کہ بعد مرتے دم تک اس محض کو جب بھی دیکھا گیا ، اس کا تہبند نصف پنڈلی تک بی رہا۔

(١٩٧.٢) حَلَّكَ رَوْحٌ حَلَكَ لَ كَرِيًا حَلَكَ إِبْوَاهِيمُ بُنُ مَهُ سَرَةَ اللَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (انظر: ١٩٦٨٣).

# مي تنيانن ليد على المحالي من المحالي من المحالي المحال

(+ - 14) حطرت شريد النظام وى بنى طيفها في الكيدة وى كوچر اللي موت و يكما تو فر مايا الله كنزويك لينه كاير لمريقة مب سے ذيا دو كالهنديده سے -

( ١٩٧٠٣ ) حَدَّثَنَا هُنَهُمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيدِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ ثَقِيفٍ وَجُلَّ مَجُدُّومٌ فَآرُسَلَ إِلَيْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَتْعَك [راحح: ١٦٩٧].

(۱۹۵ معزت شرید شائدے مروی ہے کہ نی الیا کے پاس تعبلہ تقیف کا ایک جذائی آ دمی (کوڑھ کے مرض میں جھا) رست کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی الیا کہ پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ایڈا انے فرمایا اس کے پاس جا کرکھوکہ میں نے اسے ربعت کرلیا ہے، اس لئے و دوالی جلاجائے۔

(١٩٧٠٤) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِهِمَ بْنِ مُهْسَرَةً عَنْ عَهْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ آوَ عَنْ يَغَفُوبَ بْنِ عَاصِمِ النَّهُ سَيعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ آبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَآسَرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَآسَرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَآلَ إِنِّى آخَنَفُ تَصْطَكُ رُكْبَنَاى فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا إِزَارُهُ يُعِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آزُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [اعرجه الحديدى خَسَنُ فَمَا رُوْعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُعِيبُ أَنْصَافَ سَافَيْهِ آزُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [اعرجه الحديدى

و ، ۸۱) قال شعيب، استاده صحيح].

(۱۹۰۱) دھرت ٹرید بڑٹان مروی ہے کہ ایک مرحبہ ٹی طینا اقبیات اُقیف کے ایک آوی کے چیچے ہے ، تی کہ اس کے پیچے ورڈ پر ہے اور اس کا کیڑا کی کر فر مایا اینا تہیں اور پر کے ورڈ پر ہے اور اس کا کیڑا کی کر فر مایا اینا تہیں اور جانے ہوئے ایک دوسرے ہے رکڑ کھناتے ہیں ، ٹی طینا کے فر مایا اللہ تعالی کی ہر تھی تی ہجری ک ہے ، اور کے جی میں میں میں اور جانے ہوئے میرے کھنے ایک دوسرے ہے رکڑ کھناتے ہیں ، ٹی طینا کے فر مایا اللہ تعالی کی ہر تھی تی ہجری کی اس کو جب بھی ویکھا گیا ، اس کا تبینر فصف پھڑ کی تک بی رہا۔

(١٩٧٠٥) حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ عَنْ عَشْرِو بْنِ الشَّوِيدِ عَن أَبِدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَعْفُوبَ بْنِ عَاصِمِ (١٩٧٠٥) حَدَّقَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَوَةَ عَنْ عَشْرِو بْنِ الشَّوِيدِ عَن أَبِدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْفَهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْفَهُ فَقَالَ هَلُ مَعْفَى مِنْ الشَّوِيدِ كُذَا حَدَّقَاهُ أَبِي قَالَ أَرْدَفِنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْفَهُ فَقَالَ هَلُ مَنْ الشَّوِيدِ عَنْ الشَّوِيدِ عَنْ الشَّولِيدِ عَنْ الشَّوِيدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ مَوْلُ هِمْ خَتَى الْنَصَلْعَةُ مِاللَةَ الشَّيْ وَمُعْلَى عَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَنْ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالِ السَّوْلِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

(42-0) حضرت شرید بیخنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی النظائے جھے ہے امیہ بن انی صلت کے اضعارت نے کو کہا، جس اشعارت اپنے لگا، جب مجی ایک شعرت اٹا تو نی میٹا افر ماتے اور سناؤ جتی کہ بھی نے سوشعر سناؤا نے۔

الله المَّرِيدِ أَن سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّلْنَا عَمْرُو أَنَّ شُعْبٍ حَلَّلَنِي عَمْرُو أَن الشَّرِيدِ عَنْ أَمِدِهِ الشَّرِيدِ أَن سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرْضَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكُ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ (راجع: ١٩٦٩).

## هِ مُناهُ امْنُونُ لِي مُنتِهُ الْمُونِينِينَ فِي الْمُعَلِينِ الْمُؤْنِينِينَ فِي الْمُؤْنِينِينَ لِي الْمُؤْنِينِينَ لِي الْمُؤْنِينِينَ لِي أَنْ الْمُؤْنِينِينَ لِي الْمُؤْنِينِينَ لِ

(۱۹۷-۱۹۷) حفرت شرید خانف صروی ہے کہ یمی نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! اگرکو کی زیمن الی ہوجس میں۔ کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ کی مائنا نے فر مایا پڑوی شفنہ کاحق رکھتاہے جب بھی ہو۔

## حَدِيثُ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَّةَ الْكُنْصَارِي إِلَيْنَا

#### حضرت مجمع بن جاربيانساري بنافذ كاحديث

(١٩٧.٧) حَلَثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَمُهُ الْأَنْصَارِئَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُكُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُكُونَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُكُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْقُولُ لَيُعْتُلُونَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَيُعْتُكُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ لَيْتُعْرِقُولُ لَيْعُولُ لَيْعُولُ لَيُعْتُلُونَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَعُولُ لَولَا عَنْ عَنْ مُعْرِيقِ لَلْ عَنْ عُرِيقٍ لَهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَصَالِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُقُ لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَيْعُنُكُ لَوْلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْمِ لَكُولُ لَيْعُولُ لَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّعُ لَيْكُولُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ لِلْعُلُولُ لَا لَعْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ لَهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا لَوْلُولُ لَلْمُ لِللْعُلِيْلُولُولُ عَلَيْكُولُولُ لِلْمُ عَلَيْكُولُ لَلْمُ عَلَيْكُولُولُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْعُلُولُ لَلْمُعُولُ لَلْمُ عَلَيْكُولُولُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُ لَلْمُ لَلْمُ لَ

( 2- 194 ) حضرت مجمع بن جاریہ بھٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی بناہ کو یہ فر ماتے ہوئے مناہے کہ د جال کو حضرت میسی پیاہ '' باب لد''نامی جگہ پر قل کریں گے۔

## حَدِيثُ صَنْعِ الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي الْفَامِدِي حضرت صحر عامدي النفط كي حديثين

(١٩٧.٨) حَلَكَ هُشَيِّم الْخَبَرُنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ حَبِيدٍ عَنْ صَخْرِ الْقَامِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَتُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَتُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَتُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَاثْرَى وَكُثْرَ مَالَةً (رامع: ١٧٥٥٥).

(١٩٧.٩) حَذَّتُنَا عَفَانُ حَذَّتُنَا شُفَهُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءِ أَنْبَانِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بْنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بْنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ صَخْرًا الْفَامِدِئُ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لِلْمَتِي فِي بَحُورِهَا قَالَ وَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً بَكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا قَاجِرًا وَكَانَ لَهُ عِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثْرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَتُولِى آيَنَ وَسُلَمَ إِنَّالَ لَكُثُورَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَدُولِى آيَنَ وَسُلَمَ أَوْلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَدُولِى آيَنَ لَا يَعْمَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَتُعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَعْمَانَهُ مِنْ آوَلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْأَلُو مِ لَكُولُ النَّهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ إِلَى فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا يَكُولُونَ لِيَعْلَى النَّهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ إِلَا فَكُثُرَ مَالَةً حَتَى كَانَ لَا لَمُ اللَّالَةً عَنْ لَا لَا لَهُ عَلَى مَالَهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُ الْعُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

## هي مُنااً المَيْنِ لِيَتِ مُوَّا كِهُ هِي هُمَ يَعِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۹۷۰۹) حضرت معل غامدی خاند است کے پہلے او کات میں مانٹا بیدوعا وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے او کات میں برکت عطاء فرماہ خود نبی طانٹا جب کوئی افکر روانہ فرماتے تھے تو اس افکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بیمیج تھے، اور راوی حدیث برکت عطاء فرماہ خود نبی طانٹا جب کوئی افکر روانہ فرماتے تھے تھے، تتجہ بیادا کہ ان کے پاس مال ودواست کی اتنی معرف میں جو بی کہ انہا مال ودواست کی اتنی کوئی کہ انہیں میری کی اپنے اوکروں کوئی سورے میں جمیع تھے، تتجہ بیادا کہ ان کے پاس مال ودواست کی اتنی

١٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ يَعْلَى إِن عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ إِن حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْرٍ الْمَعَيْقِ عَنْ النَّبِي عِمَارَةَ إِن حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْرٍ الْمَعَادِيقِ عَنْ النَّيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَعْتَ مَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا آزَلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آزَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ فَاجِرًا فَكَانَ لَا يَهْ عَلَى إِلَا يَعْتَلُوا مِنْ الْقَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَهُ إِلَا مِنْ آزَلُ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ

(۱۹۵۱) حضرت مع فامدی دانش سے مروی ہے کہ نبی طینا میدوعا وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری است کے پہلے اوقات بس برکت مطاوفر ما، خود نبی طینا جب کوئی لفکرر واندفر ماتے تھے تو اس ففکر کو دن کے ابتدائی جے بسی جیجے تھے، اور داوی حدیث حضرت مع بی بینی تاجرآ دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومنج سویرے ہی جیجے تھے، نتیجہ بید ہواکدان کے پاس مال وودلت کی اتن محورت ہوگئی کہ انہیں ہے بحد تیں آتا تھا کہ اپنا مال ودولت کہاں رکھیں؟

( ۱۹۷۸) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَالِلِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَثَلَنَا بُوسُفُ بُنُ يَغُفُوبَ الْمَاجِشُونُ قَالَ اخْتَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْمُنكيدِ
قَالَ دَحَلْتُ عَلَى جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَعُلْتُ الْحَرِهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنِى السَّلَامَ
قَالَ دَحَلْتُ عَلَى جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَعُلْتُ الْحَرِهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْى السَّلَامَ
(۱۹۷۱) محر بن محد رسكتم بن كرش معرف باير اللَّذِي يهال حاضر بواتو وه قريب الوقات هم ش في ان عمرض كيا كري الله المحدد يَجِعَدُ الله على الله على الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ كَارِهُ وَهُو يَعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالَةُ وَالْمُوالَةُ وَالْمُوالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

( ١٩٧١٢) حَدُّنَنَا مُحَشَّدُ مِنْ مُفَاتِلِ آخَيَرَنَا عَبَادُ مِنْ الْعَوَّامِ حَدُّنَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ يُقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكُمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُطَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْبِيلِ فَقَالَ تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْمَسْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْمَسْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْمَسْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْمَسْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْمَسْمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا

(۱۹۷۱) حضرت اسید ناتش مردی ہے کہ نی اکرم کالفائے سے کے اونٹی کے دود ساتھم ہو جہا، نی ناتیات فر مایا اسے پینے کے بعدوشوکیا کرو، پھر بکری کے دود ساتھم ہو جہاتو فر مایا اسے پینے کے بعدوشومت کیا کرو۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرُنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ مَا لَمُ يَكُنُ قَدْرَ اللَّرْهَمِ قَلَا بَلْسَ بِهِ

(۱۹۷۱۳) تماد کیتے ہیں کہ ہمارے نزد یک پیٹاب خون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم سے برابر شہوق اس علی کوئی حرج نیس ہے۔

## من المراق المعالجة ال

#### ِ تاسع و عاشر و حادى عشر مسند الكوفيين

## حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْكَشَعَرِيُّ وَلَيْنَةً حصرت ابومويُ اشعري وَلَيْنَةً كَ مرويات

( ١٩٧١٤) حَلَّكُنَا عَبْدُ الطَّسَدِ حَلَّكُنَا هَمَّامٌ حَلَّكُنَا لَمُنَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى الْكَشَوِيِّ الْكَافَةُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ لَكُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ لَعَلَى اللَّهُ عَزَى وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَعْدُونُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَوْمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُودِيًّا أَوْ لَعُمْرَائِيًّا [صححه مسلم (١٩٧٧)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٩ أَلَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۱۹۷۱) خطرت ابدموی اشعری ناتلاے مروی ہے کہ ہی طابعات ارشاد فرمایا جومسلمان بھی نوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی حکمہ میں موری ہے۔ حکمہ میرودی یا عیسانی کوجہتم میں واعل کردیتا ہے۔

( ١٩٧٥ ) حَكَمُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّمُنَا هَمَّامٌ حَلَّقَا قَادَةً عَنْ سَجِيدٍ بْنِ آبِي بُرْدَةً وَعَوْنِ بْنِ عُنِهَ آلَهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَة يُحَدُّثُ عُمَرَ بْنَ عَيْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَوْنٌ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ أَبَاهُ حَذَّنَهُ الله سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(۱۹۵۱) ابو بردونے گذشت مدیث معزب عمر بن مبدالعریز مکفا کوسنائی تر انہوں نے ابو بردوے اس اللہ کے نام کی متم کمانے کے لئے کہا جس کے علادہ کوئی معبود ہیں کہ بیمد ہدان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اے نی میں اسے سے سنا ہے ،اور سعید بن ائی بردو، موف کی اس ہاست کی تر ویوٹیس کرتے۔

( ١٩٧٧ ) حَلَّكَ عَهُدُ الصَّمَّدِ حَلَّكَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبُرَاهِيمَ الْمُبَرَّلَا لَيْكُ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَيْسِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلْيَهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ الْبُعُوا ثُمَّ آتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُوَجَلَّ يَامُرُنِي أَنْ آمُرَّكُمُ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَآنْ نَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ نَحَلَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَفُّوا اللَّهُ وَأَنْ تَفُولُوا لَمُولَّا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوالَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدُّا فَتُؤذُوهُ أَوْ يَا دَخَلُتُم مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوالَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤذُوهُ أَوْ يَعْمَرُ حُولًا وَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوالَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُولُوهُ أَوْ يَعْمَلُوا بَاللَّهُ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوالَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُولَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُوا لِلللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُوا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۹۷۱) حطرت عبداللہ بن تیس بھٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی بھٹا نے جمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپنی جگہ پری رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کرفر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ جسیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر خوا تھن کے پاس جا کران ہے بھی بھی ترمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ جسیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دول ہے پاس جا کران ہے بھی بھی قرمایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور یا زاروں میں جایا کر واور تنہارے بات کہنے کا تھم دول تو بھی قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ کی کوئک جائے اور تم کمی کوافیت پہنچاؤیا زشی کردو۔

( ١٩٧٨ ) حَلَانَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِدَّنَنِي آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدَّنْتُ عَنِ الْآَشَعَرِ فَي الْآنَ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَغْفِرُكَ لِمَا فَلَمْتُ وَمَا ٱخْرَتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا اعْلَنْتُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْمُقَلِّمُ وَآنْتَ الْمُوَخِّرُ وَالْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(۱۹۷۱) حفرت ابوموی اشعری وی اشعری وی ہے کہ یں نے تی این کو یددعا مکرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ ایس ان منا ہوں سے معافی چاہتا ہوں جو یس نے پہلے کیے یا بعد یس ہوں گے، جوجیب کرکیے یا علانے طور پر کئے، بیٹک آ گے اور پیجیے کرنے دالے تو آپ می بیں ، اور آپ ہر چیز پر تا در بیں۔

﴿ ١٩٧٨ ﴾ حَذَنَنَا هُنشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ النَّشَعْبِيُّ قَالَ كَتَبُ عُمَرٌ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِى عَامِلَ ٱكْتَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالْمِرُّوا الْكَشْعَرِيَّ يَعْنِي أَبَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۵۱) امام شعبی میخود فرماتے میں کے حضرت عمر فاروق اللہ نے اپنی وصیت میں تکھا تھا کد میرے کسی عامل کوا یک سال سے زیاد و دیر تک برقر ارٹ رکھا جائے ، البتہ ایوموی اشعری کو میا رسال تک برقر ارر کھنا۔

( ١٩٧٢ ) حَلَّانَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّانَا لَيْتُ عَنْ آبِي بُرُّدَةً عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةً يَهُودِكَى آوْ نَصُرَائِلَى آوْ مُسْلِمٍ لَغُومُوا لَهَا لَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَكَرِيكَةِ وَانظر: ١٩٩٤].

(۱۹۷۲) حضرت الاموی کانٹوے مروی ہے کہ نی طابق نے ارشاد فرمایا جب تبدارے سامنے سے کسی میبودی ،عیسائی یاسلمان کا جناز و گذرے تو تم کمٹر ہے ہوجا یا کرو، کیونگر تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہو گے ، ان فرشتوں کی وجے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ (١٩٧٣) حُدُّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ قَالَا حَدُّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبُونَا عَلِي بُنُ رَبُدٍ عَنْ حِطَّانَ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَادِيِّ عَنِ الْكَشْعَرِيِّ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَوْجَ قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ قَالَ الْقَدُّ عِنْ سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِفَعْلِكُمْ الْهَوْجُ قَالَ الْفَدُّ مِنْ سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِفَعْلِكُمْ الْهُوْءِ وَمَعَنَا عُنُولُنَا يَوْمَنِهِ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْتِعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِفَعْلِكُمْ الْوَمَانِ الْمُعْمَى مَنْهُ وَلَكَ الزَّمَانِ وَيُكِنَ قَلْلُ بَعْضَكُمُ بَعْطًا قَالُوا وَمَعَنَا عُنُولُنَا يَوْمَنِهِ قَالَ إِنَّهُ لَتُنْوَعُ عُقُولُ الْهُلِ وَلِكَ الزَّمَانِ وَيُعْلَقُهُ لَلْ عَبَاءٌ مِنْ النَّامِ يَحْسِبُ الْكَوْمُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيهِ قَالَ وَيَعْمَا كُولُوا وَمَعَنَا عُمُولُنَا يَوْمَنِهِ قَالَ إِنَّهُ لَتُعْرَعُ عَلَى الزَّمَانِ يَعْمَلُكُمْ اللّهُ مُعْلَى مَنْ النَّامِ يَحْسِبُ الْكُورُهُمُ اللّهُمُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى فَيْهُ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيهِ قَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹4۱) حفرت ایوموی فاقت مروی ہے کہ نی افتا ہے قرمایا قیامت سے پہلے "مرح" واقع ہوگا ، لوگوں نے ہو جہا کہ "مرح" سے کیامراد ہے؟ نی افتا ہے قرمایا آل الوگوں نے ہو جہا اس تعداد ہے بی زیادہ جبتے ہم آل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہرسال سر ہزار سے زیادہ لوگ گر دیتے تیں؟ ہم تو ہرسال سر ہزار سے زیادہ لوگ گر کردیتے ہیں؟ ہم تو ہرسال سر ہزار سے زیادہ لوگ گر کردیت ہیں گئی کہ ایک دوسرے کوآل کرنا مراد ہے ، لوگوں نے بوجہا کیا اس موقع پر ہماری مقلیں ہمار سے ساتھ موں گی؟ نی مائیا نے فرمایا اس زیانے کے لوگوں کی مقلیں جبین نی جا کم گی ، اورا سے بیوتو ف لوگ رہ جا کم سے جو سے میں سے کہ دواکس دین پر قائم ہیں ، حالا تک دو کس دین پر تا کم دو کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ، حالا تک وہ کس دین پر تا کم ہیں ۔

حضرت ابوسوی فائل کتے ہیں کہ اس وات کی تم جس کے دست قدرت ہیں میری جان ہے، اگر وہ زباند آسیا توجی استے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راست نیس یا تا اللہ کہ ہم اس سے ای طرح نکل جا کیں جیسے واقل ہوئے تھے اور کس کے آتی یا مال میں بلوث نہ ہوں۔
کے تق یا مال میں بلوث نہ ہوں۔

(١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُمِّيرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْقُلْبَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٧٧٢، واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْقُلْبَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٧٧٢،

(۱۹۷۲) معنرت ابدموی چین از کال کری ہے کہ ہی مطالبے ارشاد فرمایا چوفض اعلاءِ کلیت اللہ کی خاطر قال کری ہے ، درحتیقت وی اللہ کے راستے میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٦٣) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّنَا إِسْرَالِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْرَدِ قَالَ قَالَ آبُر مُوسَى لَقَدْ ذَكَرَنَا عَلِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَوَكَنَاهَا عَمْدًا يُكْثِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَوَكُنَاهَا عَمْدًا يُكْثِرُ كُلُمَا رَحَعَ وَكُلُمَا صَجَدَ وَانطر: ١٩٨١١ ، ١٩٨٧).

(١٩٤٢٣) حفرت ايوموى فاخل فراح بي كرحفرت على تفافل في مين في اليدا كان إدولا دى ب، جوجم لوك في اليداك

## 

ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا بچے تھے یا عمداً چوڑ بچے تھے، وہ جرمرتبدرکوع کرتے وقت ،مراغیاتے وقت اور بحدے میں جاتے ہوئے انڈوا کبر کہتے تھے۔

( ١٩٩٧ه ) حَلَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّكَ سَعِيدُ بْنُ آبِي أَبُوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَفْقَرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ الْكَثْعَرِئُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ بِي عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنْ يَلْقَاهُ عَيْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهِي عَنْهَا آنْ يَمُوتَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آعظمُ اللَّهُ مِنْهَا وَقَالَ الألباني: ضعيف ابوداود (٣٤٤٣)].

(۱۹۵۲۳) حفرت ابوموی فائن سے مردی ہے کہ نی دائدا نے قرمایا اللہ تعالی کے زد کے سب سے بردا گناہ '' ان کبیرہ گنا ہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئے ہے' بیہ ہے کدانسان اللہ سے اس حال میں طلاقات کر سے کدمرتے وقت اس پرا تناقرض ہو جے اوا کرنے کے لئے اس نے کچے نے جوڑا ہو۔

(١٩٧٦٥) حَذَكَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَذَكَا الْمُعْمَشُ عَنُ شَفِيقٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بُهِمِبُ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ [صحت البحارى (٢١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧١، ١٩٧٨، ١٩٧٨، ١٩٨٥، ١٩٨١، ١٩٨٦، ١٩٨١).

(۱۹۷۵) معزرت ابرموی فی فی نام کے کراکی آوی ٹی فیا کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال پو چھا کرا کرکوئی آوی کسی قوم سے میت کسی قوم سے میت کسی تو میت کسی قوم سے میت کرتا ہے۔ میت کرتا ہے۔ میت کرتا ہے۔

(١٩٧٣٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَيْدٍ حَدَّنَا الْمُعَمِّشُ عَنْ هَنِي قَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ وَآبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَعَذَاكُرَانِ
الْحَدِيثَ فَقَالَ آبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آبَامٌ يُرَفَعُ فِيهَا الْهِلْمُ
وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَعْلُ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر

(۱۹۷۲) فقیق بھٹا کہتے ہیں کرایک مرجہ معزت مہدانلہ بن مسعود نگانداورا ایموی اشعری نگاند بیٹے ہوئے مدید کا نداکرہ کررے تے ، معزت ایوموی اشعری نگان کہنے گئے کہ نی دائیا نے ارشا وفر مایا قیامت سے پہلے جوز ماندا سے گاس بی علم اشا لیا جائے گا اور جہالمت اتر نے کے گی اور "مرج" کی کٹر سے ہوگی جس کا میں گئی ہے۔

(۱۹۷۳۷) حَدَّثَنَا يَحْتَى يَعْنِى ابْنَ آذَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَنِ الْمُشَعِرِيُّ قَالَ لَقَدُ ذَكَرَنَا ابْنُ آبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُبُرُ إِذَا سَنَجَدَ وَإِذَا قَامَ قَالَا آدْدِي ٱلْسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمُدًا وانظر: ١٩٧٢٣].

#### 

(۱۹۷۱) حضرت الدموی چائز فر ماتے ہیں کہ معترت علی چائز نے ہمیں ہی طاق کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ ہی طاق کے ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم ہملا چکے تھے یا عمراً چھوڑ پکے تھے، وہ ہر مرجد رکوع کرتے وقت ،سرا طات وقت اور مجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(١٩٧٢٨) حَذَّقَا يُولِسُ حَدَّقَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسُ وَقَابِتٍ وَحَمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْدِهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ بَنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ إِلَّا آنَهُ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَنْ نَحُوجَ مِنْهَا كَمَا دَحَلُنَاهَا لَمْ نُصِبُ إِيهَا دَمَّا وَلَا مَالًا [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی خلفت مروی ہے کہ بی طفیان فرمایا قیامت سے پہلے البرج "واقع ہوگا اسس فیرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا حضرت ابوموی جائٹ کہتے ہیں کہاس وات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر دوز ماندآ ممیا تو میں اپنے اور تہمارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں یا تا الا پر کہم اس سے اس طرح نکل جا کمیں جیسے وافل ہوئے شے اور کمی کے تل یا مال میں لوث نہ ہوں۔

( ١٩٧٢٩) حَلَّكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْثُمُ بِالشَّهَامِ فِي أَسُوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمُ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَّهُوا بِهَا أَحَدًا [راحم: ١٩٧١٧].

(۱۹۷۲) حضرت عبدالله بن قیس بی فین سے مردی ہے کہ ایک سرت نی مایا اے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجد دن اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیم ہوں تو ان کا پہل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواؤیت پہنچاؤ یا ذعمی کردو۔

(۱۹۵۳۰) حضرت ابوموی بانتوے مروی ہے کہ ٹی علیا نے ارشاد فر مایا جو مخص کو ٹیوں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٣ ) حَذَّتَا عَبْدُالرُّزَاقِ آعُبُرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَحِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِنِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا (احرحه حبدالرزاق (١٩٧٣ - ١٩٧٢).

- (۱۹۷۳) حضرت ابوموی بینشندے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ مونا اور ربیٹم دونوں میری امت کی عورتوں کے کے علال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔
- ( ١٩٧٣٢) حَذَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّفَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُل عَنْ آبِي مُوسَى الْمَاشُعَرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِلَّ الذَّعَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّنِي وَحُرُمُ عَلَى الْمُعَرِيلُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّنِي وَحُرُمُ عَلَى ذَكُورِهَا [مكرر ما نبله].
- (۱۹۷۳) حضرت ایوسوی چینند سے مروی ہے کہ نی دینا نے ایک مرتبہ اپنے وائیں ہاتھ جی ریٹم اور ہائیں ہاتھ جی سونا بلند کیا اور فر ہا یا بید دونوں میری امت کی مورتوں کے لئے طلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔
- (١٩٧٣٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَهُمَّرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ يُونُسَ بِي جُبَيْرٍ عَنْ حِظَانَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاضِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْمَاضَّةِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَيَتَنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاثَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَفِيمُوا صُفُوفَكُمْ لُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ وانظر: 1142، 1142، 1144، 1140، 1140، 1140، 1140، 1140، 1140،
- (۱۹۷۳) ایک مرتبه حضرت ابوموی اشعری خاتف نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، پھرایک مدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرایک مرتبہ نی پیٹائے ہمیں خطبہ دیا اور ستق کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں تماز کا طریقہ سکھایا ، اور فرمایا جب تم تماز پڑھوتو اپنی مفیں سیدھی کرلیا کرو، اور تم میں سے ایک آ دی کوامام بن جانا جا ہے ۔۔۔۔۔ پھرانہوں نے کمل مدیث ذکر کی (جو ۱۹۸۹۹ پر آیا جا ہتی ہے)
- ( ١٩٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَرَةَ النَّوْرِيُّ عَنْ لَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشْعَرِیُ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْرَضِ قَوْمِى فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَبْسِ قَالَ فَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَبْسِ قَالَ فَلْتُ وَسَلَمَ قَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَبْسِ قَالَ فَلْتُ وَسَلَمَ قَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتُ يَا عَبْدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَسَنْتِ ثُمَّ قَالَ هَلُ سُفْتَ عَدْبًا لَقَلْتُ مَا عَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ احْيلُ فَانْطَلَقْتُ فَقَعَلْتُ مَا الْمَرْبِي وَآتَيْتُ الْمَرَاقِ فَعَلْتُ مَا اللّهُ تَعْلَى عَنْهُ الْمُؤْمِقِي وَالنَّتُ الْمَرَاقِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَى الْقَالِ لِي الْعَبْقِ وَاللّهُ مَا وَالْمَوْمِ وَاللّهُ مُعْلَى عَلْمُ وَمِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُ اللّهُ عَلَى عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَعِلَى عَنْهُ وَسَلَمْ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِمِ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمِنْ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِمِ الللّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ قَاوِمٌ فَلِ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَامِ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ آخْدَفْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَبًّا قَالَ نَعَمْ أَنْ نَأْخُذَ بِكِنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالنَّمَامِ وَأَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةٍ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخُلِلْ حَتَّى نَحْرَ الْهَذْيَ [صححه البحاري (٥٥٩)، ومسلم (١٢٢١)]. [انظر: ١٩٧٧، ١٩٧٧).

چٹانچے میں چلا گیا اور نی ملینا کے خلم کے مطابی کرلیا، پھرائی قوم کی ایک مورت کے پاس آیا، اس نے 'رفظی' سے میرا مردحویا، اور میرے مرکی جو کی دیکھیں، پھر میں نے آٹھ ذی ان کی کوچ کا احرام با ندھ لیا، میں نی بینبا کے وصال تک لوگوں کو کی فتوئی دیتا رہا جس کا نی باینا نے بچھے تھے دیا تھا، حضرت صدیق اکبر جائی کا کے زیانے میں بھی بھی میں مورت حال دی، جب حضرت مریز ٹیڈ کا زیانہ آیا تو ایک دن میں ججرا سود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اورلوگوں کو بھی مسئلہ بنا رہا تھا جس کا نی مائیا نے بچھے محم دیا تھا، کہ ایل آوی آیا اور مرگوشی میں جھے سے کہنے لگا کہ یہ فتوئی دیے میں جلدی سے کام مت کہتے ، کو کلہ امر المؤمنین نے متا سک جی کے حوالے سے بھی شخاد کام جاری کے جی ۔

س نے اوگوں سے کہا کہ اے اوگوا جے ہم نے مناسک جی کے حوالے سے کوئی فتوٹی ویا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ امیر المؤشین آئے والے ہیں، آپ ان بی کی افتداء کریں، گھر جب حضرت عمر انگاؤ آئے تو ہی نے ان سے بوچھا اے امیر المؤشین آکیا مناسک جی کے حوالے سے آپ نے بکھ نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے قربایا الله اگرہم کما ب الله کے ہیں تو وہ آمیں اتمام کا تھم وہی ہے اور اگر ہی طفیا کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربائی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔
لیتے ہیں تو وہ آمیں اتمام کا تھم وہی ہوا ور اگر ہی طفیا کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربائی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔
( ۱۹۷۳۵ ) حَدِّثَنَا وَ کِیعَ عَنْ حَرْمَلَة بُنِ قَلْسِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ آبِی اُلُوبَ عَنْ اُبِی مُومَسِی قَالَ اُمَانَانِ کَانَا عَلَی عَلْدِ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیْعَدِّبَهُمْ وَالْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَدِّبَهُمْ وَالْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ بَسْعَلُورُونَ [الأنفال: ٣٣]. [انظر: ١٩٨٦].

(۱۹۷۳۵) حضرت ابد موی بی شخص مروی ہے کہ نی النا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی، جن میں سے ایک اٹھ پکی ہے اور دوسری باتی ہے، ① اللہ تعالی انہیں آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دے گا ۞ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب منہی دے گاجب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٧٣١) حَذَّنْنَا سُرَيْجٌ حَذَّلْنَا عَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْمُمْرِئُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلَّ لِإِنَاثِ أَمَّتِي الْحَرِيرُ وَاللَّهَبُ وَحُرُّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راحع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳) حفرت ابوموی بھٹنے مردی ہے کہ ہی مالٹائے ایک مرتباہے دائیں ہاتھ میں ریٹم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور قرمایا بیدونوں میری است کی مورتوں کے لئے طلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

(۱۹۷۳۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ آخِيهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ قَدِمْ رَجُلَانِ مَعِي مِنْ قَوْمِي قَالَ فَآتَيْنَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَبَ وَتَكَلَّمَا فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِيَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْرَضَانِ بِالْعَمَلِ فَتَعَيِّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِي فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءِ الطَرْ: وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجُلُّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ الطَرْ:

(۱۹۷۳) حضرت ابوموکی ڈنٹنٹ مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ہم لوگ ٹی ماینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہد ہ طلب کیا جس پر نبی طینا کے چیرہ مبارک کا رنگ بدل گیا ، اور قربایا میرے نزدیکے تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گار ہوتا ہے ، البندائم دونوں تقویل کولا زم چکڑ داور نبی طینا، نے ان سے کوئی خدمت نبیس لی۔

(١٩٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ آبِي عُلْمَانَ النَّهِ فِي عَنْ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي حَاثِطٍ فَجَاءً رَجُلٌّ فَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعَنُ الْفَعْنُ وَالْمَعْنَةِ وَلَمَعْنُ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَلْتُ ادْحُلُ وَآبَيْسُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمْ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ الْفَرْنُ لَهُ وَبَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ الْمُعْنَةِ فَلَى الْمُعَنِّ وَالْمَعْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَلَ وَالْمَعْنَ الْمُعْنَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی خالف ہروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ایک ساتھ کی بائے میں تھا، ایک آ دی آیا اوراس نے سلام کیا، نی الیک ان فر مایا جاؤ ، ایسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو میں کمیا تو وہ معفرت ابو بکر صدیق خاتف ہے میں شادہ میں کمیا تو وہ معفرت ابو بکر صدیق خاتف ہے میں شادہ میں کمیا تو وہ معفرت ابو بکر صدیق خات ہے گئے ہے ہوئے ایک جگہ پر میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر بہتے گئے ، پھر دوسرا آ دی آیا ، اس نے بھی سلام کیا، نی بلیکا نے فر مایا ہے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری دے دو، میں کمیا تو وہ

(۱۹۷۳) حضرت ابوسعید خدر می بناتند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسوی اشعری بناتند نے حضرت عمر بناتند کو تمن مرتبہ سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے محتے ، حضرت عمر بناتند نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے محتے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مائیلا کو بیرقر ماتے ہوئے شاہے جسب تم ہیں ہے کوئی فخص تین مرتبہ سلام کر پچکے اور اسے جواب شد سلے تو اسے واپس لوٹ جا تا بیا ہے۔

( ١٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَرَنَا مَمُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بِي جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى اللَّهُ عَبْدُ الرَّفَاشِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِكَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِكَانُ خَمِدَهُ (راحع: ١٩٧٣٣). لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِللَّهُ وَمَدَّلُ وَمَلَمَ سَمِعَ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لَيْنَ خَمِدَةً (راحع: ١٩٧٣).

(۱۹۷۳) حفرت ابوسوکی این سے مروی ہے کہ بی بیا اے فرمایا جب امام سیم اللّه فِمَنْ حَمِدَه کے تو تم رَبّنا فلک الْحَمَدُ کُونَا اللّهُ فِمَنْ مُوسَى اللّهُ فِمَنْ مُوسَى اللّهُ فِمَنْ مُوسَى قَالَ الْحَمَدُ (۱۹۷۲) حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدْهِ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَمَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللّهِ بْنِ الْجِي بُودَةَ عَنْ جَدْهِ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَمَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللّهِ مِن الّذِى يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَوا طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَى يَعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُولَقًا عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَهُ وَمُ مَا أُمُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ بِهِ آحَدُ الْمُنَصَدِّقِينَ (صححه البحارى (۱۲۸۸)) ومسلم (۲۳، ۱۱) واب حبان (۲۰۹۹). والله نه ۱۹۸۵ ما ۱۹۸۵

(۱۹۷۳) معرت ابوموی تا تین عمروی ہے کہ بی این این ایا انت دارخزا ٹی وہ بوتا ہے کہ اے جس چیز کا تھم دیا جائے ، دہ اے عمل ، پورااورول کی تو تی کے ساتھ اوا کردے ، تا کرصد قد کرنے والوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے ، اس تک وہ چیز بھی جائے۔ (۱۹۷۹۲) حَدَّفَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَّارِ فَى الْحُبَرَ لَا فَابِتُ بْنُ عُمَّارَةَ الْحَنفِي عَنْ خُنْمِ بْنِ قَيْسِ عَنِ الْأَشْعَرِ فَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (صححه ابن حبان (٤٢٤)، وابن عزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيثمي رحاله وقال الألباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعب: اسناده حيد (انظر: ١٩٨٨، ١٩٨٦) ١٩٨٨) وال

(۱۹۷۱۳) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ قَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ الْحَتَصَمُ وَجُلَانٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَ مَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ أَخْدِهِمَا قَالَ فَصَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ الْمَتَطَعَةِ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ أَحَدِهِمَا قَالَ فَضَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَذُهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ الْمَتَطَعَةِ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنُ لَا يَنْظُرُ الْحَدِهِمَا قَالَ الْعَيْمَةِ وَلَا يُولِي اللّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَوُ فَوَدَّهَا وَاحْرِهِ عبد بن حبد اللّهُ عَزْ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَلَا يُولِي عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَوُ فَوَدَّهَا وَاحْرِهِ عبد بن حبد (٣٨٥) قال الهيشي: اسناده حسن. قال شعب: اسناده صحبح).

(۱۹۷۳) حضرت ابوسوی بھافتات مردی ہے کہ نبی مینا کے سامنے دوآ دمی ایک زیمن کا مقدمہ لے کرآئے ، جن جی ہے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا، نبی مینا نے دوسر کوشم اٹھانے کا کہددیا، دوسر افریق بیس کر چی پڑا اور کھنے لگا کہ اس طرح تو ہے میری زیمن کے جائے ، نبی مینا نے فرما یا اگر بیشم کھا کرظلما اے اپنی ملکت میں لے نبیتا ہے تو بیان لوگوں میں ہے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی دیکھے گا اور شہل اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لئے دردنا کہ عذاب ہوگا، پھر دوسر مے فنس کو تقویل کی ترغیب دی تو اس نے دو زیمن واپس کردی۔

( ١٩٧١٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّعَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّنِي وَحِلَّ لِإِنَائِهِمْ إقال الترمدى: حسن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَرِيرُ وَالذَّعَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّنِي وَحِلَّ لِإِنَائِهِمْ إقال الترمدى: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح والترمذي: ١٩٧٢، النسائي: ١٦١/٨ و ١٩٠١). قال شعيب، صحيح بشواهده وهذا اسناد إنظر: ١٩٨٧٩).

( ۱۹۷۳) حضرت ایوموکی بی شندے مردی ہے کہ نبی میں این سونا اور رہیم یہ دونوں میری است کی مورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ۱۹۷۵ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونَسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْبَيْعَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدُ آذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تَكُرَهُ [صححه ابن حبان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْبَيْعَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدُ آذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تَكُرَهُ [صححه ابن حبان ( ۱۹۸۵ ) والحاكم ( ۱۹۲۱ ، ۱۹۸۱ ) . قال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناه حسن إنظر: ۱۹۸۹ ، ۱۹۹۱ ، ۱۹۹۲ ) . والحاكم ( ۱۹۲۱ ) . قال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناه حسن إنظر: ۱۹۷۵ ) معزت ايومول الآت عروى ہے كہ تي اين آئے ارشاد قربا يا لخ اثرى سے اس كے تكام كي اجازت لي جائے گي اگروه فاموش دي اور آگروه فالا الكوم فالي والي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِمُوا الْجَاتِعَ وَفُكُوا الْعَانِيّ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البحاري (٣٣٢٤)، وابن حبان (٣٣٢٤)].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ چیخزے مروی ہے کہ نی طیبائے ارشاذفر مایا مجوے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چیخزایا کرواور بھاروں کی عمیادت کیا کرو۔

(۱۹۷۱۷) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحُمِّنِ عَنْ إِسُرَانِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ [سححه ابن حبان (۲۷،۷۷)، والحاكم (۲/۷۰)، فال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۱۸۸۱، النومذي: ۱،۱۱). إنظر: ۱۹۹۸، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸،

(١٩٤٧) حفرت ابوموى فالتاسع مروى بركت بي ويناك أرشا وقرما ياولى كيفير تكارتبيل بوتا-

(١٩٧١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرِّمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا إِنظر: ١٩٨٠، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٧، ١٩٨٧،

(١٩٤٣) حضرت الاموى المنتف مروى بكرش في نيا كومرفى كمات يوع ديكما ب-

(١٩٧٤٩) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ مَنْ سُفْيَانَ مَنْ حَاصِمٍ يَغْيى الْآخُولَ مَنْ آبِي عُنْمَانَ مَنْ آبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَآضُو فَنَا عَلَى وَاذٍ فَذَكّرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَكُثُرُونَ وَيُهَلِّلُونَ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى آنفُسِكُمْ وَرَقَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى آنفُسِكُمْ وَرَقَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى آنفُسِكُمْ وَرَقَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا
اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى آنفُسِكُمْ وَرَقَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا
اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى آنِهُمْ وَرَقَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيَّهَا النَّاسُ الْبَعُولَ الْمُواتِهُمُ وَرَقَعُوا آصُواتُهُمْ وَلَا عَالِياً إِنَّهُ مَعَكُمْ [انظر: ١٩٨٨٥ ١٩٨٥، ١٩٨٥ مَوْلَ ١٩٨٥ مَا ١٩٨٥ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلِيا إِنَّهُ مَعَكُمْ [انظر: ١٩٨٥ ١٩٨٥ مُولِكَ أَلْقُولَ آلِيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّكُمُ لَوْلَالُوالُولُولُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَوْلُولُولُولُولُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۷۳) حضرت الوموی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی ایڈا کے ساتھ کی سفر میں ہے ،ہم آیک وادی پر چڑ ہے ،
انہوں نے اس کی ہوانا کی بیان کرنے کے بعد قرمایا کہ لوگ بجبیر وہلیل کہنے گے ، ٹی ایڈا نے قرمایا لوگو! اپ ساتھ نرمی کرو ،
کوکھ لوگوں نے آ وازی ہلند کرد کی تھیں ،لوگو! تم کسی بہرے یا خائی شدا کوئیس پکارر ہے ،وہ برلور تبہارے ساتھ ہے ۔
کوکھ لوگوں نے آ وازی ہلند کرد کی تھیں ،لوگو! تم کسی بہرے یا خائی میں خدا کوئیس پکارر ہے ،وہ برلور تبہارے ساتھ ہے ۔
(۱۹۷۵) حقافت و کری حقافت آسامة بن رائید حقافت سیعید بن آبی جند عن آبی شوستی قال قال راشول الله مسلکی الله علیہ وسلکم من گیب بالتورد فقد عقبی الله ورسولة إقال الالبانی: حسن (ابو داود: ۱۹۳۸) ، ابن ماحد:

(۱۹۵۵) حضرت ابوموی تخف سے مردی ہے کہ نی طابع نے ارشاد فرمایا جو محض فرد شرر (بارونانی) کے ساتھ کھیلا ہے، وواللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔ ( ١٩٧٥١ ) حَذَنَا عَنَابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِيى سَعِيدُ بُنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوْةً مَوْلَى عَقِيلٍ
 فيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَعِبٌ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 ( مكرر ما فبله).

(۱۹۷۵) حصرت ابوموی انتخاب مروی ہے کہ نبی ماہوائے ارشاد فر مایا جو منس فرروشیر (بارہ نائی) کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ۱۹۷۵۲ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَمْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ابِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَلٌ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ بَكُمُلٌ مِنْ النِّسَاءِ إِلّا آسِيَةُ الْمَرَاّةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَلٌ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ بَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ الْمَرَاّةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنَا لَكُولِهِ عَلَى سَائِرِ الطّعَامِ اصححه الحارى (۱۱،۲۱۱) بنث عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطّعَامِ اصححه الحارى (۱۱،۲۱۳) وصلى وسلم (۲۱۳۱)، وابن حبان (۲۱،۲۱) وانظر: ۲۹۹۰).

(۱۹۷۵۲) حضرت ایوموکی بناتی ہے مروی ہے کہ نی میں ایسانے ارشاوفر مایا مردوں میں سے کال افرادتو بہت گذرے ہیں بلیکن عورتوں میں کائل عورتیں صرف حضرت آسید بناتی "جوفرعون کی بیوی تھیں" اور حضرت مریم بین این گذری ہیں اور تمام عورتوں پر عاکشہ بین کی فضیلت الیک ہے جسے تمام کھانوں پرٹرید کوفضیلت حاصل ہے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ عَذِي الْنِ قَابِتِ عَنْ الِي اللهِ وَقَ عَنْ الِي اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَمُ واللهُ اللهُ عَلَمُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ولَى اللهُ اللهُ

مُوسَى الْكُشْعَرِي قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ ٱلسَّمَاءُ مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِينُ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِينُ التَّوْبَةِ وَنَبِينُ الْمَلْحَمَةِ إانظر: ١٩٨٥٠، مُحَمَّدٌ وَالْمُفَقِّى وَالْمُعَلِّمُ وَابن حباد (١٩٨٥).

(۱۹۵۵) معترت ابوموی فاتندے مردی ہے کدایک مرتبہ نبی مایشائے ہمیں اپنے پچھا لیے نام بتائے جوہمیں پہلے ہے یاداور معلوم نہ تھے، چنا نچفر مایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مھی ، حاشراور نبی الرحمة ہوں بنگافیزیل

١٩٧٥٥) حَدَّثُنَا وَ يَحِيعٌ حَدَّثُنَا شُفْيَانُ عَنِ الْمُعُمَّشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ رَجُلٌ آخَبٌ وَلَيْ يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آخَبٌ (راسع: ٥ ١٩٧٢).

(١٩٧٥٥) حضرت الاموي نائن سيم وكل بكرايك وك في في خدمت على حاضر بوااور بيسوال بوجها كما كركونى آدى كمى قوم عصب المعرب والمعرب والمعرب والمن حال (١٤٢١). والنظر: ١٩٨١٨ (١٩٨١٨) والمعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والمن حال (١٤٢١). والنظر: ١٩٨١٨ (١٩٨١٨) والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب والمعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المع

(۱۹۵۵) حضرت ابوسوی بڑھنا سے مردی ہے کہ نبی مینائے فر مایائس تکلیف دہ بات کوئ کرانڈ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والاکوئی نبیس ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھبرایا جاتا ہے لیکن وہ چربھی انہیں رزق و جاہے۔

( ١٩٧٥٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءً أُمَنِى بِالطَّهُنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُزُ أَعْدَائِكُمْ مِنُ الْجِنِّ وَلِي كُلِّ شُهَدًاءً إِنظِرِ: ١٩٩٨١.

( ۱۹۷۵ ) حضرت ابوموی بی فرز سے مردی ہے کہ نبی مایشا نے ارشاد قربایا میری امت' طعن اور طاعون'' سے فنا وہوگی بمکی نے بوچھایا رسول اللہ! طعن کامعنی تو ہم نے مجھولیا ( کر نیز دن سے مارنا ) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی مؤینا نے قربایا تمہارے وشمن جنات کے بچو کے اور دونو ل صور تول جس شہادت ہے۔

ون میں گناہ کرنے والا توب کر ہے اورون میں اسپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کدرات میں گناہ کرنے والا توب کر ہے، میسلسنہ اس وقت تک چلارے کا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(۱۹۷۵۹) حضرت ابوموکی ڈائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی دینا ہمارے ورمیان کھڑے ہوئے اور جار باتیں میان فرما کیں ،اور وویہ کہ اللہ تعالی کو فیزنونیں آتی اور نہ بی فیندان کی شایان شان ہے، ووٹر از وکو جمکاتے اور او نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال ،ون کے دفت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے نیش کیے جاتے ہیں۔

( ١٩٧٦) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَذَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ آبِهِ عَنْ جَذْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَفَةً قَالَ الْوَآثِتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَغْمَلُ بِيَدِهِ لَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ الْوَآثِتَ إِنْ لَمْ يَعْمَلُ بِيَدِهِ لَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ الْوَآثِتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَاتِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ آوُ الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَاتِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ آوُ بِالْعَرْدِ آوَ اللهَ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْحَالَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی دی فی در کی بید است ارشادفر مایا بر مسلمان برصد قد کرنا واجب ہے، کسی نے بوجھا بید بتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بجو بھی نہ بدوتو؟ نی دائیہ نے فر مایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنا بھی فا کدوکرے اورصد قد بھی کرے، مائل منے بوجھا بیتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا بہوتو؟ نی دائیہ نے فرمایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مدد کروے، مائل نے بوجھا اگر کوئی فنص بھی نہ کر سکے تو؟ نی دائیہ یا عدل کا تھم دے، مائل نے بوجھا اگر بیمی نہ کر سکے تو؟ نی دائیہ اسل کا تھم دے، مائل نے بوجھا اگر بیمی نہ کر سکے تو؟ نی دائیہ انداز کی اوروک کرد کے واس کے لئے بی صدق ہے۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ صَالِحِ النَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آمَةً فَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآغَتُهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآغَتُهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآغَتُهَا فَاعْرَوْمِ وَمَجُلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آمُرَانِ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَّ مِنْ آهْلِ الْكِعَابِ آهَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَعْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ آجُرَانِ وَصححه البخارى (٩٧)، ومسلم (٤٥)، وابن عبد من وما جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ آجُرَانِ وَصححه البخارى (٩٧)، ومسلم (٤٥)، وابن

(١٩٤٦) حَعرت ابوموی بن الله عمروی ہے کہ نی اللہ فرایا جس مخص کے یاس کوئی باندی موراورووا سے عمر العليم

دلائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے واسے دہرااج ملے گا وای طرح وہ غلام جواپے اللہ کاحق بھی اوا کرتا ہواور اپنے آتا کاحق بھی اوا کرتا ہو، یا اہل کتاب بٹس سے وہ آدی جوحضرت مسلی میں کاشریعت پر بھی ایمان لایا ہواور محرفظ فی کر بعث پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی وہرااج ملے گا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَذَّتُنَا عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ حَذَّتُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَٰشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ ظَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ [راجع: ١٩٧٧].

( ۱۹۲ کا) حضرت الوموی بی فیزے مردی ہے کہ ٹی میٹیونے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ میت کرتا ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسَلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ فَدِمْتُ عَنَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْآبِطَحِ فَقَالَ لِي احْجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيهِ أَمْلَكُ قَالَ فَلْتُ ثَبِّكَ بِإِهْلَالٍ كَاهْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي احْجَجْتَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَيْ بِالنَّيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ وَالصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْوَلِ اللَّهِ بَنْ فَيْسٍ فَفَلَتْ وَبِالصَّفَا وَالْمَوْوِقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَإِنْ تَأَعْدُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنْ وَسُلُم وَإِنْ تَأَعْدُ وَسَلَمْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَإِنْ وَسُلُم وَإِنْ وَسُلُمْ وَسِلُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ مُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ مَالُكُو وَسَلَمْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ مُ يُعِلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُ وَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَالَالُكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَل

(۱۹۷ ۱۳) صفرت ابوموی نگافتات مردی ہے کہ نی الیا نے جھے اٹی توم کے ملاقے میں بھیج دیا، جب ج کاموسم قریب آیا تو ای طیاح جی اٹی توم کے ملاقے میں بھیج دیا، جب جی کے مردی ہے کہی ج کی سعاوت حاصل کی میں جب حاضر خدمت ہواتو نی طینا اللح میں بڑاؤ کی طینا آج میں بڑاؤ کے میں بھی جو کے تھے، جو سے بوجھا کہ اے میداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام باندها؟ میں نے عرض کیا کہتاتے بیا فیکر لیا گئی مسلکی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کہ کر، نی طینا آنے فر مایا بہت اچھا، یہ تاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مرک کا جاتور لا سے ہو؟ میں نے کہانیس، نی طینا نے فرمایا جاکر بیت اللّه کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سی کرو، اور طلال ہوجاؤ۔

چنا نچدیں چلا کیا اور نی نیجا کے مطابق کرلیا، پھرائی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے بعطی ' سے میرا مردهویا اور میں چلا کیا اور نی نیجا کے مردهویا اور میر برک جو تین دیکھیں، پھریں نے آخد ذی الحج کوتے کا احرام بانده لیا، بین لوگوں کو بی فتوئی دیتارہا، جب معفرت عمر شائند کا زمان آیا تو ایک دن میں جمراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا ، اور لوگوں کو بی مسئلہ بنارہا تھا جس کا نی نیجا نے بچھے تھے مدی تھا ، کہ دان میں جھ سے کہنے لگا کہ بیافتوئی وہنے میں جلدی سے کام مت لیجئے ، کیونکہ امیر

المؤمنين في مناسك في كوالي سي كمه فغادكام جاري كي بي-

(۱۹۲ ۱۳) حطرت ابوموی بن فرزے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیبوشی طاری ہوئی تو ان کی ام دامدہ رو نے گئی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس نے فر ایا کیا تہ ہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی طبیعا نے کیا فر مایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کدوہ خص ہم میں سے نبیس ہے جوداد بلاکرے ، بال نوسے ادرگر یبان جاک کرے۔

(١٩٧٦٥) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ جَعْفَهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي عَنْ الْمِعَلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي عَنْ الْبَعْنَةَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِي أَوْ نَصُرَانِي فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ النَّيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُمُ يَوْمِنْ بِي لَمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ السَّادِ ضَعِفًا. [انظر: ١٩٧٩ ١].

(۱۹۷۷) معترت ابوموی دیشندے مروی ہے کہ نبی میندائے ارشا وفر مایا جوٹنص میرے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہو دی ہویا میسائی ہواور جھھ پرامیان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(١٩٧٦٦) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ حَذَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي النَّهَاحِ حَدَّثَنِي رَجُلَّ آمُودُ طَوِيلٌ قَالَ جَعَلَ آبُو النَّيَاحِ يَنْعَنُهُ آنَهُ قَدِمٌ مَعَ آبْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكُتَبَ إِلَى آبِي مُوسَى فَكُتَبَ إِلَهِ آبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنَو إِسُرَائِيلَ إِذَا بَالَ آحَدُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنَو إِسُرَائِيلَ إِذَا بَالَ آحَدُهُمُ مَا كَانَ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا بَالَ آحَدُهُمُ لَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَوْتَذْ لِبُونِهِ إِفال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣). قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره]. [انظر: ١٩٧٩ ١ عمول قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره]. [انظر: ١٩٧٩ ٢ عمول آل

(۱۹۷ ۱۹) ابوالتیاح ایک طویل سیاه فام آدی سے نقل کرتے ہیں کدوہ حضرت این عمیاس ڈگاڈ کے ساتھ بھروآ یا ، انہوں نے حضرت ابوموی ڈگاڈ کے خطرت ابوموی ڈگاڈ نے انہیں جواب میں تکھا کہ نی میٹنا ایک مرتبہ جارہ ہے ، کدایک باغ کے پہلو ہیں زم زمین کے قریب بینے کر چیٹا ب کیا ، اور فر مایا بی امرائیل ہیں جب کوئی مخص پیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا پیٹا ب لگ جاتا تو و واس جگہ کوئینی سے کاٹ دیا کرتا تھا ، اور فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی مخص پیٹا ب کا ارادہ کر سے تو اس سے کوئی منے پیٹا ب کا ارادہ کر سے تو اس سے کے بھیٹا ہے کا ارادہ کر سے تو اس سے کوئی مند

کے زم زین کاش کرے۔

(۱۹۷۷) حَذَنَا بَهْزَّ حَذَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَذَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَلْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَحْتَ فِلَالِ السَّيُوفِ فَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَحْتَ فِلَالِ السَّيُوفِ فَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى آصَعابِهِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى آصَعابِهِ فَقَالَ آفَرَا عَلَيْكُمُ السَّلامَ ثُمْ كُسَو جَفْنَ سَيْفِهِ اللّهُ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى آصَحه مسلم (١٩٠١) وابن حباد (٢٠١٧)، والحاك (٢٠٠٢) فَالْ النرمذي: صحيح غريب]. [انظر: ١٩٩١]،

(۱۹۷ ع) ابو بحر بن عبداللہ كہتے ہيں كواك مرتبددشن كالشكرك سائے ہى نے اپ والدكويد كہتے ہوئے ساكہ ہى نے في الحاف في الجيالا كويد فرماتے ہوئے ساہے جنت كے وروازے مواروں كے سائے ليے ہيں ، ياس كراك پراكدہ ويئت آدمى لوكوں كى سائے كا ابوا اور كہنے لگا اے ابوموئ! كيا بير حديث آپ نے نبى مائيا سے خردش ہے؟ انہوں نے فرمايا بال! وہ اسپنے ساتھوں كے پاس واپس پہنچا اور انہيں آخرى مرتبہ سلام كيا ، اپني موارك نيام تو تركر الله اور اكوار لے كرچل پر ااور اس شدت كے ساتھول كے پالا فرھيد ہوگيا۔

(١٩٧٦٨) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغْمِي عَلَى آبِي مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِثَنْ بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَسَالُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَ آلَهُ فَقَالَتْ مَنْ حَلَقَ آوْ خَرَقَى آوُ سَلَقَ (راحع: ١٩٧١٤).

( ۱۹۷۱ ) حضرت ابوسوی فائن کے حوالے سے مروی ہے کدان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو نوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس فنص سے بری ہول جس سے نی طفیا بری میں اوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے، انہوں نے جواب ویا کہ وہنس جو واویلا کرے، بال توسیح اور کر بیان جاک کرے۔

(١٩٧٦٩) حَدَّقَ عَفَّانُ حَدَّقَ شُعْبَةُ عَنْ عَرْفِي عَنْ خَالِدٍ الْآخَدَبِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى آبِي مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَقَاقَ فَقَالَ إِنِّى آبُرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ آوْ سَلْقَ (صححه مسلم (١٠٤)، وابن حباد (٢١٥١). وانظر: ٢١٥١، ١٩٨١، ١٩٩١).

(۱۹۷۲۹) حضرت ابوموی نافز کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیبوشی طاری ہوئی تو لوگ روئے تھے، جب انہیں افاق ہوا تو فر مایا میں اس فخص سے بری ہوں جس سے تھی طاقی بیں ، لوگ ان کی بیدی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گے ، انہوں نے جواب دیا کرد افخص جوواد طاکرے ، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

( ،١٩٧٧ ) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّلَنَا عَوْكُ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّلَنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِي

كِنَانَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُورُيْشِ فَقَالَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلّا فُرَشِيَّ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ غَيْرُ فَلَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَهُ الْمَارِ فِي قُويُشِي مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَجِمُوا وَإِذَا حَكُمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَهُ الْمَارِ فِي قُويُشِي مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَجِمُوا وَإِذَا حَكُمُوا عَدَلُوا وَإِذَا خَسُمُوا أَفْسَطُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُغْبَلُ عَدْلُوا وَإِذَا عَسْمُوا أَلْفَاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُغْبَلُ

( - ) 194 ) حضرت ابومولی جائزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹا ایک گھر کے دردازے پر پہنچے جہاں کچھ قربی جمع تھے اور
دروازے کے دونوں کو اڑپڑ بوچھا کہ کیا اس گھر جس قریشیوں کے علاوہ مجمی کوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا جارا فلاں بھانجا ہے ،
نی میٹا نے قرمایا قوم کا بھانجا الن بی میں شار ہوتا ہے پھر قرمایا حکومت قریش بی جس رہے گی جب تک ان ہے رہم کی درخواست
کی جائے تو وہ دم کرتے رہیں ، فیصلہ کریں تو افساف کریں تقسیم کریں تو عدل سے کام لیس ، جوشن ایسانہ کرے ،اس پر افلہ کی ،
فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ،اس کا کوئی فرض یا فل قبول تہیں ہوگا۔

(١٩٧٨) حَدَّثَنَا آبُو مُعَارِيَةَ حَلَقَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَفِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى اللَّمُ تَسْمَعُ لِقُولِ عَمَّارٍ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَاجْنَبْتُ فَلَمُ آجِدُ الْمَاءَ فُوسَى اللَّمُ تَسْمَعُ لِقُولِ عَمَّارٍ بَعَنِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ فَتَمَرَّخُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَنْبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ كُولُ وَصَرَّبَ بِيدِهِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مَسَّحَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِصَاحِيَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ لَمْ يُحِزُ اللَّهُ مَثْنَ أَلُونَ وَصَرَّبَ بِيدِهِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِصَاحِيَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً لُمْ يُحِزُ الْمُعْمَشُ الْكُفَيْنِ [راحع: ١٨٥١٨].

(۱۹۵۷) شقیق بہتنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حطرت ابوموی اشعری بڑھڈاور حطرت عبداللہ بن مسعود بڑھڈ کے ساتھ بہٹا ہوا تھا، حضرت ابوموی بڑھڈ کئے جاتے ہوئے کی کام سے ہوا تھا، حضرت ابوموی بڑھڈ کئے گئے کیا آپ نے حضرت محار ٹھھڈ کی یہ بات نہیں ٹی کہ ایک مرتبہ ہی میٹھانے بچھے کی کام سے بھیجا، بچھ پر دودران سفر شنل واجب برد کیا، بچھے پانی نہیں ملاتو میں ای طرح مٹی میں کوٹ بوٹ برد کیا جسے چر پائے ہوتے ہیں، پیم میں نی فائن کی خدمت میں صاضر ہوا تو اس واقع کا بھی ذکر کہا، نبی میٹھ نے فرایا کرتمبارے لیے تو صرف کی کائی تھا، یہ کہر می بی فائن ان کھا، یہ کہر کرنی فیٹھائے نے دارا، پھر دونوں ہاتھوں کوایک دومرے پر ملااور چرے برسے کرلیا۔

(١٩٧٧) حَدَّثَنَا آبُو مُغَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلُ يَعْمَدُ لَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ يَشَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وصحه البحارى (١٢٣ )، ومسلم (١٩٠٤)، وابن حبان (١٣٦٦). [داحع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۲) معزت ابومول فالنزيد مروى ب كدا يك أوى في طيا كي خدمت عن حاضر جوا ادرعوض كيايا وسول الله إيه بتاسية

## 

کرا کیک آ وی این آپ کو بہادر ایت کرنے کے لئے لاتا ہے، ایک آ وی تو ی غیرت کے جذبے سے قال کرتا ہے اور ایک آ دی ر یا کاری کے لئے قال کرتا ہے اور ایک آ دی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان بی سے اللہ کے رائے بی قال کرتا ہے؟ نبی پینا نے قرمایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وی را وخدا ش اقال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بْرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مُفَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَآمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی نظافتات مروی ہے کہ ٹی طینا نے حضرت معافہ ٹاکٹنا اور ابوموی ٹرکٹنا کو بیمن کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔

( ١٩٧٧٤) حُدُّثُنَا أَبُو أَحْمَدَ حَلَّكُنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِالنَّبِلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُوَالِنَا فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَغْفِرْ أَحَدُّا إِراحِينَ ١٩٧١٧.

(۱۹۷۵) حضرت عبداللہ بین قبیں بڑٹو ہے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹا نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواورتمبارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کر دیکہیں ایسا نہ ہو کہ و دکسی کولگ جائے اورتم کسی کو اڈےت پہنچاؤیا زخی کروو۔

(۱۹۷۷ه) حَكَنَنَا آبُو أَحْمَدَ حَدَّلْنَا بُويَدُ بُنُ عَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا آبُو بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ آشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ آبُو آخْمَدَ قُلْتُ لِبُويَدٍ هَذِهِ الْآخَادِيثُ اللّهِ عَدْنُتَنِى عَنْ آبِي بُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هِي عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ لَا آقُولُ لَكَ [انظر: ١٩٩٦]. (صححه البحاري (٣٣٠)، رسلم (٧٩١)].

(19440) حفرت ابوموی نافتن سے مروی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کیا کرد، اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، سیا ہی رہی جانے والے اونٹ سے زیاد دتم میں سے سی کے بیٹے سے جلدی نکل جاتا ہے۔

(۱۹۷۷) ابویرد و بینته کہتے ہیں کراپنے مرض الوفات میں حضرت ابوسوی ٹائٹزنے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کرروانہ ہوتو تیزی ہے چانا ، آئیٹھی ساتھ لے کرنہ جانا ، میری قبر میں کوئی الی چیز ندر کھنا جومیرے اور مٹی کے درمیان طائل ہو،میری قبر پر پھی تعیبر ندکرنا ،اور میں تہیں گوا ہ بنا تا ہوں کہ میں برای مخص سے بری ہوں جر بال نو ہے ، واویلا کرے اور کر بیان جاک کرے ،لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے پھوس رکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نی مؤجہ ہے۔

(۱۹۷۷) حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّحْتَنِ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ فَلِيمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ سُفْتَ مِنْ هَدِي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٤ ١ ١ ١٩٧٤ ١ ١ ١٩٧٤ ١ عظرت الوموى فَيْ السَّفَ مِن عَدى عَلَيْهِ مِن مُلْ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَقُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

( ١٩٧٧٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْغِرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ وَمَثَلُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَةِ طَعْمُها طَيْبٌ وَمَثَلُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النّهُ مَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التّمُرَةِ طَعْمُها طَيْبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النّهُ مُرَّ طَعْمُها وَرِيحُها طَيْبٌ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَافِةِ مُرَّ طَعْمُها وَرِيحُها طَيْبٌ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَامِقِ اللّذِى لَا يَقْرَأُ الْقَرْآنَ كَمَثَلِ الْحَامِقِ وَلَا النّهُ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَةِ مُرَّ طَعْمُها وَرِيحُها طَيْبُ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَةِ مُرَّ طَعْمُها وَيهِ عَلَيْنَ وَمِئِلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْطِقِ مُلْ طَعْمُها وَلا الله النومذى: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤ ومسلم (٧٩٧). وقال النومذى: حسن صحيح إلى النظر: ١٩٨٤، ١٩٨٤٤

(۱۹۷۸) معترت ابوسوی نگافتہ سے مروی ہے کہ ٹی ہوئیا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جو قر آن کریم پڑھتا ہے، اتر ج کی ی ہے جس کا ذا کقتہ مجی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہل بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا، مجور کی ہے جس کا ذا کفتہ تو عمدہ ہوتا ہے کی مہاس کی مہل نہیں ہوتی ، اس گنہ کا رکی مثال جو قر آن پڑھتا ہے، ریحان کی ہے جس کا ذا کفتہ تو کر وا ہوتا ہے لیکن مہل عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی ہے جس کا ذا کفتہ بھی کر وا ہوتا ہے اور اس کی مہل بھی ٹیس ہوتی ہے ، اور اس فاجر کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی ہے جس کا ذا کفتہ بھی کر وا ہوتا ہے اور اس کی مہل بھی ٹیس ہوتی ہے ، اور اس فاجر کی مثال جو قر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا کفتہ بھی کر وا ہوتا ہے اور اس کی مہل بھی ٹیس ہوتی ۔

(١٩٧٧٩) حَدَّنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ النَّمَّادِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسِ أَوْ أَوْسَ بْنَ مَسُرُوقٍ رَجُلًا مِنْ يَنِي يَرُبُوعٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَاعِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءً فَقَلْتُ لِقَالِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمْ إِنظر: ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٤، ١٩٨٤٩، ١٩٨٤، ١٩٨٤٩، ابن ماحة:

٤٥٢٦٠ النسالي: ٦/٨٥), قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا استاد ضعيف].

- (۹۵۷۹) حضرت ایوموی بن نشت مروی ہے کہ نبی مایدائے فرمایا تمام انگلیاں برابر ہوتی میں (ویت کے حوالے ہے ) لیعنی ہر انگلی کی ویت دس اونٹ ہے۔
- ( ١٩٧٨ ) حَدَّلَنَا آبُو نُوحِ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْقِرِيّ قَالَ قَالَ رّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ [رامع: ١٩٧٥].
- (۱۹۷۸) حضرت الوموی جائز ہے مروی ہے کہ نبی فائنا نے ارشاد قرمایا جو محض زدشیر (باروٹائی) کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اوراس کے دسول کی تا فرمانی کرتا ہے۔
- ( ١٩٧٨) حَدَّثْنَا هَاشِمٌ إِنَّ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنَّ الْحَسَنِ عَنَّ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيْرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ إِانظر: ١٩٩٤.
- (۱۹۷۸) حفرت ابوموک وی نظرت مروی ہے کہ عمل نے ٹی ایٹھ کو بیفرماتے ہوئے ستا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہوءا سے کھائے کے بعد وضو کیا کرو۔
- ( ١٩٧٨٢) حَدَّلُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ قَالَ عَفَّانُ آخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةً عَنْ أَبِى بُرُدَةً عَنْ آبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْرُسُهُ أَصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٢٣٧٦،١٩٨١٧].
- (۱۹۷۸) حفرت ایوموی نافزے مروی ہے کہ تی نافا کے محابہ ٹافٹر آ پ فافٹر کی گہداشت کرتے تے .....اور کمل مدیث ذکر کی (ملاحظہ کیجے ،حدیث نمبر ۱۹۸۷)
- ( ١٩٧٨٣) حَدَّلَنَا الْوَ أَحْمَدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْبُوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ عَنْ أَبِى مُوسَى اللَّهُ جَاءَ رَجُلٌّ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَشَنَحَى فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُّ شَيْنًا قَلِيرًا فَقَالَ اذْنَهُ فَقَدْ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].
- (۱۹۷۸) حضرت ابوسوی ناتیخنے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وواس وقت مرغی کھارہے تھے، وو آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹند کیا اور کہنے لگا کہ بیس نے تسم کھار کمی ہے کہ اسے نہیں کھا دُن گا کیونکہ بیس مرغیوں کو کند کھاتے ہوئے دیکھتا دوں ، انہوں نے فرمایا تربیب آ جاد ، کیونکہ بیس نے تی عایدا کو اسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّلَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُومَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْغَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ [راجع: ١٩٧٢٥].
- (١٩٤٨ ) حطرت ابومول فالذب مردى برايك أدى ني كى خدمت من حاضر بوااوريسوال بوجها كراكوكي أدى كسى قوم

ے میت کرنا ہے کین ان تک بھی انا تو کیا تھم ہے؟ جی این انے فر مایا انسان ای کے ماتھ ہوگا جس ہے وہ مجت کرتا ہے۔ ( ۱۹۷۸۵ ) حَدَّ ثَنَا آبُو نَفَيْم حَدَّثَنَا طَلْحَهُ بُنُ يَحْمَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ لِيَسْتَأْذِنْ آخَدُكُمْ ثَلَامًا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْبُرْجِعُ إصحت مسلم (٤٥١).

(۱۹۷۸۵) حضرت ابومول اشعری بھی نے مروی ہے کہ میں نے نبی میں کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے تہ ہیں تین مرتبدا جازت مائٹنی حاہیے ، ل جائے تو یہت اچھا اور اگرتم میں سے کوئی شخص تین مرتبدا جازت طلب کر بچکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے والیس لوث جانا جا ہے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ غَالِبٍ عَنَّ آوْسِ بُنِ مَسْرُوقِ أَوْ مَسْرُوقِ بُنِ آوْسِ الْيَرْبُوعِيِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءً قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لَهُ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ نَعَمُ (راحع: ١٩٧٧٩)

(۱۹۷۸) حضرت ابوموکی بڑ تھا ہے مروی ہے کہ ٹی ویٹانے فریایا تمام اٹکلیاں برابر ہوتی ہیں (ویت کے حوالے ہے ) لیعتی ہر انگلی کی دیت دس اواٹ ہے۔

( ۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْمَاشَعِرِيْنِينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْفَنَا مَا شَاءَ اللَّهُ نُمَّ آمَرَ لَنَا بِقَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَّى بَعْضَ الْبَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا أَرْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى نَدْ كُرَهُ قَالَ فَآتَنِنَا وَسُولَ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا أَرْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى نَدْ كُولُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَمَّالُكُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا أَمْ حَمَلُكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرُهَا حَيْرًا حَدَلُكُمْ بِلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَمَلَكُمْ إِنِي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرُهَا حَيْرًا وَحَدُلُ مَا أَيْهُ وَلَا إِلَّا لَا أَلْهُ مَالًا إِلَّا كُمُونَ تُعْرِينِي وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَى يَمِينِي فَالَو الْمُ اللَّهُ عَمَلُكُمْ اللَّهِ عَنْ عَلَى يَمِينِي وَالْمُولَ عُلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعِينِ فَالَولِي الْمَاعِينِي الْوَلِي الْمُولِى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۹۷۸) حفرت ابوموی بڑتان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعر بین کے ایک گروہ کے ساتھ تی میٹھ کی خدمت میں عاضر بوا ،ہم نے نبی بیٹھ ہے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بائیلا نے فر ما یا بخدا! جس تمہیں سوار نہیں کرسکوں کا کیونکہ میر سے پاس تہمیں سوار کرنے کے لئے پہوئیس ہے؟ ہم پہوری 'جب تک اللہ کومنظور ہوا' در کے دہ ، پھر نبی بائیلا نے ہمارے لیے دوشن بیٹائی کے تین اونوں کا تھم دے ویا ، جب ہم واپس جانے کے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمانی میں سواری کا جانورتیں ہم نبی جائیلا نے باس سواری کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے تو نبی بیٹلا نے تھے کہا گھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانورتیں ویں گئیلا کے ایس جاوتا کہ نبی بائیلا کو ان کی تھے یا دولا دیں۔

## مَنْ الْمَالِمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِينِين فِي اللَّهِ فِينِين فِي اللَّهِ فِينِين فَي اللَّهِ فِينِين فَي اللَّهِ فَينِين فَي اللَّ

چنا نچرہم ددبارہ نی طفاہ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول انڈ اہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو رئیں دیں گے، پھر آپ نے ہمیں جانو روے دیا؟
نی ماہا نے فرمایا میں نے تہمیں سوار نہیں کیا بلک اللہ تقالی نے کیا ہے، بخدا اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی تھم کھاؤں گا اور کی دوسری چیز میں خبرد کھوں گاتو ای کواعتیا رکر کے ای تھم کا کفارہ دے دول گا۔

(١٩٧٨٩) حَذَنَا عَفَانُ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا فَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدُ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّنَاهُ أَنَهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَقَهُ عُمُو أَبُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهُ إِلَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَقَهُ عُمُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَقَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدَّفُنِي سَعِيدًا أَنَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَقَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدُّفِنِي سَعِيدًا أَنَّهُ السَّعَحْلَقَهُ وَلَمْ يُحَدِّفُنِي سَعِيدًا أَنَّهُ السَّعْطَلَقَهُ وَلَمْ يَعْفِقُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَقَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّفِنِي سَعِيدًا أَنَّهُ السَّعْطَلُقَهُ وَلَمْ يُخْتَفِي عَوْنِ فُولَهُ [رامع: ١٩٧١٤].

(۱۹۷۸) ایک مرتبدابو بردہ نے حضرت عربی عبدالعزیز فاق کواپنے والد صاحب کے حوالے سے بیرحدیث سائی کہ تی مایشا نے ارشاو فرمایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے ، اللہ تعالی اس کی جگہ کی بہودی یا عبسائی کوجہتم میں داخل کر دیتا ہے ، ابو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عربی عبدالعزیز بہتی کوستائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قسم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود تبین کہ بیدہ مدید ان کے والد صاحب نے بیان کی ہاورانہوں نے اسے نی عابی سے ، اور سعید بن الی بردہ ، موت کی اس بات کی تر ویدئیں کرتے ۔

( ١٩٧٩١ ) حَلَكُنَا عَفَانُ حَلَّكُنَا شُعْبَةُ أَخْرَنِي آبُر بِشْرٍ قَالَ سَيِعْتُ سَعِيدُ بْنَ جُيَرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي آوُ يَهُو دِئْ أَوْ نَصْرَانِقٌ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُ بِي ذَخَلَ النَّارَ [راحع: ١٩٧٦٥].

(۹۱ کا) حضرت ابوموکی ٹائڈنے مردی ہے کہ نبی مائیڈ نے ارشاد فر مایا جو تخص میرے متعلق سنے فواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہواور بھے برائیان نہ لائے ،وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٩٢ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا هُمَّامٌ حَدَّثُنَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مُنْزِلِهِ وَإِذَا زَارً عَامَّةً أَتَى الْمَشْجِدَ

(۱۹۷۹) حضرت ابوموکی بی نفت مروی ہے کہ نبی ملینا خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انسار کے ساتھ کشرت سے ملاقات فریائے منظم کے ساتھ کہ اتو معجد جس ملاقات فریائے منظم کے ساتھ مانا ہوتا تو معجد جس کے مرتشریف لے جاتے اور عمومیت کے ساتھ مانا ہوتا تو معجد جس تشریف لے جاتے ۔ تشریف لے جاتے ۔

( ١٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِيمَى حَدَّثَنَا الْبُو زُبْيُنِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّفِيمَى عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَّةً فَٱعْنَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجُرَان إراحِينَ ١٩٧٦١).

(۱۹۲۹) حضرت ابوموی بی تنتیب مروی ہے کہ نبی میجائے ارشاد فرمایا جس مخف کے پاس کوئی با ندی ہو،اوروواسے آنراد کر کے اس سے نکاح کریے تواسے وہراا جراملے گا۔

( ١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي عُمْرٍو يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةٌ فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسُوانَتُهُ فَهُو مُزْمِنُ إِصححه الحاكم (١٣/١). قال شعب: صحبح لغيره، وهذا اسناد ضعبف).

(۱۹۷۹۳) حضرت موی جھڑ ہے مروی ہے کہ جل نے تھی ایجا ا کو بیر قرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کوئی نیکی کرے اور اس پر اے ٹوٹی ہواورکوئی گناہ ہونے برغم ہوتو و ومؤمن ہے۔

( ١٩٧٥) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي الْجُعْفِي عَنْ مُجَمِّع بْنِ يَحْسَى بَنِ زَبْدِ بْنِ جَارِيَة الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعَتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّينَا الْمَعْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا نُصَلَّى مَعَدُ الْعِشَاءَ قَالَ قَالَ قَالَ فَانَظُونًا فَعَلَ جَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحُسَنَتُمُ أَوْ أَصَبَّتُم أَوْ أَصَبَّتُم أَتُم وَلَكَ وَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ عَا يُوعَدُونَ وَأَصَحَابِى آمَنَةً لِأَصْحَابِى فَإِذَا ذَعَبُتُ أَنِي أَصَحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصَحَابِى آمَنَةً لِأَتَّى فَإِنْ الْمَنْ الْمَعْمَاءِ فَقَالَ النَّيْسُونَ وَالْ حَالِي السَّمَاءِ فَإِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّيْسُ فَا يُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَنَةً لِأَسْرِي اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ الْمَنَا فَعَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّيْسُونَ وَالْمَاكِابِي الْمَنْ الْمُعَلِي فَقَالَ اللَّهُ الْمُعَلِي مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَالِى الْمَاكِالِي السَلَمَ الْمُعَلَّى وَالْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى مَا لَالْمَاكِالِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

( 1929ء) حضرت ابوموی ثابتن سے مروی ہے کرا کے مرتبہ ہم لوگوں نے نما زِمغرب ہی بنیا کے ہمراہ اوا کی، پھرسو چا کہ تھوڑی ویرا نظار کر لیتے ہیں اور عشاء کی فراز نبی بنیا ہی کے ساتھ پڑھیں ہے، چنا نچہ ہم انظار کر لیتے ہیں اور عشاء کی فراز آپ کے ساتھ می تو پوچھا کہ تم اس وقت ہے پہلی پر ہو؟ ہم نے عرض کیا بی بال ایا رسول اللہ! ہم نے سوچ کہ عشاء کی فراز آپ کے ساتھ می پڑھیں گے، نبی بیٹا نے فرمایا بہت خوب، پھر آسان کی طرف سرا شایا اور آپ ناتین آباکش آسان کی طرف سرا تھا کرد کھتے ہی بڑھیں گے، نبی بیٹا نے فرمایا بہت خوب، پھر آسان کی طرف سرا شایا اور آپ ناتین آباکش آسان کی طرف سرا تھا کرد کھتے ہی ہے، اور فرمایا ستارے آسان می علامت ہیں، جب ستارے فتم ہوجا کیں گوتو آسان پر وہ تیا مت آبا جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے محابہ بڑگئی کے لئے امن کی علامت ہیں، جب وہ بھی فتم ہو جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میر سے سحابہ بڑگئی میر کی امت کے لئے امن کی علامت ہیں، جب وہ بھی فتم ہو جائمیں گو میر کی امت پر وہ آنر مائش آبائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَوْدِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُن الْمَعْرِي الْمَانِعِي الْمَانِي الْمَانِعِي عَلَى حَدْلٍ مَوَاذِنَ يِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِي عَامِ الْمَانْعِي عَلَى حَدْلٍ الطَّلَبِ فَطَلَبَ فَكَنْتُ فِيمَنْ طَلَبَهُم فَالْسَرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَاذُرَكَ ابْنَ دُرَيْدِ بْنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ اللَّهُ عَلَي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُواءَ وَالْمَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُواءَ وَالْمَرَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ يَدُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُيْدُكَ عُبَيْدًا ابْا عَامِ والْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُيْدَكَ عُبَيْدًا ابْا عَامِ الْحَمَلُهُ مِنْ الْأَكْتَويِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَعَ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَ عُيْدَكَ عُبَيْدًا ابْا عَامِ والْحَمَانُ الْمُعَدِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى الْمُعْتَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَ يَدَيْهِ يَدُولُ اللَّهُمَ عُيْدَكَ عُبَيْدًا ابْاعَامِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللْمُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَلَمَ الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللْمُعَامِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْه

نے ان کا چیچا کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ ابو عامراشعری ٹاٹنز کی زیر قیادت جیسندے کے ساتھ روانہ کیا، وہ روانہ ہو گئے ، ان کے ساتھ جانے والوں جس میں بھی شامل تھا ، انہوں نے اپنا تھوڑ ایرق رفآری ہے دوڑا ٹا شروع کر دیا ، راہتے جس ابن ورید بن صمہ ہے آ منا سامنا ہوا تو اس نے معفرت ابو عامر بڑٹنز کوشہید کر دیا ، اور جیسنڈے کو اپنے تینے میں کرلیا ، یہ دیکھ کر جس نے ابن درید پر انتہائی سخت جملہ کیا اورائے تل کر کے جیسنڈا حاصل کرنیا اور نوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔

نی مائیلانے جب مجھے جہنڈ اا تھائے ہوئے دیکھا تو پوچھا اے ابوسول اکیا ابو عامر شہید ہو گئے؟ بیس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! بیس نے دیکھا کہ نبی علیلانے دعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور قرمایا اے اللہ! مبید ابو عامر جوآب کا جھوٹا سابندہ تھا، اے قیامت کے دن اکثرین بیس شامل فرما۔

( ۱۹۷۹۷ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّبَاحِ عَنْ شَيْخِ لَهُمْ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمْتٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِآبِى النَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَنِى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْيَوْلُ قُرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَذَ لِبُولِهِ [راحع: ١٩٧٦٦].

(۱۹۷۸) حفرت الاموی بنافزے مروی ہے کہ ہی ایٹا ایک مرتب جارہ ہے کہ کہ ایک باخ کے پہلو می زم ز بن کے ترب کا آج وہ اس کا آج کی بیٹا ہے اور قرمایا بیٹا ب لگ جاتا تو وہ اس کے بیم پر معمولی سا چیٹا ب لگ جاتا تو وہ اس میک فیٹی کر چیٹا ہے کا تروز مایا کہ جب تم میں جب کوئی فض پیٹا ب کا راوہ کر سے تو اس کے لئے زم زمین طاش کر سے میک کوئیٹی سے کا ت و یا کرتا تھا ،اور قرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فض پیٹا ب کا راوہ کر سے تو اس کے لئے زم زمین طاش کر سے رام میں ایک اور قرمای گائی الله طَوْلَ مِن مَنْ سَوّة عَنْ حَدِيثِ الله عَدْ قَدْ مَدِيثِ آبِي مُوسَى آنَ النّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَدْ وَجَلٌ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَدْ وَجِهِمْ اللّهُ عَدْ وَجَلُومُ اللّهُ عَدْ وَجَلّ اللّهُ اللّهُ عَدْ وَجَلُومُ اللّهُ عَدْ وَجَلُ مَا مَا مِنْ مَا مَا مَا مُعْدُلُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۷۹۸) حَعْرَت ابِرموکی الله عمر دی ہے کہ تی طالا نے ارشاد قربایا تین منظم کے لوگ جنت میں وافل نے ہوئی سے ،عادی شرائی آبطع رحی کرنے والا ،اور جا دو کی تقید این کرنے والا اور جوشک عادی شرائی ہوئے کی حالت میں مرجائے ،انڈرائ انہر فوط انکا کیا پائی بالے ہے کہ اس مراو ہے؟ تی طالا نے فربایا وہ تبرجو فاحشہ مورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اوران کی شرمگا ہوں کے شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اوران کی شرمگا ہوں کی بربوتما م الل جہنم کواؤیت پہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَٰةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي عُكَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ [صححه البحاري (٤٦٧ه)، ومسلم (٢١٤٥)].

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی نافز سے مردی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کرتی ماینی کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی مینی نے ''ایرائیم' 'اس کا نام رکھا اور مجودے اسے تحتی دی۔

( ١٩٨٠) وَقَالَ احْتَرَقَ بَهْتُ بِالْمَدِهَ فِي عَلَى آهُلِهِ فَحُدَّتَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوْ لَكُمْ فَإِذَا نِمُتُمْ فَأَلْهِ فِنُوهَا عَنُكُمُ [صححه البحاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)].

(۱۹۸۰) اور کہتے ہیں کراکی مرتبد پند منورہ کے کمی گھر میں لگ گئی اور تمام الل خانہ جل سے ، نبی پایٹا کو جب یہ بات بتائی ممکن تو نبی بایٹا نے فر مایا بیر آ محستہاری دخمن ہے ، جب تم سویا کر وتو اسے بچھا و یا کرو۔

( ١٩٨٨) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا بَعَتَ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُووا وَلَا تُنظُّرُوا وَيَشُوُوا وَلَا تُعَسِّرُوا [انظر: ١٩٦٨].

(۱۹۸۰) اور بی داید به به این کسی این محالی دی تو کسی کام سے حوالے سے کہیں جمیع تو فرماتے تو شخری دیا کرو، نفرت ن

يهيلا إكروءة سانيال يبداكياكرو مشكلات يدانه كياكرو

(١٩٨٠) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَعْلَ مَا بَعَنِنِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الْهَدَى وَالْعِلْمِ كَمْقَلٍ غَيْثٍ أَصَابَ الْكَرْمِنَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ فَيِلَتُ فَالْبَتَتُ الْكُلّا وَالْعُشْبَ الْكَيْدِ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ غَيْثٍ أَصَابَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا رَاسَقَوْا وَآصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَمْرَى إِنَّهَا هِي قِينِ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا رَاسُقَوْا وَآصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَمْرَى إِنَّهُ هِي قِينِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَعَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَعَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَعَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَرْ وَجَلّ اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَزَ وَجَلّ اللّهِ عَزْ وَجَلّ اللّهِ عَلَى إِللّهُ اللّهُ عَلَى إِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ

(۱۹۸۰۲) اور جی طابع نے فریا کے اللہ تہائی نے جے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے ، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو
زین پر برہے ، اب زیمن کا بکو تعداد اے بول کر لیتا ہے اور اس سے کھا کی اور جارہ کیٹر تقدادین اگا ہے ، پکو تعداد طاز وہ
بوتا ہے جو پائی کو دوک لیتا ہے اور جس کے قریبے اللہ تعالی او کول کوفا کدہ پہنچا تا ہے ، چنا نچے اور سے بیتے ہیں ، اور سراب
بوت ہیں ، جانوروں کو بلاتے ہیں ، کیتی بازی شراستهال کرتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں اور کو تعد ہالکل چیل میدان
بوتا ہے جو پائی کوروک ہے اور دری جا دور ہی جارہ اگا تا ہے ، بھی مثال ہے اس فضی کی جواللہ کے دین کی بھی اس کرتا ہے اور اللہ اس کو اس سے قائدہ پہنچا تا ہے جو اس نے بھے دے کر بھیجا ہے ، لوگوں کو بھی اس سے قائدہ پہنچا ہے اور دو علم حاصل کرتا اور اسے
پھیا تا ہے اور بھی مثال ہے اس فنی جو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس جداے کو بول نیس کرتا جو بھے دے کر بھیجا ہے ، لوگوں کو بھی تا اور اللہ کی اس جداے کو بول نیس کرتا ہو تھے دے کر بھیجا ہے ، لوگوں کو بھی تا اور اللہ کی اس جداے کو بول نیس کرتا ہو تھے دے کر بھیجا ہے ۔

( ١٩٨٠) حُكَلُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْهُ آنَا مِنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيَّةَ حَلَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيَّةَ حَلَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبُدِ وَسَلّمَ بِوَضُوهِ فَتُوضَّا عَنْ عَبْدِ وَسَلّمَ بِوَضُوهِ فَتُوضَا عَنْ عَبْدِ وَسَلّم وَسَلّم بِوصَلْم وَصَلّى وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِوصَ وَوَسّع عَلَى فِي ذَاتِي وَبَارِكُ لِي فِي دِزْقِي [احرحه النسائي في عمل اليوم والمباذ ( ٨٠ ). وقد صححه النووي. قال شعيب: حسن لغيره واسناده فيه نظر كما قال ابن حجر].

(۱۹۸۰۳) حطرت ابد موئ عُلَّنَ سے مروی ہے کہ ایک مرجد میں نی ایجا کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا، نی ایجائے وضوکیا اور
دعاء پڑھتے ہوئے فر مایا سے اللہ امیر سے دین کی اصلاح فر ما، جمد پر کشادگی فر ما اور میر سے در ق جمل برکت عطاء فر ما۔
(۱۹۸۸) حَدَّنَ عَفَّانُ حَدَّنَ حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ الْهُنَائِلَي وَعَلِي بْنِ زَيْدٍ وَالْمُجْرَبِّرِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِي عَنْ آبِي مُوسَى الْكُشْعَرِي فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللهُ الْا أَذَلُكَ عَلَى كُنْ وِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا مُوسَى الْكُشْعَرِي فَلَ وَلَا فَوْلَ وَلَا فَرَاء اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللهِ أَذَلُكَ عَلَى كُنْ وِمِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا مُوسَى اللهُ عَوْلَ وَلَا فَالَ لَهُ اللهِ أَذَلُكَ عَلَى كُنْ وَمِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا مُولَ لَا لَا عَوْلَ وَلَا فَوْلَ وَلَا فَوْلَ وَلَا فَوَالَ إِلَّا بِاللّهِ إِراحِع: ١٩٧٤٩).

(۱۹۸۰۳) حضرت ابوموی بالنو سے مروی ہے کہ نی طیالانے ان سے فرمایا کیا بیس تہمیں جند کے فزانوں میں ہے ایک فزانے

#### هي سُنيا) وَيُنْ إِلَيْهِ سُنَّ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ

ك بارك نديمًا وَلَ الْهِ اللهِ اللهِ عِهاده كيا بِهِ اللهِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي يَكُو إِلَا بِاللّهِ (جنت كا أَيَكُ عُزات بِ)
( ١٩٨٠ه ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي يَكُو إِن عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّلَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِلًا فِي كُلُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّلَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِلًا فِي كُلُّ وَالِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ (صححه الخارى ٢١٢٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ (صححه الخارى ٢١٣١)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ (صححه الخارى ٢١٤٣)، ومسلم (٢٨٣٨)]. [انطر: ١٩٩٧، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١

(۱۹۸۰۵) حضرت ابوموی ناتیخ سے مردی ہے کہ نبی علیہ اپنے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا، آسان میں جس کی لہائی سائھ میل ہوگی ، اور اس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں مے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیر زیمیں مے۔

( ١٩٨٠٦) حَدَّنْنَا عَفَانُ حَدَّنْنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ أَرْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِنْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَمُضَنَا فِي وُجُوهِ بَمُضِ [راجع: ١٩٧١٧].

(۱۹۸۰۷) حضرت میدالله بن تیس بی و اور بازاروں اور بازاروں میں بیان نے فرایا جب تم مسلمانوں کی محدول اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہول تو ان کا کھل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرتے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے آئیس سیدھا کرنا شروع کردیا۔

( ۱۹۸۸ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةً عَنْ غُنَيْمٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ فَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتُ الْمَرْالُةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيُجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صحمه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتُ الْمَرْالُةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيْجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صحمه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن حزيمة: (١٦٨١) وقال الزمذى: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٧٣٤ النرمذي: ٢٧٨٦) النسائي: ١٥٣/٨). قال شعب: اسناده حيد].

(۱۹۸۰۷) حضرت ابوسوی بی فی فی ایس که نبی مین ایس نے قربایا جب کوئی مورت عطرالگا کر مجھالو کوں کے پاسے گذرتی ہے تا کہ و واس کی خوشیوسو جمعیس تو و والس البی ہے (بدکارے)

﴿ ١٩٨٨) حَدَّنَا يَحْنَى عَنْ عُفْمَانَ بُنِ غِبَاثٍ حَدَّقَنَا أَبُو عُفْمَانَ عَنَّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُّ أَذُلُكُمْ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَلْرِى مَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی تُنْ تَنْ مَن مروی بَهِ که بی مایدان نے ان مے فرمایا کیا بیل جمنت کے فزانوں بیل سے ایک فزان کے ہارے نہ بنا دُن؟ بیل نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول زیادہ جائے ہیں، نی مایدانے فرمایا لا حَوْلَ وَلَا فُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ

## وي مُناهَا مَهُن بُل بَيْنِ سُوْمَ الْهِ هِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

(جنت کاایک قزاندہے)

(١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا يَخْتِى أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِينِ نَافِعْ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِراسِع: ١٩٧٠].

(۱۹۸۰۹) حضرت الوموی و الفیزے مردی ہے کہ ہی طینا نے ارشاد فرمایا جو تنص فردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلائے ،وہ اللہ اور اس کے دسول کی تا فرمانی کرتا ہے۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِبِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَّا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَّضِيَ الْمَلَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَرَجَعٌ فَقَالَ اللهِ أَسْمَعُ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطُلُّوهُ قَالَ فَطَلَبُوهُ فَدُعِي فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأَذَّنْتُ ثَلَاقًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِينَّ عَلَيْهِ بِالْبَيْنَةِ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا ٱصْغَرُنَا فَفَامَ ٱبُو سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِيُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِي هَذَا عَلَى مِنْ ٱمْرِ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَّسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْرَاقِ [صححه البحاري (٢٠٦٢) ومسلم(٢٠٦٢)] ( ۱۹۸۱ ) عبید بن تمیسر بهنیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹز نے حضرت عمر ڈاٹٹز کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں ا جازت نہیں کی نو وہ واپس مطلے سمئے ،تعوڑی دہر بعد معترت عمر مخافذ نے فریایا ابھی میں نے عبداللہ بن فیس کی آ وازنہیں سنی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں ٹیس، حضرت عمر جائٹو نے ان کے چھیے قاصد کو پیپیا کہ والیس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر ہایا کہ بیس نے تین مرتباجازت کی ، جب محصا جازت نہیں فی تو میں واپس جلا کیا ،ہمیں ای کا تھم ویا جاتا تھا،حصرت عمر وی فائد فرمایا اس پر گواه چیش کرو، ورنه پیش مهرا دون گا، حضرت ابوسوی چانتا انصار کی ایک مجلس یا مجدیس بینیے، وولوگ سینے کیے که اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نجے حصرت ابوسعید خدری ٹیٹوزان سے ساتھ ملے سے اوراس کی شہادت وے دی ، تو حصرت عمر جانز نے فر مایا نبی مانیا کا پیتھم جھے رفخی رہا ، مجھے بازاروں کےمعاملات نے اس سے نفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فَالَا حَدَّثَنَا عَوُفٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَسَامَةً أَنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمُ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءً بُّنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْمَاسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَوْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ إصححه ابن حبان (٦١٨١). وقال الترمدي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح زابر داود: ٣٩٣٤؛ الترمذي: ٢٩٥٥). وانظر: ١٩٨١٦، ١٩٨٧، ١٩٨٧٠، (۱۹۸۱) حضرت ابوموکی فٹائٹاسے مروی ہے کہ ٹی میٹا نے ارشاوفر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم میٹا کوایک ملمی مٹی سے پیدا

کیاتھاجواس نے ساری زین سے اکھی کی تھی، ہی وجہ ہے کہ بوآ وم زین بی کی طرح میں چنا نچہ کوسفید ہیں، کھوسرٹ ہیں، کچوساہ فام میں اور پکھاس کے درمیان ،ای طرح کچوگندے میں اور پکوعمدہ، پکورم میں اور پکوسکین وفیرہ۔ ( ۱۹۸۸۴ ) حَدِّلْنَا رَوْح حَدِّلْنَا عَوْف عَنْ قَسَامَةً بْنِ زُهَمْ فَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِي فَلْ كَرَّمِ فَلْهُ

(۱۹۸۱۲) گذشته مدیث اس دوسری سند ایکی مروی ہے۔

(۱۹۸۱۲) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرْدَة بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْبَغْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْبَغْضِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَلْبَغْضِ اللَّهُ عَنَّوَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ هَا أَحَبُ [صححه البحارى (۱۹۲۲) ومسلم (۲۱۲۷)]. [انظر: ۱۹۹۱، ۱۹۹۱ ۱]. (۱۹۸۱۳) عَزَّوَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ هَا أَحَبُ [صححه البحارى (۱۹۲۲) ومسلم (۱۹۸۳) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الرَّونَ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ نَعُونَ وَرَحْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكُولَ وَرَحْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ

(۱۹۸۱۳) معرف ابوموی ناتئو فرماتے ہیں کہ معرت علی ناتھ نے ہمیں ہی طیع کی نمازیاد دلادی ہے، جوہم لوگ ہی طیع کے ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا چکے تھے یا عمراً جموز چکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ، سرا تھاتے وقت ادر مجدے ش جاتے ہوئے اللہ اکبر کتے تھے۔

( ١٩٨٥) حَدَّقَ وَكِمْ حَدَّقَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ دَيْلُمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتُ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرُحُمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُ إِمَال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابر داود: ٣٨ ، ٥ ، الترمذي: اللهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُ إِمَال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابر داود: ٣٨ ، ٥ ، الترمذي:

(۱۹۸۱۵) حطرت ایرموی بی تفظیت مروی ہے کہ میبودی لوگ تی طاقا کے پاس آ کرچینکیس مارتے تھے تا کہ نی داندائیس جواب میں یہ کہدویں کہ اللہ تم پر رحم قربائے ، لیکن نی طاقا النیس چینک کے جواب میں یوں فربائے کہ اللہ تھی ہما ہے دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فربائے۔

( ١٩٨٨٠) حَلَّنَ رَكِيعٌ حَدَّنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُنَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَهِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِعُ الْقِسْطَ وَيَوْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوُ كَشَفَهَا لَاحْرَقَتْ سُبُحَاتُ رَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ آذْرَكَهُ يَصَرُهُ فُمَّ ظَرًا آبُو عُيَّدَةً نُوهِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ [راحع: ١٩٧٥٩].

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی کانت مردی ہے کہ ایک مرجہ نی طینا نے قر مایا اللہ تعالیٰ کو نیز تین آتی اور نہ ہی نیزدان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکا تے اور او نچا کرتے ہیں ،اس کا تجاب آگ ہے، اگر دواینا تجاب اٹھا دے تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے، پھر ابو عبیدہ نے بیآ یت تلاوت کی 'آ واڑ لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اردگر و جو پھر ہے، اس سب میں برکت دی گئ ہے اور اللہ رب العالمین ہر میب ہے یاک ہے'۔

ا ١٨٨٨ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَنْتُ وَرَانَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللّهِ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكْرَ مِنْ هَذَا [صححه البعارى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللّهِ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكْرَ مِنْ هَذَا [صححه البعارى (٣٧٦٣)، وصلم (٢٤٦٠)، والحاكم (٣١٤/٣). وقال الترمذي: حسن صحح غرب.

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی نافز سے مروی ہے کہ جس جب ٹی نائیا کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے ان کے کھر جس معفرت عبداللہ بن مسعود بالکٹ کا آنا آٹا کا جانا دیکھا کہ شی انہیں اس کھر کا ایک قروبجمٹنا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْهَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُّ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَيُعَالِمِهِمْ رَبُوزُونُهُمْ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۱۸) حضرت ایدموی نظافتات مروی ہے کہ نی فیٹا نے قربایا کی تکلیف دوبات کوئ کرانڈ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نیس ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر کیے تھم رایا جاتا ہے لیکن وہ چرمجی انہیں عافیت اور رز تی ویتا ہے۔

(١٩٨٨) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخَا لِآبِي مُوسَى كَانَ يَنَسَرَّعُ فِي الْفِيْنَةِ فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ يَنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ يِسَهْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آخَنُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النّالِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ يِسَهْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آخَنُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النّالِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّا الْمُقْتُولُ فَلَ إِنّهُ أَرَادَ قَتْلَ آخَتُهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ أَرَادَ قَتْلَ آخَتُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۸۱۹) خواجہ من مکھنے کہتے ہیں کہ معفرت الدموی الدی بھائی تھا ہو ہوں ہے ہر فتے کے کاموں میں مصر لیتا تھا، وہ
اے مع کرتے لیکن وہ بازند آتا ، وہ اس نے فرماتے اگر ہیں ہے ہمتا کہ جہیں تھوڑی فیصت بھی کائی ہوسکتی ہے جو بھری دائے
میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی پھر جہیں تھیمت کرتا ) اور ٹی طینا نے فرما یا ہے کہ جب دومسلمان تکواری لے کرایک دومرے
کے سامنے آجا کی اوران ہیں سے ایک ، دومرے کوئی کردے فرتا کی اور متنول دونوں جہیم میں جا کیں ہے کہ کس نے مرض کیا یا

رسول الله ابدتال كى بات تو بحد من آ جاتى جائة ولكا كياسوا لمد جا كى لينا في فرايا و و بحل الله المستحق المستح

(۱۹۸۲۰) حضرت ابوموی بین انتخاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آ باء وہ اس وقت مرقی کھا رہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو بہوکر بیٹے کیا اور کہنے لگا کہ میں نے تسم کھا رکھی ہے کہ اسے نہیں کھا دُل گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکت بہوں ،انہوں نے قرما یا قریب آ جا دُ، میں تنہیں اس کے متعلق بتا تا ہوں۔

اکی مرتبہ میں اشعری کے ایک گروہ کے ساتھ نی نایا گی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نی نایا سے سواری کے لئے جانوروں کی ورخواست کی تو نی بایا اللہ کو مایا بخدا ایس تنہیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میر بے پاس تنہیں سوار کرنے کے لئے پہر نہیں ہے؟ ہم کی ورن ان جب تک اللہ کومنظور ہوا' رکے رہے ،ای دوران نی بایا ایک باس شپ خون کے اونٹ لائے گئے ،
نی نایا ان ہمارے لیے دوئن چیٹانی کے تین اونٹول کا تھم و ب دیا ، جب ہم وابس جائے تھے تو ہم میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ ہم نی نایا اس سواری کے جانور کی درخواست نے کر آئے تھے تو نی نایا اس سواری کے جانور کی درخواست نے کر آئے تھے تو نی نایا انے تھے کو کی نایا اس جادی کی دوہ ہمیں سواری کے جانور کی درخواست نے کر آئے تھے تو نی نایا اس کے حالی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور کی درخواست نے کر آئے تھے تو نی نایا اس جادی کے جانور کی درخواست ہے کہا کہ ہم نی نایا اس جادی کر تو اس کے دواس کی تنم یا دولا دیں ۔

چنانچہم دوبارہ نبی ایجا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور ک درخواست کے کرآئے تھے اور آپ نے تھم کھائی تھی کے ہمیں سواری کا جانور نہیں ویں گے، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ جارا خیال ہے کہ آپ بھول مے ہیں، نی پینائے فر مایا میں نے تہمیں سوارٹیس کیا بلکہ اللہ تعالٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہیں جب بھی کوئی تھم کھاؤں گا اور کی ووسری چیز ہیں خبرد کچھوں گا تو اس کوا ختیا رکر کے اٹی تھم کا کفار وو ہے دول گا۔ ( ۱۹۸۲۱) حُدَّفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَهَا مَعْمَرٌ عَنُ إَبُوبَ عَنْ آبِی قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَوْمِی قَالَ سُحُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسَی فَالَ سُحُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسَی فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِیهِ دَجَاجٌ قَلَدُ كُو مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢) حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّنْنَا أَيُّوبُ حَدَّنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدُ أَبِي مُوسَى فَأَنِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ التَّهِيمِيُّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكَشْعَرِيِّ إِخَاءً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَفْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّانَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكُبُرُوا وَإِذَا قَالَ عَيْدٍ الْمَفْعُنُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَسَمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فَالْ مَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا وَاذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَسَمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا وَاذَا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَولُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُ إِيدُلُكَ بِيلُكَ إِيلَاكَ إِيلَالَهُ مَا أَوْعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ فَيَولُولُ وَإِنَا لَوْلَعُوا وَإِنَّ الْإِمَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيَلِكُ مِيلُكُمْ قَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ عَلَيْهُ لِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَكُولُ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِكُ وَمِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُولُهُ اللْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ لَا الْمُعَلِّقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوسوی اشعری الله مردی ہے کہ ہی عابدانے ہمیں نمازاوراس کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا کدامام کوتو مقرر
ای افتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تجمیر کہتو تم بھی تجمیر کہواور جب وہ غیر المسفط و کو الفظ آلین کے جب وہ تجمیر کہتو تم بھی ترکیو اور جب وہ غیر الفظ نے تو تم بھی مرافعا و ، جب وہ سکو وہ اللہ کے قدا کے اللہ کہ جب وہ کرو، جب وہ مرافعا نے تو تم بھی مرافعا و ، جب وہ سمیع اللّه کیفن تحیدہ کہو اللہ کا المتحقد کیو، اللہ تہماری ضرور سنے گا، جب وہ بحدہ کر سے تو تم بھی بجدہ کرو، جب وہ سرافعا نے کہو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ سرافعا نے تو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ سرافعا نے تو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ سرافعا نے تو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ بھی سرافعا نے تو تم بھی بوجا ہے گا۔

( ١٩٨٢٥ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرِ وَعَفَّانُ قَالَا نَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَانُ آخَبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرْكَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(١٩٨٢٦) حَذَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَذَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَذَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْبِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى نَفَرٌ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَبْشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ وَرَانَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ فَحَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَانَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةُ فَحَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ فَوَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَا اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ [اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

(۱۹۸۲۷) حفرت ایوموکی بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوا امیرے ساتھ میری تو م کے کھاوگ بھی تھے، ٹی طینا نے فرمایا خوشخری تبول کرواورا ہے بیتھے روجانے والوں کو سنا دو کہ جوفض صدق دل کے ساتھ لا اللہ اللہ کی کوائی ویتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا ،ہم نبی طینا کے یہاں ہے لکل کرنوگوں کو یہ خوشخری سنائے گئے، اچا تک ساسنے سے حضرت میں کا اللہ کی گاڑتا تھے ، دو ہمیں لے کرنی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ ای یات بر بھروسے کر جیٹے جا کیں گیا تا اس طرح تو لوگ ای

(۱۹۸۲۷) حَدُثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا الْأَجْلَعُ عَنْ آبِى بَكُو بْنِ آبِى مُوسَى عَنْ آبِهِ فَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِلْ الْمُوبَ وَمَا الْمُوبَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هُو فَقَالَ مَا الْمُؤهُ وَمَا الْمُورُ وَ قَالَ المَّا الْمُوبَ وَسَلَمَ مَا هُو وَمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَمَو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَمَو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَمَو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهُ وَمِعْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَا عَلَا عَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي

( ١٩٨٢٩) حَذَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ وَهُوَ النَّصْرُ بُنُ إِسْمَاغِيلَ يَغْنِى الْقَاصَّ حَذَنَا بُرَيْدٌ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَيْنَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتِيَ بِيَهُودِي أَوْ نَصْرَائِي حَتَى يُلُقِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَكِكَ عُمَو (راحع: ١٩٧١٤). [راحع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۲۹) ایک مرتبہ ابو ہروہ نے حطرت عمر ہن عبد العزیز نگافتا کو اپنے والد صاحب کے حوالے سے بیصد یہ سنائی کہ تی میشا نے ارشاد فرمایا جوسلمان ہمی فوت ہوتا ہے ، انفد تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے ، ابو ہروہ نے گذشتہ صدیت حضرت عمر بن عبد العزیز محلفہ کو سنائی تو انہوں نے ابو ہروہ سے اس اللہ کے نام کی تم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی سعود نہیں کہ بیصد برف ان کے والد صاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نی طینا سے سنا ہے ، اور سعید بن الی ہروہ ، موف کی اس بات کی تر دیز ہیں کرتے ۔

( ١٩٨٦. ) حَلَّلْنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَبُو الْهَمَانِ حَلَّكُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ فَي عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَفَازِيهِ حَذَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَذَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحِ آنَهُ كَانَ يُنْفَلُ فِي مَفَاذِيهِ

( ۱۹۸۳۰) حضرت ابوموکی فاتند سے مروی ہے کہ نبی علیا اغز وات میں انعامات بھی دیا کرتے ہے۔

( ١٩٨٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّفِيلِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ثَلَاثَةً يُؤْتُونَ أَجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلَّ كَانَتُ لَهُ أَمَةً فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَالْحَسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكُ أَعْطَى حَقَّ رَثِّهِ عَزَّ رَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَّ آمَنَ بِكِنَابِهِ وَيَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكُ أَعْطَى حَقَّ رَثِّهِ عَزَّ رَجَلً وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَّ آمَنَ بِكِنَابِهِ وَيَخْسَنَ ثَعْلِيمِ عَلَى الشَّعْبِي عَدُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُومَانَ لَكَانَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِي عَدُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُومَانَ لَكَانَ وَبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِي عَدُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُومَانَ لَكَانَ فَيَالِهِ وَرَاعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِي عَدُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُومَانَ لَكَانَ فَيَالِهُ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِي عَدْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُومَانَ لَكَانَ فَالَ لِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ سَلِهُ وَمَعَلَوْكَ الْكَالُ لَوْلُهُ لَا لَهُ اللّهُ وَسَلَّمَ فَاللّهِ وَلَوْلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا إِلَا لَهُ اللّهُ الل

(۱۹۸۳۱) حضرت ابوموی بی شخت مردی ہے کہ نبی بینا نے ارشاد فرمایا تین تم کے نوگوں کو دہراا جرماتا ہے ، ووآ دمی جس کے
پاس کوئی با تدی ہو، اور دوا ہے عمدہ تعلیم دلائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھرائے آ زاد کر کے اس سے شکاح کر لے تو اے دہرا
اجر لے گا ، ای طرح دو فلام جوابیٹ اللہ کاحق بھی اواکرتا ہوا درا ہے آ قا کاحق بھی اواکرتا ہو، یا اہل کتا ہے جس سے دوآ دمی جو
اٹی شریعت پر بھی ایمان لایا ہوا در فیر نگا تین کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اے بھی دہرا اجر لے گا۔

( ١٩٨٣٢ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً عَنْ سَعِيدِ بِّنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَمَّةِ عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَمَّةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ الْحَمَّةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ السَّعْمَ الْجَعَلَة بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ وَصَحَمَ الحَاكَم (٩٤/٤). وقال احمد والبخاري والبيهقي وغيرهم يا رساله، قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٦١٣ و ٢٦١٤) ابن ماحة: ٢٣٢٠ النسالي: ٢٤٨/٨). قال شعيب: معلول مع الاختلاف في اسناده إ.

(۱۹۸۳۲) حضرت ایوموی بیش سے مردی ہے کہ ایک مرجبد دوآ دمی کسی جانور کا جھڑا لے کرنبی بایندہ کی ضدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں ہے کسی کے پاس بھی گوا وٹیس تھے، ٹبی بیندہ نے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشتر ک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٠ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بَنَّ جَمْفَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بَنُ غِبَاثٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدُرِى أَوْ هَلُ ٱذْلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ٩ ١٩٧٤].

(۱۹۸۳۳) حفزت ابوسوی الفقت مروی ہے کہ نبی میں نے ان سے فرمایا کیا بیس تمہیں جنت کے فزانوں بیس سے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ بیس نے مرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ، تبی رہیں نے فرمایا لا حول و لا فَوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (جنت کا ایک فزاند ہے) باللّٰه (جنت کا ایک فزاند ہے)

﴿ ١٩٨٣٤ ﴾ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنَ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ لَا تَعُونَ اصَمَّ وَلَا عَالِمًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَانَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ لَا تَدُعُونَ اصَمَّ وَلَا عَالِمًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَانَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ لَا تَدُعُونَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ أَوْ يَا آبًا مُوسَى إِلّا أَدُلُكُ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلّا بِاللّهِ إِراحِينَ ١٩٧٤ ٩).

(۱۹۸۳۴) حفرت ابوموی فی تون مروی ہے کدایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابعا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں بتھے، جس نیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر نے تو بلند آواز سے تجبیر کہتے ، تی میندانے ہمارے قریب آکر فرمایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کوئیس بکاررہے ، تم سی وبسیر کو بکاررہے ہو جو تبہاری سوادی کی گرون ہے بھی زیادہ تبہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جات کے قرائوں میں سے ایک فزائے کے بارے تہ بتاؤں؟ آلا حول و آلا فُولَة إِلَّا

٢٥٨٧٥) حَدَّتُ عَبُدُ اللّهِ مِنَ نَعَيْرٍ حَدَّتَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ آبِي سَلَيْمَانَ الْعَزْرَعِيَّ عَنْ آبِي عَلِيِّي رَجُلٍ مِنْ يَبِي النَّمُلِ كَا عَلَيْهَ النَّسُ اتَقُوا هَذَا الشَّرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ فَقَالَا وَاللّهِ لَنَحْرُجَنَّ بِمَا فَلْتَ أَوْ لَنَا أَرِي عَمْرَ مَأَذُونَ لَلَا أَوْ عَنْدُ اللّهِ مَنْ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْتَ أَوْ لَنَا أَرْسَقُ عَمْرَ مَأَذُونَ لَلَا أَوْ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ مَا فَلْتَ أَوْ لَكُونَ لَلْهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ

(۱۹۸۳۷) حضرت ایومویٰ بین تنوی ہے کہ نبی ماہیں کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ، جن میں سے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باقی ہے ، ﴿ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ﴿ اللہ انہیں اس وتت تک عذاب نہیں دے گاجب تک براستغفار کرتے رہیں گے۔

اللَّهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يُسْتَعَفِّرُونَ إِالْانفال: ٣٣]. [راجع: ١٩٧٣٥].

( ١٩٨٣٧) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتُدعَمَنْ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الرَّفَاشِيَّ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي تَعَالَ قَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَانَتَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ بَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَدُّدُهَا حَنَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَسِيخَ فِي الْأَرْضِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۸۳) حضرت الدموکی ٹی ٹی ٹی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں، جھے ایسا لگا ہیسے ہی وہ الاسارے سامنے موجود ہیں، اور فرماد ہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بوں کہتے ہیں کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتی سرتبدد ہرائی ہے کہ ہی تمنا کرنے لگا کہ میں زیمن ہی اتر جاؤں۔

( ١٩٨٣٨) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَذَّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَذَّتَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخْ يُقَالُ لَهُ آبُو رُهُمٍ
وَكَانَ يَشَرَّعُ فِي الْفِئْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِئْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا أَبْلَفْتَ إِلَى مَا حَذَّنْتُكَ إِلَى سَمِعْتُ
وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمُيْنِ الْتَقَيَّا بِسَهْمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلّا دَحَلَا
جَمِيعًا النَّارُ [راحع: ١٩٨١٩].

(۱۹۸۳۸) خوابوسن برینه کیتے ہیں کے حضرت ابومونی فاق کا ایک بھائی" ابودیم" تھا جو بوجہ ہے کہ کہ کا مول میں حصہ
لیما تھا، دواسے من کرتے لیکن دوباز ندا تا دوواس سے فریائے اگر میں یہ بھتا کہ میں تعور ٹی کی شیعت بھی کا فی ہو گئی ہے جو
میری رائے میں اس سے کم ہوتی (حب بحی میں جمہیں تھیعت کرتا) اور نی بایشائے فریایا ہے کہ جب دوسلمان آلواریں لے کر
ایک دوسرے کے سامنے آجا کی اوران میں سے ایک، دوسر کو آل کردے تو قاتل اور متحق و دوار ل جہنم میں جا کیں گے۔
ایک دوسرے کے سامنے آجا کی اوران میں سے ایک، دوسر کو آل کردے تو قاتل اور متحق و دوار ل جہنم میں جا کیں گے۔
(۱۹۸۲۹) حکرت ان دَسُولَ اللّهِ حَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَضَی فِی الْاصَابِعِ عَشُوا عَشُوا مِن الْبِالِ السّم: ۱۹۷۷)
ایک ویت دی اور سے کے دوسرے کے کہی بایشائے فر بایا تمام الکھیاں پرا برموتی ہیں (دیت کے والے سے) لیکن ہر
انگی کی دیت دی اورٹ ہے۔

( ١٩٨٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَدَّنَا شَعْبَدُ عَنْ آبِى مَسْلَمَةً عَنْ آبِى نَصْرَةً عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْدِي قَالَ إِنَّ آبَا مُوسَى الْمَاذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَاحِلةً يُنْتَنِّ ثَلَاثُ ثُمَّ لَمُ وَجَعَ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَنَاتُوبَنَّ عَلَى عَدَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَالْفَعَلَنَّ قَالَ كَانَّهُ يَقُولُ الْجَعَلُكَ تَكَالًا فِي الْآفَاقِ فَانْطَلَقَ آبُو مُوسَى إِلَى مَجُلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ لَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّم تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

ائیں اجازت نیں کی تو وہ والی چلے کے بھوڑی دیر بعد معزت عمر نگانڈ نے فرمایا ابھی بھی نے عبداللہ بن تیس کی آ وازئیں کی تھی ؟ لوگوں نے کہا کیوں بھلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھی ؟ لوگوں نے کہا کیوں بھلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھی اس کے بیچے قاصد کو بیجا کہ والی کیوں بھلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھی اس مرتبہ اجازت کی تھی ، جب بھے اجازت نہیں لمی تو بھی والی چلا گیا بہمیں ای کا تھی معیارت عمر میں تازوں گا ، حصرت ابوموی بھی انسار کی ایک میل یا مجد بھی پہنچے ، وہ لوگ کئے گئے کہ اس اس پر گواہ بھی کرو، ور نہ بھی تمہمیں مزادوں گا ، حصرت ابوموی بھی انسار کی ایک میل یا مجد بھی پہنچے ، وہ لوگ کئے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے جھوٹا بھی و سے سکتا ہے ، چنا نے دعزت ابوسعید خدری بھی تان کے ساتھ بھلے گئے اور اس کی شہادت دے دی ، تو حضرت جم بھی تان کا راستہ جھوڑ دیا۔

(١٩٨٤١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدُّثُنَا شُعْبَةُ عَن لَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا بُرُدَةً يُحَدُّثُ عَن آبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلللهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ إِنَّال البُوصِيرَى: هذا استاد ضعيف. قال الألباني: منكر (ابن ماحة: ٢٩٤١). قال شعيب: استاده ضعيف]. [انظر: ١٩٨٤ ١٩ مُ ١٩٨٤ ١].

(۱۹۸۴۱) حعرت ابوموی ناتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی لوگ ٹی الیا کے سامنے سے ایک جناز و تیزی سے لے کر گذرے، نی الیا اے قرما یا سکون کے ساتھ چلنا جا ہے۔

( ١٩٨٤٣ ) حَذَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَذَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَن الرَّبِيحِ بْنِ أَنْسِ عَن جَلْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ هَيْءٌ مِنْ الْحَلُوقِ إِقال الألباني: ضعف (((سنن ابي داود)) ١٧٨ )).

(۱۹۸۴۳) حضرت ابوموی بی الله سے مروی ہے کہ ٹی مالیہ ان فرایا اللہ تعالی اس مخص کی تماز تبول نہیں کرج جس سے جسم پر "طلوق" نامی خوشبو کا معمولی الربھی ہو۔

(١٩٨٤٣) حَلَّنَا عَفَانُ وَبَهُرٌ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ حَلَّنَا لَمَادَةُ عَنِ آنَسٍ أَنَّ آبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حَلَّتُهُ عَنُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُومِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُ وَلَا رَبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَعْمُلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَعْمُلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَعْمُلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمَعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْفُورِ آنَ كَمَثَلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِي طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفُاجِرِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُمَثَلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ اللّذِي لَا يَعْرَأُ الْقُورُ آنَ كُمَثَلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ اللّذِي لَا يَعْرَأُ الْفُورُ آنَ كُمَثَلِ الْمُعْمَلِلُولُومُ اللّذِي لَا يَعْرَأُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُومُ اللّذِي لَا يَعْرَأُ الْفُورُ آنَ كُمَثُلُ الْمُعْمُلُ اللّذِي لَا يَعْرَالْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُومُ اللّذِي الْمُعْمِلُ اللّذِي الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ اللّذِي الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلُولُومُ اللّذِي الْمُؤْمِلُ اللّذِي الْمُعْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْمُلُولُومُ اللّذِي الْمُعُولُ اللّذِي الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْمُ اللّذُولُ الْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللّذَامِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمِنُ الْم

(۱۹۸۴۳) معرت ابوسوی بین سے مردی ہے کہ بی ماینائے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے ، اترج کی می ہے جس کا ذا گفتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مبلہ بھی عمدہ ہوتی ہے ، اس مسلمان کی مثال جوقر آن ٹیس پڑھتا ، مجود کی می ہے جس کا ذا گفتہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مبلہ نہیں ہوتی ، اس مختہار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے ، ریمان کی می ہے جس کا ذا گفتہ تو کڑوا ہوتا ہے کیکن مہک عمرہ ہوتی ہے ،ادراس فاجر کی مثال جوقر آنٹیس پڑھتا، اندرائن کی سے جس کا ذا کفتہ بھی کڑوا ہوتا ہے ادراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

( ١٩٨١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةً عَن أَنْسٍ عَن آبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما قبله].

( ۱۹۸۴۳) گذشته حدیث ای دومری سند ہے مجی مروی ہے۔

(١٩٨١٥) حَذَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِيْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَرْسِ قَالَ أَغْمِى عَلَى آبِى مُوسَى فَبَكُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِثَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِثَنْ

(۱۹۸۴۵) حضرت ابوموی جن فرائد کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے ، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس مخص سے بری ہول جس سے نبی مایتا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے ، انہوں نے جواب دیا کہ دہخص جوداو یلاکر سے ، بال نوسے اورگر بہان جا کہ کرے۔

( ١٩٨١٦) حَذَّنَا عَفَّانُ حَذَّنَا شُعُبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْآخَدَبُ عَن صَفُوَانَ بُنِ مُحُوزٍ قَالَ أَغْمِى عَلَى إِنِى أَبُولُ اللَّهِ عَلَى إِنِى أَبُولُ إِنِّى أَبُراً إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِي الْمَا يَلِيكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّلَ خَلَقَ وَسَلَقَ أَوْ حَرَقَ مِعَدَّ خَلَقَ وَسَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ مِعَدَّ خَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا جَمِيعًا مِمَّنَ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ مِعْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى إِنْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِمَّلًا مِعْدَلًا مِمَّالًا وَلِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنَ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

۔ (۱۹۸۳۱) حضرت ابوموی جی شرک خوالے ہے مردی ہے کدان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس فخف سے بری ہوں جس سے تھی ماہتا بری ہیں الوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کدو مخض جوواو یلاکرے، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

(١٩٨٤) حَدُثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمْ عَن أَبِي بُرْدَةً عَن أَبِي مُوسَى أَنَ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ لَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ لَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبَ النَّي الْفُوتِ الْمَعْوَةِ السَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ آيَنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَوجَلَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَوجَلَ صَلَّا اللّهِ ادْعُ اللّهَ فَعَيْرَتِي يَيْنَ أَنْ يَدُخُلَ تِصْفُ أُمْتِي الْجَنَّةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَة فَقَالًا يَا وَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللّهِ ادْعُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَمْ يَنْ الشَّفَاعَةِ فَاخْتُرُتُ الشَّفَاعَة فَقَالًا يَا وَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلَّ فِي شَفَاعِيكَ فَقَالَ النَّهُمُ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشَعِلُولُ إِللّهِ شَيْدًا فِي شَفَاعِيلِ إِللّهِ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشَعِيلُوا اللّهِ اللّهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فِي شَفَاعِيلُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشَعِيلُوا اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ مَاتُ لَا يُعْمِلُنُونُ فِي شَفَاعِيلِ إِلَيْهِ مِنْ فَالَ اللّهُ مُلِكُولُكُ إِلللّهِ مَنْ فَي اللّهُ الل

(۱۹۸۴۷) حضرت ابوموی التخارے مردی ہے کہ ٹی طینا کے محابہ الفائد آپ کے بہاں چوکیداری کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی طینا کی مائنا کی مائنا کی الت کو اٹھا تو حضرت معافر ٹائٹو سے ملاقات ہو گئی ، ان کی مجمی وی کیفیت تنی چومیری تنی ، ہم نے ایسی آ وازمنی چو پھی کے جلنے سے بیدا ہوتی ہا دورا پی جگہ رٹھنگ کردک گئے ، اس آ وازکی طرف سے نبیدا ہوتی ہے۔

قریب آگر نی طفیا نے قرمایا کیا تم جائے ہوکہ بیں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے دب کے طرف سے ایک آئے۔ آئے والا آیا تھا اور اس نے بجھے ان دو ہیں ہے کی آیک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا جھے شفا عت کا اختیار لی جائے ہو جائے یا جھے شفا عت کا اختیار لی جائے ، تو ہی نے شفا عت والے پہلوکور جے دے لی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا و کرد ہے کہ کہ دو آپ کی شفا عت میں ہمیں ہمی شامل کردے، نی خیا انے فرمایا تم بھی اور بردہ فض بھی جواس حال میں مرے کے اللہ کے ساتھ کی کوشر کیک دی تھراتا ہو، میری شفا عت میں شامل ہے۔

(١٩٨٨) حَلَّنَنَا عَفَّانُ حَلَّنَنَا شُعُبَةً عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسِّي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءً اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُتُوبَ مُسِيءً النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [راجع: ١٩٧٥٨].

(۱۹۸۴۸) حفرت ابوموی بی فیشنے مروی ہے کہ ٹی طالبہ نے ارشاد فر بایا رات کے وقت اللہ تعالی اپنے ہاتھ مجمیلاتے ہیں تاکہ ون بھی گنا اکرنے والا تو بہ کر لے اور ون بی اسپنے ہاتھ مجمیلاتے ہیں تاکہ رات بیں گنا اگر نے والا تو بہ کر لے، بیسلملہ اس وقت تک چلتا رہے کا جب تک سورج مغرب سے طلوع تہیں ہوجا تا۔

( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بَنِ ٱوْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ (راحع: ١٩٧٧٩).

(۱۹۸۳۹) حضرت ابوموی چین سے مروی ہے کہ ٹی مایا انظام کی دے وی اونٹ ہے۔

( ) مَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ الْهَيْمَ حَدَّنَنَا الْمَسْعُودِئُ و حَدَّنَنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَٰارُونَ الْبَانَا الْمَسْعُودِئُ عَن عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُرِينَةً عَن أبِي مُوسَى قَالَ سَمَّي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسُمَاءً عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُبِيدَةً عَن أبِي مُوسَى قَالَ سَمَّي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسُمَاءً عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُرْسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسُمَاءً عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَن أبِي عُبِيدًا وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظُ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا آخَمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِي التَّوْبَةِ وَبَيْقً اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى وَالْمُعَلِّمُ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا وَمِنْهَا مَا لَمْ مَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعُلَى الْعَلَمُ عَلَى

(۱۹۸۵۰) معترت ابوموی ملافقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملاقات جمیں اپنے بچھا یسے نام بتائے جو جمیں پہلے سے یاداور معلوم نے بتے ، چٹا نچے قرمایا کہ جس محد جول ماحد منتقی معاشر اور نبی التوباور نبی الملحد جول بنافیز پھر

( ١٩٨٥١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن سُلَيْمَانَ يَعْنِي النَّيْمِيَّ عَن أَبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَمٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

إِلَى النَّبِيِّ مَنكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَرَجَفُنَا فَبَقَتَ إِلَيْنَا بِغَلَاثٍ بُقُعِ الدُّرَى فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقُلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ مَا أَنْ حَمِلُنَا فَقُلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا قَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَا فَقَالَ مَا أَنْ حَمَلُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا قَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا اللّهُ مَلْكُوا مِنْهَا إِلّهُ اللّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا قَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا قَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهَا قَارَى عَلَيْهَا قَارَى عَلَيْهَا إِلَّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِا فَارَى عَلَيْهَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنَا إِلّهُ عَلَيْهُا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الل

(۱۹۸۵۱) حفرت الاموی فائند مردی ہے کہ آیک مرتبہ میں اشعرین کے آیک گروہ کے ساتھ ہی بنیدا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نی بایدا سے سواری کے لئے جالوروں کی درخواست کی تو نی بایدا نے فرمایا بخدا ! میں تعمیس سوار نیس کروں گا پھر تی بایدا نے ہمارے لیے دوشن پیشانی کے تین اونٹوں کا تھم وے دیا، تو ہم میں سے آیک نے دوسر سے کہا کہ ہم نی بایدا کے ہما تی بایدا کے ہما کہ ہم نی بایدا کے ہما کہ ہمائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نیس دیں ہے، واپس چلوتا کہ نی بایدا کو ان کی تم یا ودلا دیں۔

چنانچ ہم دویارہ نی الیا کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاک سواری کے جانور ک ورقواست لے کرآ ہے تھے اور آپ نے ہم کھاؤی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں ہے، ہمزآ پ نے ہمیں جانور دے دیا؟ ہی ایش نے تہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے، پخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی شم کھاؤں گا اور کی دوسری چیز میں خیر دیکھوں کا تو ای کوافتیا رکر کا تی تم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٥ ) حَذَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَذَّنَنَا شُفْيَةُ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى فَقَالَ أَىٰ بَنِيَ الْا أَحَذَّلُكُمْ حَدِيثًا حَذَّتِنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلُّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّارِ [اعرجه الحميدي (٧٦٧). فال شعب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابر بردہ بُکنلانے ایک مرتبدائے بچاں ہے کہا میرے بچوا کیا جمی صہیں ایک صدیث ندسناؤں؟ میرے والدنے بی ایشا کے حوالے ہے جمعے بیصدیث سنائی ہے کہ جو فض کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے برعضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہ نم ہے آزاد کردیتا ہے۔

(۱۹۸۶) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا (صححه البغارى (۲۱۰۱)، ومسلم (۲۱۲۸)، وابن حبان (۲۷۹)]. وانظر: ۱۹۸۰، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰).

(۱۹۸۵۳) حعرت ابوموی خانزے مردی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کومفیو لاکرتا ہے۔

( ١٩٨٨ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُخْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوءِ

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُحْرِقُكَ نَالُكَ مِنْ شَرِّرِهِ [صححه البحاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵۳) اور ایسے متفین کی مثال عطار کی ت بر کراگروہ اپ عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی شالائے تو اس کی مہکتم کک پہنچ کی اور پرے ہم شیمن کی مثال بھٹی کی ت ہے کہ اگروہ تہ ہی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعطے تو تم بھک پہنچیں گے۔ (۱۹۸۵۵) وَ الْحَاذِيُّ الْلَهِينُ الَّذِي يُوَ لَذِي مَا أُمِرَ بِهِ مُوْ تَجِرًا أَحَدُ الْمُنْطَالِقِينَ [انظر: ۱۹۷٤).

(۱۹۸۵۵) اورا بانت دارفزا فی دو موتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے ، دواسے کمل، پورااورول کی فوقی کے ساتھ اداکر دے، تاکہ صدقہ کرنے دالوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے، اس تک دو چیز بھٹی جائے۔

( ١٩٨٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ عَن بُرِّيْدٍ عَن جَذَهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَيَانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (راحع: ١٩٨٥٢).

(۱۹۸۵۷) حفرت ابوموی نگافتاً ہے مروی ہے کہ نی دائلانے فر ما إ ایک مسلمان وومرے مسلمان کے لئے محارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دومرے جھے کومغیو ملکرتا ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَ أَبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرْقِمِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ آبُو مُوسَى الْكَشْعَرِيُّ صَاحَتُ امْرَائَهُ فَقَالَ لَهَا أَمَّا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثُمَّ مَا عَلَثُ فَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَالَ بَلُو صَلَّى مَتَّ فَلَتُ قَلَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ حَرَقَ أَوْ سَلَقَ إِنّالِ الإلباني: صحيح (النساني: ١٩/١٢)].

(۱۹۸۵) حفرت الاموی علی حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوٹی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے گئی، جب آئیس افاقہ ہوا تو اس سے قرمایا کیا تہیں معلوم نیں ہے کہ نی بائیلائے کیا قرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نیس، گھروہ فاموش ہوگئی، ان کے انتقال کے بعد کمی نے ان سے بوچھا کہ نی بائیلائے کیا قرمایا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ نی بائیلائے قرمایا جو واویلا کرے، بال تو ہے اور گریبان جاک کرے اس پر لھنت ہو۔

( ١٩٨٨ ) حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِبَدُ عَن قَنَادَةً عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّفَاشِي عَن آبِي مُوسَى الْمُعْتِرِي قَالَ عَلْمَتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّانَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبُرُ وَا وَإِذَا قَالَ عَنْمِ الْمَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَحَعَ كَارُفُمُوا وَإِذَا قَالَ شَيعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَوْفَعُ وَيَوْفَعُ وَيَوْفَعُ فَلَوْلُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَكُمْ وَيَوْفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَإِذَا لَلْهُ عَلَى وَإِذَا رَفَعَ قَارُفَعُوا وَإِذَا وَلَمْ قَارُفُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَلْكُمْ وَيَوْفَعُ قَلْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَوْفَعُ قَلْلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُمَ عَلَى اللَّهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(١٩٨٥٨) حضرت ابوموى اشعرى وي الما مروى ب كدنى ويا المناه المارات كاطريق كما يا اورفر ماياكمامام كوقو مقرر

ان اقتدا ، کے لئے کیا جاتا ہے ،اس لئے جب وہ تجمیر کے تو تم بھی تجمیر کہواور جب وہ غیر الْمَفْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ کَے تو آئی الضَّالِّينَ کَے تو آئین کہو ، اللّٰہ اللّٰ

الله عَلَيْهِ مُعَارِيَةَ عَن الْأَغْمَثِي عَن شَقِيقِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَمْ رَجُلٌ أَحَبُ قُومًا وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [راجع: ٥ ١٩٧٢].

(۱۹۸۵۹) معترت ابوموی بین کی بین کی مدمت میں حالیہ آدمی نی کی خدمت میں حاضر بوااور بیسوال ہو چھا کہ اگر کوئی آدمی کی قدمت میں حاضر بوااور بیسوال ہو چھا کہ اگر کوئی آدمی کی قوم سے محبت کرتا ہے۔ قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک بین ٹین میں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نی مائید المان ای کے ساتھ بوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۸۸۰) وَ کَذَا حَدَّنَاهُ وَ کِیمَ عَن سُفْیانَ عَن الْمُاعْمَةُ مِن صَفِیقِ عَن أَبِی مُوسَی

(۱۹۸۲۰) گذشته صدیت ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ إِنَّ عُبَيْدٍ أَيْضًا عَنِ أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُفْهَةُ عَن سُلَيْمَانُ عَن آبِي وَاثِلٍ عَن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ (مكرر ما تبنه).

(۱۹۸۲۲) معرت ابوموی جی فی ای مردی ہے کہ تی میشائے فرمایا انسان ای سے ساتھ ہوگا جس ہے وہ حبت کرتا ہے۔

( ١٩٨٦٢) حَذَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن شَفِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَبُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْهَرْجُ قَالَ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَوْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَا الْهَرْجُ قَالَ اللَّهِ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَبُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَا الْهَرْجُ قَالَ

(۱۹۸ ۱۳) شقیق بینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود طافت اور ابوموی اشعری طاقت بیٹے ہوئے حدیث کا فراکرہ کررہے تنے وحصرت ابوموی اشعری طاقت کا اس بیل علم فراکرہ کررہے تنے وحضرت ابوموی اشعری طاقت کے گائی بیل علم افعالیا جائے گا اور جہالت اثر نے گئے کہ اور 'جرج'' کی کمثرت ہوگی جس کامعن کی اور جہالت اثر نے گئے گی اور 'جرج'' کی کمثرت ہوگی جس کامعن کی سے۔

(١٩٨٦٤) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِبَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَفِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ وَيُفَاتِلُ حَمِيَّةٌ وَيَقْتُلُ رِيَاءٌ فَأَتَى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِرَاحِمِ: ١٩٧٢٧].

## هِ مُنالًا اَفَيْنَ لِيَنْ سُومَ اللهِ اللهِ

(۱۹۸ ۱۳) حضرت ابوموی بی فقط سے مروی ہے کرایک آوی نی نظام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ ایہ بتا ہے
کہ ایک آوی اپنے آپ کو بہا در قابت کرنے کے لئے لڑتا ہے ، ایک قومی غیرت کے جذب سے قبال کرتا ہے اور ایک آوی ریا
کاری کے لئے قبال کرتا ہے ، ان میں سے اللہ کے رائے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ تی خال انے فرمایا جو اس لئے قبال کرتا
ہے کہ اللہ کا کلہ بلند ہو جائے ، وی راو خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٨٦٥) حَذَّنَا أَبُو مُعَاذِيَةً حَذَّنَا الْأَعْمَثُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَن أَبِي عُيَّلَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَعِى لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَعِى لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَعَلَ النَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّهُ لِ كُلُ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّهِ بِحَدَابُهُ النَّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَا أَنْ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِ وَراحِع: ١١٢٥٩.

(۱۹۸۹۵) حضرت ابوموکی تاکنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نجی طفظ اتھارے درمیان کھڑے ہوئے اور پانچ باتھی میان فرمائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تقالی کو نینز نہیں آتی اور شاق نیندان کی شایان شان ہے، وہ تراز وکو جمکا تے اور او نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سائے بیش کیے جاتے ہیں، اس کا تجاب لورہ جو اگر وہ بٹادے تو تا صدفگاہ ساری تلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٦) حَدَّثَ آبُو مُعَارِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَتُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَن آبِي مُوسَى فَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يَشْرَكُ بِهِ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يَشْرَكُ بِهِ وَيَدُفَعُ عَنْهُمُ وَيَذُونُهُمْ [راحع: ١٩٧٥٦].

(۱۹۸۷۱) حضرت ابوموی کافتر ہے مروی ہے کہ تی فیائے فر مایا کسی تکلیف وویات کوئ کرانشہ نے ذیاد واس پرمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے ،اس کے ماتھ دومروں کوشر یک تھیرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق ویتا ہے اوران کی معینیس دور کرتا ہے۔

(۱۹۸۷۷) حضرت ابوموکی نفتند سے مروی ہے کہ ٹی دائیا نے ارشاد فر مایا تین تم کے لوگوں کود ہرا اجر ماتا ہے ، ووآ دی جس کے
پاس کوئی با ندی ہو، اور دووا سے عمر وتعلیم ولائے ، بہترین اوب سکھائے ، تھرا ہے آ زاد کر کے اس سے زکاح کر لے تو اسے دہرا
اجر کے گا ، اس طرح وو غلام جواسینے انٹد کا حق بھی اوا کرتا ہوا وراسیے آ تا کاحق بھی اوا کرتا ہو، یا اہل کتاب عمل سے ووآ دمی جو

ا بن شریعت رجمی ایمان لا یا مواور فرز افتار کی شریعت رجمی ایمان لایا مومات می د برااجر لے گا۔

(١٩٨٦٨) حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَدَّقَنَا حَفُعَى بْنُ غِيَاثٍ عَن بُرَيَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِى مُوسَى الْكَشْعَرِ فِي قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعُدَ مَا فَتَحَ خَيْرَ بِثَلَاثٍ فَآسُهُمَ كَنَا وَلَمْ بَقْدِمُ لِآحَةٍ لَمْ يَشْهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا (صححه البحارى (٢٣٣١)، وسلم (٢٠٠٥) وابن حباد (٤٨١٣)}.

(۱۹۸۷۸) حضرت ابوموکی بڑا تھے سروی ہے کہ بٹس اپن تو م کے پکولوگوں کے ساتھ نبی ہوئیا کی خدمت بٹس اس وقت حاضر ہوا تھا جب فلخ خیبر کو انجھی صرف تین دن گذرے نہے ، نبی مالیلائے جمیں بھی اس بٹس سے حصد دیا اور ہمارے علاد و کسی ایسے آ دمی کو مال خنیمت بٹس سے حصہ نبیس و یا جواس غزوے بٹس شریک نیس ہوا تھا۔

(١٩٨٦٩) حَدَّقَ إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ آنَّ أَلِيهِ بُنَ الْمُسَقِّمَ اللَّهُ الْاَلْمَعِينَ الْمُسَادِة وَمَا مَنْ الْمُسَهَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيدًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعِيدًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَالَ الْكَاذِبُ وَالْقَعْلُ قَالُوا الْمُكَثّرُ مِثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْدُنُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ وَالْعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا عَلَيْهُ وَمَعَنَا عَلَيْهُ وَمَعَنَا عَلَيْهُ وَمَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا عَمْ مُعَلِي مَعْمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا وَالْمُعْرَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا وَالْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا أَنْ نَعْرَجَعُ مِنْهَا عَمْدُ وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا عَيْدًا إِللَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَّا أَنْ نَعْرَحَ عِنْهَا كُمْ عَنْهَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَّا أَنْ نَعْرَحَ عِنْهَا كُمْ عَنْهَا مَعْمَا وَاللَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَّا أَنْ نَعْرُحَ عِنْهَا كُمْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۹۸۷) اسید کتے ہیں گدا کی مرحبہ ہم اصفہان سے معفرت ایوموی انگذاکے ساتھ والیس آرہے تھے، ہم تیز رفآری سے سفر کر
رہے تھے، کہ " فقیلہ" آگی، معفرت ایوموی انگزائے فر بایا کوئی تو جوان ہے جوان کی یا ندی کوسواری سے اتا د ہے، ہیں نے کیا
کیوں نہیں، چنا نچے شی نے اس کی سواری کو در الحت کر بب لے جا کراہے اتا را، پھرآ کراوگوں کے ساتھ بیٹے گیا، انہوں نے
فر بایا کیا ہی تھی جس ایک حدیث ندستاؤں جو نی عائبا ہمیں سناتے تھے؟ ہم نے موش کیا کیوں نہیں، اللہ کی رشتیں آپ پر تازل
ہوں، انہوں نے فر بایا تی عائبا ہمیں ہٹاتے تھے کہ قیا ست سے پہلے "بری " واقع ہوگا، اوگوں نے یو چھا کہ "بری " سے کیا مراو
ہوں، انہوں نے فر بایا تی عائبا ہمیں ہٹاتے تھے کہ قیا ست سے پہلے "بری " واقع ہوگا، اوگوں نے یو چھا کہ "بری " سے کیا مراو
ہوں، انہوں نے فر بایا تی عائبا ہوں نے یو چھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتے ہم آل کر دیے ہیں؟ نی میٹا نے فر بایا اس سے مراو
مشرکین کو تی کر تانہیں ہے، بلک ایک دومر رے آئی کرنا مراو ہے، جی کرآ دی اسے بڑوی، بھی بھون اور بھی زاد جھائی اور بھی زاد جھائی گو تی کر

## من أن أن أن الله والمراكب المراكب المر

دے گا او گوں نے ہو چھا کیا اس موقع پر ہماری مقلیں ہمارے سماتھ ہوں گی؟ نی طابق نے فرمایا اس زیانے کے لوگوں کی مقلیں جھین کی جا کیں گی ، اورا سے بیوتو ف لوگ رہ جا کیں ہے جو یہ جھیں کے کہ دو کسی دین پر قائم میں ، حالانکہ وہ کسی دین پرٹیس جول ہے۔

حضرت ایوموی شاخ کہتے ہیں کہ اس ڈات کی سم جس کے دست قدرت بی میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آ میا تو میں اپنے اور کسی اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں پاتا الا میرکہ ہم اس سے ای طرح نکل جائیں جیسے وافل ہوئے تھے اور کسی سے قبل پاہل میں طوث نہوں۔

( ١٩٨٧٠ ) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّتُنَا أَيُّوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ فَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَلِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷۰) مدیث فمبر (۱۹۸۲۰) اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٠ ) حَذَّنْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ رَبْدٍ عَنَ أَبُّوبٌ عَنِ آبِي قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ قَالَ آبُوبُ وَحَذَّلَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِّيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [رامع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۸۷۳ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيِّدٍ عَن الْيُوبَ عَن آبِي فِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ الْيُوبُ وَحَدَّنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِّيِّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَآنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ فَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَيْهِ فَجِيءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحُمُ دَجَاحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) عدیث نمبر (۱۹۸۲۰) ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷) حَكَنْنَا إِسْمَاعِيلُ النَّهِ وَنَا لَيْكُ عَن أَبِي بُوْدَةً بَنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِهِ أَنَهُ ظَالَ مَرَّتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جِنَازَةٌ تُمْخَعْشُ مَخْعَشَ الزَّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجع: ١٩٨٤)
وَسَلَمَ جِنَازَةٌ تُمْخَعْشُ مَخْعَشَ الزَّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجع: ١٩٨٤)
(١٩٨٤) حَعْرَت ابومولُ فِلْ النَّهُ عَلَيْهِ مِروى بِ كَدَايَك مرتب بَحَدُوك فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (عَبَرَى بِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (اجه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

( ١٩٨٧٤ ) حَدَّلَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ حَدَّقَنَا مَنْصُورٌ عَن آبِي وَانِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيَ وَٱطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيعَى [راحع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷۳) حضرت الوموی بی بین سے مروی ہے کہ نی مینا نے ارشاوفر مایا بھوے کو کھانا کھلایا کرو، قید بوں کو چیزایا کرواور بیاروں کی عمیا دے کیا کرو۔ (١٩٨٧٥) حَلَّتُنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَنَّقَنَا عَوْفَ حَلَّنَا قَسَامَةً بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٩٨٧٦) و حَلَّنَاه هَوْذَةً حَلَّنَا عَوْفَ عَن قَسَامَةً قَالَ سَمِعْتُ الْاَشْعَرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَيَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَلْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَيْضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَلْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَيْضَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَلْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَيْضَهَا وَالْحَرْقَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَارِيَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ إِلَّا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ إِلَى وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَاللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعَلِى وَالْمُعَلِيلُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَالِيلُونُ وَالْمَالُولُونُ وَالْمَالُولُ وَلَاللَالُونُ وَاللَّهُ مِلْ وَلَيْكُولُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَلِيلُونُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلَى وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْم

(۱۹۸۷) حفرت ابوسوی ٹی فرا ہے کر ایک مرتبہ اللہ کے ماتھ کی باغ بیل قادراس نے ملام کیا، ٹی مینا کے دست مہارک جس ایک چھڑی تھی جس سے ٹی مینا پانی اور مٹی کو کریدر ہے تھے، ایک آ دی آ یا اور اس نے ملام کیا، ٹی مینا پانی اور مٹی کو کریدر ہے تھے، ایک آ دی آ یا اور اس نے ملام کیا، ٹی مینا پانی اور مٹی کیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیت ابو بکر صدیت کی خوشخری تھول کیجے، ٹیر دوسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، ٹی مینا نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سے اور جنت کی خوشخری تھول کیجے، ٹیر دوسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، ٹی مینا نے فر بایا اسے بھی ام اور جنت کی خوشخری و سے دو، بیس گیا تو وہ حضرت اور جنت کی خوشخری و سے دو، بیس گیا تو وہ حضرت اور جنت کی خوشخری تھول کیجے، ٹیر تیسرا آ دی آ یا، اس نے کہا کہ اندرتشریف لے آ سے اور جنت کی خوشخری تبول کیجے، ٹیر تیسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، نی مینا نے فر بایا جا کرا سے بھی اجازت د سے دواور ایک استحال کی خوشخری شول کے اور دھنرت حان بی تینا نے بھی سلام کیا، نی مینا نے فر بایا اللہ مردگار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن آبِى مُوسَى الْآشُعُوثَى قَالَ كُنْتُ مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَانِعِ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا اللَّهُ قَالَ فِي قُولِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ الثَّكُلَانُ (راج: ١٩٧٣٨).

(۱۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷۹) حَدَّنَا يَعْنِي بَنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَعْمَرَ نِي ذَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ مَن النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِلَ لَبُسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهُ عَلِي إِنسَاءِ أُمَّتِي وَحُوَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ١٩٧٤] مَنكَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَبُسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهُ النِّهِ إِنسَاءِ أُمَّتِي وَحُوَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ١٩٧٤] مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لِبُسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهُ النِّهِ إِنسَاءِ أُمَّتِي وَحُوَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ١٩٨٤] مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أُحِلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ يَعْنِي ابْنَ عُمَّارَةً حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بْنُ لَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةً [رامع: ١٩٧٤٢].

(١٩٨٨٠) حضرت ابوموى فاتنات مروى بكرتي طيا تا فرمايا برآ تكه بدكارى كرنى ب

( ١٩٨٨) حَلَنْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّلْنَا قُرَّةُ حَلَّنَا صَيَّارٌ آبُو الْحَكَمِ عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهُلِ الْبَعْنِ ضَرَابَيْنِ أَوْ أَشْرِبَةً هَذَا الْبِتُعُ مِنْ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ مِنْ اللَّرَةِ وَالشَّهِيرِ قَمَا تَأْمُرُنِى لِيهِمَا قَالَ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٨٠].

(۱۹۸۸) حطرت ابوموی علی استروی ہے کہ ( تی مایٹا نے جھے یمن کی طرف بھی)، علی نے عرض کیا یارسول اللہ! وہاں کی مشروبات رائے میں، ایک توقع ہے جو شہدے بنتی ہے، اورا یک طرب اوروہ کو سے بنتی ہے، آپ جھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے میں؟ نی طبیعانے فرمایا عمل حمہیں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨٢) حَذَنَنَا يَحْنَى عَنِ التَّبِمِيِّ عَنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ آخَذَ الْقَوْمُ فِي عُفْيَةٍ آوُ ثِينَةٍ فَكُلَّمَا عَلَا رَجُلٌّ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَفْلَةٍ يَعْرِضُهَا فِي الْعَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِهَ ثُمَ قَالَ يَا أَبَا هُوسَى أَوْ يَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ فَيْسٍ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْوٍ يَا أَيْهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِهَا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُوسَى أَوْ يَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ فَيْسٍ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُودٍ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا فَوَقَ إِلَّا بِاللّهِ إِرَاحِجِ: ١٩٧٤٩).

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی فائن مردی ہے کہ ایک مرجہ ہم لوگ نی مینا کے ساتھ کی جہاد کے سفر میں تھے، جس نیلے یابلند جگہ پر چ معنے یا کہ ماتھ کی جہاد کے سفر میں تھے، جس نیلے یابلند جگہ پر چ معنے یا کی فیسے میں اور تے تو بلند آ واز سے تھیر کہتے ، بی فینا نے ہمار حقریب آ کرفر مایالوگو! اپنے ساتھ فری کرد، تم کی دیار ہے تو بھیرکو پکار دہے ہو چوشہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ، اے عبدالله بن تیس کیا میں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حول و لا قوق بالله (جنت کا ایک فزانہ ہے) بالله (جنت کا ایک فزانہ ہے)

( ١٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِهو عَن الْمُحَرَّدِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كُفْتٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَلَّبُ كَعْبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَّسُولُهُ

(۱۹۸۸۳) حفرت ابومویٰ بیجوزے مروی ہے کہ تبی دینائے ارشاد فرمایا جو محض کو نیوں کے ساتھ کھیلائے ،اوراس کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے ، وواللہ اوراس کے رسول کی تا فرمانی کرتاہے۔

اعدا) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو مَعْضَوِ عَن مُطْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَن آبِي بُوْدَةً
 عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْفِيّامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِ فِي آوُ
 مَصْرَاتِيَّ يَقُولُ هَذَا فِذَائِي مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١].

(۱۹۸۸) حفرت الوموی اشعری جائز کے مروی ہے کہ نی مانا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن برمسلمان ایک میودن یا عیمانی کو لے کرآ نے گااور کے گا کہ یہ جہنم سے بھاؤ کے لئے میری طرف سے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّلُنَا أَبُّو النَّضُرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَٱخْمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ النَّوْبَةِ والْمَلْحَمَةِ إراجع: ١٩٧٥٤.

(۱۹۸۸۵) حضرت ابوموی جن شخت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ناجا نے ہمیں اپنے بچھا سے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یادادر معلوم نہ متے، چنا نچیفر مایا کہ میں محر ہوں ،احمد ،متلی ، حاشر ادر نبی التو بدادر نبی اسلحہ ہوں ، نافیقیل

(١٩٨٨٦) حَدِّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا آبُو هِلَالِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَن آبِي بُرِّدَةً قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى يَا بُنَيَّ كَيْفَ لَوْ
رَائِتُنَا وَلَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الضَّأْنِ [صححه اس حبان (١٢٣٥).
والحاكم (١٨٨/٤)، والترمذي. قال الألباسي: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٤، ابن ماحة: ٢٥٦٦، الترمذي: ٢٤٧٩).
والحاكم (١٩٩٩٤)، والترمذي. قال الألباسي: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٤، ابن ماحة: ٢٥٦٦، الترمذي: ٢٤٧٩).

(۱۹۸۸) حضرت ابومول التخت نے ایک مرتبدا ہے جینے ابو بروہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیسالگنا کہ ہم لوگ نی پینھ کے ساتھ ہوئے تھے اور ہمارے اندر سے جھیڑ بکر یوں جیسی میک آ رہی ہوتی تھی ، (مونے کیڑوں پر ہارش کا پانی بڑنے کی وجہ ہے )

(١٩٨٨٧) حَذَقًا يَمْفُوبُ حَذَقَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَذَتُ آبُو الزُّنَادِ آنَّ آبَا سَلَمَةَ آخَبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ نَافِعِ بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ الْخُوزَاعِيَّ آخُبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى آخُبَرَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَانِطٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى قَفْ الْبِنْرِ مُدَلِّنَا رِجْلَيْهِ فَدَقَ الْبَابَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَيَشُولُهُ بِالْجَنَّةِ قَفَعَلُ فَدَخَلَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجْلَيْهِ فَمَّ دَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى وِجْلَيْهِ فَمَّ ذَقَ الْبَابَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى وِجْلَيْهِ فَمَ ذَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَيَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَيَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَيَشُوهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَيَشُوهُ مِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَيَشَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ مِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَيَشَولُ مُنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُوهُ مِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ ثُمَّ وَيَعْمَلُ مُ

الْبَابَ عُثْمَانُ بِنَ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَيَلْقَى بَلَاءً فَفَعَلَ [احرجه البحاري ني الأدب المغرد (١٩٥٥). قال شعب: صحيح ].

(١٩٨٨) حَدَّقَ حَسَنُ ابْنُ مُوسَى وَعَفَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَن عَلِيْ ابْنِ زَبْدٍ عَن عُمَارَةً عَن آبِي ابُرْدَةً عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْعَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْحَيْامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنْ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا بَعْبُدُونَ فَيَنْعُونَهُمْ حَتَّى الْقِيامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنْ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا بَعْبُدُونَ فَيَنْعُونَهُمْ النَّارَ فَمُ بَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَاللّهُ عَلَى مَكَانِ رَفِيعٍ فَيَقُولُ مَنْ آنَتُمْ فَتَقُولُ لَا مُسْلِمُونَ فَيَعُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَعْمُ إِنَّهُ لَا عَنْ وَجَلَّ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلَ تَعْرِفُونَهُ أَنْ وَلَمْ تَرُولُهُ فَيَقُولُونَ نَعْمُ إِنَّهُ لَا عِنْلَ لَهُ فَيَتَجَلّى لَنَا صَاحِكًا فَيَقُولُ آبَيْسُرُوا آيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَمُولُونَ نَعْمُ إِنَّهُ لَا عِنْلَ لَهُ فَيَتَجَلّى لَنَا صَاحِكًا فَيَقُولُ آبَيْسُرُوا آيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَمْ فَيْعُولُ آبَلِي مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُلْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۸۸۸) نظرت الوموی بی الله تعالی الی علوق کا استخان شروع کرے گاتو برقوم کے ساست اس چیز کی تصویر آجائے گی جس کی وہ بی فرمائے گا، جب الله تعالی الی علوق کا استخان شروع کرے گاتو برقوم کے ساست اس چیز کی تصویر آجائے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے چیچے چلے لگیس کے اور اس طرح جہتم میں گرچا کی بی ہے، پھر ہمارا دب ہمارے پاس آئے گا، ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر ہوں کے، وہ ہو جھے گا کہ تم کہیں سے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کے گا کہ تم کس کا انظار کر دہ ہو؟ ہم کہیں سے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کے گا کہ تم کس کا انظار کر دہ ہو؟ ہم کہیں کے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہو جھے گا کہ اگر تم اے وہ کھوتو پہان او کے گا کہ تم کس کے کہ باس اوہ کے گا کہ جس کے کہ باس اس کی کوئی سال نہیں ہے، پھر دہ مسلموا تا ہوا اپنی کہ جب تم نے اے وہ کھا اور فر ما یا مسلمانو اخوش ہو جاؤ ، تم میں سے ایک بھی ایسانی سے جس کی جگہ پر میں نے کسی بہودی یا عیسانی کوچہنم بھی نہ ڈال دیا ہوں۔

(١٩٨٨ ) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيِّدِ بْنِ جُدْعَانَ عَن عُمَارَةَ الْفُرَشِيِّ قَالَ وَقَدْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَوْرِ وَلِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَوْبِنِ عَبْدِ الْعَوْنِ وَلِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةً رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَوْبِينِ آلَهُ أَنْ عَبْدِ الْعَيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهِ بُودَةً إِلَّا حَدِيثًا حَدَّيْهِ إِلَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَمْرُ اللَّهِ عَنْ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ الْهِي بُودَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآلَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ لَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلْ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلْ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يَحَدُّتُهُ عَلْ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَمْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَ

، ١٩٨٩) حَدَّقَ السُّودُ بْنُ عَامِرٍ الْحُبَرَنَا ابُو بَكُرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا ابُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن ابِى حَصِينٍ عَن أَبِى بُوْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعُتَقَ الرَّجُلُ امْنَهُ لُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ آجُرَان (راحع: ١٩٧٦١).

(۱۹۸۹۰) حضرت ابوموی بی فران سے کر دی ہے کہ نبی مایا است ارشاد فرمایا جس محض کے پاس کوئی بائدی ہو، اور وواسے آزاد کر کے اس سے منع مبر کے ساتھ نکاح کر لے تواسے دہراا جر لے گا۔

( ١٩٨٩١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوَاثِيلُ عَن أَبِي إِ مُحَاقَ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن أبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ تُسُتَأَمَّوُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَنَتْ فَقَدُ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ فَلَا تَزَوَّجُ (راجع: ١٩٧٤٥).

(۱۹۸۹) حضرت ابوموی پینشنے مردی ہے کہ نبی پایٹائے اسٹار قربایا بالغ لاک ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی، اگروہ خاموش رہے تو گویاس نے اجازت وے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجور تدکیا جائے۔

( ١٩٨٩٢) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِي حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِي آبًا سَعِيدٍ النَّصُّرِئَ عَن مُعَاوِيَة بُنِ إِسْحَاقَ عَن آبِي بُرُدَة قَالَ آبُو بُوْدَة حَدَّلَنِي آبِي آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ مَوْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا قَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ دُلِعَ إِلَى كُلِّ الْمِرِيءِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْآذْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ

فِدَائِكَ مِنْ النَّارِ

(۱۹۸۹۲) حضرت ابوسوی نگانت سروی بے کدانہوں نے نبی طائا کوریٹر ماتے ہوئے شاہے کہ یدامت ،امت مرحومہ ہے، اللہ نے اس کا عذاب ان کے درمیان علی رکھ دیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ہراکی کو دوسرے ادیان و خدا ہب کا ایک ایک آ دی دے کرکھا جائے گا کہ دفخص جہٹم سے بچاؤ کا تہادے لیے فدیہ ہے۔

(١٩٨٩٢) طَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَوْدِئُ عَن حُمَّيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًا فِي حِلَافَةِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَلّهُ حَمَمَةً كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّةً يَرْحُمُ أَنَّهُ يَجِبُ لِقَائَكَ فَإِنْ كَانَ حَمَّمَةً صَادِقًا فَاعْزِمْ لَهُ عُمَّرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةً يَرْحُمُ أَنَّهُ يُحِبُ لِقَائَكَ فَإِنْ كَانَ حَمَّمَةً صَادِقًا فَاعْزِمْ لَهُ مَعْمَدُ مَا إِنْ كَوْهَ اللّهُمَّ لَا تُوكُو حَمَّمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا قَالَ قَاحَلَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ مِينَا مُرْتَا اللّهُمُ لَا تُوكُو حَمَمَةً مِنْ سَفِرِهِ هَذَا قَالَ قَاحَلَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَنْهُ مَرَّةً الْمُعْلَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَعَلَمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَعَلَمْ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ وَمَا بَلْغُ عِلْمَنَا إِلّا أَنْ حَمَمَةً شَهِيدً

(۱۹۸۹) حمید بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دی تھا جس کا تام 'حمر' کھا ، وہ تی بالٹا کے صحابہ شاہ ہے ہیں ہے تھا ، وہ حضرت عمر فاروق النظر کے دور شافت میں جباد کے لئے اصفہان کی طرف روانہ ہوا ، ادر بید دیا ہ کی کہ اے اللہ احمد کا بید خیال ہے کہ وہ تھو ہے کہ وہ بند کرتا ہے ، اگر حمد سے ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فریا ، اور اگر وہ جموٹا ہے تو اسے اس کا عزم مطا وفریا اگر چدا سے ناپند بنی ہو، اے اللہ احمد کو اس سرے والی نہ لوٹا تا ، چنا نچہ اسے موت نے آ لیا اور وہ اصفہان میں بی تو ت ہو گیا ، حضرت الاموکی ناتی کی تو اور کہنے گے لوگو ایم نے تمہار سے تی فائی تا ہے جو بچھ سنا اور جہاں تک جاراعم مینی تا ہو ہو ہے کہ شہید ہوا ہے۔

( ١٩٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَن أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَيِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُخْذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹) حضرت ابوموی نائیز ہے مروی ہے کہ ہی دیا ہے فر مایا استے منظمین کی مثال عطار کی ہے ، کدا گروہ اپنے عطر کی شیش تمبارے قریب بھی شدلائے تو اس کی مہک تم تک پہنچے گی اور برے منظمین کی مثال بھٹی کی سے کدا گر دہ تمہیں شامجی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شطیقو تم تک پہنچیں ہے۔

( ١٩٨٩٥) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّمَا صُمَّىَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلِّقَةٍ فِي آصْلِ شَجَرًةٍ يُقَلِّهُا الرَّبِحُ ظَهْرًا لِبُطْنِ

(١٩٨٩٥) اور ني ولينا نے فرايا قلب كوقلب اس لئے كئتے بيل كدوه بائتار بتا ہے اور دل كى مثال تو اس يركى سى جوكسى

ورخت کی جزش پڑا ہو، اور ہواا ہے الٹ ملٹ کرتی رہتی ہو۔

﴿ ١٩٨٩٦ ﴾ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِنَنَا كَفِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُوْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِى مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَبْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَبْرٌ مِنَ السَّاعِي. قَالُوْا: فَمَا تُأْمُونًا، قَالَ: كُوْنُوا أَخُلَاسَ بُيُونِيكُمْ.

(۱۹۸۹۱) اور نی ایشان فر ما یا تمهارے آ کے تاریک رات کے حصول کی طرح نینے آرہے ہیں، اس زمانے ہی انسان میں کو مسلمان اور شام کو کا فرہوگا ، اور شام کا دوڑ نے والد دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ، صحابہ ٹی گذاہنے ہو چھا کھر آ ب ہمیں کیا تھم دیے ہیں؟ نی ایشا نے فرما یا اسٹ کھر کا ٹاٹ بن جاتا۔

( ١٩٨٩٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُرْوَانَ عَن الْهُوَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كُسْرُوا فِيسِيكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِئْدَةِ وَسَلَّمٌ كُسْرُوا فِيسِيكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِئْدَةِ وَسَلَّمَ كُسْرُوا فِيسِيكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِئْدَةِ وَسَلَّمَ كُسْرُوا فِيسِيكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِئْدَةِ وَالْفِئْدَةِ وَالْفِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ بَنِي آقَمَ إِقَالِ الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩١٩، ابن ماحة: ٢٩٩١، الترمذي: ٢٢٠٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن إلى الظرن ١٩٩٨.

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی بی تنزے مروی ہے کہ تبی طابعائے فرمایا فتنوں کے زمانے میں اپنی کما تیں آو ژویتا ، تا نتیں کا اللہ دیا ، اینے گھروں کے ساتھ چیٹ جانا اور حضرت آوم پیٹا کے بہترین بیٹے (پائیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّنَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَن قَنَادَةً عَن آنس عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُوّا أَلْقُرْ آنَ مَثَلُ الْكُوْجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُوا أَلْقُرْ آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى يَقُوا أَلْقُرْ آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى يَقُوا أَلْقُرْ آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى يَقُوا أَلْقُوا آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّذِي يَقُوا أَلْقُوا آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّذِي لَا يَقُوا أَلْقُوا آنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لِهَا وَكَالَ يَحْنِى مَوَّةً طَعْمُهَا مُو وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَذِى لَا يَقُوا أَلْقُوا آنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خَبِيثُ إِراحِينَ ١٩٧٨ ).

(۱۹۸۹۸) حضرت ابوموئی بی نفذ ہے مروی ہے کہ نبی مایندائے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پیز هتا ہے، اتر ج کی ی ہے جس کا ذا گفتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مبلہ بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کمجور کی ہی ہے جس کا ذا گفتہ تو عمدہ ہوتا گئین اس کی مبکہ نہیں ہوتی، اس گنبگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریمان کی ہی ہے جس کا ذا گفتہ تو گر دا ہوتا ہے کہیں مبک عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مبک بھی نہیں ہوتی ہے اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا گفتہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی مبک بھی نہیں ہوتی۔ اَنَّ الْكَشْعَرِيَّ صَلَّى بِالْسُحَامِهِ صَلَاهً فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ فِي صَلَّى الْمُوعَ اللَّهِ الرَّقَادِهُ عِالْمِرُ الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ فِي صَلَامِهِ الْمَرَّ الصَّلَاةُ بِالْمِرْ وَالرَّكَاةِ فَلَمَّا فَضَى الْكَشْعِرِيُّ صَلَامَةُ الْمَالُ عَلَى الْقُوْمِ فَقَالَ الْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَارَمَّ الْقَرْمُ قَالَ الْهُومُ قَالَ الْمُحْمِقُ اللَّهِ عِلْمَانَ الْمِي عَلَيْهِ اللَّهِ قَالَ الْمُعْمِى وَاللَّهِ إِنْ قُلْنُهَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ المِحْلَان اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ الْمُعْمِى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ خَطْبَنَا هَمَلُولُونَ فِي صَلَامِكُمُ الْمُؤَوَّكُمْ فَإِنَّ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطْبَنَا هَمَلُولُونَ فِي صَلَامِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطْبَنَا فَعَلَمْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْعَ فَكَرُّوا وَارْكُعُوا فَإِنَّ الْمُعْمُ وَمَلُولُ وَلَا الطَّالَيْنَ فَقُولُوا آمِينَ لِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطْبَنَا فَعَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَعْمُ اللهُ لَكُمُ وَيَوْلُوا اللّهُمْ وَيَوْلُوا اللّهُمْ وَيَوْلُوا اللّهُمْ وَيَوْلُوا اللّهُ عَلَى الْمُعَمِّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمَعْمُ وَاللّهُ لَكُمْ فَولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْلُوا اللّهُمْ وَيَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ

(۱۹۸۹۹) علان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت الومول (انتخاب ایت سائمیوں کو نماز پڑھا گی، وورانِ نماز جب
دو چلے "میں ہینے تو ایک آوی کہنے لگا کہ نماز کو شکی اور ذکر ہے سے قرار دیا گیا ہے، نماز سے قارغ ہو کر دھرت الومول بالتذ نے
لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ہے تھا کہتم میں ہے کس نے بیکلہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے، انہوں نے حلان سے کہا کہ حلال!
شاید تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ حلال نے کہا کہ اللہ کی حم ایس نے یہ جملہ بیس کہا، اور میں ای سے ور رہا تھا کہ کہیں آپ بھے
بیو توف ندقر اور ہے دیں، پھرایک آدی بولا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے اور مرف فیری کی نیت سے کہا ہے۔

جرجب ووسبع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تُوتُم اللَّهُمَّ رُبُّنا لَكَ الْحَمْدُ كَبوء اللَّهُمْ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ كَاء كَوْكَ اللّه عَالَيْهِ اللّه اللّه الله عَلَا عَلَا الله عَلَا

نی تنافیظ کی زبانی بیفر مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرتا ہے ، اللہ اس کی من لیتا ہے ، جب وہ تکبیر کہ کر بجدے بی جائے تو تم بھی تحبیر کہ کر بجدہ کرو ، کیونک امام تم سے پہلے بجدہ کرے گااور تم سے پہلے سرا تھائے گااور ریا بھی برا بر برا بر ہوگیا۔

جب ووتعرے مِن بیٹے قوسے کے پہلے مہیں ہوں کہنا جائے التّبِحیّاتُ الطَّنْہَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ آیُهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَدُ اللّهِ وَبَرَ كَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِللّهَ إِلَّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

الْمُحْدِّقُ بَعْلَى بُنُ سَعِيهٍ حَدَّثَ فَرَّهُ بُنُ خَالِهٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى الْمُحْدِيُّ الْمُحْدِيُّ الْمُبَلِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشْنَاكُ قَالَ مَا نَقُولُ يَا آبَا مُوسَى آوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي انْفُسِهِمَا رُمَّا شَعُرْتُ انَّهُمَا عَلْ يَعِنِي وَالْآخَرُ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْمَتُ قَالَ إِلَى الْمُعَلِّ وَاللّهِ بُنَ قَيْسٍ فَهَ اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْهِ بُنَ يَهُودِينًا فَاللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْهُ بُنَ يَهُودِينًا فَاللّهُ مُن أَرَادَهُ وَلَكِنَ النّهُ وَاللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْهُومُ وَالْمَ مَا اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْهُومُ وَالْمَ مَا اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتُهُ عَلَى الْهُومُ وَالْمَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَأَسُلَمْ ثُمُّ وَاجَعَ هِينَهُ هِينَ السَّوْءِ اللّهُ بُنَ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَأَسُلَمْ ثُمُ وَاجَعَ هِينَهُ هِينَ السَّوْءِ فَقَالَ لَا اللّهُ بُنَ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَأَسُلَمْ ثُمُ وَاجَعَ هِينَهُ هِينَ السَّوْءِ فَقَالَ لَا اللّهُ بُنَ عَبْلُ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَأَسُلَمُ ثُمُ وَاجَعَ هِينَهُ هِينَ السَّوْءِ فَقَالَ لَى اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلْعَلَى عَلَى اللّهُ فَي الْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُعْمَلِ فَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الل

(۱۹۹۰) حضرت الوموئ عن فقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی نی فقی کی خدمت علی حاضر ہوا ، میر ہے ساتھ "اشعری " کے دو آدی جی نے جن علی ہے ایک میری دائیں جانب اور دو سرایا کی جانب تھا ، اس دقت نی میڈا اسواک فرما دے تھے ، ان دونوں نے تی میڈا اسواک فرما دے تھے ، ان دونوں نے تی میڈا اس نے موقع کی میڈا اسواک فرما دے تھے ، ان دونوں نے جھے ہے فر ہایا ابوموئ! تم کیا گئے ہو؟ علی نے موش کیا کہ اس ذات کی تم بس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے ، ان دونوں نے جھے اسے اس خیال ہے آگاہ تیں کیا تھا اور نہ علی جھتا تھا کہ بیادگ کی عبد ہے کہ دونواست کرنے دالے ہیں ، وہ منظراس دفت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نی میڈا کی مسواک ہونت کے میڈی سے آگاہ تی جہ ہے۔

ناپند بده وین کی طرف اوت گیاا وردوباره یمبودی ہوگیا، حفزت معافظ النائذ فرمایا پی توان وقت تک فیل پینوں گا جب تک

اے قبل نیس کردیا جاتا ، بدانشدا دراس کے رسول کا فیصلہ ہے (ید بات تین مرتبہ کی) چنا نچ حفزت ایوموی پینون نے تھا دیا ور اسے قبل کردیا کیا، پھرہم قیام النیل کی با تھی کرنے گئے تو حفزت معافظ النائذ نے قرمایا میں تو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں ،

تیام بھی کرتا ہوں اورسوتا بھی ہوں ، اورا پی نیند میں بھی استے تی تو اب کی امیدر کھتا ہوں جینے تو اب کی امید قیام پر کھتا ہوں ۔

تیام بھی کرتا ہوں اورسوتا بھی ہوں ، اورا پی نیند میں بھی استے تی تو اب کی امیدر کھتا ہوں جینے تو اب کی امید قیام پر کھتا ہوں ۔

( ۱۹۹۸ ) حَدِّنَا يَدُّونَى بُنُ سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ حَدِّلَيْنِي آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِی بُرُدَةَ عَن جَدِّ قالَ الشَفَعُوا تُو جُرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ آوْ خُو الْحَاجَةِ قَالَ الشَفَعُوا تَوُ جَرُوا وَلُهُ مِن اللَّهُ عَرْ وَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ آوْ خُو الْحَاجَةِ قَالَ الشَفَعُوا تَوُ جَرُوا وَلُهُ مِن اللَّهُ عَرْ وَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ آوْ خُو الْحَاجَةِ قَالَ الشَفَعُوا تَوُ جَرُوا وَلُولَهُ مِن اللَّهُ عَرْ وَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ آوْ خُو الْحَاجَةِ قَالَ الشَفَعُوا تَوُ جَرُوا وَلُهُ مَن اللَّهُ عَرْ وَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ آوْ خُو الْحَاجَةِ قَالَ الشَفَعُوا تَوْ جَرُوا

(۱۹۹۰) حفرت ابوموی با تنظر مرزی ہے کہ نی بالا کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نی باللا او کوں سے قراعے تم اس کی سفارش کروہمہیں اجر الحے اور الله اپنے تی کی زبان پروہی فیصلہ جاری قرائے گا جوا سے محبوب ہوگا۔

(١٩٩.٤) وَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْكِنْيَانِ بَشُكُ بَعْضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۹۰۳) اورفر ما يا ايك مسلمان ووسر مسلمان ك لئة المارت كى طرح بوتاب بس كا ايك تعدود مر عصك ومنبوط كرتاب. (۱۹۹۰۳) و كال الْمُعَالِينَ الْكِينَ الْمُتَعَالِينَ الْكِينَ الْمُتَالِينَ الْكِينَ الْكُينَ الْكُونَ الْكُونِ الْكُونُ الْكُونِ الْكُونُ الْكُونِ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ

(۱۹۹۰۳) اور فر مایا اماً نت دارفز الحجی دو ہوتا ہے کرائے جس چیز کا تھم دیا جائے ، دوا ہے کم ل، پورااور دل کی فوقی کے ساتھ ادا کردے ، تاکہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے ، اس تک دو چیز بھنے جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْتَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بَنْ مُوَّةً قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن مُرَّةَ الْهَمْدَائِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْآشْعَرِ ثِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَهُمْ يَكُمُلُ مِنُ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْهَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَعَمْلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَعْلُ القُرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۰۳) حضرت ابوموی خافظ ہے مروی ہے کہ تی ماینا نے ارشادفر مایا مردوں میں ہے کافل افرادتو بہت گذرے ہیں، لیکن عورتوں میں کال عورتی صرف حضرت آسیہ خاف ''جوفرعون کی بیوی تھیں' اور حضرِت مریم فظائی گذری ہیں اور تمام مورتوں پ عائشہ خاف کی فضیلت الی ہے جیسے تمام کھالوں پر ٹرید کوفشیلت حاصل ہے۔

(١٩٩٠) حَذَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَذَنَنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَجِعَدُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ [صححه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١١)، وابن جان (٢٦٢٧).

(١٩٩٠٥) حضرت الدموي النفاع مروى ب كريبودي لوك يوم عاشورا مكاروز وركعة تقدادرا يعيد كمطور يرمنات تح

مي النااكية في ما ياتم ال دن كاروز وركما كرد\_

( ١٩٩٨) حَتَّنَا ٱللهِ أَسَامَةً عَن طَلْحَةً لَيْ يَحْتَى عَن آبِي يُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا كَانٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُوْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ ٱلْحَلِ الْمِلْلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَا وَٰكَ مِنْ النَّارِ إِراحِعِ: ١٩٧١) إِذَا كَانٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ ٱلْحَلِ الْمِلْلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلُهُ مَلْمَان كُودَا مِرَد المَرت كَا دَن آئَ عَا تَوْ بِرائِكَ مَعْمَان كُودَا مِرت اللهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلُهُ مَلْمَان كُودَا مَر اللهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَانِ عَلَيْهُ مَا مُومَانِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُومُ وَمُومَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيكُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْهُ وَالْمُوالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالُولُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِي اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَن قَيْسِ بَنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلَلْتَ قَالَ قَلْتُ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْمَ بِي فَعَلْ مِنْ هَدْي قَالَ قُلْتُ يَغْنِى لَا قَالَ قَامَرَى فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتِتُ امْرَاهُ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَعَسَلَنْهُ ثُمَّ الْحَلَلْتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتِتُ امْرَاهُ مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَعَسَلَنْهُ ثُمَّ الْحَلَلْتُ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الْمَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكَنْتُ أَفِي النَّامِ بِذَلِكَ إِمَارَةَ آبِي بَكُو وَعُمَرٌ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَبَيْنَا آنَا وَافِقَ الْمُلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكَانَ أَنْ وَافِقَ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَلِي النَّامُ بِيلَاكُ إِمَارَةً آبِي بَكُو وَعُمَرٌ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُمَا فَبَيْنَا آنَا وَافِقَ فَي سُوقِ الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَسَارَتِي فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَعْرَى مَا آخَدَتُ آبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَلْنِ النَّسُكِ قَالَ لِي فَي سُوقِ الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَسَارَتِي فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَهُ لِمُ الْمُؤْمِنِينَ قَامِ وَسَلَمَ قَوْلَهُ لَمْ يَجِلَ حَتَى الْعَلَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالِلَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَهُ لِمُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لِلللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِي الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَكُمُ وَ الْمَالِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ لَكُو الْمُؤْمِنِينَ قَالِمُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَالَالُولُ اللَّهُ عَلَالُولُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَقُولَ لَيْ اللَّهُ عَلَي

(۱۹۹۰) حضرت ابومولی بی الله عمروی ہے کہ نی بیائے جھے اپن قوم کے علاقے میں بھی دیا، جب نے کا موسم قریب آیا تو نی بیائی کے لئے تشریف لے سے میں نے بھی کچ کی معادت عاصل کی ، میں جب عاضر فدمت ہوا تو نبی بیائی میں پڑاؤ کے جوئے تھے، بھی سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احزام باندھا؟ میں نے عرض کیا تبدك بالحالال می تے کہائیں ، نبی بیائی قد تر ایا جا کر بیت اللہ کا طواف کر و، مقامروہ کے درمیان می کرو، اور حلال بوجاؤ۔

چنا نچریں چلا ممیااور نبی رہ اکھم کے مطابق کرلیا، پھرا پی تو می ایک فورت کے پاس آیا، اس نے ابتعلی کے میرا مردھویا ،اور میر سے مرکی جو کی دیار ہا، جب مردھویا ،اور میر سے مرکی جو کی دیار ہا، جب معرف کا احرام ہا تدھایا، بل لوگوں کو میک فتوئی دیار ہا، جب معنز ت مردی کا زبانہ آیا تو ایک دن میں مجراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو میک مسئلہ بتار ہاتھا جس کا نبی مؤہد نے بھے تھم دیا تھا، کداچا تھا، کداچا تھ ایک آ دی آیا اور سرکوئی ہیں جھے سے کہنے لگا کہ بیافؤی دینے میں جلدی سے کام مت بیجئے ، کونکہ امیر الہوائین نے متاسک مجے کے حوالے سے بچھے نے احکام جاری کیے ہیں۔

می نے لوگوں سے کہا کا بالوگوا جے ہم نے مناسک ج سے حوالے سے کوئی فتوی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونک

(۱۹۹۰۸) معترت الوموی الانتفاع مروی ہے کہ تی باللہ نے قرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز اندسوم رہیاتا ہوں۔

(١٩٩٠٩) حَذَقَنَا وَكِمَّ حَذَقَنَا شُغْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَي قَالَ بَعَنَنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمْنِ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ مِنْ الْعَرِّرُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ [انطر: ١٩٩٨،].

( ١٩٩١٠) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ بْنُ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَدْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِالنَّبِلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكْ بِنُصُولِهَا [راسع: ١٩٧١٧].

(۱۹۹۱۰) معنرت عبدالله بن قبیس بالتنزّے مروی سے کہ ایک مرتبہ ہی ایجائے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں میں جایا کرواور شہارے یاس جیر بول تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

( ١٩٩١٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُّونَ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنَ الْحَسُنِ عَنِ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسُلِمَانِ بِسَبُّفَيْهِمَا فَقَنَلَ ٱحَدُّهُمَّا صَاحِبُهُ فَهُمَا فِي النَّارِ فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَوَادَ قَتُلَ صَاحِيهِ إِرَاحِع: ١٩٨١٧.

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی باتیز ہے مروی ہے کہ نبی بالانے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے

سائے آ جا کی اوران کی ہے ایک، دوسرے کوآل کردے تو قاتل اور منتول دونوں جہم کی جا کیں گے آس نے عرض کیا نے رسول اللہ اید آ کی بات تو بحدیں آ جاتی ہے ، منتول کا کیا معاملہ ہے ؟ ہی عینا ان فرمایا دو ہی اپنے ساتھ کوآل کرنا چا بتا تھا۔ (۱۹۹۱۳) حَدَّقَنا بَرِیدُ اُحْبَرُنَا دَاوُدُ عَن أَبِی نَصْرَةً عَن أَبِی سَعِیدِ الْمُحْدُرِی قَالَ اسْتَأَذَنَ اَبُو مُوسَی عَلَی عُمَرُ رَضِی اللّه تَعَالَی عَنْهُمَا قَلَالًا فَلَمْ یُوْ ذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِیهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَانُكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ قَلَالًا فَلَمْ یُوْ ذَنْ لَهُ فَلَرَجِعَ فَقَالَ لَتَامِینَ عَلَی عَدَا بِبَیْدَ اوْ لَافْعَلَنَ وَلَالُهُ عَلَيْ وَسَلّم بَعُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ قَلَالًا فَلَمْ یُوْ ذَنْ لَهُ فَلَيرُ جِعْ فَقَالَ لَتَامِینَ عَلَی عَدَا بِبَیْدَ اوْ لَافْعَلَنَ وَلَالُهُ مَلَى الْمُعْلَقُ وَلَالُهُ مَعَلَى مَجْلِسَ فَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللّهُ تَعَالَى فَقَلْتُ اللّه بَعَلَى فَشَيْدُوا لَهُ بِذَلِكَ لَمُعَلَى سَبِيلَهُ (رامی: ۱۹۷۳) اللّه عَلَي مَجْلِسَ فَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللّهُ تَعَالَى فَقَلْتُ آلَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ لَمُعَلَى سَبِيلَهُ (رامی: ۱۹۷۳) اللّه مَعَلَى مَجْلِسَ فَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللّهُ تَعَالَى فَقَلْتُ آلَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ لَا فَعَلَى سَبِيلَهُ (رامی: ۱۹۷۳) ا

(۱۹۹۱) حفرت ابرسعید خدری نظافت مردی ہے کہ ایک مرحیہ حفرت ابوموی اشعری نگافت خفرت امر بھا کہ آئیں ا جا انہیں ا جازت نہیں الی تو وہ وہ اپس چلے گئے ، بعد میں حفرت عمر نگافتا کی ان سے ملاقات ہو کی تو بچھا کہ تم والیس کیوں سلام کیا ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرحیہ اجازت کی تھی ، جب جھے اجازت نہیں لمی تو میں والیس چلا گیا ، بہیں اس کا تھم دیا جا تا تھا ، حضرت ابوموی ڈائٹ نے فرمایا اس پر کواہ ویش کرو، ورنہ میں جہیں سر اوول کا ،حضرت ابوموی ڈائٹ افسار کی ایک بھل یا مسجد عدری بھی تا تھی ، وہ لوگ کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چٹا نچہ حضرت ابوسعید خدری بھائت اس کے ساتھ سے کے اوراس کی شہادت و سے دی بتو حضرت مر بھائٹ نے ان کا راستہ جھوڑ ویا۔

( ١٩٩١٥) حَدَّفَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي كُبْشَةَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عِرَارًا يَقُولُ فَآلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ مِعْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صحت البحارى (٢٩٩٦)، والحاكم (٢/١١)]. (انظر: ١٩٩٩).

(۱۹۹۱۵) ابو بردہ اور یزیدین افی کھٹ ایک مرتبہ کس سخر میں اکٹھے تھے، یزید دوران سفرروز ہ رکھتے تھے، ابو بردہ نے ان ہے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی ڈکاٹٹر کوئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی ویٹانے ارشادفر وایا جب کوئی فخض بیار ہوجا تا

## مِيْ مُنِيْهِ الْمُنْ ال

بِ إِسْمَ بِهِا جَا بِهِ آلَ مَعْدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَهَا عِمْرَانَ الْجَوُبَى يَقُولُ ( ١٩٩١٦) حَذَّانَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَهَا عِمْرَانَ الْجَوُبَى يَقُولُ ثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آبُوابٌ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَيَا مُوسَى النَّكَ وَسَلّمَ إِنَّ آبُوابٌ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَيَا مُوسَى النَّكَ مَن الْقُومِ رَبُّ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَيَا مُوسَى النَّكَ مَن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى آصَحَابِهِ فَقَالَ الْوَرُا عَلَكُمُ السَّلامَ مَسَعْتَ النَّيِّيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى آصَحَابِهِ فَقَالَ الْوَرَا عَلَكُمُ السَّلامَ مُسَعِّتَ النَّيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ قَرَجَعَ إِلَى آصَحَابِهِ فَقَالَ الْوَرَا عَلَكُمُ السَّلامَ مُنْ كَسَرّ جَفَن سَيْغِهِ ثُمَّ مَتَى بِسَيْغِهِ إِلَى الْعَدُولُ فَضَرّبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ إِلَا المَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْعَدُولُ فَضَرّبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ إِلَا الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْلُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْلَ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْمَ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَدُولُ اللّهُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَلَى الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

(۱۹۹۱) الویکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ دشمن کے لفکر کے سامنے میں نے اپنے والدکو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہی نے تی پیندہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جنت کے دروازے کوارول کے سائے کے ہیں، یہ من کرایک پراگندہ بیئت آ دمی اوگول میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے الوموی ! کیا یہ حدیث آ پ نے تی بیندہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے الوموی ! کیا یہ حدیث آ پ نے تی بیندہ سے مورسی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! دوا پ ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آ خری مرجبہ سلام کیا، اپنی کموارکی نیام قو زکر ہینکی اور کموار لے کر جل پڑا اور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالا فرشہید ہو گیا۔

( ١٩٩١٧ ) حَدَّنَا عَلِى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالصَّهَدِ الْعَنَى حَدَّنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ عَن آبِي بَكُو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤُلُوْ إِمْ مُجَوَّقَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرُوْنَ الْآخِرِينَ يَكُوفَ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ (راحع: ١٩٨٠ ع.)

(۱۹۹۱) حضرت الاموی بھائٹ سے مروی کے کہ نی مائٹائے فرمایا جنت کا ایک فیمدایک جوف دارموتی سے بنا ہوگا ، آسان جمل جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے جمن ایک مسلمان کے جوالل خاند ہوں کے ، دوسرے کونے والے انہیں و کمیے زیمیں سمے۔

( ١٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَن آبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ جَنْثَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَيْ فَيْسٍ عَن آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ جَنْثَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ آنَ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءً الْكِبْرِيَّاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ فَي جَنَّاتٍ عَلْن (انظر: ١٩٩٩٩).

(۱۹۹۱۸) حضرت ابوموی بی این مول یے کہ نی میں این اے فرمایا دوجئیں (باغ) جاندی کی بول گی ،ان کے برتن اور ہر چیز جاندی کی بول گی ،ان کے برتن اور ہر چیز جاندی کی بوگی ، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی جاندی کی بوگی ، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی فیا در بی حائل بوگی جواس کے رخ تا باں پر ہے۔
زیارت میں نوگوں کے درمیان صرف کیریائی کی جا در بی حائل بوگی جواس کے رخ تا باں پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنَّ هَارُونَ قَالَ أَعْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَن آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَن آبِي بَكُو بْنِ أَبِي مُوسّى

عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَعُلُّ لِلْمُؤْمِنِ رَلَا يَرَاهُمُ الْأَخَرُونَ إِراحِع: ١٩٨٠٥].

(۱۹۹۱۹) حضرت ابوسوی بی تنزیب سروی ہے کہ نبی میں ایک جنت کا ایک فیمدا یک جوف دارسوتی ہے بناہوگا ، آسمان میں حس کی لمبائی ساتھ میں ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوالی خانہ ہوں کے ودوسر کونے والے انہیں دکھے نہیں گے۔

( ١٩٩٢.) حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بْنِ ذَيْلَمٍ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحُمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ إراحِع: ١٩٨١٥.

(۱۹۹۳) حطرت ابوموی بی تفضی سروی ہے کہ بیبودی لوگ نبی مایندا کے پاس آ کرچینکیں مارتے سے تاک نبی مایند انہیں جواب میں یہ کہدویں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ،لیکن نبی مایندا انہیں چھینک کے جواب میں بول فرمائے کہ اللہ تمہیں ہدایت وے اور تنہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

(١٩٩٢١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرْدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ قَاِنَّهُ أَشَدُّ تَقَلَّتًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهِ إِراحِينِ ١٩٧٧).

(۱۹۹۲) حطرت المرموكي في في في المروى به كرني في المنظم ال

(۱۹۹۲) مُعنزت ابُرموکُ بِنَهُ ہے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشادفر مایا برمسلمان پرصدق کرنا واجب ہے کی نے بوجھا ب ہتاہتے کہ اگر کسی کے پاس کو بھی نہ ہوتو؟ نبی مائیا نے فرمایا اپنے ہاتھ سے منت کرے ، اپنا بھی فائد وکرے اور صدقہ بھی کرے ، سائل نے بوجھا نہ بتاہیے کہ اگر وواس کی ملاقت ندر کھتا ہوتو؟ نبی مائیا نے فرمایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مروکر وے ، سائل نے بوجھا اگر کوئی مختص یہ بھی ندکر سکے تو؟ نبی مینا نے فرمایا خیر یا عدل کا تھم دے ، سائل نے بوجھا اگر یہ بھی ندکر سکے تو؟ نبی مائیا نے فرمایا بھر کسی کو تکلیف پہنچائے ہے اسے آپ کوروک کرر کھے ، اس کے لئے میں صدقہ ہے۔ (۱۹۹۲۳) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَن آجِيهِ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَيْمَ رَجُلَانِ مِنُ الْأَشْعَرِيُّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطْلُبُهُ [راحى: ١٩٩٠].

بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطْلُبُهُ [راحى: ١٩٩٠].

(۱۹۹۲۳) حضرت الدموی بنات مروی به کدمیر براته مروی توم کروة وی بی آت شفه ان وونوں نے دوران افتکو کوئی عبد وطلب کیا جس پر بی مایدا نے فرمایا میر بنز دیکتم میں سب سے برا خائن وو ب جو کسی عبد کا طلب گار ہوتا ہے۔ ( ۱۹۹۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو طَعَنِ حَدِّثَنَا أَبُو طُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعُمَّمُ اللّهِ عَدْتَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعُمَّمُ مِنْ اللّهِ عَدْتُهُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَحَمَتُ فَقَدُ الدِنَتُ وَإِنْ الْكُرَاتُ لَمْ تُكُونُهُ قُلْتُ لِبُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ آو سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بُودُةَ قَالَ لَهِ بُودُةً قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ

(۱۹۹۲۳) حضرت ابرموی بختند سے مروی ہے کہ ہی ہیں نے ارشاد قربایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی، اگرد د خاموش رہے تو کو یا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ ا نکار کردے تو اسے اس رشتے پرمجور نہ کیا جائے۔

(۱۹۹۲۵) حَدِّثَنَا بَهُوْ حَدُّقَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَة حَدَّثَنَا ابْوِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُو بْنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبَشِرُوا وَبَشَرُوا النَّاسَ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللّهُ صَادِقًا بِهَا دَحُلَ الْجَنَّة فَعَرُ وَسِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَبَشُرُوهُ فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَدَكُمُ فَالُوا عُمْرُ قَالَ لِمَ وَدَدُتَهُمْ بَاعُمْرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ بَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَدَكُمُ فَالُوا عُمْرُ قَالَ لِمَ وَدَدُتَهُمْ بَاعُمْرُ قَالَ إِذَى يَتَكِلَ النَّاسُ بَارَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَدَكُمُ فَالُوا عُمْرُ قَالَ لِمَ وَدَدُتَهُمْ بَاعُمُو قَالَ إِذَى يَتَكِلَ النَّاسُ بَارَعُولَ اللّهُ اللّهِ مِلْكُولُ اللّهُ كَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ال

( ١٩٩٢٦) حَدَّثَنَا يَخْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن يَزِيدٌ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلْقَ وَخَوَقَ وَسَلَقَ الطَرِ: ١٩٧٦٩.

(۱۹۹۲۹) حضرت ابوموی بی فی از ہے کہ نبی اینا نے فر مایا شخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے ، بال تو ہے اور تکریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٢٧) حَذَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْآسُودِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَرَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَائِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَمٍ عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تُوكَّنَاهَا عَمْدًا مِكْبُرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَّعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ وراحع: ٩٧٢٣ ١٠.

(۱۹۹۶) حطرت ابوموی بھی فراتے میں کہ حطرت علی بھی نے بھی بی مینا کی قماز یادولا دی ہے، جو بھم لوگ ہی مینا کے ساتھ پڑھنے تھے، وہ بر مرتبدر کوع کرتے وقت ، مرا تھاتے وقت اور تجدے میں جاتے ہوئے اور تجدے میں جاتے ہوئے تھے۔

( ١٩٩٢٩) حَذَقَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُوَمَّلٌ قَالَ حَذَنَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي أَبْنَ سَلَمَةَ حَذَثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ عُبَيْدٌ أَبَا عَامِرٍ قَوْقَ أَكْثِرِ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقْتِلَ عُبَيْدٌ يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَقَتَلَ آبُو مُوسَى قَاتِلَ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ آبُو وَائِلٍ وَإِنِّي لَآرْجُو آنْ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَهُنَ آبِي مُوسَى فِي النَّارِ

(۱۹۹۲۹) حضرت ابوموی فائق ہے مروی ہے کہ نبی میکھ نے فرمایا اے اللہ! نعید ابو عامر کو تیامت کے دن جہت ہے لوگوں پر نو تیت عطاء فرما، عبید جائز غز دوَاوطاس کے موقع پر شہید ہو مجھے تھے اور حضرت ابومول جائز نے ان کے قاتل کو قبل کردیا تھا۔ ابو واکل کہتے جیں جھے امید ہے کہ اللہ تعالی تیامت کے دن نعید جائز کے قاتل اور حضرت ابوموی جی کو جہم میں جمع نہیں کرے گا۔

( ١٩٩٣٠) حَدَّثُنَا أَثُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْفُودِيُّ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُودَّى عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ لَقِي عُمَرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعُمَّ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لُولَا أَنْكُمْ سَيَغْتُمُ بِالْهِجْرَةِ وَنَحُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ أَتُمُ وَيَحْمِلُ بِالْهِجْرَةِ وَنَحُولُ الْمُصَالِمُ مِنْكُمُ قَالَتُ كُنتُمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ جَاهِ أَتُمُ وَيَحْمِلُ رَاجِلَكُمْ وَقَوَرُنَا بِدِينِنَا فَقَالَتُ لَا أَنْتَهِى حَتَى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مُولِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَى الْمُدِينَةِ وَرَاحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَلَا لَكُوا الْمُعْرِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْتُ لَكُولُولُولُ الْمُعْرَاقُولُ وَلَى الْمُولِيلَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ الْفُولُ الْعَلَاقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللْفُولُ الْعَلَالُ الْعُولُولُولُولُولُوا الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ

(۱۹۹۳۰) حفرت ابوموکی بی تناف سے مروی ہے کہ جب معرت اسا و بی بنا میں است اس آئیں تو مدید متورہ کے کسی راہے میں حضرت عمر بی تناف کا آمنا سامنا ہوگی ، حضرت عمر جی تناف ہو جھا حبشہ جانے والی ہو؟ انہوں نے فر رایا جی ہاں! حضرت

عر بناتذنے کیا کہتم لوگ بہترین قوم تھے ، اگرتم سے جرت مدیندنہ چوٹی ، انہوں نے قر مایا کرتم لوگ ہی ماینا کے ساتھ تھے، وہ تمبارے پیدل چلنے والوں کوسواری دیتے ہمہارے جائل کوعلم سکھاتے اور ہم لوگ اس وفت اپنے وین کو بچانے کے لئے نگلے تے، یس بی این ایا ات ذکر کے بغیران محروالی نه جاؤں گ، چنانچدانبول نے بی این کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتا دی، تی هینه نے قرمایا تمهاری تو وو چرتی ہوئی ،ایک مدینه منور و کی طرف اور و صری اجرت عبشه کی جانب ۔ ( ١٩٩٣١ ) حَذَنْنَا حَجًّا جُ حَدَّثْنَا شُغْبَةُ عَن لَيْثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا بُرْدَةَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ يُحَدُّثُ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النِّيقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةٌ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ لِيكُنُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (راسع: ١٩٨٤١) (۱۹۹۳۱) حضرت ابوسوی بی تن ای سروی ہے کہ ایک مرحبہ مجھ لوگ نی مینا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر محدرے ، نی دائل نے فر ایا سکون کے ساتھ جلنا جا ہے۔

( ١٩٩٣٢ ) حَدَّثُنَا الْقَامِيمُ بْنُ مَالِكِ ٱبُو جَمُفَرٍ حَدَّثَنَا عَامِيمُ بْنُ كُلَّيْبٍ عَنِ آبِي بُرْدَةَ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى آبِي مُوسَى فِي يُئِتِ ابْنَةٍ أُمَّ الْفَصْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمِّنِي وَعَطَسْتُ فَشَمَّتُهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمَّى فَآخَبَرْتُهَا فَلَمَّا جَالَهَا قَالَتْ عَطَسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّنُهُ وَعَطَسَتُ فَشَمَّنَّهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أُشَمُّتُهُ وَإِنَّهَا عَطَسَتْ فَحَمَدَتْ اللَّهَ تَعَالَى فَشَمَّتُهَا وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إذًا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمَّتُوهُ فَفَالَتْ أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ

[صححه مسلم (۲۹۹۲)، والحاكم (۲۵۵/۶)].

(١٩٩٣٢) ابويرده كيت بين كدائيك مرتبد بنت ام الفعنل كريس معزت ايوموي الأفراموجود تني اليس بالكريا ، جي چینک آئی توانہوں نے محصاس کا جواب بیں دیا اور خاتون کو چھینک آئی توانبوں نے جواب دیا، میں نے اپن والدہ کے یاس آ كرانيس بديات تالى، جب والدصاحب آئة وانهول في كها كمير عين كوآب كم ماض جمينك آئى و آب ف جواب ميں ديا اوراس خاتون كو چينك آئى توجواب دے ديا؟ انہوں نے قرمايا كرتمبارے صاحبز ادے كوجب چينك آئى تو اس نے الحدیثریس کیا تھا لہذا میں نے اسے جواب ہیں ویا اور اسے چمینک آئی تواس نے الحدیثد کیا تھا لہذا میں نے اسے جواب مجی دے دیا کونک شاس نے تی نایا کو پر قرات ہوئے ساہے کہ جب کو کی مختص چینے کے بعد الحمداللہ سے تواب رو،اورامرو والحمداللدند كي توات جواب مجي مت دو،اس يروالده في كما آب في خوب كيا-

( ١٩٩٣٣ ) حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِيقُ قَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْيَرَنِي عَمْرُو عَن الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي مُوسَى الْمُشْعَرِيُّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ دُنْنَاهُ أَصَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحْبُ آخِرَتُهُ أَضَوَّ بِلُنْيَاةً فَآثِرُوا مَا يَنْفَى عَلَى مَا يَفْنَى إصححه ابن حبان (٧٠٩)، والحاكم (٢١٩/٤). عَالَ شَعِيبِ: حَسَنَ لَغَيْرُهُ. وَحَذَا اسْنَادَ ضَعَيْفٍ ]. [انظر بعده].

(۱۹۹۳۳) حفرت ابوسوئ بَنَ قَدْ سے مروی ہے کہ بی مینا نے ارشاوٹر ایا چوشش دنیا کو پیند کرتا ہے اس کی آفرت کا نقصان ہو جاتا ہے اور چوشش آفرت کو پیند کرتا ہے اس کی دنیا کا نقصان ہوجاتا ہے ہم باتی دہنے والی چیز کوئنا ، موجائے والی چیز پرتر بیخ دو۔ (۱۹۹۳۶) حَدِّنَنَا آبُو سَلَمَةَ الْنُحْزَاعِی قَالَ الْحُبْرَانَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرٍ و بُنِ آبِی عَمْرٍ و عَن الْمُطَلِبِ عَن الْبُعُونِ بُنِ آبِی عَمْرُ و عَن الْمُطَلِبِ عَن الْبُعُونِ بُنِ آبِی مُوسَی الْاَشْعَرِی قَالَ آلَا وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرً بِآجَونِهِ وَمَنْ آحَبَ آبِی مُوسَی الْاَشْعَرِی قَالَ قَالَ اَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرً بِآجُونِهِ وَمَنْ آحَبَ آبِی مُوسَی الْآلَشَعْرِی قَالَ قَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرً بِدُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرً بِدَانِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرً بِآبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آلَا وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آصَرُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَ دُنْيَاهُ آلَانُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبُ دُنْيَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبُ دُنْيَاهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا يَفْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۹۳۵) معزرت ابوموی بھتڑے مروی ہے کہ بی طابق نے انہیں اور معفرت معاذ جھڑ کو یمن سیجے ہوئے فر مایا خوشخری ویتا، نفرت مت پھیلا تا، آسانی پیدا کرتا، مشکلات میں ندو النا، ایک دوسرے کی بات مانا، اور آپس میں اختلاف نہ کرتا، چنانچان دونوں میں سے ہرا کیک خیر تھا جس میں ووا کیک دوسرے سے کھنے کے لئے آتے رہجے تھے۔

(١٩٩٣٠) حَذَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةً عَن عَيْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن آبِي بُوْدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى قَالَتُ عَائِشَةً قَالَ مَرَضَةً فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُو يُصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةً بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاضْتَةً مَرَضَةً فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُو يَصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكُو فَلَ اللهِ صَلَّى قَلْمُ اللهِ اللهِ صَلَّى قَلْمُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٤٢٠) ومسلم (١٤٢٠) والظر مدد ال

(۱۹۹۳) حضرت ایوموی بین فیز سے مروی ہے کہ جب بی بینا پیار ہوئے اور بھاری بیوستی ہی جلی گئی تو فر مایا کہ ابو کرکو تھم دوک وہ لوگوں کو نماز پر حاویں ، حضرت ایوموی بین بینا پیار ہول اللہ ابو بَر بنے رقبق القلب آ دمی ہیں، جب آ پ کی جگہ دوک کو نماز پر حاوی ہیں، جب آ پ کی جگہ کھڑے ہوں گئے تو تو کو کو نماز نہ پر حاکمیں ہے ، نجی مؤلا نے چرفر مایا ابو بکر سے نبو کہ تو کو او کو نماز پر حاوی ، تم تو بوسف والیاں ہو، چنا نیے قاصد حضرت ابو بکر بی تا یا اور نبی مینا کی حیا ہے طیب بی ہی انہوں نے نماز پر حالی ۔

( ١٩٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ مَرِحَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْمٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّامِ فَذَكَرَهُ

( ۱۹۹۳۷ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٢٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ الْحَادِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی جائزے مروی ہے کہ بی مایندائے ایک مرجب اشارہ سے سمجھاتے ہوئے قرمایا کہ سفر جس جانور کی پیشت پراس طرح نماز بزحتی جائے۔

(١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِي شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَكَانكُمْ فَاسْنَفْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَنَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيكًا نُمَّ نَحْطَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَقَفِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُنَ قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَقَفِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُن قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَقَفِينَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُن قَوْلًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُونِي أَنْ آمُرَكُنَ أَنْ تَقَفِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ تَقُلُن قَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مَسْاجِلًا اللَّهُ الْمُ اللِيقِيقَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مُسَاجِلًا اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِيقِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۹۹۳۹) حضرت عبدالله بن تیس فاتند سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں نماز ظیر پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا پی جگہ پر بی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے تھم دیا ہے کہ تہیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات سنے کا تھم دوں، پھرخوا تمن کے پاس جا کران سے بھی بہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھے تھم دیا کہ تہیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کئے کا تھم دوں، پھردایس مردوں کے پاس آ کرفر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر بوں تو ان کا پھل قابو جمی رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ کی کولگ جائے اور تم کمی کواؤیت بینجاؤیا نے ٹی کردو۔

( . ١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدُ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ إراجِعِ: ١٩٧٨ ١ ].

(۱۹۹۴) حضرت ابوسوی جناز ہے مروی ہے کہ جس نے ہی ایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کارنگ آگ نے بدل ڈالا ہوہ اے کھائے کے بعد دختو کیا کرو۔

( ١٩٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّفُومِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِي شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن آبِي بُرْدَةً بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَابِكَ فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومٌ وَلَكِنْ نَقُرهُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [راح: ١٩٧٧،

(١٩٩٨) معترت الوموي جي تنفي عروي ہے كہ في مينا نے ارشاد فرما إجب تمبرارے سامنے ہے تسی يبودي اليسائي بامسلمان

کا جنازہ گذرے تو تم کھڑے ہوجا یا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہوتے ، ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

( ۱۹۹۲) قال آنٹ فَدَكُون هَذَا الْعَدِيث إِلَمْ جَاهِ الْقَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ اللّهِ بَنُ سَعْبَوَ الْكَارَدِيَّ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِي وَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ النّقِطرُ جِنَازَةً إِذْ مَرَّثُ بِنَا أُخْرَى فَقُمْنَا لَقَالَ عَلِيْ وَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْ وَصَلّمَ قَالَ عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْ وَصَلّمَ قَالَ عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَعَلَيْ وَسَلّمَ فَقَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَا عَلَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْهُ مَا فَعَلَيْ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْ وَسَلّمَ فَقَعْ وَسَلّمَ فَقَعْ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْهُ مَا فَعَلَى عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ تَعْلَى عَنْهُ مَا فَعَلَى وَسُلّمَ اللّهُ مَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْهُ مَا فَعَلَى عَنْهُ مَا عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعْ عَنْهُ وَسَلّمَ فَقَعْ عَلْهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَعْ عَلْهُ مَا عَلَا لَهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْلَى عَنْهُ مَا عَلَا عَلَى اللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ مَعْلَى عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ فَعَلَى عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ ا

(١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا فَلْنُؤْجَرُوا وَلْيَغْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَّانِ نَبِيْهِ مَا ضَاءَ [راجع: ١٩٨١].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی افتات مروی ہے کہ ایک مرتبدایک آ دی نے بی مایات کر پائے ما نگاتو ہی مایات فرمایا تم اس کی سفارش کروجہ ہیں اجر ملے گااور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری قرمائے گا جواسے مجوب ہوگا۔

( ١٩٩١٤) حَذَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُّوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَّبُدِ بُنِ هِلَالٍ عَن مَسُرُوقٍ بُنِ أُوْسِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُلَمَ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرِ مِنْ الْإِيلِ [راجع: ١٩٧٧٩].

(١٩٩٣٧) حضرت ابوموی افات مروی ہے کہ نی دانا نے یہ قیمال قرمایا ہے کہ برانگل کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٩٤٥) حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَالَةَ عَنِ آبِي بَلْجِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُو بُنُ آبِي مُوسَى الْآشْقِرِيُّ عَن آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمَ ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُوَّ مِنْ أَعْدَالِكُمْ مِنْ الْجِنْ وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۳۵) حضرت ابوموکی بین نظارے مروی ہے کہ نبی مینا نے ارشاد فرمایا میری است اصطحن اور طاعون ' سے فنا ، ہوگی ، اور طاعون کامعنی بتاتے ہوئے نبی مینا نے فرمایا تمہارے دشمن جنات کے کچو کے ، اور دونو ل صورتوں بی شہادت ہے۔

( ١٩٩٤٦ ) حَلَّمْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن هَارُّونَ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنْ هَمُدَانَ عَن آبِي بُرْدَة بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَلْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ رَكُمَةً سِوَى الْفَرِيعَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۷) معفرت ابوموکی بی نفت مروی ہے کہ ٹی مائیا نے قر مایا جوشن قرض نماز دل کے علاوہ دن مجر بھی یار ورکھنیس پڑھ لے، جنت میں اس کا گھر بنادیا جائے گا۔

( ١٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونَسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ [راجع: ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بی نظرت مردی ہے کہ ہی مایشانے ارشادفر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٩٩٤٨ ) حَدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِبَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن خُنِيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن الْأَشْعَرِ فَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا امْرَأَةٍ اسْتَفْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَّا فَهِيَ زَانِيَةً [راحع: ٧-١٩٨].

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی فائن سے مردی ہے کہ بی میں اے قرما باجب کوئی عورت عطرالکا کر پھی نوگوں کے پاسے گذرتی ہے تا کہ وہ اس کی خوشہوں تھیں تو وہ بدکارہے۔

(١٩٩٤٩) حَذَّنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بُنُ صَالِحِ عَن الشَّغْبِيِّ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُلَمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَّةٌ فَاذَبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَمْهَا فَأَخْسَنَ ثَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَّةٌ فَاذَبَهَا فَأَخْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَمْهَا فَأَخْسَنَ لَا أَخْرَانِ وَأَيْمَا وَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيْهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَأَيْمًا وَجُلًا عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِمِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وراحِع: ١٩٧٦١).

(۱۹۹۳۹) حضرت ابوسوی نظافت سروی ہے کہ نبی طینا کے ارشاد فر مایا جس محض کے پاس کوئی باندی ہو، اور وہ اے عمد اتعلیم ولائے ، بہترین اوب شکھائے ، پھراہے آزاد کر کے اس سے تکاح کر لے تو اسے و برااجر لے گا، ای طرح وہ قلام جواپے اللہ کاحق بھی اوا کرتا ہوا وراپنے آتا کا کتل بھی اوا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دی جواپنے نبی کی شرایعت پر بھی ایمان لا یا ہو اور محد النَّفِيَّةُ أَنَّى شريعت يرجحي ايون لا يابو واست بحي وبرااجر لط كاب

( ١٩٩٥٠ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي تَمِيمُةَ عَن أَبِي مُوسَى

(١٩٩٥١) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي الطَّحَاكُ أَبُو الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي الطَّعُونَ عَلَيْهِ جَهَنَّمٌ هَكُذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حبان (٢٥٨٤)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهُوَ طَنِيقَتُ عَلَيْهِ جَهَنَّمٌ هَكُذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حبان (٢٥٨٤)، وابن حزيمه: ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥)، قال سعيب. موقوفه صحيح إ.

( - 1990 - ا 1993 ) حضرت ابومویٰ بی بین سے مروی ہے کہ نبی مذہ نے قرمایا جو شخص بھینشہ روز ورکھتا ہے، اس پر جہنم اس طرح تنگ بوجائے گی ، بید کہ کرانہوں نے اپنی بشیلیوں کوشمی کی طرح بند کر کے دکھایا۔

(١٩٩٥٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي النَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُّلًا وَصَعَةً كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبُ آبُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ نِنِي إِشْرَائِيلَ كَانَ أَحَدُّهُمُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيِّءُ مِنْ الْتُوْلِ قَرْضَةً بِالْمَقَارِينِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُنْ بَعْيِي مَكَانِ ثَبْنِ فِبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمْ قَلْيَرْ نَذُ لِبُولِهِ إِرَامِحِ: ١٩٧٦٦.

(۱۹۹۵۳) ابوالتیاح ایک طویل سیاہ فام آ دی سے نقل کرتے ہیں کہ دو حضرت این عمیاں بی تنز کے ساتھ بھر ہ آیا ، انہوں نے حضرت ابوموی میں نو کو خط کسیا، حضرت ابوموی فی نواز نے انہوں نے کے حضرت ابوموی میں نواز کو خط کسیا، حضرت ابوموی فی نواز نے انہوں جواب میں لکھا کہ بی بینا ایک مرتبہ جارہ ہے ، کہ ایک ہائے کے بینا ویس زم زیمن کے قریب بینا ہے کر پیٹا ب کیا ، اور فر مایا بنی اسرائیل میں جب کوئی فیض پیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا بیٹا ب لگ جا تا تو و داس جگہ کو بینی سے کا ب دیا کرتا تھا ، اور فر مایا کہ جب تم ہیں سے کوئی فیض پیٹا ب کا ارا وہ کرے تو اس کے بیٹا ب کا ارا وہ کرے تو اس کے کرم زیبن عمال کرتا تھا ، اور فر مایا کہ جب تم ہیں سے کوئی فیض پیٹا ب کا ارا وہ کرے تو اس کے لئے نرم زیبن عمال کی کردے۔

(١٩٥٥٠) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ بِنِ وِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسُلَمَ يُعُونُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ قَامًّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرً وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعُرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ قَامًّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعُونُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآجِدٌ بِشِمَالِهِ وَآجَدٌ بِشِمَالِهِ

( ۱۹۹۵ ) حفرت ابوسوئی ناٹرزے مردی ہے کہ بی مایٹانے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہنے دو عرضوں میں جنٹر ہے اور معذرتیں ہوں گی اور تیسر ہے کرھے کے وفت اعمال تا سے از از کر لوگوں کے ہاتھوں میں پنجیس کئے بھی کے دائمیں ماتھ میں اور کسی کے ہائمیں ہاتھ میں۔

الله عَلَيْهِ عَامِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آسِيدِ بْنِ آبِي آسِيدٍ عَن مُوسَى بْنِ آبِي مُوسَى الْآشُعَوِي عَن آبِيهِ
 از النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيْ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النّائِحَةُ وَاعَصُدَاهُ وَانَاصِرًاهُ
 وَاكَاسِبَاهُ خَبِذَ الْمَيْتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَصُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللّهِ يَقُولُ اللّهُ عَرَ

وَجَلَّ وَلَا تَزِرٌ وَاذِرَةٌ وِزُرٌ أُخْرَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدُّنُكَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَأَيُّنَا كُذَبَ فَوَاللَّهِ مَا كُذَبَتُ عَلَى أَبِى مُوسَى وَلَا كُذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصححه الحاكم (٢/١٧٤)، وقال النرمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماجد: على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صححه الحاكم (٢/١٧٤)، وقال النرمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماجد: على ١٩٥١)، والترمذي: ٢٠٠١)، قال شعب: صحبح لغيره إ.

(۱۹۹۵۳) حضرت ابوموی جی شندے مروی ہے کہ نبی مینا نے فر مایا میت کوا پنے او پراہل محلّہ کے رونے کی دورے متراب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کمبتی ہے ہائے میرا ہازو، ہائے میرا مددگار، ہائے میرا کمانے والا ، تو میت کو کھینچ کر ہو چھا جا تا ہے کیا واقعی تو اس کا باز و، مددگاراور کمانے والا تھا۔

راوی اسیدین الی اسید نے میصدیث من کرکہا ہوان اللہ اللہ تعالی تو فرما تا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جونہیں انھائے گا؟ تو موٹی نے کہا اور سے کمجنت ایس تھے مصرت ابوموٹی جائو کے حوالے سے تبی بیٹھ کی صدیث سنار ہا ہوں اور تو یہ کہر ہا ہے، ہم جس سے کون جموتا ہے؟ بخدا! جس مصرت ابوموٹی جائونر مجموث نہیں بول رہا اورانہوں نے نبی بیٹھ پر جموث نیس ہا تدھا۔

(۱۹۹۵) عَدِّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً قَالَ آخَرَوَا عَلِي بَنُ زَيْدٍ عَن حِطَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِيْ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ يَبْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهُوْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَلْ قَالَ إِنَّهُ يَعْنَ الْفَا الْقَلْ قَالَ إِنَّهُ يَكُمْ بِمُنَا فَقُولُ إِنَّا لَنَقْعُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَوَ مِنْ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لَيْنَ عَلَى مَنْ وَلِكِنْ قَلُوا الْمَعْنَ عُقُولُنَا يَوْمَنِذِ قَالَ إِنَّهُ لَيْنَوَعُ عُقُولُ الْكُولِ الْمُعْلَى فَلَى الْمُعْلَى عَلَى مَنْ وَلِكِنْ قَلْلُوا الْمُعْلَى فَي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَو اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

معرت ابومول جي تن كراس ذات كي تم جس كے دست قدرت بي ميرى جان ہے، اگر وہ زماند آھيا تو بي اپنے اور تمہارے لئے اس سے نكلنے كاكوئي راستہ نہيں پاتا الابير كہم اس سے ای طرح نكل جا كيں جيسے داخل ہوئے تھے اور كمى كے للے مال بي الوث شربوں۔ (١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّفِى أَسِيدُ بْنُ آبِى أَسِيدٍ عَن ابْنِ أَبِى مُومَى عَن آبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِى قَتَادَةً عَن آبِيهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَنَهُ سِوَارًا مِنْ نَادٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَنَهُ سِوَارًا مِنْ نَادٍ فَلْيُحَلِّفُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَنَهُ سِوَارًا مِنْ نَادٍ فَلْيُسَوِّرُهَا سِوَارًا مِنْ نَادٍ فَلْيُسَوِّرُهَا سِوَارًا مِنْ ذَهِبٍ وَلَكِنْ الْفِضَّةُ قَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

(۱۹۹۵) حفرت ابوسویٰ بین او ابوقاد و بین شدے مروی ہے کہ بی بینا نے قرمایا جس محض کواپنے پیارے جسم میں آگ کا چملا بہننا پہند ہو، اسے جا ہے کہ سونے کا چملا کین لے اجس فض کواپنے پیارے جسم پرآگ کا کنٹن رکھنا پہند ہو، اسے جا ہے کہ سونے کا کنٹن بہن لے البتہ جا ندی کی اجازت ہے اس لئے ای ہے دل کی کرو۔

( ١٩٩٥٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمُوانُ عَن قَتَادَةً عَن أَبِي بُرْدَةً عَن أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِلَكِ مِنْ شُوُّورِهِمْ إِفال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٣٧)، فال شعيب: حسن).

(۱۹۹۵۷) حَصَرَت ابومویٰ بِنَیْمَوْے مردی ہے کہ نبی ایند کو جب کسی شخص یا قوم ہے خوف محسوں ہوتا تو یہ و عا وقر ماتے کہ اے اللہ ایش تخبے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اور ان کے شرے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَلِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَعَادَةَ عَن آبِي بُرْدَةَ بْنِ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَافَ قُوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي عَنْ إِلِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَافَ قُوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَافَ قُومًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُدُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت ابوموکی بین شخص مرونی ہے کہ نبی مایٹھ کو جب کسی مخص یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بیروعا وفر ماتے کہ اے اللہ! جس سجیحے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اوران کے شرہے تیری پناہ جس آتا ہوں۔

ر ١٩٩٥٩) حُدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةً عَن مَوِيدَةً بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أَمَى كُنْتُ فِي مَسْجِدِ الْكُرفَةِ فِي خِلَاقَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ وَعَلَيْنَا آبُو مُوسَى الْآشُعَرِئُ قَالَ فَسَمِعَتُهُ بَعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آمَرَ بِصَوْع عَاشُورُاءَ فَصُومُوا
 بَعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آمَرَ بِصَوْع عَاشُورُاءَ فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مزیدہ بن جابرا ہی والدہ نے نقل کرتے ہیں کے حضرت عثمان ٹائٹڈ کے دورخلافت بیں ایک مرتبہ بیں کوفہ کی مجد بی تقمی ماس وقت بھارے امیر حضرت ابوموی اشعری ٹائٹڈ تھے ، بیس نے آئیس یہ کہتے ہوئے سا کہ جتاب رسول الفدنو کا کا کہ محرم کاروز ورکھنے کا تھم دیا ہے لبذاتم مجی روز ورکھو۔

( ،١٩٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدٍ بُنِ آبِي مَرْبَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكْرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا

## هي مُنايَّا مُنانِ ليَّةِ مَنْ المُونِينِ فَي المُونِينِ فَي مُنْ المُونِينِ فَي المُونِينِ فَي المُونِينِ فَي

نُصَلِّيهًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ ثَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكَبَّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَخْعٍ وَلِيَامٍ وَفُمُودٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۱۰) حطرت ابوسوی ناتین فریائے ہیں کہ حضرت علی ناتین نے جمیں لی ماینا کی نمازیاد دلا دی ہے، جو ہم لوگ نی طینا کے ساتھ پڑھتے ہتے ، وہ ہر مرتبدرکوئ کرتے وقت ، سراٹھاتے وقت اور بجدے میں میا تھے ، وہ ہر مرتبدرکوئ کرتے وقت ، سراٹھاتے وقت اور بجدے میں میاتے ہوئے ہے۔

(١٩٩٦١) حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَن فَعَادَةَ عَن أَبِى غَلَابٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى العَّلَاةِ فَلْكُو مُكُمُ احَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَالْمُصِوّا [راحع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۹۱) حضرت ابومویٰ بی شناسے مردی ہے کہ ہی ماہیں نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے قرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لئے اٹھوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا جا ہے ماور جب امام قراوت کرے تو تم خاصوش رہو۔

الله عَدْدُ اللّهِ يَعْنِى الْمُنْدَ وَسَلَى يَعْنِى الْمُنْفِبَ قَالَ حَدَّنَا سُكُنْ بُنُ عَلَمْ الْمَوْرِيزِ قَالَ آخْبَرَنَا يَوِيدُ الْمُعْرَبُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا مَلْعَلَمُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ الْعَلَمْ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ وَاللّهِ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ فَقَعَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَرْمُ وَسُلُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَكُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُو

(١٩٩٧) حطرت ايوموي النفذ عروي كي كرجم لوگ أي طينا كي جراه جهاد كي سفر پر دواند بوت ارات كو جي مؤان نے

پڑاوکیا، ایک مرتبہ میں دات کوا ٹھا تو ہی ہاؤیلہ کوا پی خواب کا دہیں نہ پایا، جھے طرح طرح کے قدشات اور و ساوی ویش آئے گئے، ہیں نہی ہاؤیلہ کی حاش میں لکلاتو حضرت معاذ بالڈنا سے طاقات ہوگئی، ان کی بھی وہ ان کی بفیت تھی جو بیری تھی وال و و دان سامنے سے نمی ہاؤیلہ آئے ہوئے دکھائی دیئے ، ہم نے عرض کیا یا رسول القد! آپ بنگ کے ملاقے ہیں، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، جب آپ کوکوئی ضرورت تھی تو آپ اپنے ساتھ کی کو کول تیں لے کر جھے؟ نی واج نے فر دیا ہی نے ایس آ واز کی جو بیک کے طاخ سے یہ یا ہوتی ہے یا جسے کھیوں کی بم بھرنا ہے۔ جو بیک کے طاخ سے یہ یا ہوتی ہے یا جسے کھیوں کی بم بھرنا ہے۔

میرے پاس میرے پاس میرے دب کی طرف سے ایک آئے والا آیا تھا اور اس نے جھے ان دوش ہے کی ایک بات کا افتیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا جھے شفاعت کا افتیار اللہ بات ہو جائے ہو گور آجے وے فی امت جنت میں داخل ہو جائے یا جھے شفاعت کا افتیار اللہ باللہ ہو جائے کہ دو آپ کی شفاعت میں فی اکر دیجے اس کی دسمت کا انداز وقعا، دونوں نے عرض کیا بارسول اللہ اللہ ہے دعا و کر دیجے کہ دو آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے، نبی بایش نے ان کے لئے دعا و کر دی، بعد میں ان دونوں دیکر صحابہ کرام جوائی کو بھی اس کے شفاعت میں شامل کر دے، نبی بایش آئے اور کئے گئے کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعاء کر دیجے کہ دو جس بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے، نبی بایش آئے دعا و فرما دیے، جب بیسلسلہ زیادہ تی ہو ھا گیا تو نبی بایش نے فرما دیا کہ ہم و وقعن جو اس حال میں دے کہا اللہ کے ساتھ کی کوشر یک زیفتہ راتا ہو و میری شفاعت میں شامل ہے۔

(۱۹۹۹۲) حَذَّلَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّالَحِينِى قَالَ الْحَبَرَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَفَّنْتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَقِى الْقَبْرِ إِذْ أَحَدَ بِيَدَى آبُو طُلْحَةً فَآحُر جَنِى فَقَالَ آلَا أَبَشَرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّتِنِى الطَّحَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْكَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْكَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمُوتِ قَبْضَتَ وَلَدَ عَبْدِى فَبَعْتُ فَوْةً عَنْهِ وَتَمَرَةً فُوّادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَمَا قَالَ حَمِدَكَ وَالسَّرُجَعَ قَالَ الْمُوتِ قَبْضُتَ وَلَدَ عَبْدِى فَبَعْتُ الْمُعْمِدِ وصححه ابن حباذ (۹۱۹۸). اسناده ضعيف. وقال الزمذى: حس غرب وقال الألباني: حسن (النرمذى: ۲۱ ۲۰). انظر بعده إلى عنه الْكَالِي عَسَن (النرمذى: حسن (النرمذى: ۲۰ ۲)). وانظر بعده إلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۹۲) ابوسنان کہتے ہیں کہ بیں اپنے بیٹے کو ڈن کرنے کے بعد ابھی تبریس بی تھا کہ ابوطلونے میرا ہاتھ پکڑ کر جھے باہر نکالا اور کہا کہ بی جہیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ بیں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے اپنی سند سے معزت ابوموی جھنز کی بید حدیث سنائی کہ بی وہند کے بیٹے کی روح قبض سنائی کہ بی وہند کے بیٹے کی روح قبض سنائی کہ بی وہند کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی تعدید کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی تعدید کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی تعدید کی تعدید کی اور اٹا اللہ تعالیٰ بو چھنا ہے کہ پھر میر سے بند سے نے کیا کہا؟ و دعرض کرتے ہیں کہ اس کی تعریف بیان کی اور اٹا اللہ بی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جنت میں اس شخص کے لیے گھر بنادو ، اور اللہ بیت الحمد اس کا تام رکھو۔

(١٩٩٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ

(۱۹۹۲۴) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( 1990) حَدَّثَنَا خَلْفُ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى

اَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَعْنِي جَارِيَدٌ ثُمَّ بَنَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ [راحع: ١٩٧٦].

( 1997) دَعِيرت الإمولُ ثَنْ تَن عروى ہے كہ جي خَيْا نے ارشاوٹر ایا جمع من کے پاس كوئى بائدى ہو، اور وہ اس آزاد كر كاس ہے تكاح كر لے تواسے و براا جر لے كا۔

( ١٩٩٦٦) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيشُ بُنُ سُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرَّفٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُودَةً عَن آبِي مُودَةً عَن آبِي مُودَةً عَن آبِي مُوسَى آنَ رَسُولَ اللّهِ صَآرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨].

(١٩٩٧١) حطرت الديموي التأثفات مروى ب كدني طيال في ارشادفر ما يم رنشرة ورچيز حرام ب-

( ١٩٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْوِزٍ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى إِنِّى بَرِىءٌ مِشَّنْ بَرِىءَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِشَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ إراحِي: ١٩٧٦٩.

(1991) حضرت ابوموی بھٹنے سے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوٹی طاری یوئی تو لوگ رونے لگے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس محض سے بری ہوں جس سے نبی طائد بری بیں ،لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے ، انہوں نے جواب دیا کہ واقعی جوداو یا کر ہے ، بال نوسے اور کر بیان جا کہ کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّهَدِ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ قُرُوانَ عَن هُزَيْلِ بَنِ شُرَحْبِيلَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَبُنَ يَدَى السَّاعَةِ فِحَنَّا كَفِطَعِ اللَّهُ لِي مُوسَى أَال قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَبُنَ يَدَى السَّاعَةِ فِحَنَّا كَفِطَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِحَنَّا وَيُصُعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقَالِمِ يُعْلِمُ النَّامِي وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْبِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطْعُوا آوْدَارَكُمْ وَاصْرِبُوا وَالْفَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْبِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطْعُوا آوْدَارَكُمْ وَاصْرِبُوا فِي اللَّهُ عَلَى الْعَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلْيَكُنْ كَحَيْرِ الْنَى آدَمَ [راحع: ١٩٨٧] .

(۱۹۹۲۸) حضرت ابوموی پڑھڑ ہے مروی ہے کہ نبی مینائے فرمایا تنہارے آ سے تاریک رات کے حصوں کی طرح فقے آ رہے بیں واس زمانے بیں انسان میچ کوسلمان اور شام کو کا فرہوگا واور شام کوسلمان اور میچ کو کا فرہوگا واس زمانے بیں بیضا ہوا تحض کھڑے ہوئے ہے و کے ہے وکٹر اجوا جلنے والے سے واور جلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔

تم این کمائیں قو زوینا منافقی کاٹ دینا ، ایٹ کھروں سے ساتھ جسٹ جانا اور اگر کوئی تمبیارے کھر بھی آئے تو معترت آوم مزینا کے بہترین بینے (بائنل) کی طرح ہوجانا۔

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی بھٹ ہے مروی ہے کہ نی بھٹانے فر مایا جنت الفردوس کے چار در ہے ہیں،ان میں ہے دوجنتیں (۱۹۹۹) حضرت ابوموی بھٹ کی بان میں ہے دوجنتیں (باغ) چا ندی کی بول کی ادران کے برتن ادر ہر چیز سونے (باغ) چا ندی کی بول کی ادران کے برتن ادر ہر چیز سونے کی بول کی ادران کے برتن ادر ہر چیز سونے کی بول کی ادر جنت عدن میں اسپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کر بائی کی چا در بی حاکل ہوگی جواس کے درمیان صرف کر بائی کی چا در بی حاکل ہوگی جواس کے درخ تا بال پر ہادر بہتریں جنت عدن سے پھوٹی ہیں اور نہروں کی شکل میں جاری ہوجاتی ہیں۔

( . ١٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا ٱبُو بُوْدَةَ بْنُ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى آنَهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْسِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(1994) عَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ ثَنَا بَدُرُ بُنَ عُنْمَانَ مُولِّى قِالِمَا نَعْمَرَكَ بَدُدُورَكَتَيْس بِ عَنْ بُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنْ وَصُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَآثَاهُ سَائِلٌ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَيْنًا فَآهَمَ بِاللّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَيْنًا فَآهَمَ بِاللّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَيْنًا فَآهَمَ بِاللّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَيْنًا فَآهَمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَآثَامُ سَائِلًا يَعْوَلُ الشّمْسُ وَالْقَافِرِ حِينَ الشّعَلِ وَالشّمْسُ وَكَانَ أَعْلَمْ مِنْهُمْ بُعْمًا ثُمَّ أَمْرَهُ فَآقَامَ بِالْعَلْمِ وَالشّمْسُ وَالْقَامِ بِالْعَلْمِ وَالشّمْسُ وَكَانَ أَعْلَمْ مِنْهُمْ مُولِ السّعَلَمِ وَالشّمْسُ وَكَانَ أَعْلَمْ مِنْهُمْ مُولَ أَنْعَلَمُ وَالشّمْسُ وَلَا أَلْكُ مُلْكُ النّمُ عَلَى السّعَفَى مُمَّ الْحَرْفُ وَالْقَامِ بِالْعَلْمِ وَالشّمْسُ وَلَمْ أَمْوَ فَاقَامَ بِالْعَلْمِ وَالشّمْسُ وَلَمْ أَنْهُمْ وَلَا السّعَفَى مُعْ السّمَاءُ وَلَكُولُ فَاقَامَ بِالْمَعْلِ وَالشّمْسُ وَلَمْ الشّمَالُ وَكَانَ عَلِيلُ الْمُعْرِقِ بِالْمُسْ وَمُ الْحَمْرِ فِي الْمَعْمِ وَالْمَامِ فَلَمْ اللّهُ وَلَا السّعَمْ وَلَا السّعَمِ وَالْمَالُولُ فَلَمْ اللّهُ وَلَا الْمَعْرُفُ وَمُعَلَى اللّهُ وَلَا الْمَعْرُفُ وَلَا الْمَعْمِ وَالْمَالُولُ فَلَمَا السّعَامِ وَالْمَالِ الْمَالُولُ فَلَمَا السّعَامِ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا السّعَامِ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ فَلَمَا السّعَامِ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ وَلَا الْمَالُولُ اللّهُ وَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## 

ہوگیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا دن ہوگیا ، کوئی کہتا تھا نہیں ہوا دیکن و و زیادہ جائے تھے ، پھر انہیں تھم دیا ، انہوں نے عصر کی اقامت اس دفت کی جب سوری فرانہیں تھم دیا ، انہوں نے مغرب کی اقامت اس دفت کی جب سوری غروب ہو گیا ، پھر انہیں تھم دیا ، انہوں نے مغرب کی اقامت اس دفت کی جب سوری غروب ہوگیا ، پھر انہیں تھم دیا ، انہوں نے عشاہ کی اقامت اس دفت کی جب شفق غروب ہوگئی ، پھر اسکلے دن چرکوا تنامؤ فرکیا کہ جب فمازے قارع کے کہ سوری طلوع ہونے ہی والا ہے ، ظہر کو اتنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصرے قریب ہو گئی ، عصر کو اتنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصرے قریب ہو گئی ، عصر کو اتنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصرے قریب ہو کئی ، عصر کو اتنامؤ فرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصرے قریب ہو گئی ، عصر کو اتنامؤ فرکیا کہ فرکیا ہوئے ایک مؤ فرکر دیا ، پھر سائل کو بلاکر فر مایا کے نماز کا دفت ان دو دفتوں کے درمیان ہے۔

( ۱۹۹۷۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا ابْنُ قُوْبَانَ عَن أَبِيهِ عَن مَكْحُولِ قَالَ حَدَّثِينَ آبُو عَائِشَةَ رَكَانَ جَلِيسًا لِلْبِي هُرَيْرَةَ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْقَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعِرِ ثَى رَحُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كَيْنِ هُرَيْرَةً أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْقَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعِرِ ثَى الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ آبُو مُوسَى كَانَ يَكَبُّرُ أَرْبُعَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَبُّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ آبُو مُوسَى كَانَ يَكْبُرُ أَرْبُعَ لَكُنِيرَاتٍ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةً فَقَالَ آبُو عَائِشَةً فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةً فَقَالَ آبُو عَائِشَةً فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَانِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةً فَقَالَ آبُو عَائِشَةً فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَاهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَقَهُ حُدَيْفَةً فَقَالَ آبُو عَائِشَةً فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَاهُ عَلَى الْجَنَانِ وَصَدَقَهُ وَلَالًا الأَلِينَ : حسن (ابو داو: ۲۰۵۲). قال شعب: حسن موفوفاً وهذا استعف، الله الشيف ضعف، الله المُعَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِهُ اللّهُ المُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

(۱۹۹۷) ابو ما نشر بہتوہ "جود طرت ابو ہریرہ الفائد کے منظمین ہے " کہتے ہیں کدایک مرتبہ معید بن عاص نے دھرت ابوموی اشھری بھا اور میدالفل اور عیدالفلی میں کتی تھیں اسھری بھا اسھری بھا اور میدالفلی میں کتی تھیں اس کتے ہے؟ حضرت ابوموی جوٹند نے فرمایا جس طرح جنازے پر چار تھیں اس کتے ہے ، حسرت ابوموی جوٹند نے فرمایا جس طرح جنازے پر چار تھیں اس کتے ہے ، حسرت صدید بھا تھی ہولا کہ " نماز جنازہ کی تھیں اس کے بیاس موجود ہے۔ طرح " یادرے کدا بوعائشاں دفت سعید بن عاص کے یاس موجود ہے۔

( ۱۹۹۷۲) حَدَّلُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدُّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضَ طَهُورًا وَسُعِدًا وَأَجِلِتُ لِى الْفَقَاعَة وَلِيسَ وَمُعِيدً الشَّفَاعَة وَلِيسَ وَمَعِيدًا وَأَجِلِتُ الشَّفَاعَة وَلِيسَ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعُولُ عَلَيْهِ وَمُعِيدًا وَأَجِلِتُ الشَّفَاعَة وَلِيسَ وَمُعَلِيتُ الشَّفَاعَة وَلِيسَ وَمُعَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ أَمَتِي لَمْ بُعُولُ بِاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

کیا ہو، ش نے اپنائن شفاعت محفوظ کرر کھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑ اے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ سسی کوشر یک ندیم ہراتا ہو۔

١٩٩٧١) حَدَّثَ آبُو أَخْمَدَ يَفْنِي الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن آبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 مَمْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يُسْنِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته طدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّفَ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّفَ غَيْلانُ بُنُ جَرِيدٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ وَحَلَّمُ وَهُوَ مَسْنَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَافِهِ يَسْتَنُ إِلَى وَحَلْمُ وَهُوَ مَاضِعٌ طُرَفَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَافِهِ يَسْتَنُ إِلَى فَرَضَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٧٢٧ فَلَ ١٩٧٢ فَلَ عَلَى بَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٧٢٧ فَلَ ١٩٧٢ فَلَ عَلَى اللهُ عَمَّادٌ وَرَصَفَهُ لَنَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٧٢٧ فَلَ ١٩٩٤ فَلَ عَلَى فَوَمَت عَمَّادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٩٤ ١ إِلَى عَمَادٌ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٩٤ ١ إِلَى مُوسَلِع مُولِ عَمَّادٌ وَرَصَفَهُ لَنَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٩٤ ١ إِلَى مُوسَلِع مُولِ عَلَى عَلَيْكُ فَلَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُ طُولًا إِراحِ ١٩٩٤ ١ إِلَى مُوسَلِع مُولِ عَلَى عَلَى اللهُ عَمَّادٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۹۹۷۱) حَدَّنَا آبُو ٱخْمَدَ قَالَ نَنَا شَرِيكُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُ لَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمُّ اعْفِرْ لِي خَطَابَايَ وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا أَنْتَ آعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُ لَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمُّ اعْفِرْ لِي خَطَابَايَ وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا أَنْتَ آعْلَمُ اللَّهُ عَنْدِي وَسَلَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَعَلَيْمِي وَعَلَيْمِي وَعَمْدِي كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي إصححه البحاري (۱۳۹۸)، ومسد يه مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ لَا لَكُولُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا لَهُ وَلَالَا لَهُ وَلِلْكُ وَلِكُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ لَلْكُولُولُهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُكُولُكُ وَلِلْكُولُولُ وَلَالَا لَهُ وَالِكُولُ لَا اللَّهُ وَلَالَا لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا لَا مُولِلْكُولُ لَلْكُولُ لَا اللَّهُ وَلَالَالُولُولُ لِلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلْ

(۱۹۹۷) حضرت ابومویٰ جن شده مروی ہے کہ نبی میٹا ہید عائمی مانگا کرتے ہتے کدا ہے اللہ! میرے گنا ہوں اور نا دانیوں ًو معاف قرما، حدیت زیاد و آگے ہز ہے کو اور ان گنا ہوں کو بھی جو تو جھے سے زیاد و جانتا ہے داسے اللہ! سیجیدگی ، نداق انطلی اور جان بو جد کر ہوئے والے میرے سادے گنا ہوں کو معاف فرما، بیسب میری بی طرف سے ہیں۔

(۱۹۹۷۷) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِي الْبَكَّانِيُّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَغِيقِ بُنِ صَلَّمَةً عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَالَ سَالَ رَجُلُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنَكَسُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَهِ إِللَّهِ وَلَوْلاً فَإِنَّ أَحَدْنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضِيًّا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ قَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُأْصَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلاً فَإِنَّ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضِيًّا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ قَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُأْصَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلاً اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلاً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلاً اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلاً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ هِي الْعَلْمَا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْمٍ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهِ هِي الْعَلْمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (راحع: ١٩٧١، ١٤٤)

(۱۹۹۷) معترت ابوموی جن النے مروی ہے کہ ایک آ دی جی دیمہ کی قدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! یہ بنا ہے کہ ایک آ دمی ایک آو می خیرت کے جذب سے قبال کرتا ہے اور ایک آ دمی ریا

کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان بی سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت ہی طیا نے اپنا سر جمکا رکھا قناء اس کا سوال من کرنجی الیا ان مر اٹھایا ، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی طیا سراٹھا کراہے نہ دیکھتے اور نبی طیا سے فر مایا جو اس کے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلہ بالند ہوجائے ، وی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنَ بَنَ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُورُ بَنَ الْمُعْتَمِرِ عَن آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى سَأَلَ رَجُلٌ أَوْ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ مُنكُسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنَ الْفِعَالُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ فَإِنّ آحَدَنَا يُقَاتِلُ حَيثَةٌ وَعَطَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَحَ مُنكُسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَن اللّهِ عَزّ وَجَلّ فَإِنّ آحَدَنَا يُقَاتِلُ حَيثَةٌ وَعَطَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَحَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَوْلًا آنَهُ كَانَ قَانِمًا آوْ كَانَ قَاعِدًا الشّفُ مِنْ زُحَيْمٍ مَا رَفْعَ وَسُلُمَ وَسُلّمَ وَاللّهِ هِيَ الْهُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزْ وَجَلّ إراحِي: ١٩٧٧ ٢.

١٩٩٧٩١) حَنَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرِّبٍ قَالَ لَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِى بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ أَنَّا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن آبِي مُوسَى الْكَشْعِرِ فَي وَقَالَ آتَانِي نَاسٌ مِنُ الْأَشْعِرِ فَيْنَ فَقَالُوا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنُ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذَرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقِنِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ الْلَاهُ إِرَاحِهِ: ١٩٧٤ ٢٤

(۱۹۹۷) حضرت الاموی فی تند مروی ب کرایک مرتبر برے پاس پی اشعری لوگ آئے ، اور کئے گئے کہ بمارے ماتھ فی فیٹ کے پاس چلو ، میں ان سے موقی عبد وہ نگا ، میں نے ان کی فیٹ کے پاس چلو ، میں ان سے موقی عبد وہ نگا ، میں نے ان کی بات پر نی فیٹ سے معدرت کی اور موش کیا کہ جھے ان کی اس فر ورت کے بارے کی پید سے معدرت کی اور موش کیا کہ جھے ان کی اس فر ورت کے بارے کی پید سے معدرت کی اور موش کیا کہ جھے ان کی اس فر ورت کے بارے کی پید سے معدرت کی اور موش کیا کہ جھے ان کی اس فر ورت کے بارے کی پید سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تصدیق فر مائی اور مرابا برائی کی ایسے فوق کی عبد و آئیں وسینے جوجم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسلم اللہ بن محققہ فی نی جھے قال بھٹ و سول اللہ مسلم اللہ عقد و سول اللہ مسلم اللہ عقد من جھے و سلم اللہ اللہ بن بن اللہ بن اللہ بن بن اللہ بن اللہ بن بن اللہ بن بن بن اللہ بن بن اللہ بن بن بن بن بن بن

الشَّعِيرِ يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَّامٌ [صححه البخارى]. (١٩٨٦: ١٩٨٠)، وابن حبان (٣٧٧٥)، إراضع: ١٩٨٠، ١٩٨٨، ٩٠، ١٩٩٦، ١٩٩٦، إراضع: ١٩٨١، ١٩٨٠، ١٩٩٠، ١٩٩٦، ١٩٩٦، إراضع: ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٩٠، ١٩٩٦، إراضع: ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨

(- ۱۹۹۸) حضرت ابوسوی بی تفق سروی ہے کہ ہی میتا نے انہیں اور حضرت معافر بی تا ہوئے ہوئے فر مایا خوشخری ویتا،
نفرت مت پھیلا نا ، آسانی پیدا کرنا ، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسر سے کی بات ماننا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا ، حضرت
ابوسوی جی تفتیز سے مروی ہے کہ ہی میتا نے جھے اور حضرت سعافر جی تن کی طرف بھیجا، میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! دہاں
کی مشرو بات رائے ہیں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جسے "مزر" کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے "جی" کہا جاتا ہے ، نبی میتا اسے فر مایا
ہرنشہ آ ور چیز حرام ہے۔

(١٩٩٨١) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ حَذَّتْنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةً قَدْ كُنتُ الْحَفَظُ الْمُعَةُ قَالَ مُحَمِّدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَاءُ أُمَّتِي بِالطُّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَاءُ أُمَّتِي بِالطُّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَاءُ أُمَّتِي بِالطُّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَاءُ أُمَّتِي بِالطُّعْنِ وَالطَّاعُونُ قَالَ وَيَادُ فَلَمُ آرْضَ بِقَوْلِهِ هَذَا الطَّاعُونُ قَالَ وَيَادَ فَلَمُ آرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَالُتُ مَيْدَ الْحَلّى وَكَانَ مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ حَذَيْنَاهُ أَبُو مُوسَى [راحع: ١٩٥٧٥].

(۱۹۹۸) حضرت ابرموی یکھنزے سروی ہے کہ نبی ماہیں نے ارشاد فرمایا میری است اطعن اور طاعون اسے فنا وہوگی کمس نے پوچھایا رسول اللہ اِطعن کا معنی تو ہم نے مجھ لیا ( کہ تیزوں سے ماری) طاعون سے کیا مراد ہے؟ ٹبی ماہیں نے فرمایا تمہارے دشن جنات کے کچو کے اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

(١٩٩٨٢) حَلَّقُنَا يَحْنَى بْنُ أَبِى بُكُمْ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُمْ النَّهْشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادٌ بْنُ عِلَاقَةً عَن أُسَامَةً بْنِ شَوِيكٍ قَالَ خَرَجُنَا فِي بِضَعَ عَشْرَةً مِنْ بَنِي تُعْلَبَةً فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى قَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمَّتِى فِي الطَّاعُونِ فَذَكَرَهُ [انظر ما نبله].

(۱۹۹۸۲) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٩٩٨٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَن أَبِي عُنْمَانَ النَّهُدِئَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّ مَعَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرِ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِيًا إِنَّكُمْ تَذْعُونَ سَمِعًا فَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْعُونَ آصَمَّ وَلَا غَانِيًا إِنَّكُمْ تَذْعُونَ سَمِعًا فَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ فَرِيبًا فَقَالَ بَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسِ آلَا آذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلا عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلا عَلِي وَلا عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ فَلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا حَوْلَ وَلا عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ إِن اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهِ إِن اللّهُ إِن اللّهُ إِن اللّهُ إِن اللّهُ إِنْ اللّهُ إِن اللّهُ إِن اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ الللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(١٩٩٨٣) حضرت ابوموی باین اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم اوگ ہی ماہند کے ساتھ کسی جہاد کے سفر بیس بیچے ،جس نیلے یا باند

جگ پر پڑھتے یا کسی نظیب میں اتر ہے تو بلندہ وازے تھیر کہتے ، ٹی وہا نے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! اپنے ساتھ نری کرو، تم کسی بہرے یا عائب فداکوئیں بکارر ہے ، تم سی وبصیر کو بکارر ہے ہو جو تہاری سواری کی کرون ہے بھی زیاوہ تہادے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا ہی تہمیں جنت کے فزالوں میں ہے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ لا حَوْلَ وَلَا فَوْةَ إِلَّا

﴿ ١٩٩٨) حَدَّنَنَا عَبِدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ إِراحِي: ١٩٧٤٧].

(١٩٩٨٣) حفرت ايوموي جي تناف مروى ب كرني مينان ارشادفر ماياولي كيفيرنكاح نبيس بوتا-

( ١٩٩٨ه ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بْنُ عُهَادَةَ قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْم بْنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْآشَعَرِيُّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَيِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَيِعْتُ أَيَّا مُوسَى الْآشُعُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَيْمًا الْمَرَأَةِ السَّعُطُوتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا دِيحَهَا فَهِيَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا الْمَرَأَةِ السَّعُطُوتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا دِيحَهَا فَهِيَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا الْمَرَأَةِ السَّعُطُوتُ ثُمَّ مُرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا دِيحَهَا فَهِيَ وَالنَّهُ إِلِيَّةً اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا الْمَرَأَةِ السَّعُطُوتُ ثُمَّ مُوتُكُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا دِيحَهَا فَهِيَ وَسَلَّمَ أَيْهَا الْمُوالُقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالُقُولُ فَيْع

(١٩٩٨٥) حفرت ابوسوى على الله عصروى م كه في طفيات فرايا جب كوئى عورت عفرنكا كر يحدادكون ك باس مع كذرتى من 1910)

( ١٩٩٨ ) حَذَّاتُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوُحٌ فَالَا ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن عُنَيْمِ بْنِ فَيْسٍ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَوْحٌ سَمِعْتُ عُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ عَنْنِ زَانِيَةٌ (راحِح: ١٩٧٤٢).

(١٩٩٨ ) حضرت ابوموی فاتند سے مروی ہے کہ بی مایا است قرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

(١٩٩٨٠) حَلَّنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْتِرَنَا سُلَيْمَانُ يُغِنِي التَّيْمِيَّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن آبِي مُوسَى قَالَ آتَيَنَا رَسُولَ اللَّهِ وَسُلَمَ مَلْتَا رَجُعَنَا آرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَلَمَّا رَجُعْنَا آرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا فَعَالَ لَمْ أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لَا أَحْدِيلُ فَا أَوْ السَّلِيلِ خُورًا مِنْها إِلَّا آتَهُ اللَّهِ السَّلِيلِ خُورًا مِنْها إِلَّا آتَهُمْ أَوْ السَّلِيلِ خُورًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَا مُعَلِيلًا فَرَسُولُ اللَّهِ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْوَالسَّلِيلِ خُورًا مِنْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى يَمِينٍ فَآلَ كَا مُراسَلًا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الل

(۱۹۹۸) نی مینا کی خدمت علی ماضر ہوئے ،ہم نے نبی مائیا ہے سواری کے لیے جانوروں کی درخواست کی تو نبی مینا نے فرمایا بخدا! میں تنہیں سوار نبیس کروں گا ،ہم کچود ریا 'جب تک اللہ کومنگور ہوا' رکے رہے ، گام نبی مینا نے ہمارے لیے روشن پیٹائی کے تبن اونوں کا تھم دے دیا ، جب ہم والیس جانے گئو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی مائیا کے پاس

سواری کے جانور کی درخواست لے کرآ نے تھے تو تی میٹھ نے حتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانو رنبیں ویں ہے ، واپس چلو تا کہ تی میٹھ کوان کی حتم یادولا دیں۔

چنانچ ہم دوبارہ تی ریشا کی فدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست کے کرآ بے تے اور آپ نے ہم میں جانور دے دیا؟ درخواست کے کرآ بے تے اور آپ نے ہم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور ہوں ہے ، پھر آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ تی رہنا نے فر مایا جس نے تہمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ، پخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو جس جب ہمی کوئی تتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز جس خیر و کھوں گاتو ای کوافتیار کر کے اپنے تھم کا کفارہ وے دوں گا۔

( ١٩٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَلَا دَاوُدُ عَن آيِي نَضْرَةَ عَن آيِي شَعِيدٍ الْخُدُرِيُ قَالَ اسْتَأَذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ وَجَعَ فَلَقِيّهُ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ وَجَعْ فَلَقِيّهُ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ وَجَعْتُ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَكُومِي فَنَاشَدُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ لَيْتُومِ عَلَى هَذِهِ بِيَنِينَةٍ أَوْ لَآفَعَلَنَّ وَلَآفَعَلَنَ فَاتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدُهُمُ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَاتَى سَبِيلَةُ والمَدِي عَلِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ فَاللَّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ آنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَاتَوى سَبِيلَةُ والمَدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلِيهِ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

(۱۹۹۸) حضرت ابب معید فدری افتان مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بی تناف خضرت ہمر بڑاتا کو تمن مرتبہ مسلام کیا ، انہیں اجازت نہیں فی تو وہ وہ اپس چلے گئے ، بعد میں حضرت مر بی تا کی ان سے ماا قات ہوئی تو بو چھا کہ تم والیس کیوں سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں فی تو وہ وہ اپس چلا گئے ، میں اس کا تنام ویا گئے ؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے تمن مرتبہ اجازت کی ، جب جھے اجازت نہیں فی تو میں وہ پس چلا گئے ، میں اس کا تنام ویا جاتا تھا ، حضرت ابوموی جی انسادی ایک جمل یا مسجد جاتا تھا ، حضرت ابوموی جی انسادی ایک جمل یا مسجد علی ہے ، وہ اوگ کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے مکن ہے ، چنا نچہ حضرت ابو معید خدری اور حضرت عرجی تناف کا داستہ چھوڑ ویا۔

ان کے ساتھ ملے گئے اور اس کی شہادت و سے دی وقو حضرت عرجی تناف کا داستہ چھوڑ ویا۔

( ١٩٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا سَعِيدٌ عَن قَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تُوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلُ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النَّادِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا يَالُ الْمُقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قُتُلَ صَاحِبِهِ إراحِين ١٩٨١٩.

(۱۹۹۸) حضرت ایوموی جیزے مروی ہے کہ تی دیا نے ارشادفر مایا جب دوسلمان اپنی تکواری لے کر ایک دوس کی طرف متوجہ بول معترت ایوموی جی جی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک ایک ایک کے ایک متوجہ بدول ،اوران میں سے ایک دوسرے کوئل کرد ہے تو وہ دونوں جبتم میں جائیں ہے ،کسی تے ہو چھایارسول اللہ! تا تا کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے متعول کا کیا جرم ہے ؟ نی دیمون نے فر مایا کیونکہ دو بھی دوسرے کوئل کرنا جا بتا تھا۔

( ١٩٩٩ ) حَدَّلُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا الْمَسْعُودِيِّى عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّنِي أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْأَنْيَا

الْقَدْلُ وَالْبَلَاءُ وَالزُّلَاذِلُ إِراحِينَ ١٩٩١٤.

(۱۹۹۹) حفرت ابوموی جی فت مروی ہے کہ نبی طاہ نے فرما امیری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نوع می می اس پر کوئی عذاب نوع اب نیاجی میں آتی وغارت، پریٹانیاں اور زائر نے ہے۔

(١٩٩٩١) حَذَنْنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقُوَّامُ وَمُحَمَّدُ أَنْ يَزِيدَ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الْقُوَّامُ قَالَ حَذَنِي إِبْرَاهِيمُ اللهُ إِنْ إِنِي كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا أَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِى قَالَ سَمِعْتُ أَنَا بُرُدَةً بْنَ أَبِي مُوسَى وَهُو يَقُولُ لِيْزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةً وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ بَصُومٌ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ آبُو بُرْدَةً سَمِعْتُ آبَا مُوسَى مِرَّارًا يَقُولُ سِمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ بَصُومٌ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ آبُو بُرْدَةً سَمِعْتُ آبَا مُوسَى مِرَّارًا يَقُولُ سِمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ مَسْلَمَ إِذَا مَرْضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُفِيمًا صَحِيحًا إِرَاحِي: ١٩٩١ مَانَ يَعْمَلُ مُفِيمًا صَحِيحًا إِراحِي: ١٩٩١.

(۱۹۹۹) ابو پروہ اور پر بدین افی کھے ایک مرتبہ کی سفر میں اسمے تھے ، پر بدودران سفرروز ورکھتے تھے ، ابو بروہ نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوسوی بی ان کوئی مرتبہ ہدیتے ہوئے سنا ہے کہ نی مینا نے ارشاد فر مایا جب کوئی فخض بیار ہوجا تا ہے یا سفر پر چلا جا تا ہے تو اس کے لئے اتنا می اجراکھا جا تا ہے بعثنا مقیم اور تندرست ہوئے کی صاحت میں اعمال پر مانا تھا۔

(١٩٩٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ إِنَّ سَلَمَةً عَن تَابِتِ الْبَنَانِيُّ عَن أَبِي بُرْدَةً عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلٌ قَلْمَغْيِضْ عَلَى نِصَالِهَا قَلْيَغْيِضْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلٌ قَلْمَغْيِضْ عَلَى نِصَالِهَا قَلْيَغْيِضْ عَلَى نِصَالِهَا قَلْيَغْيِضْ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى نِصَالِهَا قَلْيَغْيِضْ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۹۹۹۲) حصرت عبدالله بن قيس بنظرت مروى بي كه ايك مرتبه ني مؤيد في مايا جب تم مسلمانو ل كي منجد ول اور بازارول ميں جايا كرواور تمبارے ياس تير بول تو ان كا كيل قابو جس ركھا كرو۔

(۱۹۹۹) حَدَّتَنَا يَزِيدُ فَالَ آخَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيْ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْغِرِيْ فَالَ كُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَاةٍ فَاَسْرَعْنَا الْأَوْيَةَ وَآخَسَنَا الْفَيْمِةَ فَلَقَّا آشَرَفْنَا عَلَى الرَّزْدَاقِ جَعَلَ الرَّجُلُ بِنَ يُكُثِرُ فَالَ حَسِينَةُ قَالَ بِالْعَلَى صَوْيِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ بِينَ يُكُمْ لَا يَعْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل يَعُولُ بِينِهِ هَكُذَا وَوَصَعْت يَزِيدُ كَالَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْدُونَ اصَمْ وَلَا عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْدُونَ اصَمْ وَلَا يَعْدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِمَةً مِنْ كُنُولِ الْمَعْتَ عَلَى كُلِمَةً عِلْ كُلُومِ وَكَامِكُمُ فَمْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِنْ قَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِمْ مِن الْعَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِمَةً عَلَى كُلِمَةً عِلْ كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلِمْ عَلَى كُلِمْ عَلَى كُلُومِ عَلَى كُلُومِ وَلَا الْعَالَ وَلَا الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِمْ عَلَى كُلِمْ عَلَى كُلِمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

ے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا غُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ( جنت کا ایک فزانہ ہے )

الله عَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةُ عَن قَابِتٍ الْبَنَائِيِّ قَالَ حَدَّثَيْنِي مَنْ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَيْدِ اللّهِ بُحَدَّثُ عَن آبِي مُوسَى الْمُشْعَرِ فِي قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ حَلْمٌ قَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللّهِ لَكَانَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيُوْمَ لَخَطَبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَلْمٌ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلّهِ عَزَّ وَجُلَّ فَمَا وَاللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيُوْمَ لَخَطَبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَلْمٌ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلّهِ عَزَّ وَجُلّ فَمَا وَالْ يَقُولُ هَلْمٌ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلّهِ عَزَلَ وَجُلّ فَمَا وَالْ يَقُولُهُا حَتَى ثَمَنَيْتُ أَنَّ الْلُوْصَ سَاخَتُ بِي إراحِع: ١٩٨٣٧ ].

(۱۹۹۹۳) حضرت ابوموی کانٹونے مروی ہے کہ ایک مرجبہ ہیں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آئ کا دن اللہ کے لئے وقف کردیج ہیں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آئ کا دن اللہ کے لئے وقف کردیج ہیں ، اور فرمار ہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیج ہیں ، اور انہوں نے یہ بات اتن مرجبہ ہرائی ہے کہ ہیں تمنا کرنے لگا کہ ہیں زمین ہیں از جاؤں۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّقُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخُبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنَيْمِ بْنِ لَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كَرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيعُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَكُمْ بَرُفَعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعْنِ قَالَ أَبِي وَكُمْ بَرُفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُورَيُوكِيُّ إِفَالَ الْأَلِبَانِي: صحيح (ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اساده ضعيف. واحتلف في رفعه وفقه ووقعه ارجح.

(۱۹۹۵) حضرت ابوموی بین نشت مروی ہے کہ نبی بینا نے فرمایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلتار بتا ہے اور دل ک مثال تو اس بر کی تی ہے جوکسی ورخت کی جزمیں براہو واور ہواا سے الت پلیت کرتی رہتی ہو۔

١٩٩٩٦) حَذَّتُنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةَ قَالَ حَدَّتُ أَبُو بُوْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَبْسٍ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِى لَوْ شَهِدُتُنَا وَنَحْنُ مَعْ نَبِيْنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَّاءُ حَبِبْتَ أَنَّ رِيحُنَا رِيحُ الضَّأَنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ (راحه: ١٩٨٨٦).

(1491) حضرت ابوموی بھٹونے ایک مرتبہ اپنے بینے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت ویکھا ہوتا تو کیسا لگتا کہ ہم لوگ تبی ملینا کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر ہمارے اندرسے بھیڑ بحریوں جسی مبک آ رہی ہوتی تھی۔

( ١٩٩٩٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ قَالَ ثَنَا عَاصِمْ عَن آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ رَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَا مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ فَا مُوتَّى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةُ وَأَنْ فَالْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَلُوتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَى حَبُثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةُ وَأَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الإَلْبَانِي: صحيح (انساني: ٢٤٣١). فال شعب: الشَّعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الإَلْبَانِي: صحيح (انساني: ٢٤٣١). فال شعب: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الإَلْبَانِي: صحيح (انساني: ٢٤٣١). فال شعب:

(۱۹۹۸) الوجلو بُرَافِیْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت ابوموی بین کہ کرمہ ہے مدینہ متورہ جارہے تھے تو راستے میں اپ ساتھیوں کونماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا، پھر کھڑے ہوکر ایک رکعت ہیں سور ، نساء کی سو آیات پڑھ ڈالیس ،اس پر کسی نے کیر کی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس چیز ہیں کوئی کی نہیں کی جہاں ہی پینا نے قدم رکھا ہو، میں بھی ویہیں قدم رکھوں ،اور نی پینا نے جس طرح کیا ہے، ہیں بھی ای طرح کروں۔

١٩٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُو وَقَالَ عَفَانُ عَن آبِي
 بَكُو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ عَن أَبِيهِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْمَةُ دُرَةٌ مَّ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ مِيتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ أَهُلَّ لِلْمُؤْمِنِ لَا بَرَاهُمُ الْآخَرُونَ إِراحِينَ ٥٠ ١١٨.

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی افزانسے مردی ہے کہ ٹی راہنا نے قر مایا جنت کا ایک فیمرائک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی نسبائی ساتھ میل ہوگی ، ادراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خاند ہوں مے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھے نہ کیس مے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكَّر نَحْوَهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

آجِرُ حَدِيثِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آجِرُ مُسْنَدِ الْكُوفِيْينَ

الحديثة! جلدثامن كمل بوكي \_

CONTRACTOR OF THE PARTY